#### اَئِمَتُ مَسَاجِد كَ لِمُ الْكِينِينَ بَهَا تَحْفَدُ

# 

- 🖈 ایک ایسی کتاب جس میں آئمتہ مساجد کی صِف ا
- 🖈 آئمتہ کرام کے لئے بزرگان دین کے نصائح ،آداب وعظ
  - 🖈 أَرُمْتُهُ رَكِمام كَيْ مسجد كَي ذِمِّهِ دِارِيانِ، إِثَّفَاق كَي الْهُميِّتِ
  - 🖈 أَبُمْتُهُ كِرَامُ كَي دَعُوتُ وَبَلِيغُ كَي ذِمَّهُ دَارِيانٌ مَقَدَّدُ يُونَ كَرَبِيَتِ
- غرض مسجدك إمام كوجن خوبيون أورصفات سي آلاستهونا خرى ه ان تمام أموركا ذكر برك دل نشين اوردِل چسپ اندازس كيا گيا ه

تقريظ

شَيخ الْحَدَيث حَضَّرت مَولانًا سَلَيمُ الله خَالَ صاحب مُهتَمعرَجَاءِمَه فَارُوقِيه كَرَاجِي وَصَدروِفاق المَدارِس العَربَيَةِ وَإِكستان

حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب مظلیم شخ الحدیث مہتم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوریؓ ٹاؤن

تأليف: محسمًا حكنيف عبد المحبيد سابق أستاذ جائِعَة العُلوم الاسلامية علام بنوري ثاؤن



بيت العِلْمُرْسِيْ

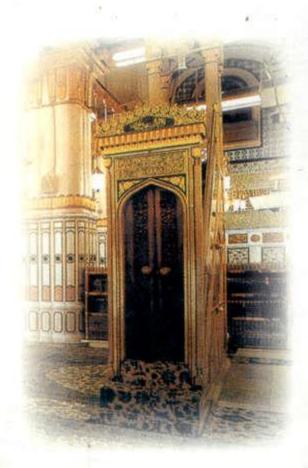

### أئمتك مسكاجدك لتأليك ينبكاتحفة

# 

★ ایک ایسی کتاب جس میں آئیتہ متساجد کی صفیت است

🖈 آئمتہ کرام کے لئے بزرگان دین کے نصاعے ،آداب وعظ

🖈 أَبِمَّة رَكِوام كَيْ مسجدك ذمّه داريان، إثفاق كي البمتيت

★ ارام کی رعوت و بلیغ کی دِمه داریان ،مقد یون کی ترسیت

غرض هم محدث إمام كوجن خوبيور اورصفات سى آلاستهونا خرى هـ ان تمام أموركا ذكر رايد ول فشين اوردِل چسپ اندازت كيا كيا هـ

تعربط

شَيخ الحَدَيث حَضَرت مَولانًا سَسَلَيمُ اللّٰه خَالتُ صَاحب مُهنَه حَجَابِمَه فَارُوقِيه كَرَاجِ، ومَددونِاق المَدارِس العَرَبَيْهِ بِكُستان

حصرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب پیلیم شخ الحدیث مہتم جامعۃ العلوم الاسلامیة علامہ بنوریؒ ٹاؤن

مُعَاوِنِين: أَحْفَرَعَكُم مُخَلِيل الرَّحَمَٰن فَاضِلانِ وَفَاقَ المَدارِسِ المَرْسَيَة بِالسَّنَان

تأليف، مُحَسِمَّد حَدْيِف عَبِد الْمَحِيِّد سابق اُستاذها بعَدَ العَلْوَ الاسلامِ عِلْمَ مِرْدِي ثاوْن

# بيت الحالمرسي

30-G ،اسٹوڈ نٹ بازار، نز دمقدس مسجد، اُردو بازار، کراچی ۔ قون :2726509

# *ۼؙڵڡؚڡ۪ۊۊڰؘؾ*ڹؘٲؽؽؚ*ڔڰ*ڣۏٝڟۿؽڽ

11030809

### اسٹاکسٹ مککنتہ) بیکٹ کالعیس کم

فدامنزل نزد مقدی مسجد،اردو بازار،کراچی به فون 9300-8948974, 0322-2583199+ فیکس:92-213-2726509+

ST-9F بلاك ٨، بكشن اقبال ، كرا چى فون نمبر: 4976073-213-92+ فيكس: 4976339-213-92+

ویب سانت: www.mbi.com.pk ای کیل www.mbi.com.pk

#### مِلن ﴿ يَكِن لِيَرْبَتِ

ون: 0423-7224228

🏠 مكتبدرهمانيه اردوباز ارلاجوريه

الأن: 0423-7228196

نئه مكتبه سيداحمر شهيد ،اردوباز ارلا بور ـ

فوان: 4544965-061

🕍 مكتبه الداويه، في لي روؤ امليان 🕒 🍐

الله كتب خاندرشيديه، راجه بإزار، مدينه كلاته ماركيث، راولپندي فون: 5771798-550

فون:662263-081

الله مكتبه رشيديه مركى رود ، كوئته.

فون: 071-5625850

ن استاب مرئز ، فيم نير روؤ بتكهر به

ولا بيت القرآن وزوداً كتربارون والي كلي جيمو كي تحييراً باويه فون: 3640875-022

نوٹ: یہ کتاب اب آپ بیت العلم سے بذریعہ VP بھی منگوا کتے ہیں۔

تحفتالائكم



#### ۻؘۯۅڔؾڰڹٳڔۺ ؙ

اَلسَّلَامُ عَليكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بركَاتُهُ

حضرات علماء کرام اور معزز قارئین کی خدمت میں نہایت ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .....ہم نے اس کتاب میں تقیح و تخریج کی پوری کوشش کی ہے، تا کہ ہر بات متنداور باحوالہ ہو، پھر بھی اگر کہیں مضمون یا حوالہ جات میں کمی بیشی یا اَغلاط وغیرہ نظر آئیں تو اَزراو کرم ہمیں ضرور مطلع نرمائیں، تا کہ آئندہ ایڈیشن میں وہ غلطی دور کی جائے۔ مزیداس کتاب کے متعلق کوئی اصلاحی تجویز ہو تو ہم نے آخر میں خط دیا ہے وہ ضرور بھیجیں۔

اس کتاب کی تصحیح اور کتابت پر اَلْحَمْدُ لِلَّهِ .....کافی محنت ہوئی ہے، اُمید ہے قدر دان لوگ مسلمانوں کے لئے کی گئی اس محنت ہوئی ہے، اُمید ہے قدر دان لوگ مسلمانوں کے لئے کی گئی اس محنت کو دیکھ کرخوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے

ر ہیں گے۔

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا آپِ كَ فَيْمَّى آراء كَ مَسْظر اهباء بيت العلم ٹرسٹ

# منفردتكمي اور ديني تخفيه

### "تُحفتزالائكند"

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

- 🔘 ہر مخص حابتا ہے کہ وہ تخفے میں بہترین چیز پیش کرے۔
- کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی طرف سے سب ہترین چیز کیا ہے؟
- اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعدا گرآپ محسوں کریں کہ بیآپ کے گھر والوں ..... رشتہ داروں ..... دفتر کے ساتھیوں ..... کاروباری حلقوں ..... اور معاشرے کے دیگر افراد بشمول اسکول، کالج اور مدارس کے طلبہ کے لئے مفید ہے تو آپ کا انہیں یہ کتاب شخفے میں چیش کرنا آ خرت میں سرمایہ کاری اور ساجی ذمہ داری کی اوائیگی کا حصہ ہوگا۔
- نیکی کے پھیلانے ،علم دین اور کتابوں کی اشاعت کا نواب حاصل کر
   کتے ہیں۔

لہذا اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ محلے کی مسجد، لائبریری، کلینک، محلے کی مسجد، لائبریری، کلینک، محلے کے اسکول اور مدرسے کی الائبریری تک پہنچا کر معاشرے کی

ك موطًّا امام مالك، كتاب الجامع، باب ماجاء في المهاجرة: ٧٠٧، ٧٠٧

| F L 17 |           | Je 7 11 al |
|--------|-----------|------------|
| -6160  | معاون ومد | اصلاح میں، |

- وست بن سکتے ہیں اور دوست بن سکتے ہیں اور دوست بن سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں، اس لئے کہ کتاب جہاں کہیں بھی رکھی جاتی ہوں کو لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں، اس لئے کہ کتاب جہاں کہیں بھی رکھی جاتی ہے وہ لوگوں کو بڑھنے کی طرف دعوت دیتی ہے اور جب لوگ دینی، معاشرتی اور اخلاقی احکام و ہدایات سے باخبر ہوں گے تو ان شاء اللّٰه تعالی باعمل بھی ہوں گے۔
- اگراللہ تعالیٰ نے گنجائش عطاکی ہوتو کم از کم دس کتابوں کو لے کر والدین اور اساتذہ کرام کے ایصالِ ثواب کے لئے وقف کر دیں، یا رشتہ داروں، دوستوں کوخوشی کے مواقع پر پیش کر کے دین اور دنیا کے فوائد اپنا ہے۔

کتاب دے دینا ہمارا کام ہے، مطالعہ کی توفیق اور پھر ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کر مطلوبہ نتائج بھی ظاہر فرمائیں گے۔

درج ذیل سطور میں پہلے اپنا نام و پہتہ پھرجنہیں ہدید دے رہے ہیں ان کا نام و پتاکھیں۔

# مديئة مهاركه

| From                      | مِن   |
|---------------------------|-------|
|                           |       |
| ************************* |       |
| То                        | اِلْی |
|                           |       |

# فهرستني مَرضَامينُ

| 19         | تقريظ: حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب مظلهم العالى         |
|------------|------------------------------------------------------------|
| r•         | مقدمه                                                      |
|            | باباوّل                                                    |
|            |                                                            |
|            | . ائمه کرام کی صفات                                        |
| rr         | • مكارم اخلاق                                              |
| ٣٩         | € اطاعت                                                    |
| ٣٨         | 🕝 تناعت                                                    |
| <b>m</b> 9 | زندگی کا معیار کیسا رکھنا جاہیے                            |
| ~~         | منبرمحراب بن گئے                                           |
| سهم        | 🕜 دعاؤل کااہتمام                                           |
| ٥٣         | ◙ انتاع سنت                                                |
| ۵۳         | حضرت عثمان رَضِعَاللهُ بِعَنْهُ كَي سنت كي پيروي           |
| ۵۵         | علماء کو بہت سے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں               |
| 04         | € استغناء                                                  |
| ۵۸         | صِيَانَةُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الذُّلِّ عِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ |
| ۵٩         | چنده ما نگنے کا صحیح طریقه                                 |
| ٧٧ .       | دل کی خوشی کے ساتھ چندہ لینا جاہیے                         |
| 49         | د نیا کی طرف میلانِ قلبی سے بچنا جاہیے                     |
| 41         | با دشاہوں سے مرعوب نہیں ہونا جا ہے                         |
| 20         | ا پی ضرورت صرف الله تعالیٰ ہی ہے مانگنی جا ہیے             |
| 44         | علماء کی زندگی عوام سے ممتاز نہونی جا ہیے                  |
| (          | ﴿بِينَ العِلَمُ رُمِنُ                                     |

| لائمَة          | اتَخْفَتْ                               | ۸                                                         | يت مضامين                                                |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۰              |                                         | سخمر                                                      | الملِ ثروت سے استغناء کا                                 |
| ۸۷              | **************                          | ·                                                         | استغناءِ اکابر کے (۱۱) تھے                               |
| 9.4             |                                         | بُەلدُلَارْتَعَاكَ كا درس پرمعاوضه شەلىرنا                | حفزت مفتى صاحب دَحِيْمَ                                  |
| 9.4             |                                         |                                                           | ونيا كووين پرترجيخ نهدينا .                              |
| 99              |                                         | ***************************************                   | ائمه کرام احتیاط کریں                                    |
| 101"            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |                                                          |
| 1• 1            |                                         | مِ الْہِيہ ہے محروم کر دیتا ہے                            | •                                                        |
| ΠA              |                                         |                                                           | غيبت، كينة اور بُدَّكُما نَّى                            |
| ırm             |                                         | •                                                         | ''حسد''ایک باطنی بیاری<br>سرور سالت                      |
| irm             |                                         |                                                           | حسدکی آگ سلکتی رہتی ہے                                   |
| 170             | *************                           | ***************************************                   | حبدہے بچنافرض ہے                                         |
| 174             | ****************                        |                                                           | حسد کے اسپاب<br>سرر:                                     |
| IFA             | *************************************** |                                                           | حسدت بچنے کانسخہ                                         |
| 15.             | ************                            |                                                           | همحسودین کیفتی میں وعا<br>محسودین سیکھتی میں وعا         |
| اسارا           | *****************                       |                                                           | حسدے بیخے پرانصار کی آ<br>ماہ متت کی کردہ                |
| ١٣٣             | *************                           | ؟ ہے تفضا ہات ہما ہے<br>رکا فر کو بھی دھو کہ دینا گناہ ہے | ا مام مقتد بول کوکینه (حقد)<br>ا امرمة ترین کوسمجدان نزک |
| 17"1<br>17"4    |                                         |                                                           | اما ہے سندیوں و جفاعے ر<br>ہمیں اپناا حنساب کرتے         |
| 11-9            | *************************************** |                                                           | یں اپیا ہستاب ترہے۔<br>امام کی لوگوں کے ساتھد۔           |
| וריו            |                                         |                                                           | ، ہاں و وں سے ما طاہے۔<br>ائمہ کرام کسی بھی عالم اور م   |
| 1174            |                                         |                                                           | کا فر کوبھی کا فر کہنا مکروہ ۔<br>۔                      |
| 121             | 48144444444444444                       | •                                                         | ا کابرین کامعاندین ہے <sup>۔</sup>                       |
| 14.             | **************                          |                                                           | مندنی میانت کی علامن<br>گستاخی جہالت کی علامن            |
| <del>1</del> ∠1 |                                         | •                                                         | ہاری زبان سے لوگوں کو                                    |
| ۱۷۴             | ***************                         | • •                                                       | ائمه کرام کو بجری تاریخ کا                               |
|                 | *******                                 | ***************************************                   | <u> </u>                                                 |

| ،مضامین | فهرست  | ٩                                                                                              | خفتاالائمك         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 120     |        | لی اہمیت                                                                                       | اسلامی تاریخ ک     |
| IAT     |        | هيقت                                                                                           | بجرت بديدكي        |
| ۱۸۳     | •••••  |                                                                                                | مدينه کی فتح       |
| ۱۸۵     | *****  | ر فتح ونصرت ِ اللِّي                                                                           | واقعة ججرت اور     |
|         |        | باب دوم                                                                                        |                    |
|         |        | ائمہ کرام کے لیے صبحتیں                                                                        |                    |
| 19+     | *****  | به مثنانی صاحب کی تصیحتیں                                                                      | مفتى محمودا شرف    |
| 190     | *****  | يب كيا جائے                                                                                    | رزق کوحلال طب      |
| 197     | ****** |                                                                                                | ماتختوں کے سا      |
| 199     | •••••  | ن عبای صاحب کی تقبیحتیں                                                                        | •                  |
| r• r    | *****  | تان رَخِمَهُ اللَّهُ مَعْالَتْ كَى تَصْحِيْنِ<br>مان رَخِمَهُ اللَّهُ مَعْالَتْ كَى تَصْحِيْنِ | • 1                |
| TID     | 111111 | ے لدھیا نوی رَخِبَهٔ اللهُ تَعَالَیٰ کی تقییمتیں                                               | -                  |
| rr•     | 4***** | بونسوی صاحب کی تقییحتیں                                                                        |                    |
| rr•     |        | <b>ت</b> ہے                                                                                    |                    |
| rrm     |        | نی صاحب کی تصبحتیں                                                                             |                    |
| 777     |        | ے ہیں عبادت کا خوب اہتمام ہو<br>سرسر                                                           | _                  |
| ۲۲۳     |        | ما کی کثرت کریں                                                                                |                    |
| rra     | ****** | الانه چيشيال کيول؟<br>پر سيده چيند                                                             |                    |
| 774     |        | ۶ کوعمبا دات مقصوده کاحکم<br>د میروند به میرا                                                  |                    |
| rpa -   | •••••• | ت قرب' عاصل کرلیس                                                                              |                    |
| rr•     | •••••  | اگریم کی گنژ ت گریں                                                                            |                    |
| 771     |        | بیچنے کا اہتمام کریں                                                                           |                    |
| ****    |        | ا کے دفت رونا حیا ہے                                                                           |                    |
| ۲۳۵<br> |        | ہے قوتِ قلبیہ حاصل ہوتی ہے                                                                     | گٹر <b>ت</b> ذکر ۔ |
|         | ₹? 1   | 165                                                                                            |                    |

# بابسوم

#### آ دابِ وعظ

| •    | The state of the s |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727  | <b>@</b> وعظ ونفيحت ہے پہلے صلوٰ ۃ الحاجت یا دعا کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444  | 🕡 حکومت کو برا بھلا کہنے کے بجائے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرنی جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 449  | 🕝 عوام میں اخوت کا جذبہ پیدا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101  | عصبیت ایک مہلک مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ror  | نبی اکرم ﷺ کے تعد دِاز واج کا ایک سبب عصبیت کاعملاً خاتمہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| roy  | 🕜 مثالوں کے ذریعے سمجھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141  | ⊘ وعظ میں انبیاء اور صحابہ کے قصے بیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240  | ائمہ کرام کو درس دینے اور تقریر کرنے میں آسان اور عام فہم انداز اختیار کرنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747  | ہات مثبت انداز ہے ممجھائی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/21 | امام اپنے بروں کو کس طرح نصیحت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | باب چهارم<br>ائمه کرام کی مسجد کی ذ مه داریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 724  | 🛭 مسجد کوتعلیم وتعلّم کے حلقوں کے ذریعے آباد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191  | عہد نبوی ہیں مسجد نبوی کے اندرعلمی حلقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190  | صحابہ کرام کے ہاں مسجد میں حلقول کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 192  | مسجد کی آبادی کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199  | متجد کے آباد ہونے ہے گھروں اورعصری اداروں میں بھی دین آئے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۳  | 🕜 متجدو مدرسه کا دعوت وتربیت میں باہمی اِرتباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r.2  | 🕜 مقتد یوں کو گھروں میں مسجد بنانے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r-9  | گھر بیں معجد بنانے کے فائدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P-9  | ضروري وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| مضامين      | نُحْفَتُ الائمَانُ ١١ فهرست                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۱۰         | 🕜 مىجد كى تغمير                                            |
| <b>1</b> 11 | ہرا کیک کی ملکیت واضح ہونی جا ہے                           |
| ۳۱۲         | اصل مقصود دین ہے                                           |
| ۳۱۳.        | مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا                           |
| 710         | متجدِ نبوی کے لیے زمین مفت قبول نہ کی                      |
| ۳۱۲         | تغمیرِمبجد کے لیے دباؤ ڈالنا                               |
| m19         | مىجدىين نقش وزگاراور بےضرورت چيزيں بنانا                   |
| ۳۲۰         | مسجد کی صفائی کی اہمیت                                     |
| ۳۲۳         | مسجد میں خوشبو کی دھونی دینا                               |
| rra         | مقتدیوں کومسجد میں آنے اور جانے کی دعائیں یا د کروائیں     |
| ٣٢٦         | مسجد میں داخل ہونے کی دعا                                  |
| ۳r۸         | تحية المسجداور تحية الوضو كي انهميت                        |
| ۳۳.         | مسجد سے نکلنے کی دعا                                       |
| 221         | امامت کی تنخواه اوراس کا معیار                             |
| mm2         | مسجد کی امامت کے لائق کون؟                                 |
| ۳۴.         | روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے                         |
|             | باب پنجم                                                   |
|             | مقتديون كى تعليم وتربيت                                    |
| <b>M</b> MA | اصلاح کرنے کا ایک بہترین طریقہ                             |
| ra.         | پیغمبرانه دعوت کا ایک اہم اصول                             |
| rar         | ائمه حضرات تنهائی میں بعض غلطیوں کوسمجھائیں                |
| ran         | غلطی پر تنبیه میں حکمت کی رعایت                            |
| ron         | امام لوگوں کواستخارہ کا طریقۂ مسنونہ اوراس کی اہمیت بتلائے |
|             | المرابع المرابع                                            |

# <u>۱۵</u> باب <sup>ہفت</sup>م اتفاق کی اہمیت

| مهم  | تفرق کے نقصانات                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ara  | امت کی پریشانی کاعلاج                                                     |
| ۵۵۰  | افترِ اقِ امت كاسباب                                                      |
| oor  | لمحرفكزييه                                                                |
| ممد  | اصولِ اسلام کی حفاظت کی فکر کریں                                          |
| ۵۵۵  | ہر دین کام کرنے والے کو اپنا شریک کار مجھیں                               |
| ۵۵۷  | وْ مدوارعلاء ب حضرت مفتى أعظم رَجِهَبُاللَّهُ تَعَالَن كى وردمندانه كزارش |
| ۵۵۹  | راوعمل                                                                    |
| ٥٢٠  | اختلا فات أمت اوران كاحل                                                  |
| ٦٢٥  | اختلاف رائے کی حدود                                                       |
| ٦٢٥  | صلح اور جنگ کس ہے                                                         |
| ara  | اصلاحِ حال کی ایک غلط کوشش                                                |
| 240  | اختلاف رائے اور جھکڑے فساد میں فرق                                        |
| 240  | صحابه کرام اورائمه مجتبندین کا طرزعمل                                     |
| AFG  | جدال اور إصلاح                                                            |
| PFG  | اختلافات كى خرابيوں كا وقتى علاج                                          |
| 04.  | صحيح اورغلط طرزعمل                                                        |
| 021  | باہمی جنگ وجدال کے دورکن                                                  |
| 025  | عام سیاسی اور شخصی جھکڑوں کا علاج                                         |
| 020  | قوم مختلف پارٹيوں ميں بث كر آپس ميں بھڑ جائے                              |
| 049. | دو ندہوں کے درمیان مناظرہ ومناقشہ کی کثرت                                 |
| ۵۸۰  | مرة جه محاد لات کی دینی اور د نیوی مصرتیں                                 |
| 1    | 221 126                                                                   |

#### JAMIA FAROOQIA



# والمنام الفرام المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المنا

كفريظ حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب مدطلهم العالى بانى وشيخ الحديث جامعه فاروقيه كراجى وصدروفاق المدارس العربيه پاكستان بيئس مرادله والرَّح مين الرَّح بيم الْحَدُوْلِلُهِ الرَّح مين الرَّح بيم الله والرَّح مين الرَّح بيم الله والرَّح بيم الله والرّح المرّح الله والرّح الله والله والرّح الله والرّح الله والله والرّح الله والله والرّح الله والله و

اَلْحَمْدُلِلَٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی وَبَعْدُ: حضرت مولانامفتی محمد حنیف صاحب زید معالیه علمی تدریسی، تربیتی اور تالیفی ذوق کے حامل قابل رشک اور لائق تقلید نوجوان عالم ہیں،ان کی خدمات کا مشاہدہ ان کی زیر نگرانی قائم اداروں میں کئی

مرتبه حاضری سے ہوا۔

بیت العلم ٹرسٹ نے خاصی تعداد میں مفیدعلمی واصلاحی کتب شائع کی ہیں، اب مفتی صاحب نے ''تخفۃ الائم'' کے نام ہے ۸۲ سے فعات کی ایک بیش قیمت کتاب تالیف فرمائی ہے، یہ کتاب با قاعدہ حوالوں کے ساتھ اکا برواسلاف کی تحریوں پرمشمل ہے، یہ تحفہ صرف ائمہ مساجد ہی کے لیے مفید نہیں، ان شاء اللہ دوسرے علماء، طلبہ اور عام مسلمان بھی اس کے مطالع سے مستفید ہوں گے، احقر کی دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس خدمت کو حسن قبول سے سرفراز فرمائیں اور اس کے نفع کو عام و تام اور حضرت مؤلف کے لیے صدفتہ جاریہ بنائیں، آمین ثم آمین۔

ساراتشاخان

خادم جامعه فاروقیه کراچی ۲۳ رمحرم الحرام <u>۲۲۵ چ</u>۲۲ رفر دری ۲۰۰<u>۱ ء</u>

(بيَن ُولعِلْ أُرِيثُ

# مقدمه

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ لِينَ الرَّحِبِ مِي

"نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ" أَمَّا بَعْدُ!

الْحَمْدُ لِلْهِ! ........راقم السطور كوحفرت مولانا سعيد احمد خان صاحب
وَخِمَبُاللّهُ تَعَالَىٰ كَ ساتھ دو تين اسفار ميں ساتھ رہنے كی سعادت حاصل ہوئى ہے،
حضرت كا جب بھی كرا جی ہے گزر ہوتا تو کچھ تحات سعيدہ حضرت كے ساتھ گزارنے
كی سعادت حاصل ہوتی۔

ان اسفار میں حضرت ائمہ کرام ہے کی مرتبہ والبانہ محبت کا اظہار فرماتے ہے،
حضرت والا کے قلب مبارک میں ائمہ کی عقیدت وعظمت بھری ہوئی تھی اور آدمی کو
جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کو قبیحتیں بھی زیادہ ہی کرتا ہے، اس لیے حضرات
ائمہ کرام کو بھی انفرادی اور بھی اجتماعی طور پر محبت وشفقت بھری تھیجتیں فرمایا کرتے
تھے۔

بہت دنوں سے خواہش تھی کہ حضرت مولا ٹا دَیجِتَبِهُ اللّهُ اَتَغَالُنُّ اور دوسرے اپنے اکابر سے جو نصائح سنی ہیں یا جو اکابر علاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا دی جائیں تو کئی لوگوں کو فائدہ ہوجائے گا اور بندہ اور بندہ اور بندہ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ جاربہ ہوجائے گا۔

کام تو تقریباً شوال <u>۱۳۱۸ ه</u>مین شروع کر دیا تھا،کیکن پھر دوسرےعوارض کی بناء براس کود تکھنے کی نوبت نہ آسکی۔

اس کے بعد بندہ کے استاذ مولانا مولی بخش صاحب دامت برکاتهم العالیہ

(بيَن (لعِسل أربث

(مہمم مدرسه صدیقیه مستونگ بلوچستان) ایک مرتبه مدرسه تشریف لائے تو انہوں نے "تدریب الائمة و العلماء" پر زور دیا که بید کام بھی ہونا چاہیے اور مولانا کے دلاکس کرمزیدول میں کام مکمل کرنے کا داعیہ بیدا ہوا۔

۲محرم ۲۲۳سا ہے کو مدرسہ عائشہ صدیقہ ایبٹ آباد میں اپنے دوست مولانا نذیر احمد صاحب کے پاس جانا ہوا ، اَلْحَمْدُ لِلله وہاں فرصت کے ایام میں کچھ مواد کو جمع کرنے اور ترتیب دینے کا موقع ملا۔

بندے نے جن بزرگوں اور اسلاف کی کتابوں سے جو بات کی ہے اس کا حوالہ ذکر کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے اور حتی الامکان اصل مراجع سے خوالہ لینے کی کوشش کی ہے، تاکہ بات مستندا ور مدلل ہوا وراخیر میں ان کتابوں کے نام بھی ذکر کر دیے جن سے اردو سے استفادہ کرکے یہ کتاب تیار کی گئی ہے، البتہ بعض مضامین کا ترجمہ عربی سے اُردو میں کرنے کی ضرورت نہیں مجھی گئی ، تاکہ اہل علم اصل مصدر و ما خذ ہے ہی استفادہ کر سے ہیں۔

اور پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولوی خلیل الرحمٰن صاحب ( فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ) اور مولوی اختر علی صاحب ( سابق استاذ جامعہ فارو قیہ کراچی ) کوجنہوں نے تصحیح وتخر تنج کے کاموں میں میراساتھ ویااور ہراس بھائی اور دوست کوجنہوں نے اس مبارک کام میں تعاون فرمایا۔

قارئین کرام سے نہایت ہی ادب سے عاجزانہ گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب کا مطالعہ ممل کرنے اور ہدایت کی نیت ہے کیا جائے تو ان شاءاللہ تعالیٰ اس حسنِ نیت ہے اللہ تعالیٰ عمل کی اور اس کو پھیلانے کی تو فیق بھی نصیب فرمائیں گے۔

اسی طرح قار نمین کرام ہے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام بزرگول اور اسلاف دَیَجَهٔ لظافِیَقَالیٰ کو یا در تھیں جن کی کتابوں سے یا جن کے مواعظ سن کر سے کتاب تیار کی گئی ہے، بندہ کے جمیع اسا تذہ کرام اور خاص کر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بندہ کے جمیع اسا تذہ کرام اور خاص کر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے اساتذہ کرام کواپنی دعاؤں میں یادر کھیں کہ بفضل الہٰی بندہ ان ہی اساتذہ کرام کی دعاؤں اور محنتوں سے پڑھنے کے قابل ہوا اور اس کتاب کو پایئے تھیں تک بہنچا سکا، دوسروں کے لیے دعا سے فر شنتے ہمیں دعا دیتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُواْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ "لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ "لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ "لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ "لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.
اصلاح ودعا كاطالب
بَعْمُ طِنِيقَ حَهُ مَ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.
بَعْمُ طِنِيقَ حَهَ مَ اللَّهِ وَمَا كَاطَالِب اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَمَا كَاطَالِب اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهِ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهِ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهِ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهُ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهِ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهُ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهُ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهُ اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهُ اللَّهُ عَنْ وَلَوْلِد اللَّهُ عَنْ وَلُوالِد بِهُ اللَّهُ عَنْ وَلُولِد بِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلُولِد اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلُولِد اللَّهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلَوْلِدُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلُولِد بِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلَيْ اللَّهُ عَنْ وَلَوْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلُولِدُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَعْ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُولُولِهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ الْعِلَالِ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمُ الْعِلْمُ الْعُلْ



له مسلم، كتاب الذكر، ياب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب: ٣٥١/٢

(بیک (لعب کم زیدن

# بإبراول

# ائمه كرام كى صفات

# • مكارم اخلاق:

انبیاء کرام غَلَالِهِ اَلْمُ اَلَّالِمُ اَلَا مُعَلِّلًا کَ نائبین کو جا ہے کہ وہ معاف کرنے والے بنیں ، لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔

اگر کوئی عام مقتدی یا سمینی کا کوئی رکن سی غلطی پر معذرت کرے تو اس کی معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے، چنال چہ اس بات کی تاکید حضرت امام شافعی رجع بہاللّا اُنگار تا کیا کہ اس انداز میں کرتے ہیں:

إِفْبَلْ مَعَاذِيْرَ مَنْ يَأْتِيْكَ مُعْتَذِراً
 إِنْ بَرَّ عِنْدَكَ. فِيْمَا قَالَ أَوْ فَجَرَا
 لَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ يُرْضِيْكَ ظَاهِرُهُ
 وَقَدْ أَجَلَكَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِراً

تَوْجَمَعَى: "معذرت كرنے والے كى معذرت كو قبول كر لے، چاہے تمہارے خيال ميں وہ بھلا ہو يا برا ہو۔ ظاہر ميں تجھے راضى ر كھنے والا تيرامطيع ہے اور جرم كرتے وقت تجھ سے گھبرانے والے كے دل ميں تيرا احترام ہے۔"

تَنْتُونِي بِيجٍ: مُطلب بيہ ہے کہ عذرخواہ کے اعذار کو قبول کر لینا جا ہیے،اس نے سیح غلط جو تَنْتُونِی کِي مُطلب بيہ ہے کہ عذرخواہ کے اعذار کو قبول کر لینا جا ہیے،اس نے سیح غلط جو

(بيَّنْ لِعِلْ أَرْبِثُ

بھی بات پیش کی ہو، مگروہ جب تمہارے سامنے آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہیں راضی کرنا چاہتا ہے اور جو آ دمی تمہارے حکموں کی علی الاعلان تھم عدولی نہیں کرتا، حصوب کرنا فرمانی کرتا ہے۔ اور جو آ دمی تمہارا خیال اس کے دل میں ہے اور وہ تمہارا اکرام کر رہا ہے، ورنہ بے اور وہ تمہارا اکرام کر رہا ہے، ورنہ بے اوب انسان تو سامنے ہی اختلاف کرتا ہے سے

ای طرح ایک اور موقع پرامام شافعی دَخِیمَبُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں:

قِيْلَ لِيْ قَدْ اَسٰى عَلَيْكَ فُلاَنْ
 وَمُقَامُ الْفَتٰى عَلَى الذُّلِ عَارُ
 فُلْتُ قَدْ جَاءَ نِى وَأَخْدَثَ عُذْرًا
 فَلْتُ قَدْ جَاءَ نِى وَأَخْدَثَ عُذْرًا
 دِيَةُ الذَّنْبِ عِنْدَنَا الإِغْتِذَارُ

تَنْجَمَعَ: '' بمجھ سے کہا گیا کہ فلال آدمی نے آپ کی طرف عیب منسوب کیا اور شریف آ دمی کارسوائی برداشت کر لینا عار کی بات ہے۔ میں نے جوابا کہا کہ انہوں نے آکر معذرت پیش کردی اور ایسے گناہ کی دیت ہمارے نزدیک اعتذاری ہے۔''

تَشَوِّمِنِ کِجُ المام صاحب وَ هِمَهِ اللّهُ تَعَالَىٰ کے پاس آکریس نے کہا: 'فلال شخص آپ کی بدگوئی کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں؟
کی بدگوئی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ براسلوک کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں؟
اس طرح ذکت پر خاموش رہنا باہمت آ دمی کا کام نہیں ۔' اس کے جواب میں امام صاحب وَ هِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے فرمایا: ''اس شخص نے میرے پاس آکر اپنے قصور پر معادب وَ هِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے فرمایا: ''اس شخص نے میرے پاس آکر اپنے قصور پر معذرت چاہی ہے اور ہمارے نزدیک گناہ کا کفارہ '' معافی مانگنا'' ہے۔' میں معذرت جابی ہے اور ہمارے نزدیک گناہ کا کفارہ '' معافی مانگنا'' ہے۔' میں معذرت جابی ہے اور ہمارے نزدیک گناہ کا کہ الله کر دمانہ کے دمانہ کی دمانہ کے دمانہ کے دمانہ کی دمانہ کے دمانہ کی دمانہ کے دمانہ کا دمانہ کے دمان

ای طرح اپنے مقتدیوں، شاگردوں، ماتختوں اور گھر والوں کو معاف کر دیا کریں، تا کہ انبیاء عَلَالِهِ ﷺ وَلَائِمْ کُلُا کَی مکمل اتباع نصیب ہو،اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

له ديوان الامام الشافعي، قافية الراء، الاعتذار: ١٥٢

كه ديوان الامام الشافعي، قافية الراء، دية الذنب: ١٤٥

(بيَنْ والعِسْ لَمَ رُسِتْ

﴿ خُدِ الْعَفُوَ وَأُمُرُ بِالْعُرُفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ﴾ لَكُ تَوْجَمَعَ: '' آپ درگزرکواختیار کریں ، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں ہے ایک کنارہ ہوجائیں۔''

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رکیخه به الله انتخالی اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں۔ دوسرے معنی ''عفو' کے ،'' معافی اور درگزر کرنے '' کے بھی آتے ہیں۔
علما یہ تغییر کی ایک جماعت نے اس جگہ یہی معنی مراد لے کراس جملہ کا بیہ مطلب قرار دیا ہے کہ آپ گناہ گاروں ، خطا کاروں کے گناہ وقصور کو معاف کر دیا کریں۔
قرار دیا ہے کہ آپ گناہ گاروں ، خطا کاروں کے گناہ وقصور کو معاف کر دیا کریں۔
تفییرِ ابن کثیر میں ہے کہ جب بی آیت نازل ہوئی تو حضورا کرم طُلِقِی کُلِی کُلُی کُلِی کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلُوں کُلُی کُلِی کُلِی کُلُوں کُلِی کُلُی کُلُو کُلُوں کُلِی کُلُی کُلُی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلِی کُلُی کُلُی کُلُی کُلِی کُلُی کُلُی کُلِی کُلِی کُلِی کُلُی کُلِی کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُی کُلُی کُلِی کُلُی کُلُی کُلُی کُلُوں کُلِی کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُ

"إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ أَنْ تَغْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُغْطِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ"

تَرْجَمَدُ اللهِ اور جوآپ پرظلم کرے آپ اس کومعاف کر دیں اور جو آپ کو پچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں اور جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ملا کریں۔''ٹ

حضرت عبدالله بن عكيم رَخِعَ بِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَتِ بِي كَهِ حَفرت عمر بن خطاب رَضِعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

"مَنْ يَّغْمَلُ بِالْعَفْوِ فِيْمَا يَظْهَرُ بِهِ تَأْتِيْهِ الْعَافِيَةُ، وَمَنْ يُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَّفْسِه يُعْطَى الظَّفَرُ فِيْ أَمْرِه، وَالذُّلُّ فِي

له الاعراف: ١٩٩

ك تفسير ابن كثير: ٥٦١، الاعراف: ١٩٩

الطَّاعَةِ أَقْرَبُ إِلَى الْبِرِّ مِنَ النَّعَزُّ زِ بِالْمَعْصِيةِ. "لَّ الْمَعْمِ اللَّهِ أَفْرَبُ إِلَى الْبِرِّ مِنَ النَّعَزُّ زِ بِالْمَعْصِيةِ. "لَ اللَّهِ مَن جُو آ دَى عَفو و تَنْ خَصَرَدُ " الله ساتھ پیش آ نے والے معاملات میں جو آ دی عفو و ورگزر سے کام نے گا اسے عافیت ملے گی اور میں لوگول سے انصاف کرے گا اسے اپنے کام میں کامیا بی ملے گی اور اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے انطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔"

غزوہ احد میں جب حضور خَلِقِلُ عَلَیْنَ کَ چِیا حضرت حمزہ دَضِوَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کَ اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَ اللّهُ کَالِیْ اللّهُ کَا لَمْ اللّهُ کَ اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَا اللّهُ کَ اللّهُ کَا ا

اس مضمون کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عقبہ بن عامر رضحاللہ اللہ علیہ بن عامر رضحاللہ اللہ علیہ بن عامر رضحاللہ اللہ علیہ بن عامر اخلاق کی تعلیم دی وہ وہی تھی کہ جو مضام برظام کرے اس کو معاف کر دو، جوتم سے قطع تعلق کر دے تم اس سے ملا کرو، جوتم ہیں محروم کردے تم اس کو عطا کیا کرویت

لفظ ﴿ عفو ﴾ كے پہلے اور دوسرے معنی میں اگرچہ فرق ہے، لیکن حاصل دونوں كا ایک ہی ہے كہ لوگوں كے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت و فر ماں برداری كوقبول فر مالیا كریں، زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ بڑیں اوران سے اعلی معیار كی اطاعت كا مطالبہ نہ كریں اور ان كی خطاؤں اور قصور ہے درگز ر فر مائیں، ظلم كا

له الزهد لهنَّاد، كتاب الزهد، باب العلم والعفو: ٦٠٢/٣. رقم: ١٣٧٩

گه مسئد احمد: ۱۳۸۸۶ رقم: ۱۳۸۸۳

(بيَن ُولعِهِ فَيْرُونُ

انقام نہ لیں۔ چناں چہ رسول کریم ﷺ کے اعمال واخلاق ہمیشہ اس سانچ میں ڈھلے رہے، جس کا پورامظاہرہ اس وقت ہوا جب مکہ فتح ہوکر آپ کے جانی وشمن آپ کے قبضہ میں آئے تو آپ نے سب کو آزاد کر کے فرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا ہم تہہیں پچھلے معاملات پر ملامت بھی نہیں کرتے۔

ووسراجمله اس ہدایت نامہ کا ﴿ وَأَهُوْ بِالْعُوفِ ﴾ ہے، "عُوْف" بہعنی معروف ہرا جھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ جولوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیس بل کہ معاف کر دیں ، مگر ساتھ ہی ان کو نیک سے بات کی مرساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں ، گویا برائی کا بدلہ نیک سے ،ظلم کا بدلہ صرف انصاف (عفوو درگزر) ہی سے نہیں بل کہ احسان سے دیں۔

تیسرا جملہ ﴿ وَاَغْدِصْ عَنِ الْجُهِلِیْنَ ﴾ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہوجائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیرخوائی اور ہم دردی کا معاملہ کریں اور نری کے ساتھ ان کوتن بات بتلائیں ، مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جواس شریفا ندمعاملہ سے متاثر نہیں ہوتے ، اس کے باوجود جہالت اور بختی سے پیش آئے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دِل خراش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہوکر ان ہی جیسی سخت گفتگونہ کریں بل کہ ان سے کنارہ کش ہوجائیں۔

امام تفییر ابن کثیر لَحِیْمَ اللّاُ اَتَعَالَیٰ نے فرمایا که کناره کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، بیمعنی نہیں که ''ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں' اس لیے کہ بیہ وظیفہ رسالت ونبوت کے شایان شان نہیں کے

صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رَضَوَاللهُ النَّهُ النَّامِ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَا

ك تفسير ابن كثير: ٥٦٢، الاعراف: ١٩٩

عید بن حصن مدید میں آیا اور اپ بھیج حربن قیس دَضِوَاللّهُ اَعَالَیْ کا مہمان ہوا، حضرت حربن قیس دَضِوَاللّهُ اَعَالَیْ اَعَالَیْکُ اَن اہلِ علم حضرات میں ہے ہے، جو حضرت فاروق اعظم دَضِوَاللّهُ اَتَعَالَیْکُ اَلْکُ اَلَیْکُ اَلْکُ اَلَیْکُ اَلْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلَیْکُ اَلِیْکُ اِلْکُ اِللّهُ اِلْکُ اِلْکُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مرعیینه نے حضرت فاروق اعظم دَضِوَاللَّهُ تَعَالَیْنَهُ کَی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر مہذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہمیں ہماراحق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دَضِوَاللَّهُ اَتَعَالَیْنَهُ کُواس پر غصہ آیا، تو حربی قبیس دَضِوَاللَّهُ اَتَعَالَیْنَهُ الْنَهُ نُولاً اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

دَضِوَاللَّهُ اِتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَنْ اَللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرُفِ وَآعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ﴾ ك

اور بیخص بھی جاہلین میں ہے ہے۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت فاروق اعظم رَضِحَاللَالُهِ تَعَاللَا عَلَیْ کَا سارا عصد حتم ہو گیا اور اس کو پچھ نہیں کبا۔ حضرت فاروق اعظم رَضِحَاللَا لِهَ فَالْحَیْثُ کی بیرعادت معروف ومشہورتھی کہ "کَانَ وَقَافًا عِندَ کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ " یعنی کتاب اللّہ کے احکام کے آگے گردن ڈالتے تھے یک

یہ آیت مکارم اخلاق کی جامع آیت ہے۔ بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دوستم کے ہیں:

- محسن بعنی التجھے کام کرنے والے۔
  - 🕝 بدكارظالم ـ

اس آیت نے دونوں طبقوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ برننے کی بیہ ہدایت دی

له الاعراف: ١٩٩ - ته بخاري، التفسير، باب خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْغُرْفِ، رقم: ٤٦٤٢

(بيَن (لعِلم أديث

ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کرلو، زیادہ تفتیش و مجسس میں نہ پڑواور نیکی کے اعلی معیار کا ان سے مطالبہ نہ کروبل کہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیس اس کو کافی سمجھواور بدکاروں کے معاملے میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کو نیک کام سکھلا وُاور نیکی کاراستہ بتلا و ،اگروہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گراہی اور غلطی پر جمیس اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیس تو ان سے علیحدہ ہوجائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کے واب نہ دیں ،اس طرز سے بیامید ہے کہ ان کو کسی وقت ہوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آجائیں۔ ک

عفو کی برکات میں سے ایک بیہ ہے کہ مخالف موافق بن جایا کرتا ہے۔اشتعال انگیز گفتگو، الزام، بہتان، غلط بیانی اوراپنی ججوس کرانسان اشتعال میں نہ آئے اور معاف کر سے بقینا اس سے شیطان کی کمرٹوٹ جاتی ہے۔نزاع، جدال اور جھڑ سے ختم ہوجاتے ہیں اوراب وہ مخالف جو بندوق، تلوار اورڈ نڈوں سے حملہ کرنا چاہتا ہے سامنے والے کا معاف کرنا اس کوموم کردیتا ہے اوراس کا خادم بنادیتا ہے۔

عبداللہ اپنے بھائی المنذ رخلف محد کے بعد ۸۸۸ء میں اندلس کا امیر بنا۔اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اکثر لوگوں کور ہا کر دیا،خصوصاً سیاسی قید یوں پر بہت مہر ہانی کی ، ان کی جائدادیں انہیں واپس کر دیں۔

شیخ سلیمان بن الباغہ نے ایک مرتبہ امیر عبداللہ سے بعاوت کی تھی لیکن سلطان نے اپنی فطری فیاضی کے تقاضے ہے اس کا قصور معاف کر دیا۔ دورہ میں سلیمان نے اپنی فطری فیاضی کے تقاضے ہے اس کا قصور معاف کر دیا۔ دورہ میں بھیل گئی۔اس جو میں سلطان کو خچر نے امیر عبداللہ کی ایک جو کھی جو سارے ملک میں پھیل گئی۔اس جو میں سلطان کو خچر اور وزرا کو خچر بان بتایا گیا تھا۔

اب و یکھئے ایک راست باز، عادل اور شفیق حاکم نے اپنی ججو لکھنے والے کے خلاف کیا فیصلہ سنایا۔ حکمران وقت نے سلیمان کو بلوایا اور اس سے کہا:

له معارف القرآن: ٤/١٥٥ تا ١٥٨، الاعراف: ١٩٩



"سلیمان! میری عنایات خراب زمین پر پڑیں اس کیے ضائع ہوگئیں۔ میں نہ خواست گارِ تعریف ہول نہ ہجو کے قابل، کیوں کہ یہ دونوں ہا تیں میرے نزدیک کیساں ہیں۔ بعناوت بہت بڑا جرم ہے، لیکن میں نے تمہیں معاف کردیا۔ گواس معافی کا کوئی متیج نہیں نکلا، لیکن میں انتقام پر درگزر کو ترجے دیتا ہوں۔ میری ہجو کے اشعار میرے سامنے پڑھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک شعر کے صلے میں انتقام نہرار رو پیدوں گا۔ نچر تو پھر بھی ایک کار آمد جانور ہے۔ تو مجھ پر جس قدر برالزام لگا تا میں اس قدر زیادہ این عنایات کا بوجھ تم یر ذالتا۔ "

سلیمان امیر کے قدموں پرگر پڑا اور زار و قطار رور و کرمعافی مائلنے لگا۔ امیر نے اسے معاف کردیا اور پھروہ تا دم مرگ وفا دار رہا۔ <sup>ہے</sup>

حضرت ڈاکٹر عبدائحی عارفی صاحب دَخِمَبُرُاللَّہُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ نوافل اور
اذکار واوراد سے قلب میں جوانوار پیدا ہوتے ہیں اس سے ایک روحانی طافت پیدا
ہوتی ہے، کین اس طافت کا استعال بارگاہ خلوت حق میں نہیں ہے بل کہ ① اللہ
تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنا ① بے جاغصہ کو ضبط کرنا ②
بدنظری سے آنکھوں کو محفوظ رکھنا ۞ مخلوق کی خطا وَں کو معاف کرنا ﴿ شہوت اور
عضب سے مغلوب نہ ہونا ﴿ کسی کو حقیر نہ مجھنا ﴿ انتقام نہ لینا ﴿ اینے کو مُلُوق کے
خدا کا خادم مجھنا ﴿ مؤمن کا اکرام کرنا ﴿ اینے کو بڑا نہ مجھنا وغیرہ وغیرہ میں ہے،
خدا کا خادم مجھنا ﴿ مؤمن کا اکرام کرنا ﴿ اینے کو بڑا نہ مجھنا وغیرہ وغیرہ میں ہے،
اگر خلوت میں ذاکر وشاغل ہے اور مخلوق خدا پر ظالم اور مغلوب الغضب ہے تو اس
شخص نے روحانی طافت کا صحیح استعال نہیں کیا۔ سے

امام کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مندرجہ ذیل تین صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے اور ان کواپنی میز پرلکھ کرر کھے، تا کہ ہر وفت نظر پڑتی رہے اور دعا کرتا رہے کہ اے اللہ! مجھ میں اور تمام ائمہ کرام میں بیصفات پیدا فرمادیں:

<u>ئەماخوداز كشكول معرفت: ٥١٥</u>

له سنهرے فیصلے: ۲۶۹



- تَأْخِيْرُ الْعُقُوْبَةِ عِنْدَ الْغَضَبِ.
- وَتَعْجِيلُ مُكَافَاةِ الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ.
- وَالْعَمَلُ بِالْآنَاةِ فِيْمَا يَخْدُثُ لَهُ، فَإِنَّ لَهُ فِيْ تَأْخِيْرِ الْمُكَافَاةِ بِالإِحْسَانِ: الْمُقُوْبَةِ إِمْكَانُ الْعَفْوِ، وَفِيْ تَعْجِيْلِ الْمُكَافَاةِ بِالإِحْسَانِ: الْمُسَارَعَةُ إِلَى الطَّاعَةِ، وَفِي الْأَنَاةِ: إِنْفِسَاحُ الرَّأَى وَ الْمُسَارَعَةُ إِلَى الطَّاعَةِ، وَفِي الْأَنَاةِ: إِنْفِسَاحُ الرَّأَي وَ الْمُسَارُعَةُ الرَّأَي الطَّاعَةِ، وَفِي الْأَنَاةِ: إِنْفِسَاحُ الرَّأَي وَ الْمُسَارَعَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاحُ الرَّأَي وَ الْمُسَاحُ الطَّوابِ اللَّهُ الْمُسَاحُ الطَّوابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاحُ المَسْوَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاحُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - 🕕 غصے کے وقت سزاد ہے میں تاخیر کرنا۔
  - 🕡 اینے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے میں جلدی کرنا۔
- 🕝 جوبھی حادثذاور ناگواری کی صورت پیش آئے اس میں برد باری کا مظاہرہ کرنا۔

اس لیے کہ سزا کومؤ خر کرنے میں اس کے لیے معافی کا امکان ہوتا ہے اور اپنے محسن کے ساتھ جلدا حسان کرنے میں اطاعت اور فرمان برداری کی طرف دوڑنا ہے اور برد ہاری میں حسن رائے اور ٹھیک ہات کہنے کی وضاحت ہے۔'

امام عبدالوہاب شعرانی وَخِمَبِهُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں: (ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اس امت محمد یہ کے تمام آ دمیوں کی خطاؤں کو الله جانہ و تعالیٰ کی خاطر سے بن کے وہ بندے ہیں اور رسول الله خَلِیْنَ کَلَیْنَا کَلِیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنِ کَلِیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کَلَیْنَا کُلِیْنَا کَلُیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلُیْنَا کُلِیْنَا کُلُیْنَا کُلُیْنَا کُلِیْنَ کُریْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْکُ کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُلُیْنَا کُلُیْنَا کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُریْنِ کُلُیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُلِی کُلِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ ک

. لِعَنْنِ تُجَازِى الْفُ عَنْنِ وَتُكُرَمُ لَحَنْ وَتُكُرَمُ تَخَازِى الْفُ عَنْنِ وَتُكُرَمُ تَخَرَبُ اللَّهُ عَنْنِ وَتُكُرَمُ تَخَرَجُمَنَ: "ايك آنكه كي وجه عين برار آنكهول كالحاظ كياجا تا هد"

ك يهجة المجالس ٢٣٨/١

( تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ اور رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے امت ِ محدید کی خطاؤں کومعاف کردینا جاہیے )۔

پی جس شخص نے اس امت کے کسی آ دمی ہے بھی مواُ خذہ کیا اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا جن کے بیہ بندے ہیں اور نہ رسول اللہ ﷺ کی عظمت کو جانا جن کی بیامت ہیں۔ جانا جن کی بیامت ہیں۔

اورعز برزمن! بينمجه لو كهاس عهد پرغمل كرناتم كواس وقت تك آسان نبيس بوسكتا جب تک تمہارے سامنے اپنے عیوب محض گمان اور انکل سے نہیں بل کہ یقین کے ساتھ منکشف اور خلاہر نہ ہو جائیں۔اس وفت بے شک تم دل کھول کراس کے لیے آ مادہ ہو گے اور اس کی ضرورت مجھو گے کہ ان گناہوں کے مثانے اور پاک وصاف کرنے کی کوئی صورت ہونی جاہیے (اور وہ یہی ہے کہتم دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرواوران کوایئے حقوق معاف کر دو۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری خطاؤں ے درگز رکریں گے اور اہل حقوق ہے تہہاری خطائیں معاف کرا ویں گے )۔ المحر تمبارے کپڑے میں کوئی ظاہری نایا کی لگی ہواور کوئی شخص آ کراہے دھو و ہے تو تم لامحالہ اس کی طرف جھکو گے (اسی طرح اگرتم کو گنا ہوں کی نایا کی محسوس ہو جاوے اور بیمجی معلوم ہو جائے کہ دوسروں کو اپنے حقوق معاف کر دینے ہے بیہ نایا کی وُهل جائے گی تو تم ضروراس کے لیے آ مادہ ہو جاؤ گے ) پس اس عہد پرعمل کرنے والے کو بخت مجاہد وی ضرورت ہے یہاں تک کداس کوایے نفس کی برائیاں اس نجاست ظاہری کی طرح محسوس ہونے لگیس ورنہ وہ ضرور ( دوسروں سے ) مؤاخذہ كاطالب ہوگا اور درگزركرنے يرآ مادہ نہ ہوگا اور بيں نے اينے نفس كے ساتھ تقریباً تمیں برس تک مجاہدہ کیا تب وہ نسی قدراس پر آمادہ ہوااوراس کے ساتھ یہ بھی مناسب ہے کہ جو تخص ہم ہے کراہت رکھتا ہواس کے ساتھ اسپنے مرنے سے سے جلد بی صلح کر لیس کیوں کیمکن ہے کہ وہ ہمار**ی نسبت بمارے مرنے کے بعد پچھ** 

حبين تعاربين

والحمد لله على ذلك.

اگرکوئی تم کوایذاء دے تو تم اس کو کسی طرح کی پچھایذاء مت دینا اگر چہ بدگمانی ہی کا درجہ ہو کیوں کہ کسی ہے بدگمانی رکھنا بھی ایک درجہ کی ایذاء ہے کہ اس شخص کے ساتھ دل کھلا ہوانہیں رہتا اور اس کا اثر ملاقات کے وقت ضرور ظاہر ہوجا تا ہے جس ہے دوسرے کوایذاء ہوتی ہے تو اس ہے بھی پر ہیز کرنا چاہیے اور بیمت کہنا کہ بدی کا بدلہ بدی ہے (تو میں بھی اس کوایذاء دے سکتا ہوں کیوں کہ) ﴿ وَجَزَّ وَ سَیّنَةً مِنْدُلُهَا ﴾ ﴿ وَحَرَا وَ سَیّنَةً مِنْدُلُهَا ﴾ ﴿ وَحَرَا وَ سَیّنَةً مِنْدُلُهَا ﴾ اور تم اس کے بعد کا حصہ بھی تو پڑھو اور دیجھو حق تعالی یہ بھی فرماتے ہیں ﴿ فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْدُوهُ عَلَی اللّٰهِ ﴾ کہ جومعاف کر دے اور فرماتے ہیں ﴿ فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْدُوهُ عَلَی اللّٰهِ ﴾ کہ جومعاف کر دے اور انتقام کو بھی بدی ہے تعبیر فرمایا ہے جس میں بندہ کو عفو و مسامحت (کی خوبی) پر متنبہ انتقام کو بھی بدی ہے تعبیر فرمایا ہے جس میں بندہ کو عفو و مسامحت (کی خوبی) پر متنبہ انتقام کو بھی بدی ہے تعبیر فرمایا ہے جس میں بندہ کو عفو و مسامحت (کی خوبی) پر متنبہ

لەالئىورى ؛ ئەايھ

اس کو جاہیے کہ وہ کس سے صورت بدی کے ساتھ بھی پیش نہ آئے ( کیوں کہ انقام صورت بدی ہے نیالی نہیں گو حقیقۂ بدی نہ ہو )

اورعزیز من اجوشخص اس عبد پر پوری طرح عامل رہے گااس کے لیے ہمیں حق تعالیٰ ہے امید ہے کہ قیامت کے دن سب اہلی حقوق کو اس سے رافنی کر دیں گے اور جبیبا برتاؤ اس نے اللہ سجانہ و تعالیٰ کے بندوں سے کیا ہے (کہ سب کو اپنے حقوق معاف کر دیے) اس کے عوض میں (یبی برتاؤ اس کے ساتھ بھی ہوگا) کوئی شخص اینے کسی حق کا اس سے مطالبہ نہ کرے گائے

حضرت مولا نامحمر بوسف مورى وَجْهَدُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات مين:

ایک مرتبه دارالعلوم دیو بند ک طلبه میں اور بستی والوں میں فساد کی صورت پیدا برقیٰ ۔ طلبه مظلوم بیتے، اس نیے ان کوانتا م کی فکرتھی ۔ جذبات اسنے مشتعل بیتے کہ ان پر قابو پانا طاقت سے باہر تھا۔ حضرت مولانا شہیر احمد عثانی رَحِمَهِ بُاللَّالُا تَعَالَىٰ کی صدارت میں اساتذہ اور طلبہ کا ایک اجہاع ہوا۔ اس موقع پر حضرت (مولانا حسین احمد مدنی رَحِمَة بُاللَّالُا تَعَالَىٰ ) نے تقریر فرمائی ۔ واقفیت رَحِمَة والے حضرات جانتے ہیں کہ حضرت صرف خطابت کی حیثیت سے ایسے متناز خطیب نہ تھے کہ سرف زور خطابت می حیثیت سے ایسے متناز خطیب نہ تھے کہ سرف زور خطابت کی حیثیت نے ایسے متناز خطیب نہ تھے کہ سرف زور اس کا ظہور ہوا۔ حضرت نے ایسے مؤثر انداز میں تقریر فرمائی کہ آئ پندرہ سال کے ایس کا ظہور ہوا۔ حضرت نے ایسے مؤثر انداز میں تقریر فرمائی کہ آئ پندرہ سال کے ابعد بھی اس کی آ واز میر سے سامعہ میں گونتی رہی ہے۔

موضوع تقریر تھا''مظلوم بننا کتنا مفید ہے' اور انتقام اگر چہ بجق ہو، کیکن اس حق کو جھوڑ نا اللہ تعالیٰ کی کن کن رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے دسیوں تقریریں حضرت کی سنی تھیں، کیکن زندگی میں پہلی مرتبہ مشکل ترین وقت میں جہال کہ لوگوں سے حوصلے ختم ہو بچے متھے ایسی مؤثر تقریر فرمائی کہ یوں محسوس : و تا تھا کہ جیسے آ گان

ربين (لعيد لم زيدت

ے آگ پر پانی برس رہا ہے۔ایک گھنٹہ کی تقریر میں سارے مشتعل جذبات ایسے سرد پڑگئے کہ گویا ایک شیطانی طلسم تھا،فرشتوں کے ظہور سے ایک آن میں ٹوٹ گیا، ہرطرف سکون ہی سکون تھا <sup>یا</sup>ہ

امرتسر کے جس کو چہ میں مسجد نور واقع تھی اس کو چہ میں مکانوں کی پشت لگتی تھی،
ان تمام مکانوں کے پرنالے اس کو چہ میں گرتے تھے۔ پرنالے بھی اتنے بڑے
بڑے اور کھلے تھے کہ او پر سے کوئی خور دسالہ بچہ اس میں گر پڑے تو آسانی کے ساتھ
پنچ آجاوے۔ یہ مکانات سب کے سب تا جرانِ چرم کے تھے جو بڑے امیر آدمی
تھے، ان کی خاد مائیں گھر کا تمام کوڑا کرکٹ اور غلاظت ان پرنالوں کے ذریعے بنچے
پیچنک دیتی تھیں۔

ایک مرتبہ حسبِ معمول حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب مدنی وَخِوَمَهِ اللّا اللّهُ عَالَاً درس کے لیے مسجد نور آرہے تھے کہ ایک پرنالے سے گندا پانی گرا اور سب کا سب آپ کے او پر گرا۔ تمام کیڑے خراب ہو گئے۔ مبارک شاہ حضرت والا کا خادم چوں کہ پیٹھان تھا، اس لیے بہت سے پا ہوا۔ کہنے لگا: میں ابھی او پر جا کر اس خادمہ کے جوتے لگوا تا ہوں۔ حضرت والا نے فرمایا: خاموش رہو بالکل پچھ نہ کہنا۔ پھر حضرت والا نے فرمایا: خاموش رہو بالکل پچھ نہ کہنا۔ پھر حضرت والا نے ای وقت عسل کیا، کپڑے بدلے، اپنے مشاغل پورے کیے اور معمول کے مطابق درس ویا۔ جب دھو بی کو گندے کپڑے دھونے کے لیے دیے تو و میگر خدام کو بیت چلا کہ بیواقعہ ہوا ہے۔

ایک صاحب نے ان مکان والوں کوسارا واقعہ سنا کرمتنبہ کیا اور ان پر نالوں کا ایسا بندوبست کیا کہ سی نمازی پر گندی چھینٹ تک نہ پڑے۔

پھرایک خادم نے پوچھا کہ آپ نے مبارک شاہ کو تنبیہ کرنے کی اجازت کیوں نہ دی تھی؟ فرمایا: یہ ہمارے پینمبر طِلِقِنُ عَلَیْمًا کی سنت ہے کہ آپ طِلِقَنُ عَلَیْمًا پر بار ہا

له مولا ناحسین احمد بنی واقعات و کرامات کی روژنی میں :ص۱۱۳،۱۱۳

(بيَّنْ) (لعِلْمُ أُوْثُ

گندا کوڑا ڈالا گیااور آپ نے صبر اختیار فرمایا ، حالاں کہ وہ فعل تو جان بوجھ کر کیا جاتا تھاجب کہ بیہ بے خبری ہے ہوا ہے اس لیے یہاں صبر ہی بہتر تھا۔

چوں کہ اس واقعہ کی خبر تا جرانِ چرم کو ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت والا کے پاس آکر معافی مانگی اور معذرت چاہی اور ان میں سے کئی ایک تو حضرت والا کے برتاؤ سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ نہ صرف درس اور بنج وقتہ نماز کے لیے مجد میں آنے لیے بل کہ اپنی ساری خرافات سے تا بب ہوکر دل سے یادِ اللّٰہی میں مصروف ہوگئے یا

#### 🗗 اطاعت:

عاكم وفت محمد بن سليمان جب امام حماد كرَّخِوَبُدُاللَّهُ تَعَالَىٰ ہے ملئے آئے تو پوچھا: '' كيا وجہ ہے كہ ميں آپ كى طرف و كيھ بيں سكتا، جب بھى ميں آپ كو و كھتا ہوں ايبارعب جھاجاتا ہے كہ آنكھيں اٹھانہيں سكتا؟''

امام حماد رَجِهَ بُهُ النّا مُنْعُالُ نَ فِر ما يا: رسول الله طَلِقَ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

چناں چەلمام احمد رَجِّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كابيدوا تعدُقل كيا كيا -:

''امام احمد رَجِّمَةِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهِ مرتبه مسجد مين بينھے تھے، اس اثناء ميں خليف

ك احسن السوانح: ص ٢٣٧٠٢٣٦ - ته بستان العارفين للإمام النووي ص٥٩

(بئین دلع کم زمین

متوکل کی طرف ہے ایک آ دمی آیا اوران سے کہنے لگا: امیر المؤنین کے گھر میں ایک لڑکی ہے، جس پر جن کا اثر ہے تو انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ اس کے لیے عافیت کی دعا کریں۔

امام احمد رَخِيمَ بِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِے اس كولكرى كے بنے ہوئے جوتے دے ديے اوراس سے فرمایا کہ بیہ جوتے امیرالمؤنین کے گھر لے جاؤاوراس لڑکی کے سر ہانے بِيهُ لَرِجْنِ عِنْ كَهُو: "يَقُولُ لَكَ أَخْمَدُ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ تَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَوْ أَصْفَعُ الْآخَر بِهاذِهِ النَّعْلِ ..... " كَه تَجْهِ احْدَكَهَا بِ وَو چِيرُول میں ہے ایک چیز بسند کرلو، ما اس لڑ کی کو تکلیف دینا حچوڑ دےاورنکل جاؤ .....ور نہ دوسری صورت میں میرے جوتے کھانے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ تووہ آ دمی جوتے لے کرلڑ کی کے پاس چلا گیا اور اس کے سر ہانے بیٹھ کرجن سے اس طرح مخاطب ہوا جس طرح امام احمد رَجِعَهِ بُاللَّهُ تَعَالَىٰ نے فرمایا تھا، تو جن نے لڑکی کی زبان میں کبا: "السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لَوْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نُقِيْمَ فِي الْعِرَاقِ مَا أَقَمْنَا بِهِ .... إِنَّهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنُ أَطَاعَ اللَّهَ أَطَاعَهُ كُلَّ شَيْءٍ " كه مين احمد كي بات ما نتا اور ان کی فرمان برداری کرتا ہوں۔اگر وہ ہمیں تھم دیں کہاس پورے عراق ہے نکل جاؤ تو ہم عراق ہے بھی نکل جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللّٰہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو الله کی اطاعت کرتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ پھراس نے اس لڑکی کو تکلیف دینا حچوژ دیا اورنکل گیا۔لڑ کی ٹھیک ہوگئی اوراس کی شادی ہوئی .....اولا دہھی ہوئی۔

جب امام احمد رَخِيمَبِهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كا انتقال ہوا تو وہ جن پھرلوٹ كرلڑكى كو تكليف ويخ لگا۔ امير المؤننين متوكل نے امام احمد رَخِيمَبِهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كے شاگر دوں ميں سے حضرت ابو بكر المروذى كو بلايا تو وہ وہى جوتے لے كرحاضر ہوا اور جن سے كہا:

د نكل جاؤ ورنہ ميں تمہيں اس جوتے سے ماروں گا'' تو جن نے كہا: "لاّ

(بَيْنَ الِعِسَ لَحَرُّدِيثُ

أَخْرُجُ مِنْ هَاذِهِ الْجَارِيَةِ وَلاَ أُطِيْعُكَ وَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ ..... أَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلَ أَطَاعَ اللّهَ فَأَهِرْ نَا بِطَاعَتِه "" نه میں تیری بات مانوں گااور نه میں نکاوں گا۔ جہاں تک احمد بن حنبل کی بات ماننے کا تعلق ہے، انہوں نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی توجمیں بھی ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔"

اس طرح امام ابن القيم رَجْعَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين:

تَرَجَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كا يمعول و يَحَالَظُ اللّهُ تَعَالَىٰ كا يمعول و يكوا تقاكد بس آ دمى پر جنات كااثر بوتا توشخ اس كے پاس ايك آ دمى كو بيعجة جواس بدروح كو خاطب كرك كبتا كه تجهد شخ كہتے بيں نكل جاؤ يتمبارے ليے جائز نہيں ہے تو جنات سے متأثرہ آ دمی تھيك ہوجا تا اور وہ جنات سے متأثرہ آ دمی تھيك ہوجا تا اور جمد وہ جنات سے متأثرہ آ دمی كائر جمد ہے: ''كياتم نے يگان كرركھا ہے كہ تم كو بم نے نفتول بيدا كيا ہے اور تم باری طرف نہيں لوٹو گئے'''

#### 🕝 قناعت:

حضرت مفتی رشید احمد صاحب رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ حضرت شخ سعدی رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بہت ہی بڑے عارف گزرے ہیں، آپ نے فرمایا:

عه المؤمنون: ١١٠ زاد المعاد ١٤/٣

ك طبقات الحنابلة: ١٣٣٨، رقم: ٣٧٤



'' ده درویشے در گئیمے می حسیند ودو پادشاه دراقلیمے نمی گنجند۔''

تَوْجَهَدَیٰ: ''وس درولیش ایک کمبل میں ساسکتے ہیں، مگر دو بادشاہ پورے ملک میں نہیں ساسکتے۔''

درولیش سے پوچھیں تو کے گا کہ یہ کہاں بہت بڑا ہے دس اور بھی آ جائیں تو بھی اس میں سا جائیں گے، اور بادشاہ سے پوچھیں تو وہ کیے گا کہ یہ ملک تو بہت ہی چھوٹا ہے ایس میں سا جائیں گے، اور بادشاہ سے پوچھیں تو وہ بھی میر ئے لیے کم بیں، معلوم بوا کہ اصل بات لوگوں کی ہوس اور قناعت کی ہے۔ کسی میں ہوس ہوتو ہزاروں دنیا بھی اس کے لیے کم بیں اور کسی میں قناعت ہے تو رسول اللہ ظِلْقَائِ کَانِیْ اَلْمَاوَنَ وَ وَارْضَ مِی اللّٰهُ لَکُ قَدُیْنَ أَغْنَی النَّاسِ '' کے مطابق وہ خود کو پوری و نیا سے زیادہ مال دار سمجھے گابات تو اپنے اپنے ظرف کی ہے کہ سے ضرورت جھتے ہیں سے نہیں۔ مال دار سمجھے گابات تو اپنے اپنے ظرف کی ہے کہ سے ضرورت جھتے ہیں سے نہیں۔

## زندگی کا معیار کیسارکھنا جا ہے

حضرت مفتی رشیداحمد رَجِعَهِمُ اللّهُ تَعَالَىٰ يَ بَهِی فرماتے ہیں:

''ضرورت پوری ہوجانے کے بعد اپنی زندگی کا معیار کیے رکھے، اس کا قانون میہ ہے کہ اپنے مصارف (خرچہ جات) آ مدن کے تحت رکھے، اس لیے کہ آ مدن (یعنی شخواہ وغیرہ) تو غیر اختیاری ہے اور مصارف پر ضابطہ رکھنا اپنے اختیار میں ہے، ایسانہ ہو کہ آ مدن ہے ہیں اور خرج زیادہ کرنے لگے پھر کس سے بھیک مانگنا پڑے یا قرض لینا پڑے ۔ لہذا جتنی آ مدن ہوا پنے مصارف کو اس کے نیچے رکھے، زندگی کا معیاراو نیچا کرنے کے لیے آمدن کی ہوس بڑھا کرکوئی نا جائز طریقہ اختیار نہ کرے۔''ٹ

له ترمذي، الزهد، باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس، رقم: ٣٣٠٥ له طاءكامقام:٣٢١١)

انفاق فی سبیل اللہ ہے الگ اپنے رہنے ہے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے میں اس کا لحاظ رکھے کہ کیں دنیا کی ہوس پیدانہ ہوجائے ، آمدن بڑھانے سے ہوس ختم نہیں ، وتی بل کداور زیادہ بڑھتی ہے۔

وَ الطَّعَامَ يُقَوِّيُ شَهُوَةَ النَّهِمِ النَّهِمِ النَّهِمِ مَشْهُورَةَ النَّهِمِ مَشْهُورَءَ بِ شَاعِرَتَنْبَى نَے کیا خوب کہا ہے:

مَا قَطٰی أُحَدُّ مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَلَنِ انْتَهٰی أَرَبٌ إِلَّا إِلَی أَرَبُ وَلَنِ تَوْجَهَکَ:''نه کسی نے اس دنیا کی ساری خواہشوں کو حاصل کیا اور نہ ایسا ہے کہ اس کی ایک ضرورت ہوری ہونے کے بعد دوسری ضرورت

يه موس تو كهيں پورى موتى بى نہيں رسول الله ظَلِيقٌ عَلَيْهِ نَے فرمایا: "لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ

تَنْظِيَهُ ابن آدم كا پيٺ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ( يعنی اس كَی خوابشیں بھی دم نہیں تو زتیں سوائے قبر میں جانے کے بعد ) اور اللہ تعالیٰ اس کی تؤیہ قبول فرما تا ہے جو تو بہ کرتا ہے۔''

الغرض آمدن ضرورت سے زیادہ ہوتو اس کے خرچ کرنے میں اس کا خیال رہے کہ ہوس بڑھتی نہ جائے ہوں پرلگام گلی رہے۔

بوری دنیاہے بڑافنی بننے کانسخہ عطافر مادیا کہ:

'' جو کیچھاللہ تعالی نے عطا فرما دیا اسی پر قناعت کرونو دنیا میں سب ہے بڑے

(بَيْنَ (العِلْمَ أَرْثُ

سامنے ندآ جائے''

ك ديوان المتنبى: ٢٨

ته مسلم. الزكوة، باب كراهةِ الحرصِ عَلَى الدُّنيا: ١/٣٣٥

غنی بن جاؤ گئے'اللّٰہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطافر مائیں ۔ ا

چوں کہ قناعت کے باب میں مال داروں ہے استغناء انتہائی ضروری ہے اس لیے اس بارے میں ایک وصیت اور اس ہے متعلق کچھے واقعات بتا دوں۔

کوئی بھی ایباد بن کام جس میں مال خرج کرنے کی ضرورت ہو، خواہ وہ مدرسہ ہو یا کوئی وہراد بنی کام، اس کے کرنے والوں کو یہ بنیادی بات یا در کھنا جا ہے کہ مال داروں میں ہے کسی کو بھی رائے دینے کی اجازت نددی جائے۔ علاء وصلحاء کی رائے ہے کام کریں، مال داروں میں ہے جو تعاون کرنا چاہیں انہیں صاف صاف بنا دیں کہ اس کام میں آپ کی رائے نہیں چلے گی، اس لیے کہ کسی کام میں ای شخص کی رائے معتبر ہوتی ہے جواس فن کا ماہر ہو۔ جیسے دنیا دار جن طریقوں سے مال کماتے ہیں اولا تو کوئی مولوی اس سلسلے میں انہیں کوئی مشورہ دے گانہیں کہ مال فلال طریقے سے کماؤ اور کارخانہ فلال طریقے سے چلاؤ، مولوی کو اس فن کا ماہر نہیں، بالفرض اگر کسی مولوی کے ماہر نہیں، اس سے لیے اس فن میں مداخلت جائز ہی نہیں، بالفرض اگر کسی مولوی کے ماہر نہیں اس سے لیے اس فن میں مداخلت جائز ہی نہیں، بالفرض اگر کسی مولوی کو پاگل اور رائے دیے ہی دی تو دنیا دارا ہے ہرگز قبول نہیں کریں گے، بل کہ مولوی کو پاگل اور رائے دے ہی دی تو دنیا دارا ہے ہرگز قبول نہیں کریں گے، بل کہ مولوی کو پاگل اور یہیں گے اور کہیں گے کہ چلوم جد یا مدرسے میں بیٹھو تمہیں کیا معلوم کے یہ وقوف سمجھیں گیا ور کہیں گے کہ چلوم جد یا مدرسے میں بیٹھو تمہیں کیا معلوم کے یہیں کیا جاتا ہے؟

ای طرح اگر سیچھ مال دارمفت علاج کرنے کے لیے کوئی رفاہی ہمپتال بنانا چاہیں تو انہیں بیسے خرچ کرنے کاحق تو ہوگالیکن سیہ بات کہ اس ہمپتال میں کیا کیا چیزیں بنائی جائیں، کتنے اور کیسے کمرے تعمیر کیے جائیں، کہاں کہاں کیسی کیسی مشینیں لگائی جائیں؟

ان سب باتوں میں ڈاکٹر وں کی رائے کا امتیار ہوگا۔اگر بیبیدلگانے والے سے کہیں کہ ڈاکٹر کوتو بس بعد میں بیٹھ کر کام کرنا ہے بیبیدتو ہم خرچ کررہے ہیں ڈاکٹر کو

له ترمذي. الزهد، باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس· رقم: ٢٣٠٠

بيَنْ (لعِسلم رُوسُ

رائے دینے کا کیاحق ،ہم جیسے جا ہیں ہیپتال بنائیں تو سوچیں کہ وہ کوئی ہیپتال بنائیں گے یا مرغی خانہ؟

پچھ کا کچھ بنا دیں گے۔ مالداروں کا کام تو تجارتی مراکز بنانا ہے ہمپتال کے کمرے کتنے اور کس طریقے ہے بنیں گے اس میں ڈاکٹروں کی رائے کا امتہار ہے، مالداروں کوتو بس پیسہ خرچ کرنا جا ہے۔

یہ اصول نمرعاً وعقلاً ہراعتبار سے پوری دنیا میں مسلم ہے کہ کسی کام میں اسی کی رائے معتبر ہوتی ہے جواس کا جاننے والا ہو، تو جس طرح مال کمانے میں صرف مال داروں کی رائے کا اعتبار ہوگا دوسروں کواس میں دخل دینا جائز نہیں، اسی طرح دینی امور میں ان ہی کی رائے کا اعتبار ہوگی جن سے اللہ تعالی دین کے کام لے رہے ہیں، اسی دوسرے کواس میں دخل دینا جائز نہیں۔

جولوگ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ مال دار بھی ہوتے ہیں نہیں دین داروں اور دین کاموں پراشکالات واعتراضات بہت ہوتے ہیں۔ان کا ایک جواب پہلے کئی باربتا چکا ہوں اب پھرلونا تا ہوں اسے خوب یا درکھیں۔

ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ہاں جو پہرہ لگا ہوا ہے اس سے لوگوں کو استفادہ میں بہت خلل ہورہا ہے، یہ پہرہ نہیں ہونا جا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے اس علم ، عقل ، تجر بے اور استطاعت کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے جتنی مقدار القد تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے جتنی مقدار القد تعالیٰ آپ کا علم آپ کی نے ہمیں دی ہے ہما تی کے مطابق کام کررہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کا علم آپ کی عقل اور تجربہ واستطاعت ہمیں دے دیتے تو پھر ہم ویسے ہی کرتے جیسے آپ کہہ دے ہیں۔

یہ جواب خوب اچھی طرح یا در کھیں اور جب بھی کوئی سیٹھ یا کوئی جاہل کسی قسم کا اشکال کرے کہ بید کام تو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہے تو اس کو یہی جواب دیا کریں یہ سیکھیں ملام کا کر جہ سمر بہت ہی بجیب کروڑوں سے زیادہ قیمتی جو ہر ہے اس کوخوب یاد رکھیں خوب قدر
کریں، انتہائی جامع جواب ہے۔ جب میں نے (یعنی مفتی رشید احمد صاحب
رُخِوَبَهُ اللّٰهُ تَعَاٰلَیٰ نے) اس شخص کو یہ کہا تو اس کی زبان پرالیسی مہر سکوت لگی اور وہ ایسا خاموش ہوا کہاس کے بعد بچھ بولانہیں ورنہ یہ بات عام مشہور ہے اور دستور ہے کہ جو بحث کرنے لگتا ہے وہ خاموش تو بھی ہوتا ہی نہیں یا

اب دینی امور میں دخل اندازی کرنے والے دنیا داروں کو روکنے کی چند مثالیں سنئے۔

## منبرمحراب بن گئے

حضرت منفتی محمر شفیع رَخِيمَبُ اللّهُ رَتَعُ اللّهُ مَنْ بَحِهُ مال دارلوگوں کو دارالعلوم کورنگی کی شوری کارکن بنالیا تفا۔ ایک بارخود بی مجھے (مفتی محمر شفیع صاحب رَخِیمَبُ اللّهُ رَتَعُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

اس قصے ہے بھی پہتہ چلا کہ مال داروں کورکن بنانے کا نتیجہ بیدنکتا ہے کہ پھروہ مولوی کو بوچھتے بھی نہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب پچھ ہماری مرضی ہے ہو، ذرا سا کوئی مالی تعاون کر دے پھروہ یہ جھتا ہے کہ بس اب تو جو پچھ بھی ہومیری مرضی کے مطابق ہونا جائے ؟ مطابق ہونا جائے ہے۔ تو جن لوگوں میں عقل ہوہی نہیں انہیں رکن کیوں بنایا جائے ؟

🕜 دعاؤں کااہتمام:

حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت بركاتهم (مترجم حياة الصحابه) نے

سه ملاء کامقام: ۲۸

له علما ، كامقام: ۲۵،۲۴،۱۹

ا یک مرتبه فرمایا:'' بیس منٹ گھڑی میں دیکھ کر دعا مانگو، شروع شروع میں مجاہدہ ہوگا، پھران شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی آسان ہوجائے گا۔

سوچنے کی بات ہے کہ ہم دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ دستر خوان پر بیٹھ کر
کئی کئی گھنٹے باتوں میں گزار دیتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی می دعا مانگتے ہی
تھک جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں منا جات کی لذت نہیں حاصل، اللہ تعالیٰ ہمیں
منا جات کی لذت نصیب فر مائے۔ آبین'

ذیل میں ہم علامہ ابنِ الجوزی دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ کی مناجات میں ہے ایک وُعا نقل کرتے میں ائمہ کرام کو جا ہیے کہ اس دعا کو بھی اپنی انفرادی دعا وَں میں شامل فرمائیں:

"إِلهِيُ لَا تُعَذِّبُ لِسَانًا يُخْبِرُ عَنْكَ وَلَا عَيْنًا تَنْظُرُ إِلَى عُلُومٍ

تَدُلُّ عَلَيْكَ وَلَا قَدَمًا تَمْشِي فِي خِدْمَتِكَ وَلَا يَدًا تَكْتُبُ

حَدِيْثَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِعِزَّتِكَ لَا تَدْخِلْنِيَ النَّارَ فَقَدْ عَلِمَ أَهْلُهَا أَنِي كُنْتُ أَذُبُ عَنْ دِنِنكَ. اللَّهُمَّ بَلِغْنِي النَّارَ فَقَدْ عَلِمَ أَهْلُهَا أَنِي كُنْتُ أَذُبُ عَنْ دِنِنكَ. اللَّهُمَّ بَلِغْنِي النَّارَ فَقَدْ عَلِمَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَأَطِلْ عُمُرِي لِأَبْلُغَ اللَّهُمَّ بَلِغْنِي آمَالِي مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَأَطِلْ عُمُرِي لِأَبْلُغَ (مَا) أُحِبُ مِنْ ذَلِكَ. " لَهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

تَرْجَمَنَ الله و عنوا برق الي زبان كو عذاب نه دے جو تيرے احكامات (لوگوں كو) بتاتى ہے، اور نه ايى آ كھ كوعذاب دے جواليے علوم كوديكھتى ہے جو تيرے وجود پر دلالت كرتے ہيں، اور نه ايے پيركو عذاب دے جو تيرے دين كی خدمت میں چلتا ہے، اور نه ايے ہاتھ كو عذاب دے جو تيرے دين كی خدمت میں چلتا ہے، اور نه ایے ہاتھ كو عذاب دے جو تيرے رسول فيلين گائيل كی حدیث لکھتا ہے، تجھے اپنی عذاب دے جو تيرے رسول فيلين گائيل كی حدیث لکھتا ہے، تجھے اپنی عزت كی فتم المجھے جہنم میں داخل نه فرما، كيوں كہ جہنمی جانے ہيں كہ میں عزت كی فتم المجھے جہنم میں داخل نه فرما، كيوں كہ جہنمی جانے ہيں كہ میں

له مناجات الصالحين: ٩٨



تیرے دین کا دفاع اور اس کی حمایت کرتا تھا۔ اے اللہ! میرے علم اور عمل کی آرزوؤں کو پورا فرما اور میری عمر کو دراز فرما، تا کہ میں اس چیز کو حاصل کر سکوں جس پر میں راضی ہوتا ہوں ۔''

لہذا ائمہ کرام اس کے لیے () الحزب الاعظم () متند مجموعہ وظائف () مناجات مقبول، یا () مناجات الصالحین کسی بھی قریبی دینی کتب خانے سے براہِ راست منگوائیں ہے کتابیں اپنے پاس رکھیں، اورنفس پرمجاہدہ کر کے زبردی نفس کو بٹھائیں اور ان کتابوں سے پڑھ کر دعا مانگیں، فجر کے بعد اشراق تک بیٹھیں اور مسنون اذکار جو فجر کے بعد وار دبیں اس کا اہتمام فرمائیں۔

ندکورہ بالا کتابوں میں مسنون دعائیں شامل ہیں ان کو مانگنے ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا، معرفت الہیہ حاصل ہوگی، کئی فتنوں اور پریشانیوں سے حفاظت ہوگی، اہل وعیال کی اصلاح بھی ہوگی اوران کے اندر دین کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ لیکن ان دعاؤں کو جب مانگیں تو پورے آداب وشرائط کو محوظ رکھ کر مانگیں کہ اس میں عاجزی وائساری بھی ہواور آ ہشگی بھی، کیوں کہ .....

حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب وَخِيمَبِهُاللّهُ تَعَاكُ فرماتے ہیں: نبی پاک عَلَیْ اَللّهُ تَعَالُنْ فرماتے ہیں: نبی پاک عَلَیْ اَللّهُ تَعَالُمُ اَللّهُ تَعَالُمُ اَللّهُ تَعَالُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضور ﷺ بیراستہ وے کرنہیں گئے۔ نہ نالموں کوعوام پر چھوڑا، نہ حاکم کو محکوم پر جھوڑا، نہ حاکم کو محکوم پر ، نہ حکوم کو حاکم پر چھوڑا ہے۔ تم ذرا تصور کرواس زندگ کا کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلاتا، کسی کی چیز پر نگاہ نہیں رکھتا، کوئی کسی ہے کسی چیز کا لا کچ نہیں سامنے ہاتھ نہیں بھیلاتا، کسی کی چیز پر نگاہ نہیں رکھتا، کوئی کسی ہے کسی چیز کا لا پی نہیں سامنے ہاتھ نہیں بھیلاتا، کسی جیز کا لا بی نہیں سامنے ہاتھ نہیں کہ بیات کے معلوں کا کہ بیات کی بیا

رکھتا، ہر ایک کی زندگی مستقل بن رہی ہے۔ چیزوں پر موقوف نہیں، ۲۴ گھنٹے کی زندگی کوحضرت محمد ﷺ کا کھنٹے کی زندگی کوحضرت محمد ﷺ کا کھنٹے کے طریقوں پر گزارلو،ان کے طریقے اپنانے سے پیسہ گھٹے تو گھٹے دو، کیوں کہ پیسے کے راستے سے دعا قبول نہیں ہوگی، آپ ﷺ کا کھٹے تاہی کے راستے سے دعا قبول نہیں ہوگی، آپ ﷺ کا کے راستے سے دعا قبول ہوگی تو صالح بن، تو ویا بن، تو دعا والا بن ۔

قرآن وحدیث پر عمل کروولی بنوگ، اگر آج بیقرآن وحدیث پر عمل کر لیس ولی ہو جائیں گے۔حضور طّلِقَائِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

"أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْعَالِمَ" نَهِيل كَهارَ "أَمَّنْ يُّجِيْبُ الذَّاكِرَ" نَهِيل كَهار

(بل كه) "اَمَّنْ يُجِينِبُ الْمُضْطَرَّ" كها كه وه بة قرار كي دعا قبول كرتا

ے۔

تیرا ایک عمل تو یہی ہوگا کہ سیکھ دعائیں۔ دعا والا بن ،خود اپنے لیے بھی دعا کر ، اور دوسروں کے لیے بھی دیا کر ی<sup>ل</sup>ہ

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ أَدُعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾ ٢٠ تَوْجَهَدَ. '' يِكاروا ہے رب كوگڑ گڑا كراور چيكے چيكے،الله تعالیٰ ان لوگوں

کو نالپند کرتے ہیں، جوحدے بڑھنے والے ہیں۔''

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب وَخِيمَهُ اللّهُ اَتَعَالُنُّ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
﴿ نَصَوْعًا وَ خُوفْیَةً ﴾ تضرُّ ع کے معنی'' عجز وائلساری'' اور'' اظہار تذلل'' کے ہیں اور خفیة کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا جیسا کہ اردوزبان میں بدلفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے۔ان دونوں لفظوں میں دعاوذ کرکے لیے دواہم آ داب کا بیان ہے:

اوّل بیر کہ قبولیت دعا کے لیے بیضروری ہے کہ اُنسان اللہ تعالیٰ نے سامنے ایسے بجز وانکساری اور تذلل کا اظہار کر کے دعا کرے، اس کے بعد الفاظ بھی بجز و انکساری کے مناسب ہوں، لب ولہ بھی تواضع وانکساری کا ہو، بیئت دعا ما تکنے کی بھی الکساری کا ہو، بیئت دعا ما تکنے کی بھی الیسی ہی ہو، اس ہے معلوم ہوا کہ آج کل عوام جس انداز سے دعا مانگتی ہے اوّل تو اس کو' دعا مانگنا'' ہی نہیں کہا جا سکتا، بل کہ' پڑھنا'' کہنا چا ہے، کیوں کہ اکثر بیہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جوکلمات زبان سے بول رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔

جیسا کہ آج کل عام مساجد میں اماموں کامعمول ہوگیا ہے کہ کچھ عربی زبان کے کلمات دعائیہ انہیں یاد ہوتے ہیں جتم نماز پر انہیں پڑھ دیتے ہیں۔ اکثر تو خودان اماموں کو بھی ان کلمات کا مطلب ومفہوم معلوم نہیں ہوتا اور اگر ان کومعلوم ہوتو کم از کم ان پڑھ مقتدی تو اس ہے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، وہ بے بھے بوجھے امام کے پڑھے ہوئے گلمات کے پیچھے 'آ مین آ مین'' کہتے ہیں۔

اس سارے تماشے کا حاصل چند کلمات کا پڑھنا ہوتا ہے، دعا مانگنے کی جو حقیقت ہے بیہاں پائی ہی نہیں جاتی ، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے ان بے جان کلمات ہی کوقبول فر ما کر قبولیت دعا کے آثار ببیدا فر ماویں ، مگر ابنی طرف سے یہ جھ لینا ضروری ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی بل کہ مانگی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی بل کہ مانگی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا پڑھی جائے۔

دوسری بات یہ ہے کدا گر کسی شخص کواپنے کلمات کے معنی بھی معلوم ہوں اور جمھ

کر ہی کہدر ہا ہوتو اگر اس کے ساتھ عنوان اور لب ولہجہ اور ہیئت ظاہری تواضع و انکساری کی نہ ہوتو ہیہ دعا نرا ایک مطالبہ رہ جا تا ہے، جس کا کسی بندے کو کوئی حق نہیں۔

غرض پہلے لفظ میں ''روئِ وعا'' بتلا دی گئی کہ وہ عاجزی وانکساری اور اپنی فالت و پہتی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت مانگنا ہے، دوسرے لفظ میں ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ دعا کا خفیہ اور آ ہت ہ مانگنا افضل اور قرین قبول ہے، کیوں کہ باواز بلند دعا مانگنے میں اوّل تو تواضع وانکساری باقی رہنا مشکل ہے، ٹانیا اس میں ریاء وشہرت کا بھی خطرہ ہے۔

ثالثان کی صورت عمل ایس ہے کہ گویا پی خص پیس جانتا کہ اللہ تعالی "سمیع علیم" ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کو بکسال جانتے ہیں، ہر بات خفیہ ہویا جہراس کو سنتے ہیں، اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام دَضِوَاللَّا الْعَنْ الْمُعَنْ اللَّهُ الْمُعَنْ الْمُعَنْ الْمُعَنْ الْمُعَنْ اللَّهُ الْمُعَنْ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ عُ

تَنْجَمَكَ: "جب انهول نے ربّ كو يكارا آ سته آ واز ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی بیہ کیفیت پسند ہے کہ پست اور آ ہستہ آ واز سے دعا مانگی جائے <sup>ہے</sup>

حضرت حسن بصری دَجِيمَبُهُ اللَّالُاتَعَاكُ فرماتے ہیں:''علانیہ اور جہراَ وعا کرنے

له بخاري، المغازي، باب غزوة خيبر: ٢٠٥/٢

(بيک لالع لم أورث

میں اور آہتہ پست آوازہے دعا کرنے میں ستر درجہ فضیلت کا فرق ہے، سلف صالحین کی عادت بیتی کہ ذکر ودعا میں بڑا مجاہدہ کرتے اورا کثر اوقات مشغول رہتے تھے مگر کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا، بل کہ ان کی دعائیں صرف ان کے اوران کے رب کے درمیان رہتی تھیں، ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کے درمیان رہتی تھیں، ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر کی دوسرے کو خبر نہ ہوتی تھی، اور بہت سے حضرات بڑا علم دین حاصل کرتے ، مگر آفے نہ پھرتے تھے، بہت سے حضرات راتوں کو اپنے گھروں میں طویل طویل نمازیں اداکرتے ، مگر آنے والوں کو پچھ خبر نہ ہوتی تھی، اور فرمایا: ''ہم نے ایسے حضرات کود یکھا ہے کہ وہ تمام عبادات جن کو وہ پوشیدہ کرکے اور کرسکتے تھے، بھی نہیں دیکھا گیا کہ اس کو ظاہر کرکے ادا کرتے ہوں، ان کی ادا کرسکتے ہوں، ان کی آوازیں دعاؤں میں نہایت بہت ہوتی تھیں۔'' ک

ا بن جریج وَجِعَبُهُ اللَّهُ مُتَعَالَانٌ نے فرمایا کہ دعا میں آ واز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ

-4

امام ابوبکر جصاص حنی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہتہ مانگنا بہ نسبت اظہار کے افضل ہے۔

حضرت حسن بھری اور ابن عباس دَضِحَاللّهُ اِتَعَالِاَعَ اِسے ایسا ہی منقول ہے، اور اس آیت سے بیبھی معلوم ہوا کہ نماز میں سور وُ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہتہ کہنا افضل ہے، کیوں کہ آمین بھی ایک دعا ہے ہے۔

حضرت مفتی اعظم پاکستان دَخِوَبَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں ہارے زمانے کے ائمہ مساجد کو اللّه تعالیٰ ہدایت فرما دیں کہ قرآن وسنت کی اس تلقین اور بزرگانِ سلف کی ہدایت کو کلاروائی ہوتی ہے، کی ہدایت کو یکسر چھوڑ جیٹے، ہرنماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی می کارروائی ہوتی ہے، بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، جو آدابِ دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ

ك احكام القرآن ٢١٦/٣، مريم: ٣

له تفسير ابن كثير: ٥٢٧، الاعراف: ٥٥



ان نمازیوں کی نماز میں بھی خلل انداز ہوتے ہیں ، جومسبوق ہونے کی وجہ ہے امام کے فارغ ہونے کے بعدا پنی باقی ماندہ نماز پوری کررہے ہیں۔غلبۂرسوم نے اس کی برائی اور مفاسد کوان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔

سی خاص موقع پر خاص دعا پوری جماعت سے کرانامقصود ہوا سے موقع پر ایک آ دمی کسی فلدر آ واز سے دعا کے الفاظ کیے اور دوسرے آ مین کہیں، اس کا مضا کفتہ ہیں، شرط بہ ہے کہ دوسرول کی نماز وعبادت میں خلل کا موجب نہ بنیں، اور ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالیں کہ توام یہ بھے گئیں کہ دعا کرنے کا طریقہ بہی ہے جیسا کہ آج کل عام طور سے ہور باہے۔

یہ بیان اپنی حاجات کے لیے دعا ما نگنے کا تھا۔ اگر دعا کے معنی اس جگہ ذکر و عبادت کے لیے جائیں تو اس میں بھی علاءِ سلف کی تحقیق بہی ہے کہ ذکر مر ذکر جبرک تلقین جبرے افضل ہے۔ اور صوفیاءِ کرام میں مشائخ چشتیہ جو مبتدی کو ذکر جبرک تلقین فرماتے ہیں، وہ اس شخص کے حال کی مناسبت سے بطور علاج کے ہے، تا کہ جبرک ذریعہ کسل اور غفلت دور ہوجائے اور قلب میں ذکر اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ بیدا ہوجائے، ورنہ فی نفسہ ذکر میں جبرکرنا، ان کے یہاں بھی مطلوب نہیں، گوجائز ہے، اور جوازاس کا بھی صدیث سے ثابت ہے، بشرط یہ کہاں میں ریاء ونمود نہ ہو۔ اور جوازاس کا بھی صدیث سے ثابت ہے، بشرط یہ کہاں میں ریاء ونمود نہ ہو۔

حضرت امام احمد بن مبل وَخِمَهُ اللّهُ مَعْالِنٌ نَ عَصرت سعد بن مالك وَضِعَالِللهُ النّعُ النّهُ اللّهُ اللّهُ عدروا بت نقل كى ہے كه رسول اللّه مَيْلِونَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

"خَیْرُ اللَّذِکْرِ اَلْخَفِیُّ، وَخَیْرُ الرِّزْقِ مَا یَکْفِیُ" لله تَوَجَمَعَ: '' یعنی بہترین ذکر خفی ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جوانسان کے لیے کافی ہوجائے۔"

ہاں خاص خاص حالات اور اوقات میں جہر ہی مطلوب اور افضل ہے۔ ان

ك مستد احمد: ۱۷۲/۱ رقم: ۱٤٨٠

(بین واب کرارت

اوقات وحالات کی تفصیل رسول الله میلین کی این این قول و ممل سے داشتی فرمادی به مثلاً اذان و تکمیرات تشریق، حج میں تلبیه بلند آ واز سے کہنا وغیرہ، اس لیے فقہاء کئے کہ الله از ان و تکمیرات تشریق ، حج میں تلبیه بلند آ واز سے کہنا وغیرہ، اس لیے فقہاء کئے کہ الله اس خالات اور مقامات میں رسول کریم میلین تا تھا ہے کہ فرمایا ہے کہ جن خاص خالات اور مقامات میں رسول کریم میلین تا تھا تھا ہے تو لا یا عملاً جہر کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہاں تو جہری کرنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسر ہے حالات و مقامات میں ذکر خفی اولی وا نفع ہے کہ جوں کہ ایم مصرات کو اجتماعی دعا تو ما تکنے کا موقع ماتا ہی رہتا ہے، اس لیے گزارش ہے انفرادی دعا ما تکنے کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ و عالی سے میں اللہ تعالی سے میں اللہ تعالی کے معرفت نصیب ہوگی اور اللہ تعالی سے محبت پیدا ہوگی۔

ہرامام کو جاہیے کہ اپنے پاس دعاؤں کی کتابوں کا ذخیرہ رکھے اور ان کتابوں سے خود بھی مانگمار ہے اور مقتدیوں کو بھی سکھا تار ہے۔ ہم یہاں چند کتابوں کے نام لکھتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔

- المؤمن في الدعاء والذّكر. لأبي الفتح محمد بن محمد
   بن على بن همام. ٩٤٥ه مطبع .... دار ابن كثير بيروت.
- فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه واله وسلم. .... للامام اسماعيل بن اسحاق القاضى ٢٨٢ مطبع .... رمادى.... السعوديه.
- عمل اليوم والليلة ..... للحافظ ابى بكر احمد بن محمد الدينورى المعروف بابن السنى المتوفى سنة ٣٦٤ مطبع مكتبه دارالبيان دمشق.

ای کتاب پر حضرت مفتی عاشق اللی صاحب رَخِعَبَهُ اللّهُ عَالَتْ فِي عَاشَقَ اللّهِ صَاحب رَخِعَبَهُ اللّهُ تَعَالَثُ فِي عَاشَقَ اللّهِ عَالَتُ فِي اللّهُ عَلَى ال

عمل اليوم والليلة ..... صلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع

ك معارف القرآن ٢٩/٢٥

ربّه عزوجل و معاشرته مع العباد.

- و حصن حصين .... شرح مولا ناعاش البي صاحب رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالَكُ مُ
- 🖎 پرنوردعائيں.....مولا نامفتی محریقی عثانی....مطبع .....ادارة المعارف\_
- ◄ ذريعة الوصول إلى جناب الرسول.....مولانا محمد يوسف لدهيانوى رَجِّعَ بِهُ اللّٰهُ تَغَالَنٌ ...... مكتبه لدهيانوى كراجي \_
  - 🗗 متندمجموعه وظائف ....اساتذه مدرسه بیت انعلم ..... بیت انعلم ٹرسٹ به
    - ◄ صبح وشام کی مسنون دعائیں .....ابومحمد زمزی ..... بیت العلم ٹرسٹ \_
- کتاب الدعاء ..... صاحبزاده عبدالباسط ..... عالمی حلقهٔ دروسِ قرآن و صدیت کراچی۔
- استغفار کی ستر د عائیں مع ستر درود شریف .....مطبوعہ بیت العلم ٹرسٹ کرا چی ۔
   استغفار کی ستر د عائیں مع ستر درود شریف .....مطبوعہ بیت العلم ٹرسٹ کرا چی ۔
   مناجات کریں ۔

حضرت عيسى غَالْيَجَ لَا أُولَائِينا كُل في الك مرتبدا عيد حوار يول عفر مايا:

"يَامَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ! كَلِّمُوا اللَّهَ كَثِيْرًا، وَكَلِّمُوا النَّاسَ قَلِيُلًا" قَالُوْا: "كَيْفَ نُكَلِّمُ اللَّهَ كَثِيْرًا؟" قَالَ: "إِخْتَلُّوْا بِمُنَاجَاتِهِ، إِخْتَلُّوْا بِلُعَاثِهِ،" قِيْلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ النَّضَرِ: "اَمَا تَسْتَوْجِشُ وَحْدَكَ؟" قَالَ: "كَيْفَ اَسْتَوْجِشُ وَهُوَ يَقُولُ أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ"

إِذَا قَوْى حَالُ الْمُحِبِ وَمَعْرِفَتُهُ لَمْ يَشْغَلُهُ عَنِ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ
وَاللِّسَانِ شَاغِلٌ فَهُو بَيْنَ الْحَلْقِ بِجِسْمِهِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْحِلِّ الْأَعْلَى
كَمَا قَالَ عَلِي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي وَصْفِهِمْ: "صَحَبُوا الدُّنْيَا بِأَجْسَادٍ
وَأَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَلَا الْأَعْلَى" وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قِيْلَ:

(بيَن ولعِ لم أريث

نِينِ مَ جِسْمِيُ مَعِيُ غَيْرَ أَنَّ الرُّوْحَ عِنْدَكُمْ فَالْجِسْمُ فِي غُرْبَةٍ وَالرُّوْحُ فِي وَطَنَّ

تَتَوْجَمَنَ أَن حضرت عليني عَلَيْهِ النِّينَاكِين في الله تعالى سے خواريوں سے فرمايا كه الله تعالى سے بہت زیادہ بات کیا کرواورلوگول سے بہت کم بات کرو۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ ہے زیادہ بات کریں؟

حضرت عیسیٰ غَلِیْ النِیْ النِیْ النِیْ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ محمد بن نضر رَجِعَ بُاللَّهُ تَعَالَىٰ ہے کس نے یو چھا کہ آپ کو اسکیے میں وحشت نہیں ہوتی ؟ انہوں نے فرمایا:'' مجھے کیسے وحشت ہوسکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہم نشين ہوں جو مجھے ہروفت یا در کھتا ہے۔''

جب ما لک ِحقیقی ہے محبت کا تعلق مضبوط ہوجا تا ہے تو قلب اور لسان کو اس کے ذکر کے سواکسی اور کا ذکر بھا تانہیں ، پھروہ انسان جسم کے اعتبار سے تو مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور دل اس مخص کا اللہ جَلَجَ لَاللّٰہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے، والول کے ساتھ ہیں اوران کی روحیں او پر والے ہے ملی ہوئی ہیں۔''

ای بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے۔ ''میراجسم تو میرے ساتھ ہے، ہاں میری روح آپ کے پاس ہے،جسم تو سفر

میں ہےاورروح وطن حقیقی (آخرت) کی فکر میں مشغول ہے۔'

الله تعالیٰ ہے ذکر و دعا کے ذریعے اتناتعلق پیدا ہوجائے کہ ہر کام کے آخر میں اور ہر کام کے شروع میں مقصود ومطلوب محض رضاءِ الہی بن جائے۔

## ۵انتاع سنت:

ائمہ کرام کو جا ہیے کہ ان کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، کوئی کام خلاف شرع یا له شرح الاسماء الحُسني لإبن قيم: ١٩٥ خلاف سنت نہ ہو، ورنہ مقتدی اس کو دلیل و جمت بنا کر پیش کریں گے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، بیتو ہمارے امام صاحب یا فلاں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں لہٰذا ائمہ کرام کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

فرمایا:''اللہ تعالیٰ کے نز دیک آج قبولیت کے دروازے بند ہیں، بجز اتباع نبی کریم ﷺ کیا تھا گیا گیا گیا ہے۔اور آج کوئی نجات نہیں پاسکتا بغیر کامل اتباع کے۔''

فرمایا:''اللہ نے ساری نیکیاں ایک مکان میں جمع کردیں اور اس کی کنجی اتباع رسول اللہ ﷺ کے۔''

فرمایا: ''یقین سیجیے کہ عبادت کا جوطریقہ رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام رَضِحَالِقَافِ اَتَعَالِا اِسْتَعَالُ اِسْتَمَارِ نَهِي کیا وہ د سیجنے میں کتنا ہی دل کش اور بہتر نظر آئے، وہ ' اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نزد یک اجھانہیں۔''

فرمایا: "سنت کے موافق نکاح میں نورانیت ضرور ہوتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ جنتی سہولت ہوتی ہے۔ کہ جنتی سہولت ہوتی ہے اتنی ہی نورانیت قلب میں ہوتی ہے؛ کیوں کہ جنگڑا بھیڑا ہوتانیں۔ اس لیے انشراح رہتا ہے اور جہاں طوالت اور جنگڑ ہے ہوتے ہیں وہاں ضرور قلب میں کدورت اور ظلمت ہوتی ہے۔ " سلام

## حضرت عثمان رَضِحَاللَّهُ النَّهُ أَلْعَنْهُ كَي سنت كي بيروي

صلح حدیبیا کے موقع پر جب حضرت عثمان رَضِعَاللَّهُ اَنْظَالِكَ اُنْ آل حضرت

ك مجالس مفتى اعظم: ٢٠٩ /٨٠ ٨٦ ، ٩٦ ١٨٧ ١٨٧

(بيَنْ العِدِ لِحَرَّادِيثُ

ﷺ علی علی حیثیت سے مکہ مکرمہ پہنچ اور مکہ مکرمہ کے سرداروں سے ملنے کے لیے جانے گئے تو ان کا ازار طریق سنت کے مطابق مختوں سے اوپر تھا۔ مکہ مکرمہ کے سرداروں کے عام رواح کے مطابق میطریقہ کی سرداروں کے عام رواح کے مطابق میطریقہ کی سرداروں کے عام رواح می مطابق میطریقہ کو ان کے چچازاد بھائی نے ٹوکا کہ جاتا تھا۔ چنال چہ حضرت عثان دَخِوَاللّٰالِمَا اَلَٰ الْکُنُوں سے نیچ کر لیجے۔ سکن حضرت عثان دَخِوَاللّٰ اللّٰ اللّٰ

"هٰكَذَا إِزْرَةُ صَاحِبِنَا." لَهُ

تَوْجَمَدُ: "مارے آقا (مِنْفِقَاتِكَمَا) كاازاراى طرح موتا ہے۔"

صحابہ کرام کر فی کاللہ انتخابی کے اس طرح کے واقعات سے بلاشبہ ایک ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ اہل علم کے سامنے اس قتم کے واقعات زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن توجہ دراصل اس طرف دلانی ہے کہ اسلام نے دنیا کی تاریخ میں جو انقلاب ہریا کیا وہ صرف اور صرف اللہ کے احکام کی پاس داری اور سنت نبویہ کی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ہی ہے کیا۔

## علماء کو بہت سے جائز کام بھی جھوڑنے پڑتے ہیں

حضرت مفتی محمد شفتی صاحب دَرِجِمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا إلى على الله وستوں معاء وطلبہ سے بہی بات کہا کرتا ہوں کہتم الله آپ آپ کوعوام کی طرح سمجھ کریہ مت کہو کہ بیکام جائز تھا، اس لیے ہم نے کرلیا۔ بل کہ علماء کو بہت سے جائز کاموں سے بھی اس لیے رکنا پڑتا ہے، تا کہ عوام گراہ نہ ہوں، علماء کو بہت سے ایسے جائز کام جو چھوڑ نے پڑتے ہیں جن میں خطرہ یہ ہو کہ عوام کو کوئی مغالطہ لگ جائے گا۔ ایسے چھوڑ نے پڑتے ہیں جن میں خطرہ یہ ہو کہ عوام کو کوئی مغالطہ لگ جائے گا۔ ایسے

له مصنف ابن ابي شيبة، المغازى، غزوة الحديبية: ١٢/٨٥

کاموں سے بھی علماء کو بچنا چاہیے، اس واسطے کہتم اپنی ظاہری وضع قطع ہے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کا جوطر زعمل ہے اہلِ علم کواس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے وہ حقیقت میں جائز ہی ہو۔ <sup>ل</sup>

امام ابوشامدنے اپنی کتاب "الباعث" میں لکھا ہے کہ:

عالم کوابیا کامنہیں کرنا جا ہیے جس سے عوام کسی مخالف ِشریعت امر کے بارے میں غلط نہی کا شکار ہو جائیں ۔

حضرت عمر دَضِحَالِقَابُاتَعَالَیَ نے ایک مرتبہ حضرت طلحہ دَضِحَالِقابُاتَعَالَیْ نَظَالِیَ کَا ایک مرتبہ حضرت طلحہ دَضِحَالِقا اِنْ کَا اَلْمُ اِللَّا اَلَٰ اَلْمُ اِللَّا اَلَٰ اِللَّا اَلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

حضرت طلحہ رَضِحَالِفَائِهَ مَعَالِحَیْنَ نے جواب دیا: ''امیر المؤمنین! بیمٹی سے رنگا ہوا ے۔''

حضرت عمر دَهِ کاللَّهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ الْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَه

(بيَّنْ ولعِيلِ أَرْمِيثُ

له مجالس مفتی اعظم: ۲۰۰

ئه مؤطا لإمام مالك، الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام: ٣٣٢

#### صديقة رَضِحَالِناهُ بَعَالِيَّا الْعَضَا عِنْ مايا:

#### 🕥 استغناء:

مولانا محد منظور نعمانی رَخِعَهُ اللّهُ تَغَالَقُ اپنی کتاب'' ملفوظاتِ مولانا الیاس'' میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس رَخِعَهُ اللّهُ تَغَالَقُ نے ایک موقع برفر مایا:

" بعض اہلِ دین اور اصحابِ علم کو استغناء کے باب میں بڑا سخت مغالطہ ہے، وہ سجھتے ہیں کہ استغناء کا مقتصلٰ یہ ہے کہ اغنیاء اور اہلِ ٹروت سے مطلقاً ملا ہی نہ جائے اور اہلِ ٹروت سے مطلقاً ملا ہی نہ جائے اور ان کے اختلاط سے مکمل پر ہیز کیا جائے ، حالال کہ استغناء کا منشاء صرف یہ ہے کہ ہم ان کی دولت کے حاجت مند بن کر ان کے پاس نہ جائیں اور طلب جاہ و مال کے لیے ان سے نہلیں ، کیکن ان کی اصلاح کے لیے اور دینی مقاصد کے لیے ان سے نہلیں ، کیکن ان کی اصلاح کے لیے اور دینی مقاصد کے لیے ان سے ملنا اور اختلاط رکھنا ہرگز استغناء کے منافی نہیں ، ہل کہ یہ تو اپنے ورجہ میں ضروری ہے، ہاں اس چیز سے بہت ہوشیار رہنا جا ہے کہ ان کے اس اختلاط سے ضروری ہے، ہاں اس چیز سے بہت ہوشیار رہنا جا ہے کہ ان کے اس اختلاط سے

ك النسائي، المناسك، باب بناء الكعبه: ٣٤،٣٣/٢ ع

*ئ*ه اصلاح المساجد: ٤٨،٤٦،٤٥

بمارے اندرحب مال وحب جاہ اور دولت کی حرص پیدا نہ ہو جائے <sup>ملک</sup>

لہذا ہم سب کو جا ہے کہ ہم نیت کر لیں کہتی الامکان اپنی ذاتی ضروریات یا مسجد، مدرسہ کی اجتماعی ضروریات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے غیر سے نہیں کریں گے؛ بل کہ ہر حال میں ہرضرورت کو اللہ ہی کے سامنے پیش کریں گے، اساتذہ اور طلبہ سے کہیں گے، روزہ رکھ کر،اعتکاف کر کے،صلاۃ الحاجت پڑھ کردعا مانگو۔

اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رَجِعَبُهُ اللّهُ اَتَّالَیٰ نَعَ اللّهِ اَللّهُ عَلَیْ نَ ایک استفتاء " چنده ما نَگِنے کا مروجہ طریقہ ' کے جواب میں جوار شاد فرمایا ہے ہم سب کو چاہیے کہ خوب توجہ اور زیادہ دھیان سے ان کے الفاظ پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللّہ تعالیٰ اس فقیہہ العصر ولی کامل اور جید عالم باعمل کے قلم مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہماراحقیقی حال بنادے آمین۔

# صِيانَةُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الذُّلِّ عِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ مَن مَن مَن مَا حَدِيدَ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ فَرَاتِ مِن:

"اس دور میں دین اقد ار کے سقوط کا ایک نہایت ہی در دناک سانحہ یہ بھی ہے کہ دینی کا موں بالخصوص دین مدارس کے لیے چندہ کرنے کا عام دستور یوں چل بڑا ہے کہ مدارس کے سفیر اہلِ ثروت کی دکا نوں اور مکانوں پر جا جا کرخوشامہ تملق اور الحاح واصرار کے ساتھ دست ِسوال دراز کرتے ہیں، اہلِ ثروت ان کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہل کہ بسا اوقات ان کے لیے نازیبا الفاظ استعال کر کے ان کی تذکیل کرتے ہیں، جو درحقیقت دین اسلام کی تذکیل ہے۔

بیا تنابز االمیہ ہے کہ اس کے تصور سے بھی شرم سے آئکھیں جھک جاتی ہیں اور ول پر آرے چلنے لگتے ہیں، دین اور علاء دین کی اس تذلیل وتو ہین میں اہلِ مدارس

له ملفوظات مولانا الياس: ١٤

(بيئين) ولعيد لم زويث

اورا ہل ثروت دونوں برابر کے مجرم ہیں۔

اس رسالے میں ان دونوں طبقوں کے لیے صراط منتقیم کی ہدایت ہے، اللہ کرے کہ اللہ عالم کا بدایت ہے، اللہ کرے کہ ایک عاجز (حضرت مفتی رشید احمد صاحب رَجِعَبَهُ اللّهُ اَتَّفَالَانُ ) کی درو میں دونی ہوئی آ داز کسی دل میں اتر جائے، اللّه تعالیٰ ہم سب کو فکر آخریت مطافیھائیں آ مین۔

# چنده ما تگنے کا سیح طریقنہ

میر والی از این کل عام طور پر دین مدارس میں بیدستور ہوگیا ہے کہ چندہ کرنے کے لیے ستقل سفیرر کھے جاتے ہیں، جو مخلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں لوگوں کے مکانوں اور دکانوں پر چینچتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر پکھے نہ پکھ وصول کرنے کے مکانوں اور دکانوں پر چینچتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر پکھے نہ کہ مدارس کے سفیروں کی لیے بے حد اصرار کرتے ہیں، بالخصوص ما و رمضان میں دینی مدارس کے سفیروں کی ٹولیاں نظر آتی ہیں، جن کے خوف سے اکثر دکان دار پردہ میں جھپ کر ہیں تہیں، کیا چندہ کرنے کا بیطریقتہ شرعاً درست ہے، حالاں کہ بیا یک شم کا جرہے؟

## اَلْنَجُوَابُ بِاسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَاب

مدارس دینیہ کے لیے آج کل چندہ کرنے کا جوطریقہ مرق ج ہے جس کی
قدر نے تفصیل سوال بیں کھی گئی ہیں یہ قطعا ناجائز ہے، دینی کام کرنے والوں کو
مستغنی رہناچاہیے، استغناء اور دین کی عظمت کو برقر ارر کھتے ہوئے ازخود جتنی رقم کا
انظام ہوجائے اس قدر کام پر اکتفاء کریں اور اگر چندہ کرنا ہی ہے تو عام خطاب کی
منجائش ہے۔ خاص خطاب ہرگز جائز نہیں، بعض دفعہ عام خطاب بھی بھکم خطاب
خاص ہوتا ہے، وہ اس صورت میں کہ عام مجلس میں پچھ خواص موجود ہوں، جو اس
عام خطاب کے بعد پچھ رقم نہ دینے میں عار محسوں کرتے ہوں، تو یہ صورت بھی بھکم
خطاب خاص ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔خطاب عام میں بھی زیاوہ الحاج وانلہا اور

(بیک واحد کواریت

احتیاج درست نہیں ،بل کہ استغناء کے ساتھ اظہارِ مصرف پراکتفاء کرنا چاہیے۔

آج کل ایک عام دستوریہ ہوگیا ہے کہ اہلِ خیرکو کسی بہانے سے کہیں جمع کر کے

ان سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بیطریقہ انفرادی طور پر کسی سے پچھ سوال کرنے کی

بہ نسبت بھی زیادہ فتیج ہے۔ اس صورت میں مجمع میں رسوائی سے بچنے کے لیے بادل

ناخواستہ چندہ دینا پڑتا ہے، جو بلاشہ جبرہے، اس لیے بیطریقہ بالکل ناجائز اور حرام

ہے۔

' اگر کو کی شخص انفرادی طور پر کسی ہے چندہ مانگتا ہے تو ان کے آپس میں تعلق کی تین قشمیں ہیں: ①وجاہت ①محبت ④اجنبیت \_

اگرایسے خواہ وہ دینی مرتبہ کی وجہ ہے ہویا دنیوی مال و دولت یا منصب کی بنا پر، یہ صورت با جائز ہوں دولت یا منصب کی بنا پر، یہ صورت ناجا نز ہے۔ اس لیے کہ اس میں چندہ دہندہ جانے والے کی وجاہت ہے متاثر ہوکر باول ناخواستہ تم ویتا ہے جو حلال نہیں، چنال چہ حضورا کرم ﷺ کا ارشاد ہے:

الک یہ حلّ مَالُ المُرِیُّ اللَّ بِطِیْبِ نَفْسِ مِنْهُ "

''لا يحِل مال امرِی إلا بِطِيبِ نفسِ مِنه'' ''کسی بھی شخص کا مال حلال نہیں ،گراس کے دل کی خوش کے ساتھ۔'' کھ

اوراگر بغیرکسی خاص تعلق اور رابطہ کے چندہ کرنے جاتا ہے تو اس میں اپنی تو ہین ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام کی تو ہین ہے، اس لیے یہ بھی ناجا کڑ ہے۔

باقی صرف محبت کا تعلق رہ گیا، اس کی ولیل یہ ہے کہ آئیں میں اس قدر بے تکلفی ہو کہ جس سے چندہ طلب کیا گیا وہ اپنی کسی مصلحت کی بنا پر چندہ نہ دینا چاہے تو اسے انکار کرنے میں ذرا بھی تکلف اور ندامت نہ ہواور اس کے انکار کرنے پر طلب کرنے والے کو ذرا بھی ناگواری نہ ہو، حضرات صحابہ کرام دَفِحَاظَاہِ تَعَالَ اَسْتُ کا حضور اگرم مِنظِقًا اِسْتُ کی کے ساتھ اسی قدم کا تعلق محبت تھا، احادیث میں اس کی بہت می مثالیں اگرم مِنظِقًا اِسْتُ کی میات میں اس کی بہت می مثالیں

له مسند احمد: ۲۰۱۷۲ رقم: ۲۰۱۷۲



موجود ہیں۔مثلاً:

اہلِ مدارس کی اس بے راہ روی اور دروازوں پر خاک چھاہنے کی بنیاد تین چیزوں پر ہے:

کام شروع کرتے ہی اپنے ذہن میں لمبا چوڑ انقشہ مرتب کر لیتے ہیں کہ استے طلبہ کے طعام اور قیام کا انتظام کیا جائے گا، استے کمرے بنیں گے، اتی درس گاہیں ہوں گی، استے اسا تذہ ہوں گے، اتنا بڑا کتب خانہ ہوگا، حتی کہ سنگ بنیا در کھنے سے قبل ہی وارالعلوم اور جامعہ جیسے نام تجویز ہوجاتے ہیں، اب استے بڑے کام کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہوتا تو اہل شروت کے دروازوں پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور دین کو ذیل کرتے ہیں۔

صحیح طریقہ یہ ہے کہ ابتدا پختھرے کام کی بنیادر کھی جائے ، اس کے بعد جیسے جیسے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں کام کواس مقدار سے بڑھاتے جائیں ، لیمنی جتنی رقم اپنی اور دین کی عزت اور وقار کو باتی رکھتے ہوئے استغناء کے ساتھ حاصل ہوجائے صرف اس قدر کام کا آغاز کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا تو وہ آپ کے اس چھوٹے سے کام کو دار العلوم اور جامعہ بھی بنا دیں گے ، ورنہ ان کی مرضی کے مطابق جتنا کام بھی ہو سکے اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ اس کا ظاہراً چھوٹا سا وجو دہھی عنداللہ بہت بڑا ہوگا۔

مدرسه کوابیا مقصوه بنالیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت و بقاء پر دین کوقر بان کر دیا کا مدرسہ کوابیا مقصوہ بنالیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت و بقاء پر دین کوقر بان کر دیا جاتا ہے، حالاں کہ اصل مقصود وین ہے۔ مدارس حفاظت دین کا ذریعہ ہیں۔ پس ذریعہ کی حفاظت پر مقصود کو قربان کر دینا کتنا بڑاظلم اور کسی ناعا قبت اندیش ہے۔ حدود شرع کے اندراگر مدرسہ نہ چل سکے تواسے بند کر دیا جائے ، ہم اس کے مکلف نہیں۔ دیو بند کے ایک بااثر رئیس نے دارالعلوم کی مجلس شوری کارکن بننے کا مطالبہ کیا، حضرت گنگوہی قدس سرہ اسے اس لائق نہ بھے تھے۔ حضرت تھا نوی دَخِمَ بِہُ الذّالُ تَعَالَىٰ فَعَالَیٰ نے مشورۃ کھا: ''اس محض کورکن نہ بنانے میں اس سے فساد کا خطرہ ہے اور رکن بنانے میں کوئی خطرہ نہیں، کیوں کہ اکثریت ہماری ہے۔''

حفرت گنگوہی دَیجِمَہِ اللّهُ تَعَالَیٰ نے جواب تحریر فرمایا: 'اگر عنداللہ مجھ ہے یہ سوال ہوا کہ نالائق کورکن کیوں بنایا؟ تو اس کا میر ہے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور رکن نہ بنانے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہی ضرر ہوسکتا ہے کہ مدوسہ بند ہوجائے گا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بیہ جواب دے سکوں گا کہ میں نے تو آپ ہے تھم کیا تھیل کی اس پراگر مدرسہ بند ہوگیا تو اس میں میراکوئی قصور نہیں' حضرت گنگوہی قدس سرہ کی اس پراگر مدرسہ بند ہوگیا تو اس میں میراکوئی قصور نہیں' حضرت گنگوہی قدس سرہ کے اس تقویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رئیس صاحب مدرسے کے خلاف چینتے رہ گئے، مگر وارالعلوم سلسل جرت انگیز ترتی برگامزن رہا۔

الله تعالیٰ پرتوکل اور اعتاد کا فقدان، اگر الله تعالیٰ پرکامل اعتاد ہوتا اور ''أَنَا عِنْدَ ظُنَ عَبْدِی بِی بِی '' کے مطابق الله تعالیٰ ہے حسن ظن ہوتا تو اس کریم کے درواز وں پر و صلے نہ کھاتے۔ ان کے ساتھ الله تعالیٰ غیب ہے وہ معالمہ فرماتے کہ اہل ٹروت ان کے درواز وں پر تاک رگڑتے۔ ان اسوس اور تعجب ہے کہ قرآن و صدیت کے پڑھنے پڑھانے والوں کی نظریں:

افسوس اور تعجب ہے کہ قرآن و صدیت کے پڑھنے پڑھانے والوں کی نظریں:

ك بخارى، التوحيد، باب قول الله تعالَى ويحذركم الله نفسه، رقم: ٧٤٠٥

( كا ف العِلم أورث

تَنْجَمَنَ: ''اگرتم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ (کے دین) کی ، تو وہ تمہاری مدد کرے گااور تمہارے یا وَل جمادے گا۔''

﴿ وَمَنْ يَّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرُزُوُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسُ اللهُ عَيْثُ لَا يَخْتَسُ اللهُ ا

تَوْجَمَعُ نَا اور جو مخص الله تعالى سے ڈرتا ہے، الله تعالى اس كے ليے چھنكارے كى شكل نكال ديتا ہے اور اسے اليي جگه سے روزى ديتا ہے جسكارے كى شكل نكال ديتا ہے اور اسے اليي جگه سے روزى ديتا ہے جس كا اسے گمان بھى نہ ہو۔''

﴿ وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ..... ﴾ .... ﴿ وَمَنْ يَّتَقِ الله يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ آمُرِهِ يُسُواً ﴾ ك

تَكَرِّجَمَكَ: 'اور جوكونَّى جروسه ركھ الله تعالی پر تو وہ اس كوكافی ہے ...... اور جوكوئی ڈرتا ہے الله تعالی ہے ،كردے وہ اس كے كام بس آسانی \_' (وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيْراً وَسَعَةً ﴾ عَنْهُ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيْراً وَسَعَةً ﴾ عَنْهُ اللهِ اللهِ وَسَعَةً ﴾ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تَنْجَمَلَدُ: "اور جو کوئی وطن جھوڑے اللہ کی راہ میں، پائے گا اس کے مقابلے میں مجاد کے اس کے مقابلے میں مجلد بہت اور کشائش۔"

"وَمَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُغْنِهِ اللَّهُ." "
تَرْجَهَكَ: "اور جو محص پاک دامنی اختیار کرتا ہے الله تعالی اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں اور جو محص استعناء اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کوغی کردیتے ہیں اور جو محص استعناء اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کوغی کردیتے ہیں ۔"

جیسی نصوص پر کیوں نہیں پڑتیں اور اللہ ورسول ﷺ کے بیارشا دات ان

ک النساء: ۱۰۰

له الطلاق: £، ٥

له الطلاق: ٤٠٣

شه بخارى، الزكاة، بَابُ لاَ صَدَقَة إلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَى: ١٩٢/١ رقم: ١٤٢٧

کے دلوں میں کیوں نہیں اتر تے اور ان قطعی وعدوں پر ان کو یقین کیوں نہیں آتا اور اس دعا کی تو فیق کیوں نہیں ہوتی :

"اَللَّهُمَّ الجَعَلْنِي مِمَّنَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَاسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهُ." <sup>ك</sup>

تَوْجَمَعَیٰ ''اے اللہ! مجھے ان لوگول میں سے بنادے، جنہوں نے تجھ پر مجروسہ کیا تو تو نے ان کو بے نیاز کر دیا اور جنہوں نے تجھ سے ہدایت مانگی تو تو نے ان کو مدایت دے دی اور جنہوں نے تجھ سے مدد مانگی تو تو نے ان کو مدایت دے دی اور جنہوں نے تجھ سے مدد مانگی تو تو نے ان کی مدد کر دی۔''

مرة جدطور پر چندہ کرنے کے فسادات وقبائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ظن اور ان پر توکل واعقاد کی تعلیم پر حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک وعظ "تَأْسِیْسُ الْبُنْیَانِ عَلَی تَقُولٰی مِنَ اللّٰهِ وَدِضُوانِ" ہے۔ نیز حضرت قدس سرہ کا ایک رسالہ "اَلتَّوْدِیْع عَنْ فَسَادِ التَّوْذِیْع" بھی ہے جس میں چندہ کرنے کے مفاسد کے علاوہ رقوم چندہ کے مصارف کے مفاسد بھی بیان فرمائے ہیں، اللِ مدارس (علاء وائمہ) پر لازم ہے کہ ان دونوں رسالوں کو حزیہ جان بنالیس اور ان کے مطابعے کا معمول ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں۔

ایپ قول وکمل اوراستغناء وخود داری سے اہل ٹروت پریہ حقیقت واضح کردیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمہاری اعانت کا مختاج نہیں، بل کہتم مختاج ہوا ورتمہاری اپنی ضرورت ہے کہ تمہاری رقوم کسی دینی کام میں لگ جائیں، اس لیے اہل مدارس پر تمہارا کوئی احسان نہیں، بل کہ اہلِ مدارس کاتم پر احسان ہے کہ تمہاری رقوم کو سیح مصرف پرلگانے کا انتظام کرتے ہیں ت

علم دین کا مقام تو بہت بلند ہے کسی عامی مسکین کوصدقہ دینے والے کے

ك كنزال مال الاول الاذكار: ٢٩٤/٢ رقم: ١٠٣٥

(بيکن (لعِسل نوبٹ

بارے میں 'إجیاءعلوم الدین' میں مشہور محدث امام شعمی وَهِمَرِمُ اللّهُ لَتَعَالَىٰ کا قول نقل فرمایا ہے کہ' جو شخص اپنے آپ کو تو اب کا اس سے زیادہ محتاج نہ سمجھے جتنا فقیر کو اپنے صدقے کا محتاج سمجھتا ہے اس نے اپنے صدقے کوضائع کر دیا اور وہ صدقہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے'' لہٰذا اہلِ ثروت کو اہل مدرسہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ ان کی رقوم قبول کر کے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور شجع مصرف پرلگاتے ہیں۔

اہلِ ثروت کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کے خزانوں کی ضرورت نہیں۔

﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى بَنْفَضُوا وَلِلْهِ خَزَائِنُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞ ﴾ \*\*
الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞ ﴾ \*\*

تَنْ َ حَمَدُ: ''یمی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پرخرج نہ کرویہاں تک کہ وہ إدھراُ دھر ہو جائیں اور آسان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں،لیکن بیمنا فق ہے سمجھ ہیں۔'' اگرتم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراؤ گے تو اللہ تعالیٰ خدمت دین کا کام کسی اور سے لے لیں گے۔

﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوُا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ لَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا الْمُثَالَكُمْ ﴾ ثَمَّ الله يَكُونُوا المُثَالَكُمْ ﴾ ثَا

تَوَجَهَدَى: ''اوراگرتم روگردان ہوجاؤتو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اورلوگوں کولائے گاجو پھرتم جیسے نہ ہول گے۔''

ان شاء الله تعالى دين كا كأم بندنهين موگا اگر بظاهر كوئي مدرسه بند بھي موگيا تو

له أحياء علوم الدين، كتاب اسرار الزكاة، الفصل الرابع في صدقة التطوع وفضلها: ٣١٨/١ له المنافقون: ٧ له محمد: ٣٨

(بَيْنَ (لِعِسِلِم نُرِيثَ

درحقیقت وہ بندنہیں ہوا بل کہ اہل ٹروت کی بے قدری اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بید چشمہ کسی دوسری جگہ نشقل کر دیا ہے اور ان لوگوں کی اصلاح کو کسی دوسری جگہ کے ساتھ وابسة فرما دیا ہے، جیسے کوئی ناوان بچہ یا کوئی دیوانہ پھوٹکول سے چراغ بھانا چاہے تو چراغ کواٹھا کر تہیں دوررکھ دیا جاتا ہے، اب کسی کوروشنی کی ضرورت ہو تو چل کر چراغ کواٹھا کر تہیں جائے ، حکومت نے کسی علاقہ سے انتظامیہ کا دفتر یا ہمیتال اٹھادیا تو بیکام ختم نہیں کر دیا گیا، بل کہ وہاں کے باشندوں کی نالائقی کی وجہ سے ان اٹھادیا تو بیکام ختم نہیں کر دیا گیا، بل کہ وہاں کے باشندوں کی نالائقی کی وجہ سے ان علاء کر دیا ہے۔ قلب میں بھولت اٹھا کر ان کا انتظام یا علاج دور کسی مقام سے وابستہ کر دیا ہے۔ علاء کا اہل ٹروت سے سامنے باتھ پھیلانا اور زبان کھولنا تو در کنار کسی گوشئہ قلب میں بھی ان کی طرف میلان نہ بایا جائے ،قلبی جھکاؤ کا بھی بیاثر ہوتا ہے کہ قلب میں بھی ان کی طرف میلان نہ بایا جائے ،قبیں رہتی۔ ایسے علاء کی اہل ٹروت کے قلوب میں عظمت باتی نہیں رہتی۔

دارالعلوم ہے ایک منتبی طالب علم خواب کی تعبیر دریافت کرنے میرے (بعنی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رقیحة برالقائد تفکالی کے ) پاس آئے ،خواب میں دیکھا کہ امام محمد رقیحة برالفائد تفکالی آئے ،خواب میں دیکھا کہ عورت جو سنگار کر کے مزین لباس میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے کو امام محمد رقیحة برالفائد تفکالی کی بیوی ظاہر کر رہی ہے اور خوشامہ کر رہی ہے کہ امام محمد رقیحة برالفائد تفکالی نہایت رقیحة برالفائد تفکالی نہایت مستفول ہیں۔

میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا:

'' پ کوتعلیم ہے فراغت کے بعدمعاش کی فکر ہور ہی ہے؟'' انہوں نے کہا:''اس فکر میں بعض د فعہ نیندنہیں آتی۔''

میں نے کہا: ''بس اس خواب میں اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے، امام محمد رَخِهَدُاللّادُ تَعَالیٰ جبیباعلم حاصل کروتو د نیاا پی تمام تر زیب وزینت کے ساتھ تمہاری

(بَيْنَ وَلِعِ الْحَرَٰوِيثِ

ایک نظر کی خواہش مند ہوگی اور تم کہو گے کہ مجھے ضرورت نہیں' علماء اللہ تعالیٰ پراعتماد ہوال کرکے ''اُتَنّهُ اللّهُ نْیَا وَهِیَ دِاغِمَةُ '' اس کے پاس دنیاذلیل ہوکر آتی ہے کامشاہدہ کریں۔

عالمگیر دَخِوَمَبُراللّا لُوَ تَعَامُ عالمگیر دَخِوَمَبُراللّا لُو تَعَالَىٰ نَے دیا اندازہ لگانے کے لیے کہ اس اس کا بیٹا نابالغ تھا، عالمگیر دَخِوَمَبُراللّا لُو تَعَالَىٰ نے بیا ندازہ لگانے کے لیے کہ اس لڑکے میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں اسے طلب کیا، اتفا قا آپ اس وقت حوض کے کنارے پر تھے، مزاحاً لڑکے کو بازوؤں سے پکڑ کرحوض پر لٹکا کر فرمایا، چھوڑ دوں؟ لڑکے نے کہا کہ''جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہواسے ڈو سے کا کیا خوف؟''

ایک بنئے کے بچے کوایک مخلوق بادشاہ پراتنااعتماد، کاش! کہ آج کے مسلمان کو مالکِ ارض وساء پراس جیسااعتماد حاصل ہوجائے۔

ایک بہرو پید کو زاہد کے روپ میں دیکھ کر عالمگیر دَخِمَبُهُ الدّائُ تَعَالَیٰ نے ایک ہزارا شرقی نذرانہ پیش کیا، مگراس نے صرف اہل اللّٰہ کی نقل اتار نے کی غرض سے اسے ٹھکرا دیا، کاش! کہ اہل پڑو ہیہ سے اسے ٹھکرا دیا، کاش! کہ اہل پڑو ہیہ سے اہل اللّٰہ کی نقل اتار نے ہی کا سبق حاصل کرلیں ہے۔ اہل اللّٰہ کی نقل اتار نے ہی کا سبق حاصل کرلیں ہے۔

## دل کی خوشی کے ساتھ چندہ لینا جا ہیے

تھیم الامت حضرت تھانوی دَخِمَهُاللّائِاتَائِیَائِیَ مدرسوں کے چندے اور انجمنوں کے چندے اور انجمنوں کے چندے اور انجمنوں کے چندے سے بارے میں فر مایا کرتے تھے: '' یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسر انتخص دباؤ کے تحت چندہ دے دے ، ایسا چندہ حلال نہیں۔مثلاً آپ نے مجمع عام میں چندہ لینا شروع کر دیا ، اس مجمع میں ایک آ دمی شر ما شرمی میں یہ سوچ کر چندہ

له ترمذي، ابوابّ صفة القيامة، باب احاديث ابتلينا بالضراء، رقم: ٢٤٦٥

ك احسن الفتاوي: ١/٣٧٦ تا ٤٤١

حضرت داؤد غلیبالینگری نے ایک شخص کے محض دنبی مانگنے کوظلم قرار دیا، حالاں کہ بظاہر کسی سے محض کوئی چیز مانگ لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صورت سوال کی تھی ،لیکن جس قولی اور مملی دباؤ کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا رہااس کی موجودگی میں اس کی حیثیت غصب کی ہی ہوگئی تھی۔

اس سے معلوم بیہ ہوا کہ اگر کوئی آ دمی کسی سے اس طرح کوئی چیز مانگے کہ مخاطب راضی ہویا ناراض؛ لیکن اس کے پاس دینے کے سواکوئی چارہ نہ رہے تو اس طرح بدیہ طلب کرنا بھی غصب میں داخل ہے۔

لہٰذا اگر ما تکنے والا کوئی صاحبِ اقتدار یا ذی وجاہت ہواور مخاطب اس کی شخصیت کے دباؤ کی وجہ سے انکار نہ کرسکتا ہو، تو وہاں صورت چاہے ہدیہ طلب کرنے کی ہو، کین حقیقت میں وہ غصب ہی ہوتی ہے اور ما تکنے والے کے لیے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا استعال جائز نہیں ہوتا۔ یہ مسکلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت توجہ کرنے کا ہے، جو مدارس ممکا تب مسجد مسلم حیال اختمانوں کے لیے بہت توجہ کرنے کا ہے، جو مدارس ممکا تب سمجد حلال میں۔ اور جماعتوں سسسے لیے چند ہے وصول کرتے ہیں۔ صرف وہ چندہ حلال طیب ہے جو دینے والے نے اپنے مکمل اختیار اور خوش دلی کے ساتھ دیا ہو۔ اگر چندہ کرنے والوں نے اپنی شخصیت کا دباؤٹوال کریا بیک وقت آئھ دی آئھ دی آ دمیوں نے چندہ کرنے والوں نے اپنی خص کوز چ کر کے وصول کرلیا تو یہ صریح ناجائز فعل ہے۔ حدیث میں آ ل

حضرت خُلِقَافِي عَلَيْهِمْ كاواضح ارشاد ب:

''لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئُ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنَهُ.''<sup>لِه</sup> تَتَوَجَمَدَ:''مسی بھی شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔''

# دنیا کی طرف میلانِ قلبی سے بچنا جا ہیے

د نیامیں کفار و فجار کی عیش وعشرت اور دولت وحشمت ہمیشہ ہی ہے ہر شخص کے لیے بیسوال بنتی رہی ہے کہ جب بیالوگ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مبغوض اور ذلیل ہیں تو ان کے بیس کے بیس کی خرب بیالوگ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مبغوض اور ذلیل ہیں تو ان کے باس بیستیں کی خربت وافلاس کے باس بیستیں کی خربت وافلاس کیوں؟

یباں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضے النظافیۃ جیسے عالی قدر ہزرگ کواس سوال نے متاثر کیا، جس وقت وہ رسول القد ظلین کی گئی کے پاس آپ کے خاص حجرہ میں داخل ہوئے، جس میں آپ طلین کی گئی خلوت گزیں تنے اور یہ دیکھا کہ آپ ظلین کی گئی ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بوریئے پر لینے ہوئے ہیں، ان تیلیوں کے فاش نشانات آپ ظلین کی آب بدن مبارک پر پڑگئے ہیں تو ہا ختیاررو پڑے اور عرض کیا یا رسول القدایہ کسری و قیصراوران کے امراء کسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں اور آپ کی معیشت کا یہ ساری مخلوق میں اللہ تعالی کے منتخب رسول اور مجوب ہیں اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے۔

رسول الله ﷺ عَلَيْنَ عَلِينَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ میں مبتلا ہو؟

یہ لوگ تو وہ میں جن کی لذات ومحبوبات اللہ تعالیٰ نے اس د نیا میں ان کو دے دی ہیں،آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں عذاب ہی عذاب ہے' (اورمؤمنین

ك مسند احمد: ٥/٧٧، رقم: ٢٠١٧٢، معارف القرآن: ٧/٥٠٥، ص: ٢٤

(بَيْنَ (لِعِلْمُ أُرِيثُ

باب اوْل کامعامار برنکس ہے) <sup>کے</sup>

یبی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ فیلی فیکی ایک زینت اور راحت طلبی ہے بالکل ہے نیاز اور بے تعلق زندگی کو پیند فرماتے ہیں۔ باوجودیہ کہ آپ طُلِقِ عَلَیْکا کو بوری قدرت حاصل تھی کہانے لیے بہتر ہے بہتر راحت کا سامان جمع کرلیں۔

اور جب بھی دنیا کی دولت آپ کے پاس بغیر کسی محنت مشقت اور سعی وطلب کے آنجھی جاتی تھی تو فوراُ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غرباء فقراء پراس کوخرج کرڈ التے تھے اور اپنے واسطے کل کے لیے بھی کچھ باقی نہ حچھوڑتے تھے۔ ابن حاتم نے بروایت ابوسعيد خدري وَضِعَالِينَا النَّهُ الْعَنْ الْقُلْ كيا هِ كدرسول اللَّه مَا لِللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْن فَعَ فرمايا:

"أَنَّ اَخُوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا." كُ

تَنْجَمَدُ: ' مجھےتم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت وزینتِ دنیاہے جوتم پر کھول دی جائے گی۔'' اور حضرت على مه تشيري رَجِّعَهُ اللهُ تَعَالَقٌ فرمات مِين:

"مَنْ تَبَاعَدَ مِنَ الدُّنْيَا فَتَقَارَبَ إِلَى اللَّهِ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ أَهْوَنَ مَا أَصْنَعُ بِالْعَالِمِ إِذَا مَالَ إِلَى الدُّنْيَا فَأَسْلُبُهُ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِيْ" <sup>ته</sup>

تَنْجَمَىٰ : ''جس شخص نے و نیا ہے دوری اور علیحدگی اختیار کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کے سب سے ہلکی مصیبت کسی عالم کی بیہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوتو پھر میں اس ہے د عاؤں کی لذت چھین لیتا ہوں۔''

> ك بخاري. المظالم، باب الغرفة والعلَّيَّة المشرفة ..... رقم: ٢٤٦٧ ته اسماء الحسني للقشيري: ٢١٤

## بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہونا جا ہیے

سلطان محد تغلق (متوفی ع محدی) ہندوستان کامشہور بادشاہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں اپنی سطوت اورخون ریزی میں بہت مشہور ہے، ایک مرتبہ وہ شخ قطب الدین منور رَخِمَهُ اللّائ تَعَالَیٰ کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرا، حضرت قطب صالحب رَخِمَهُ اللّائ تَعَالَیٰ اپنی جگہ بیٹے رہے اور اس کے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلے، سلطان کو یہ بات بہت نا گوارگزری اور اس نے باز پرس کے لیے حضرت قطب صاحب رَخِمَهُ اللّٰذُ تَعَالَیٰ کو اینے دربار میں طلب کرلیا۔

حضرت دربار میں داخل ہوئے تو ملک کے تمام بڑے امراء، وزراء اور فوجی افسر بادشاہ کے سما منے منے ہوکر دورویہ (یعنی دونوں جانب قطار میں) کھڑے تھے۔ دربار کے رعب داب کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے کلیج پھلے جا رہے تھے۔ حضرت قطب صاحب رَجِعَبُ الدّائُوتَعَالَیٰ کے ساتھ ان کے نوعم صاحب زادے نورالدین وَجَعَبُ الدّائُوتَعَالَیٰ کے ساتھ ان کے نوعم صاحب زادے نورالدین وَجَعَبُ الدّائُوتَعَالَیٰ بھی تھے، انہوں نے اس سے بل بھی بادشاہ کا در بارنہیں دیکھا تھا۔ ان بریہ جیت ناک منظر دیکھ کر رُعب طاری ہوگیا۔ حضرت قطب صاحب وَجِعَبُ الدّائُوتَعَالَیٰ نے بیٹے کومرعوب ہوتے دیکھا تو زورے پکارکر کہا:

"اَلْعَظَمَةُ لِلَّهِ""عظمت تمام رٓ الله کے لیے ہے۔"

حضرت نورالدین رَخِهَبُرُاللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے میں کہ جوں ہی اپنے والدکی ہیہ آ واز میرے کا نوں میں پڑی میں نے اپنے اندرا یک عجیب وغریب توت محسوں کی ، میرے دل ہے دربار کی ساری جیب زائل ہوکر رہ گئی اور تمام حاضرین مجھے ایسے معلوم ہونے لگے جیسے وہ بھیڑ بکر یوں کا کوئی ریوڑ ہوں ہ

سلطان ملک شاہ سلحوق اپنے دارالسلطنت نیشا بور میں مقیم تھا۔ اس نے اپنی

له سير الاولياء، ص٥٥٣ تا ٣٥٥

سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا۔ رمضان المبارک کے مقد ت مہینے کا آخری عشرہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ عید کے فورا بعد دورے پرنکل جائے گا۔ رمضان المبارک کی ۲۹ ویں شب تھی۔ اس نے اپنے وزرا اورمصاحبوں کے ساتھ چا ندد کچھنا شروع کیا۔ خوشامدی مصاحب موجود ہتے، انہوں نے شور مچا دیا کہ حضور جا ندنکل آیا ہے۔ سلطان نے گوخود جا ندنہیں و یکھا اور نہ سی اور ذمہ دار نے و یکھا، نیکن بادشاہ کی مرضی اور اس کا خیال معلوم کر کے سب نے اس کورؤیت ہلال کا یقین دلا دیا اور تکم ہوگیا کے کل عید ہے۔

امام الحرمین ابوالمعالی جومفتی اور رئیس القصاقی تھے، ان کوخبر بہوئی تو انہوں نے منادی کو بلوایا اور کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ منادی کرا دو:'' ابوالمعالی کہتا ہے: کل تک منادی کر مضان ہے۔ جومیر نے فتو کی پڑمل کرنا جا ہتا ہے است لازم ہے کہ کل بھی ۔وز ہ رکھے۔''

وروازے پر دربان نے روکا کہ درباری لباس کے بغیر اندر جانا منع ہے۔ ادھر حاسدین نے سلطان کواطلاع دی کہ امام الحرمین نے پہلے ہی حکم عدولی کی ہے، اب دوسری گستاخی ہے کہ معمولی لباس پہن کرآ گئے ہیں۔ سلطان کی طبیعت پچھاور مکدر ہوگئی ، مگر اندرآ نے کا حکم دیا۔ رئیس الفضاۃ جیسے ہی دربار میں آئے سلطان نے ملطان نے بوجھا: اس ہیئت کذائی ہے آپ کیوں تشریف لائے ہیں اور درباری لباس کیوں نہیں پہنا؟

قاضی صاحب نے کہا: ''اے سلطان! میں اس وقت جس لباس میں ہوں ای ہے نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعا جائز ہوتی ہے۔ پس جب اللہ کے سامنے میں ای طرح پیش ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے آ نے میں کیا قباحت؟ البتہ وستور کے مطابق میرالباس در باری نہیں ہے اور اس کی وجہ گستا خی نہیں؛ بل کہ میں نے سوچا کہ ذراس در یکی غفلت میں فرشتے میرا نام نافر مانوں کی فہرست میں نہ لکھ لیس اور مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کی مخالفت سرز دنہ ہوجائے، اس لیے جلدی میں جس طرح جیشا فائی اس طرح جیشا آ یا۔''

سلطان نے کہا:''جب اسلام میں حاکم کی اطاعت اس قدر واجب ہے تو پھر ہمارے حکم کے خلاف منادی کرانے کے کیامعنی ہیں؟''

قاضی صاحب نے فر مایا: ''جوامور تھم سلطانی پرموقوف ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے اور جو تھم فتو کی کے متعلق ہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور، اسے مجھ سے پوچھنا جا ہے کیوں کہ بھکم شریعت ملاکا فتو کی تھم شاہی کے برابر ہے۔''

بحب مطان نے امام صاحب کی بیتقر ٹرینی تو اس کا غصہ جاتا رہا اور ان کی جراُت وصدافت ہے بہت خوش ہوا اور اعلان کرا دیا کہ میرائحکم درحقیقت غلط تھا اور امام الحرمین ورکیس القصناۃ کا فیصلہ تھے ہے۔

آج بھی اگرعلائے کرام بادشاہوں سے مرعوب نہ ہوں اورحق گوئی کوا پنا شعار



باب اوّل بنالیں تو حکمران ان کا احترام کرنے پرمجبور ہوجائیں گے اور ای طریقے پڑمل ہونے سے سے سات سے آسان کے نیچے عدل وانصاف اورامن وامان قائم ہوسکتا ہے ی<sup>لہ</sup>

## اینی ضرورت صرف الله تعالیٰ ہی سے مانگنی جاہیے

مشهور ومعروف تابعی حضرت عطاء بن الي رباح لَدِهِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے بين كدايك مرتبه حضرت طاووس وَجِيمَهِ اللَّهُ اتَّعَالَكُ نِي مُحِيمَ ايك حَكمر إن ك ياس جاتے ہوئے و کی لیا، تو آپ نے مجھے ارشا دفر مایا:

"يَا عَطَاءُ، إِيَّاكَ أَنْ تَرْفَعَ حَوَائِجَكَ إِلَىٰ مَنْ أَغْلَقَ فِي وَجْهِكَ بَابَهُ .... وَأَقَامَ دُوْنَكَ حُجَّابَهُ .... وَ إِنَّمَا اطْلُبْهَا مِمَّنْ أَشْرَعَ لَكَ أَبُوَابَهٔ .... وَطَالَبَكَ بِأَنْ تَدْعُوهُ .... وَوَعَدَكَ بَالْإِجَابَةِ ....."

تَكَرِيحَكَ: '' عطاء ميري بات غور ہے سنو: اپني كوئي ضرورت اليے مخص کے سامنے پیش نہ کروجس نے اپنے دروازے بند کرر کھے ہوں ، اپنے دروازوں ہر دربانوں کو بٹھا رکھا ہو، بل کہ اپنی ہر ضرورت اس کے سامنے پیش کروجس نے ہر دم اینے درواز ہے اپنے بندوں کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں ..... وہتم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو ..... اورییه وعده کررکھا ہے کہ میں اینے بندوں کی وعا کوقبول کروں گا۔''

حضرت عطاء بن انی رباح دَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکایت اینے ایک دوست سے کررہا تھا کہ احیا نک قاضی شریح رَجِعَهِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نے مجھے دیکھا آپ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور

له نظام العلك طوسي: ١/٦٣٢، بحالة شيرب فيل. ٢٦٠ تا ٢٦٢

<sup>ع</sup>ة صور من حياة التابعين: ٢٩٦

فرمايا:

"يَا بْنَ أَخِي ..... إِيَّاكَ وَالشَّكُولَى لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..... فَإِنَّ مَنْ تَشْكُو إِلَيْهِ لَا يَخْلُو أَنْ يَّكُونَ صَدِيْقاً أَوْ عَدُوَّا.... فَأَمَّا الصَّدِيْقُ فَتُحْزِنُهُ .... وَأَمَّا الْعَدُوُّ فَيَشْمَتُ بِكَ .... ثُمَّ قَالَ: أَنْظُرْ إِلَىٰ عَيْنِي هٰذِهِ . وَأَشَارَ إِلَىٰ إِخْدَى عَيْنَيْهِ . فَوَاللَّهِ مَا أَبْصَرْتُ بِهَا شَخْصاً وَلَا طَرِيْقًا مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ يَنَ قَيْبَ...

وَلَكِنِّىٰ مَا أَخْبَرْتُ أَحَداً بِذَٰلِكَ إِلَّا أَنْتَ فِي هَٰذِهِ السَّاعَة....."

تَنْجَمَدُ ''اے بھینے! اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے پاس شکوہ شکایت کرنے سے بچو، جس کے پاس شکوہ کروگے وہ تمہارا دوست ہوگا یا دشمن، دوست بوگا اور مصیبتوں بلاؤں کونہ دوست بیشکوہ من کر مگین ہوگا اور دشمن خوش ہوگا اور مصیبتوں بلاؤں کونہ دوست دور کرسکتا ہے، نہ دشمن، پھران کوشکایت کرنے کا کیا فائدہ؟''

پھر آپ نے اپنی ایک آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
''میری اس آنکھ کی طرف دیکھو۔اللّٰہ کی قتم! میں نے گذشتہ پندرہ برس
سے اس آنکھ سے نہ کوئی شخص دیکھا اور نہ راستہ کیکن میں نے کسی کو (شکایة) بتایا تک نہیں صرف آج تجھے (محض سمجھانے کے لیے) بتارہا

﴿ كَهُ بَارَ بِارَ بِرَائِكَ مِنْ بِرِيثَانِيونَ كَا ذَكَرَنَهِينَ كَرَنَا حِلِي ) ـ كَيَا تَوْ نَ اللّهُ تَعَالَىٰ كَنْ يَكُمْ بَيْنَ مِنَا عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الْمُعَلِّقُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْم

له يوسف: ٨٦

تَنْجَهَكَ: ''میں اپناشکوہ وغم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں۔'' اور بیہ بھی فرمایا کہ:

"فَاجْعَلِ اللّٰهَ عَرَّوَجَلَّ مَثْنَكَاكَ، وَمَحْزَنَكَ عِنْدَ كُلِّ نَائِبَةٍ تَنُوْبُكَ، فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْتُولٍ وَأَقْرَبُ مَدْعُوِّ"

تَنْ َ حَمَدَ: '' مرمصیبت کے وقت اپنے حزن وملا اً اورغم واندوہ کا شکوہ اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں پیش کیا کرو۔''

وہی سوالیوں کی عزت رکھنے والا ہے اور بے کسوں کی التجائیں سننے والا ہے اور دعائمیں مانگنے والوں کے قریب تر ہے۔

قاضی شرح کرخِمَبِدُ اللّادُ نَعَالَیٰ نے ایک دن کسی شخص کو دوسرے ہے پچھ ما تگتے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے نصیحت کی اور فرمایا:

"يَا بْنَ أَخِي مَنْ سَأَلَ إِنْسَانًا حَاجَةً فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الرِّقِ."

تَنْ اَ مَر اَ مِر مَ الْجَنْجِ! جو کسی انسان سے آپی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگے گویا اس نے اپنے آپ کو اس انسان کی غلامی کے سپر دکر دیا۔''

"فَإِنْ قَضَاهَا لَهُ الْمَسْتُولُ فَقَدِ اسْتَعْبَدَهُ بِهَا ...."

تَكَرِّجَهَكَ: ''اگراس شخص نے جس سے مانگا تھا سوالی کی ضرورت کو بورا کردیا تواس نے گویا سے اپنا ( زہنی ) غلام بنالیا۔''

"وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْهَا رَجَعَ كِلَاهُمَا ذَلِيلًا ...."

"اورا گراہے جواب دے دیا تو دونوں ذلیل وخوار ہوکر واپس لوئے۔" "هٰذَا بِذُلِّ الْبُخْلِ وَذَاكَ بِذُلِّ الرَّدِّ ....."

(بيئن ولعيد لم زرس

تَنْ َ رَحِمَنَ : ' ایک بخل کی ذلت کے ساتھ دوسرا ناکامی کی ذلت ورسوائی کے ساتھ .....۔''

اور فرمایا که حضور ﷺ کارشادمبارک ہے:

"إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ." للهِ تَنْحَرَى: 'د مِن مَحْمَ مَحْمَ اللهِ اللَّهِ، وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. "للهِ

تَنْ َجَمَعَنَ:'' جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہوا ہے اللہ سے مانگوا ور جب بھی مدد طلب کروتوا ہے اللہ سے مدد طلب کرو .....۔''

"وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا عَوْنَ إِلَّا بِاللَّهِ." تَعْ اور نَيكَ تَنْ خِيرِهِ اللَّهِ عَوْنَ إِلَّا بِاللَّهِ. " تَعْ اور نَيكَ تَنْ خِيرِهِ الْحِيمِي طرح بيه بات جان لو كه برائي سے بيخيے اور نيكي

کرنے کی تو فیق اور مدد دینے کا حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے ۔ سند . . .

ياستبيں۔''

# علماء کی زندگی عوام سے متاز ہونی جا ہے

حضرت مولانا ابوالحسن على ندوى رَجْعَبُ الذَّادُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں:

'' ہماری زندگی عوام کی زندگی ہے ممتاز ہو، و یکھنے والا کھلی آنکھوں دیکھے کہ یہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، ان کے بیبال مال و دولت معیار نہیں ہے۔ ہمارے کام زیادہ ترحبۃ للد ہموں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، جب تک ہمارے طبقہ علماء میں یہ اخلاقی امتیاز نہ ہوگا، ایثار کا مادہ نہ ہوگا، ان کی شخصیت مؤثر اور قابل احترام نہیں ہوگا۔ علماء کا وقاراس سے احترام نہیں ہوگا۔ علماء کا وقاراس سے منہیں بڑھے گا کہ یہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، وہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، وہاں استے طالب علم نہیں اور وہاں کے جلسے استے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے علماء کا وقار نہیں پڑھے ہیں اور وہاں کے جلسے استے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے علماء کا وقار نہیں

له ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب حديث حنظلة، رقم: ٢٥١٦

**ئ**ه صور من حياة التابعين: ٤٨/٢ تا ٥٠

قائم ہوگا۔علماء کا وقار قائم ہوتا ہے ذاتی نمو نے سے،عوام جب و کیھتے ہیں کہ یہ چیز الیسی ہے کہ اس پر جان دے دی جائے کیکن علماءاس کو ہاتھ لگا نا بھی گناہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم نے سمجھا ہے کہ دولت سب سے بڑی چیز ہے، ان کے یہاں دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

جیسا کہ تحکیم الامت حضرت تھانوی رَجِّعَ بُهُ الذَّهُ تَعَاكُ نُے نواب صاحب ڈھا کہ کو جواب دیا تھا۔ نواب صاحب نے کہلوایا:'' آپ مجھے ہے ل لیں'' حضرت نے کہلوایا:''نواب صاحب سے کہنا کہ آپ کے پاس جو چیز'' دولت' 'ہے وہ میرے یاس بفذر ضرورت موجود ہے، کیکن میرے پاس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس بفذر ضرورت بھی نہیں ہے۔اس کیے آپ کو آنا جا ہیے۔ مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔' شیخ سعید حلبی رَجِیمَبُهُ اللّامُ تَعَالَٰنُ ایک بزرگ عالم تھے، ایک دن دمشق کی ایک مسجد میں سبق پڑھا رہے تھے، اس دن ان کے یاؤں میں پچھ تکلیف تھی ( بیرواقعہ اگرچہ میرا منداس قابل نہیں کہ سنائے،لیکن واقعات کے بغیر کام نہیں چلتا، حجونا آ دمی بھی اگر بیہ واقعہ سنائے تو اس کا پچھ نہ پچھاٹر ہوتا ہے ) ہاں تو شیخ سعید درس دے رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں جب درس دیا جاتا ہے تو پشت قبلہ کی طرف ہوتی ہے اور سامنے طالب علم ہوتے ہیں ،تو سامنے سے جوآتا ہے ، استاذ تو و یکتا ہے طالب علم نہیں و یکھتے، ابراہیم یاشا جومحد علی خدیو، بانی سلطنت خدیویہ کا فرزند تھا اور بڑا با جبروت حاتم وسپہ سالا رتھا، جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور جس ے لوگ کا نیتے ہتھے۔

وہ دروازہ کی طرف ہے مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت کے پاؤں میں تکلیف تھی اس لیے دروازہ کی طرف پاؤں کھیلائے ہوئے تھے۔ جب وہ قریب آیا تو طالب علموں نے دیکھا کہ وہ ہے اوراس کے ساتھ حفاظتی دستہ بھی ہے، جلاداور پہرہ دار بھی ہیں۔ طالب علم سمجھے کہ حضرت کو ہزار تکلیف ہو، پاؤل سمیٹ لیس گے، حاکم کا بھی سمجھے کہ حضرت کو ہزار تکلیف ہو، پاؤل سمیٹ لیس گے، حاکم کا بھی

ادب ہوتا ہے، شیخ نے بالکل جنبش نہیں گی ، پاؤں پھیلائے رہے۔ وہ سامنے آیا اور کھڑا ہوگیا۔مؤرخ نے لکھا ہے کہ طالب علموں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ اب جلاد کو حکم ہوگا استاذ کا قابلِ احتر ام خون ہمارے کپڑوں پر نہ پڑے ، وہ دیر تک کھڑا رہا۔

اس پراییا جلال طاری ہوا کہ بچھ بولانہیں ،سبق سنتار ہااور پھر چلا گیا ، بعد میں شخ سعید حلبی کے لیے اشر فیوں کا ایک توڑا بھیجا۔ اہل اللہ کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلام کہلوایا اور کہا یہ قبول فرما ہے ، جو جملہ انہوں نے جواب میں کہا وہ جملہ سننے کے قابل ہے ، میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ایک جملے پرغزلوں کے دس دیوان قربان کیے جا کتے ہیں۔انہوں نے کہا:

"ا ہے ولی نعمت ہے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا "" آلگذی یَمُدُّ دِ جُلَهُ لاَ یَمُدُّ یَدَهُ" یہ جملہ ای طرح نقل ہوا ہے آگر مجھے ہاتھ پھیلاتا پاؤں سمیٹ لیتا، لیکن یہ علامت ہے کہ میں ہاتھ پھیلانے والانہیں تھا، جو پاؤں پھیلاتا ہے ہاتھ نہیں بھیلاتا ہے ہاتھ نہیں بھیلاتا ہے۔ "

یہ جو ہرعاماء میں، دین کے خادموں میں دسویں در ہے میں، پچاسویں در ہے میں میں ہیں، ہونا جا ہیں۔ اگر یہ جو ہرنہیں ہے تو میں صاف کہنا ہوں کہ آپ کی ساری علمی قابلیت اور آپ کی ساری خطابت جس میں آپ ممتاز ہیں (سیاسی جماعتوں میں بھی ایسے خطیب ہوں گے ) سب بے اثر ہے۔ جب تک کہ آپ کا عملی نمونہ نہ ہو، اہل اقتدار بیر نہ مجھیں کہ عاماء خریدے جا سکتے ہیں، عاماء پیسے کے غلام اور دولت کے بند نے ہیں، عاماء کی زندگی ہم سے زیادہ بند نے ہیں، عاماء کی زندگی ہم سے زیادہ سادہ ہے، عاماء ہم سے کم در ہے کے مکانوں میں رہتے ، کم در ہے کا کھانا کھاتے ہیں، اس کا اظہار ہونا چا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کا اظہار کیا ہے۔

(بين (لعِلْمِ أُولِثُ

میں اپنے اساتذہ ہی کے واقعات سناتا ہوں کہ میں مدرسہ قاسم العلوم لا ہور
میں پڑھتا تھا اور دہاں ہم لوگوں کے لیے بھی بھی پر تکلف کھانے پکتے تھے اور چوں کہ
میرا قریبی تعلق تھا، مدر سے کے بیچھے حضرت مولانا احمدعلی صاحب رَخِهَبُرُاللّاُلَا تُعَالٰنَّ
کا قیام تھا، ان کے صاحب زاد ہے مولانا حبیب اللّه صاحب مرحوم سے میرا قریبی
تعلق تھا، وہ ہمارے دوست تھے، مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ آج وہاں فاقہ ہے اور
یہاں بلاؤبکا ہے، کیا مجال کہ چاول کی ایک کھیل وہاں بہنچ جائے۔

اس وقت الله تعالیٰ نے ہماری جماعت سے دین کی خدمت کا جوکام لیا ہے، وہ
ان ہی صفات کا نتیجہ ہے، زہد، ایثار، قربانی کا جذبہ، تواضع اور اپنے خلاف بات س
کر صنبط کر لینا، دوسرے کو اپنے سے بہتر اور فاضل سمجھنا۔ ہماری جماعت کا یہ شعار
مجھی نہیں رہا ہے کہ ''ہم چول من دیگر نیست'' بل کہ ہم نے بڑے سے بڑوں کو
دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ سمجھتے تھے۔ مولا نا مدنی سے جب کوئی بیعت کے لیے
کہتا تو میں نے حضرت کو بعض اوقات بیشعر پڑھتے سنا ہے۔

م نه گلم نه برگ سبزم نه درخت سایه دارم در حیر تم که دیمقال بچه کارکشت مارا

نہ پھول ہوں، نہ گھاس نہ میں سبزہ ہوں، مجھے حیرت ہے کہ دہقان نے مجھے حیرت ہے کہ دہقان نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا،ہمیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت اپنے سے شرمندہ ہیں، یہی بڑے سے بڑے اولیاءاللہ کا شعار رہا ہے ہے۔

#### اہلِ ثروت ہے استغناء کانسخہ

حصرت مفتی رشید احمد صاحب وَجِهَمِهُ اللّاُهُ تَعَالِنٌ فرماتے ہیں: علماء دنیا داروں کورکن نه بنائیں اوران کی کوئی رائے قبول نه کریں ، بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ سله شخ العرب والعجم هفرت مولانا حسین احمد ٹی وَجِهَمُ اللّائِقَالَ فارد ہے۔

ئەخطبات على ميان: ۸۳/۱ تا ۸٦

(بَيْنُ (لعِلْمُ أُرِيثُ)

اپناندر قناعت پیدا کریں اور حب دنیا کا علاج کریں، جس میں قناعت نہیں ہوتی، مالی قناعت بھی نہیں اور جاہ کی قناعت بھی نہیں وہ ہر وفت یہی سوچتار ہتا ہے کہ عام لوگ تو کجا بڑے بڑے لوگ ہوں اس کا بہت اعزاز واکرام کریں اور اس کے پاس بیسہ بھی بہت رہے، ایسا شخص تو دنیا داروں سے بھی بھی استغناء نہیں کرسکتا اسی لیے بیسہ بھی بہت رہے، ایسا شخص تو دنیا داروں سے بھی بھی استغناء نہیں کرسکتا اسی لیے میں نے بیان کے شروع میں میشعر بڑھا تھا

ع بیان سے سروں میں بید سر پر ها ها السّاخیر مِنْ قُلُلِ الْبِجبَالِ
السّسِخیر مِنْ قُلُلِ الْبِجبَالِ
الحَرِجَمَعَ الْبِحبَالِ السّسِخیر مِنْ مِنْ الدِّجَالِ
اللّبِحَمْدَ: '' پہاڑوں کی چوٹیوں سے پھر ڈھوڈھوکر گزراوقات کروں بیہ
میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کی منت ساجت کروں۔''
اہل بڑوت سے استعناء ای صورت میں پیدا ہوسکتا ہے کہ اپنے مصارف کم
سکم میں کم میں انہ کی میں انہ ایک تضم کریعے: قلبل میں ان

الل تروت سے استغناء ای صورت میں پیدا ہوسکتا ہے کہ اپنے مصارف م سے کم رکھیں، کم سے کم مصارف رکھنے پر اپنے نفس کی تضمیر ( یعنی قلیل پر اکتفاء کرنے کی مثق) کریں جیسے گھوڑوں کی تضمیر کرتے تھے تا کہ وہ تیز تیز بھا گیس ای طرح اپنے نفس کی تضمیر کریں تا کہ اس کوقلیل پر اکتفاء کرنے کی عادت پڑے۔ حضرت نا نوتوی دَخِیَبَهُ اللّائِ تَعَالَٰ اللّٰ کے اشعار ہیں ۔

آ فریں تجھ پہ ہمت کوتاہ

طالبِ جاہ ہوں نہ طالبِ مال مال اتنا کہ جس سے ہو خورد نوش

جاہ بیہ کہ خلق کا نہ ہوں پامال

مال تو اُتنا بھی کافی ہے جس سے دو وقت چنے چبا کرگزارہ ہوجائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کوزیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ' اپنی احتیاج دنیا داروں کے سامنے پیش کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان چنے چبانے پرگزارہ کرلے۔''

کتنی بڑی مشقت برداشت کرنی پڑے مگر کسی کے سامنے زبان اور ہاتھ نہ

(بیکن(لعب کم ٹرمٹ)

کھلیں حتیٰ کہ زاویۂ قلب بھی غیراللّہ کی طرف مائل نہ ہو جو تعلق رہے اللّٰہ تعالیٰ سے رہے، جو مائلیں اللّٰہ تعالیٰ سے روقت رہے، جو مائلیں اللّٰہ تعالیٰ سے مائلیں، رسول اللّٰہ ﷺ کے بیدارشادات ہروقت سامنے رہیں:

یہ اللہ تعالیٰ کے وعد ہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پریفین رکھیں، جتنا زیادہ صبر کریں گے اورنفس کولیل پر اکتفا کرنے کی عادت ڈالیں گے اسی قدریہ عادت و تمرین اوریہ مشق غیراللہ ہے مستغنی رہنے میں معین ثابت ہوگی۔

غیراللہ ہے استغناء کے بغیر کام میں اخلاص اور پورے طور پر للہیت پیدائہیں ہوئا ہوگی۔مشقتیں اٹھانا پڑیں تو اس پر پریشان ہونے کے بجائے اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر، اپنی آخرت بنانے کی خاطریہ شقتیں برداشت کررہے ہیں، جب تک الیمی ایسی قناعت اور مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدائہیں ہوگا غیراللہ ہے۔استغناء تو ہوہی نہیں سکتائے

یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی عالم درس و تدریس یا دین کا کوئی کام اس لیے کرتا ہے کہ اگرچہ دنیوی دھندوں میں پبیہ زیاہ ملتا ہے، مگر وہ دھندے اسے مشکل

> له ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب حديث حنظلة، رقم: ٢٥١٦ له بخاري، الزَّكُوةِ، باب لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظُهْرِ غِنيٌ: ١٩٢/

یه علماء کا مقام ص۳۰ تا۲۲

(بيَن العِلم زين

لگتے ہیں کہ کون گدھے پر بوجھ اٹھائے ، کون تغاری اٹھائے ، کون مزدوری کرے ، گرمی بھی ادر بوجھ بھی کون بیسب چیزیں برداشت کرے۔

لہذا آسان می صورت یہ ہے کہ کسی مدر سے میں داخلہ نے لیں، آ رام سے بیشے رہیں گے، احجما کھانا، پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا، کولر کا ٹھنڈا پانی سب کچھ ملتار ہے گا،مزے ہی مزے ہول گے،محنت ومشقت سے بھی نیج جائیں گے۔

تو ایسا مولوی اللہ تعالی کا بندہ نہیں، بل کہ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اسے 

''مولوی'' کہا جائے، وہ تو پکا دنیا دار ہے۔ میں (یعنی مفتی رشید اتحہ لدھیانوی 
کَرِحْمَبُ اللّٰهُ تَعَالٰیؒ) جن علاء کے بارے میں کبدرہا ہوں کہ وہ متروک الد نیا نہیں 
تارک الد نیا ہوتے ہیں اس ہے مراد وہ علاء ہیں، جن کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ اگر چہ دنیا 
کے دوسرے کام کرنے میں منافع زیادہ ہیں، مگر اللہ تعالی نے جھے اپنے کام کے لیے 
پیدا فرمایا ہے، روکھی سوکھی کھا کر، آ دھا پیٹ کھا کر گزارہ کرلیں گے، مگر صرف اور 
صرف اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ایسے علاء کے بارے 
میں کہدرہا ہوں کہ وہ متروک الدنیا نہیں ہوتے، تارک الدنیا ہوتے ہیں۔

د نیوی کام کرنے والول کی تنخواہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلاً بھنگی جتنا کماتے ہیں بڑے بڑے علماء کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوسکتیں۔

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک پار حضرت مفتی محمہ شفع صاحب

دَخِهَبُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ نَهُ علماء وطلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

د' دارالعلوم میں کام کرنے والے بیل کی اجرت یہاں کے سب سے او نچے درجہ کے استاذ کے وظیفہ سے بھی زیادہ ہے۔'' (اس زمانے میں دارالعلوم میں جوز مین خالی استاذ کے وظیفہ سے بھی زیادہ ہے۔'' (اس زمانے میں دارالعلوم میں جوز مین خالی پڑی ہوئی تھی اس میں سبزیاں وغیرہ کاشت کرنے کے لیے ایک کاشت کار رکھا ہوا تھا جواس میں بل چلاتا تھا) بیل چلانے والے کی بات تو الگ رہی بیل کی تخواہ سب سے بڑے استاذ کے وظیفے سے بھی زیادہ تھی۔ اس ارشاد کے ذریعہ آپ اس طرف

شکر خدای کن که موفق شدی بخیر زانعام و فضل او نه معطل گزاشتت منت منه که خدمتِ سلطان همی کنی

منت شناس ازو که بخدمت بداشتت

دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ادارہ ہے، گراس میں صرف دارالحدیث میں تکھے تھے، اس کے سواکسی بھی درس گاہ میں تکھے نہیں تھے۔ بڑے بڑے اساتذہ ایسے ہی بڑھاتے تھے۔ جب درس گاہوں میں تکھے نہیں تھے تو اساتذہ کے گھروں میں کہاں ہوں گے۔

حضرت مولانا محمد اعزاز علی رَجِیمَبُرالدَّیُ تَغَالیٰ کو دارالعلوم کے احاطے میں دارالعلوم کی طرف سے جو کمرا ملا ہوا تھا اس میں بجلی کا پنگھانہیں تھا۔ میں وہاں حاضر ہوا کرتا تو ان کے پاس دسی پنگھا ہوتا اس کو جھلتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ تھنیف و تالیف اور کتب بنی فرماتے رہتے۔

حضرت مفتی محرشفیع صاحب رَخِهَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دارالعلوم
دیو بند میں استاذ تھے، استاذ بھی حدیث کے۔ میں نے طحاوی آپ ہی سے پڑھی ہے،
استاذ حدیث بھی اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم، اتنا بڑا مقام، اس زمانے کی بات
بتاتے ہیں کہ''جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ اتنا شک اتنا چھوٹا تھا کہ کھانا پہانے
کے لیے سوختے کی جولکڑیاں استعمال ہوتی تھیں انہیں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ

ریکے ولیس کی ٹریٹ

لکڑیاں اپنی جاریائی کے نیچر کھتے تھے۔"

خانقاہ تھانہ بھون میں بکل نہیں تھی ، نہ بلب ہتھ نہ بیجے۔حضرت حکیم الامت رَخِعَمِ اُللہ عَلَیْ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ

جب تک غیر اللہ ہے استغناء پیدانہیں ہوگا اس وفت تک دین کے کام میں اخلاص وللہیت پیدانہیں ہوگی <sup>ہے</sup>

امام ابو حازم رَخِعَبُدُ اللّائُ تَعَالَىٰ بَهِنت بِرْ ے عالم، فقیہ اور مدینہ کے قاضی تھے،
ان سے ایک مرتبہ وفت کے امیر الموثنین سلیمان بن عبد الملک نے کہا:
" إِذْ فَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ يَا أَبًا حَازِمٍ نَقْضِهَا لَكَ مَهْمَا كَانَتْ."
تَرْجَحَكَ: " ابو حازم! اپنی کوئی ضرورت جمیں بتاؤ ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔"

حضرت ابوحازم رَخِعَبُهُ الذَّهُ تَعَالَىٰ نے جواب میں فرمایا: ''حَاجَتِیْ اَنْ تُنْقِذَنِیْ مِنَ النَّادِ، وَ تُذْخِلَنِی الْجَنَّةَ.'' تَنْجَمَعَ:''میری ضرورت بہے کہ آپ مجھے جہنم ہے بچالیں اور جنت میں واخل کردیں۔'' ''

ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے حضرت ابو حازم رَجِعَبُدُاللّٰدُ تَعَالَیٰ کے لیے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی بھیجی اور ساتھ ہی کی کھے کر بھیجا؛

''ابوحازم! بدرقم آپ کے خرچہ کے لیے ہے آپ اس کوخرچ سیجیے میرے پاس آپ کے لیےاور بھی مہت سارا مال ہے بعد میں بھیجوں گا۔''

حضرت ابوحازم رَجِيمَهُ اللَّهُ مَتَعَالَان نے وہ تھیلی واپس بھیج دی اور ساتھ ہی بیتحریر

له علماه كا مقام: ص 25 تا 51 💎 كه صور من حياة التابعين: ١٩٠

(بين ولعب في أرمث

لَكُورَكِيْكِي بَمِينَ فِي جِهِ كَهُ الكُوبَارِ بَارِيْهِ هِينَ اوراسَ يِرْغُورَكِي ، فرمايا: "يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَعُونُ بِاللّٰهِ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُكَ إِيَّاىَ هَوْلًا ، وَرَدِي عَلَيْكَ بَاطِلًا ، فَوَاللّٰهِ مَا أَرْضَى ذٰلِكَ - يَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ - لَكَ .... فَكَيْفَ أَرْضَاهُ لِنَفْسِى ؟.

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الدَّنَانِيْرُ لِقَاءَ حَدِيْشِي الَّذِي حَدَّثُتُكَ بِهِ، فَالْمَيْتَةُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ فِي حَالِ الإِضْطِرَارِ أَحَلُّ مِنْهَا .....

وَ إِنْ كَانَتْ حَقًّا لِنَي فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَهَلْ سَوَّيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ جَمِيْعًا فِي هَلْذَا الْحَقِّ؟" لله سَوَّيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ جَمِيْعًا فِي هَلْذَا الْحَقِّ؟" لله سَوَّيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ جَمِيْعًا فِي هَلْذَا الْحَقِّ؟" لله سَتَ عَلَيْهِ مَلَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله وَمَا الله عَلَيْهِ الله وَمَا الله وَمِيلِ الله وَمِيلِ الله وَمِيلِ الله وَلَيْهِ الله وَمِيلِ الله وَلَيْهِ الله وَمِيلِ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْمِ الله وَلِي الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْمِ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْمِ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمِ الله وَلَيْمُ الله وَلَا الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمُ الله وَلَيْمُ الله وَلَا الله وَلَيْمُ الله وَلَالِمُ الله وَلَا الله ولا الل

امیرالمؤمنین! اگرید دینارمیری اس دینی گفتگو کے عوض دیے گئے ہیں جو میں نے آئے آپ سے کی ہے، تو میں اضطراری حالت میں مردار اور خزیز کا گوشت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہمجھتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ویسے ہی ہیت المال سے مجھے بیدیا ہے تو جتنا مجھے دیا ہے اتنا دوسر سے مسلمانوں کو بھی برابر برابر دیا جائے۔''

اب غیراللہ ہے استغناء کے بارے میں اکابر کے مزید قصے سنتے:

### استغناءِ اکابرکے (۱۱) قصے

امیرعزالدین موسک وہ امیر ہیں جن کی دربانی کی وجہ سے علامہ این حاجب رَجْحَبُهُ اللّهُ تَعَاللّهُ عَاللّهُ اللّهُ تَعَاللًا اللّهُ تَعَاللًا اللّهُ تَعَاللًا اللّهُ تَعَاللًا الله تَعَاللًا الله تَعَالله الله تَعَالله الله تَعَالله الله تَعَالله تَعَالِم تَعَاله تَعَالله تَعَالِم تَعَاله تَعَاله تَعَالِم تَعَاله تَعَالِم تَعَاله تَعَاله

" "قُلْ لِلْاَمِيْرِ مَقَالَةً مِّنْ نَاصِحِ فَطِنٍ نَبِيْهٍ إِذَا أَتَى أَبُوا بَكُمْ، لَا خَيْرَ فِيْهِ." إِنَّ الفَقِيْهَ إِذَا أَتَى أَبُوا بَكُمْ، لَا خَيْرَ فِيْهِ." تَوْجَهَكَ: "اميرے جاكرايك بيدارمغز، ہوش منداور خير خواه انسان كا يہ پيغام پہنچا دوكہ جب كوئى فقيہ تمہارے دروازوں پر جانے گے تواس ميں كوئى بھلائى باقى نہيں رہتى۔" لئے

صحرت امام ابوصنیفہ رَخِعَبَهُ اللّهُ تَغَالَىٰ سے گورزعیسیٰ بن موی نے کہا:

"لِمَ لَا تَغْشَانَا یَا أَبَا حَنِیْفَةَ فِیْمَنْ یَّغْشَانَا؟"

تَوْجَمَدُ: "لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آپ کیوں تشریف نہیں لاتے؟۔"
لاتے؟۔"

حضرت امام صاحب رَخِيَهُ اللّهُ اتَعَالَىٰ فَ وَابِ مِن ارثا وفر مايا: "لِأَنَّكَ إِنْ قَرَّ بْتَنِيْ فَتَنْتَنِيْ، وَ إِنْ أَبْعَدْ تَنِيْ أَخْزَنْتَنِيْ، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا أَرْجُولَكَ لَهُ، وَلَيْسَ عِنْدِيْ مَا أَخَافُكَ عَلَيْهِ، وَ إِنَّمَا يَغْشَاكَ مَنْ يَّغْشَاكَ لِيَسْتَغْنِيَ بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَأَنَا غَنِيٌّ

له التاج المكلّل: ٩٨

بِمَنْ أَغْنَاكَ فَلِمَ أَغْشَاكَ فِيْمَنْ يَغْشَاكَ؟"

ترجم کی: ''اس کے کہ اگر تو جھے قریب کرے گا تو جھے فتنے میں مبتلا کرے گا (یعنی میرے دین کو نقصان پہنچائے گا) اور جب جھے خود ہے دور کرے گا تو جھے صدمہ ہوگا اور تیرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کی میں تجھ سے کوئی امیدر کھول اور میرے پاس بھی کوئی الیسی چیز نہیں جس کر تجھ سے کوئی امیدر کھول اور میرے پاس بھی کوئی الیسی چیز نہیں تو جس پر تجھ سے ذرول یا خوف کھاؤں، جولوگ تیرے پاس آتے ہیں تو وہ تجھ سے غنا حاصل کرنے آتے ہیں کہ انہیں کسی اور سے مانگنانہ پڑے اور مجھے اس اللہ تعالی نے غنی کیا ہے جس نے تجھے غنی کیا، تو میں تیرے اور مجھے اس اللہ تعالی نے غنی کیا ہے جس نے تجھے غنی کیا، تو میں تیرے یاس کیوں آؤں۔''

اورای طرح امام محمد رَجِعَهَ بُرُاللَّهُ تَعَالَىٰ نے بھی بیروایت نَقَل کی ہے اور آخر میں بیاضا فہ ہے:

السَّلَامَة عُنْوْ الْعَيْشِ وَقَعْبُ مَاءٍ، وَفَوْدُ ثَوْبٍ مَعَ السَّلَامَة خَيْرٌ مِّنَ الْعَيْشِ فِي نَعِيْمٍ، يَكُونُ فِي آخِرِه نَدَامَة خَيْرٌ مِّنَ الْعَيْشِ فِي نَعِيْمٍ، يَكُونُ فِي آخِرِه نَدَامَة تَوْجَمَكُ: "ايمان كى سلامتى كے ساتھ روثى كائلزا اور پانى كا بيالہ اور بوسيدہ كيڑا اس نيش ہے بہتر ہے جس كے بعدندامت ہو۔" ك

کسی استاذیا شیخ کا واقعد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی دکان پر کوئی چیز خرید نے گئے اور انہوں نے اس چیز کی قیمت پوچھی، دکان دار نے قیمت بتا دی۔ جس وقت قیمت ادا کرنے گئے تو اس وقت ایک اور صاحب وہاں پہنچ گئے جو دی۔ جس وقت قیمت ادا کرنے گئے تو اس وقت ایک اور صاحب وہاں پہنچ گئے جو ان کے جانے والے تھے، وہ دکان دار ان کونہیں جانتا تھا کہ یہ فلاں مولا نا صاحب ہیں۔ چناں چہان صاحب نے دکان دار ان کونہیں جانتا تھا کہ یہ فلاں مولا نا صاحب ہیں، لہذا

له الجواهر المضيئة لابن أبي الوفا: ٦٤٣

(بين لاب المزرث

ان کے ساتھ رعایت کریں۔حضرت مولا نانے فرمایا:

''میں اپنے مولوی ہونے کی قیمت نہیں لینا چاہتا، اس چیز کی جواصل قیمت ہے وہ بی مجھ سے لے لو، اس لیے کہ پہلے جو قیمت تم نے بتائی تھی، اس قیمت پر تم خوش دلی سے ہید چیز دینے کے لیے تیار تھے، اب اگر دوسرے آ دمی کے کہنے سے تم نے رعایت کر دی اور دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتو اس صورت میں وہ خوش دلی سے دینا نہیں ہوگا اور پھر میرے لیے اس چیز میں برکت نہیں ہوگی اور اس کالینا بھی میرے لیے حلال نہیں ہوگا، لہذا جتنی قیمت تم نے لگائی ہے آئی قیمت لے لو۔''

اس واقعہ ہے، اس طرف اشارہ فرما دیا کہ'' بیدمولوبیت بیچنے کی چیزنہیں'' کہ بازار میں اس کو بیچا جائے کہلوگ اس کی وجہ ہے اشیاء کی قیمت کم کر دیں۔

آپ کے والدصاحب نے ایک کارخانے میں پچھ دھہ آپ کے نام کردیا، آپ نے پوچھا: ''واقعتا یہ حصہ مجھے دے دیا ہے یا کسی مسلحت سے میرے نام کیا ہے؟'' انہوں نے فرمایا .....''کیا تو مسلحت ہی سے تھا، گراب آپ کو ہبہ کردیا۔' آپ نے کہا: ''اس سے مجھ پر حج فرض ہو گیا، اسے نیج کر حج کروں گا۔' والدصاحب نے فرمایا کہ ....'' ابھی آپ کی بہنوں کی شادی وغیرہ کے مصارف سامنے ہیں، اس لیے فرمایا کہ .....''کیا تج کے لیے آئندہ سال جائیں۔' حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ .....''کیا آپ آئندہ سال جائیں۔' حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ .....' کیا آپ آئندہ سال جائیں۔' حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ .....''کیا آپ آئندہ سال تک میری حیات کی ضانت لے سکتے ہیں؟''

انہوں نے فرمایا:'' بیتونہیں ہوسکتا۔'' تو حضرت نے فیصلہ سنادیا کہ ابھی بیچ کر حج کے لیے جارہا ہوں ، بیچا اورتشریف لے گئے۔

''آپ کی تصانیف ہزاروں کی تعداد میں ہیں،لیکن آپ نے اپی کسی تصنیف کا حقِ طبع محفوظ کر لیتے تو کروڑوں حق طبع محفوظ کر لیتے تو کروڑوں کماتے۔''

ایک بارایک شخص بلاا جازت ریل گاڑی کا پورا ڈبہ آ موں ہے بھر کرنے آیا۔
 بیک ولایس کم زمین کے۔

حضرت نے فر مایا کہ پہلے اجازت کیوں نہیں لی؟

ہمارے ہاں اصول ہے کہ پہلے اجازت لی جائے تو ہم قبول کرتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے ،خلاف ِ قانون کیوں لائے ، جاؤ لے جاؤیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ واپس لے جاتے ہیں تو پورا بھرا ہوا ڈبہ خراب ہوجائے گا۔

جب اس نے بیہ بات عرض کی تو حضرت نے فر مایا کہ .....'' اگر خراب ہوتا ہے تو ہوجائے ، اس میں میرا کیا قصور ہے ، ان کوخراب ہونے سے بچانا میرے ذمہ تو نہیں ،تم نے الیی حماقت کیوں کی؟''

پھر فرمایا:''اگرچہ اس کا تدارک اور اس کوخراب ہونے سے بچانے کی تدبیر بتانا میرے ذمہ نہیں پھر بھی تبرعاً آپ پراحسان کرکے بتا دیتا ہوں کہ اسے منڈی میں لے جائیں، پچ کریسے یلے باندھیں اور جائیں۔''

بعض لوگ کہتے تھے کہ ریہ جو ہدایا اور پیسے قبول کرنے سے اتنا انکار کرتے ہیں ریہ بیسے بیا لانے کا ذریعہ ہے، جو ہدایا لانے والوں کو ڈانٹتا ہے اور قبول کرنے سے انکار کرتا ہے لوگ اسے اور زیادہ دیتے ہیں، تو ریزیادہ لانے کا طریقہ ہے۔ حکیم الامت تو واقعۂ حکیم الامت تے فوراً جواب دیتے تھے۔

حضرت حکیم الامت کا سب سے بڑا کمال''علم کلام'' میں مہارت تھی۔ آپ جبیبا حاضر جواب صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے کہا:

'' پیجوڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یہ چیے زیادہ لانے کی ایک تدبیر ہے۔''

نو آپ نے فوراً جواب دیا:'' جب آنہیں خبر بھی ہے کہ یہ پیسہ لانے کی تذہیر ہے نو اس کوخو دا ختیار کیوں نہیں کرتے ؟ کیوں اہلِ ثروت کے بیچھے بھاگے پھرتے ہیں؟ ان کے دروازوں کی خاک کیوں حیمانتے ہیں؟'' کیسا جواب دیا۔

آپ نے حضرت بھولپوری رَجِّمَبُرُاللَّهُ تَعَالَیٰ کو دارالعلوم دیو بند میں تدریس کے لیے منتخب فرما کر آپ سے تنخواہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت سر منکری العب کو زمدی میں پھولپوری دَخِیمَبُالدَّاکُاتَعَالٰنَّ نے عرض کیا کہ میں بلا معاوضہ پڑھاؤں گا، اور معاش کے لیے چنے کھانے کی ضررت پیش آئی تو بھی ای پراکتفا کروں گا۔

اس زمانے میں ایک مدرسہ ہے دوسو (۲۰۰) روپے ماہانہ کی پیش کش آئی،
آپ نے اپ شیخ حضرت حکیم الامت رَجِّعَبَرُ اللّٰهُ تَعَالَٰنَ کی خدمت میں اپنی مشکلات
لکھ کر دوسرے ادارہ میں جانے کی اجازت جاہی۔حضرت حکیم الامت رَجِّعَبَرُ اللّٰهُ تَعَالَٰنَ فَا جواب میں یوں عبیہ فرمائی:

'' دوسورو پےمولوی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں، جو پچھال رہا ہے اس پر قناعت کر کے بیٹھے رہیں، اللہ تعالی وسعت عطا فرمائیں گے۔''

حضرت مفتی محمد حسن رَجِعَبَهُ اللّاُن تَعَالَىٰ نِے شیخ کی ہدایت پرعمل کیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ آخر میں نوابوں جیسی بل کہ نوابوں سے بھی بڑھ کرزندگی گزاررہے تھے۔

حضرت مفتی محمود حسن وَجِعَبَهُ اللّاُهُ تَعَالَیٰ مظاہرعلوم سہار نپور میں پڑھاتے تھے۔ کسی مدرسہ سے بڑے منصب اور بڑی تنخواہ کی پیش کش آئی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی رَخِعَبِہُاللّاُلَا اللّٰہُ نَعَالیٰ نے اپنا قصہ خود مجھے ( یعنی مفتی رشید احمد رَخِعَبِہُاللّا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ

ایسے خط کے جواب کے بارے میں بیتو قعات قائم کی جاسکتی ہیں:

- 🕕 حالات پڑھ کر بہت صدمہ ہوا۔
  - 🕜 ول ہے وعا کرتا ہوں۔
  - 🕝 وسعت رزق کا کوئی وظیفه۔
    - 🕝 خود مالي تعاون 🕝
- 🙆 سنسی ہے مالی تعاون کی سفارش۔
- 🕥 تېمېن کوئی ملازمت وغیره دلوا ناپه

شیخ نے جواب میں ان تو قعات میں ہے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ایک لفظ بھی نہ ککھا،صرف یہ تنبیہ تحریر فرمائی

''افسوس کہ آپ نے پورا خط شکایت سے بھر دیا، شکر کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔''

ڈاکٹر صاحب نے شخ سے قناعت اور صبر وشکر کا سبق لیا تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی بارشیں برسادیں۔

برکت کے لیے یہ چندمثالیں بتا دی ہیں ورندا کابر کے مقام استغناء کو پوری دنیاجانتی ہےاوران کے واقعات بےشار ہیں۔

> ۔ نہ لالج وے سکیں ہرگز تخصے سکوں کی جھنکاریں ترے دست توکل میں تھیں استغناء کی تلواریں

> > یہ ہیں ہمارے اکابر تارکین دنیا۔

﴿ جَبِ عَالَمُكِيرِ لَرَحِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاتَ نَشِينَ ہوئى تواس موقع پرايك بہروپيا بھى وہاں انعام لينے پہنچ گيا۔ عالمگير لَرِحِمَ بُاللّٰهُ تَعَالَىٰ بہت متورّع تھے، جھتے تھے كہ يہ مصرف نہيں اس ليے اسے نالنے كے ليے فرمایا كہ اپنا كوئى كمال دكھاؤتو انعام ملے گا، بہروپيا چلا گيا۔

(بین العِلم زین

عالمگیر وَخِعَبُهُاللّهُ تَعَالَیٰ کا بیمعمول تھا کہ جب کسی جگہ جاتے تو وہاں کے علماء ومشائخ کی زیارت کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دیتے، بیخود بہت بڑے عالم تھے اور ان کے وزراء بھی عالم تھے۔

عالمگیر وَحِمَبُاللّاُلُوَ اللّهُ کَاجِس طرف زیادہ سفر ہوتا تھا، اس بہرو ہے نے اس علاقے میں جھونپڑی ڈالی اور بزرگ بن کر بیٹھ گیا۔ لوگوں میں اس کی بزرگ کی خوب شہرت ہوگئی۔ جب عالمگیر وَحِمَبُاللّاُلَا تَعَالیٰ اس طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے معلوم کروایا کہ اگر یہاں کوئی بزرگ ہیں تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ عالمگیر وَحِمَبُاللّاُلُو تَعَالیٰ نے اپنے وزیر کو بھیجا۔ جب وزیر نے جا کرملا قات کی اور بچھسلوک کی باتیں پوچھیں تو اس نے ایسے جو اب دیئے کہ وزیر صاحب بہت معتقد ہوگئے۔ یہ بہرو ہے جب کوئی روپ دھارتے ہیں تو اس کے بارے میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ اس شخص نے علم سلوک میں مہارت حاصل کی تھی، لیکن یہ مہارت اور کمال محض طاہری ہوتا ہے باطن میں پچھ نہیں ہوتا۔

وزیرنے بادشاہ کوآکر بتایا کہ وہ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت تعریف کی۔
بادشاہ بھی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے بہت
زبردست جواب دیئے، بادشاہ بھی بہت معتقد ہو گئے اور ایک ہزار اشرفیاں نذرانہ
پیش کیس بہرو پئے نے ڈانٹ کر کہا کہ دنیا کے کتے! تو نے مجھے اپنے جیسا دنیا کا کتا
سمجھا ہے، لے جاؤیہ اشرفیاں اور بھا گویہاں سے۔

اب توبادشاہ اور زیادہ معتقد ہوگئے کہ بیتو بہت بڑے زاہد معلوم ہوتے ہیں۔
بادشاہ واپس اپنی قیام گاہ میں آگئے پیچھے پیچھے بیب بہرو پیا بھی پہنچ گیا، بادشاہ کوسلام کیا
اور کہا کہ میں وہی بہرو پیا ہوں جو آپ کی تخت نشینی کے موقع پر انعام مانگئے آیا تھا تو
آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے اپنا کمال دکھاؤ پھر انعام ملے گا۔ بادشاہ نے بہت تعجب

(بیکے لابسے کے ٹرمٹ کے سے کا میں کے ٹرمٹ کے سے تعجب

سے پوچھا کہ: یہ بتاؤ میں نے تنہ ہیں نذرانہ کے طور پراتنی بڑی رقم دی تھی اور تمہاری حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد بھی میں وہ نذرانہ تم سے واپس نہ لیتا اتنا مال تم نے واپس کیوں کر دیا جب کہ اب تو میں تمہیں انعام میں بہت ہی تھوڑی ہی رقم دوں گا جو اس کے مقابلے میں پچھ بھی نہیں۔اس بہرویٹے کا جواب سنئے!

کہنے لگا کہ'' میں اس وفت اہل اللہ کے روپ میں تھا، اگر اس وفت میں وہ نذرانہ رکھ لیتا تو اہل اللہ کی نقل سیجے نہ ہوتی میں نے ان کی نقل پوری طرح اتار نے کے لیےابیا کیا۔''<sup>4</sup>

اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے کہ دنیا کے بندے نے اللہ والوں کی صرف نقل اتار نے کے لیے دنیا کولات مار دی۔

یہ تمام قصے بتانے سے مقصد یہی ہے کہ آج کے علماء وطلبہ اکابر کے حالات کی روشنی میں پچھا پنا جائزہ لیس، اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخرت کے لیے کی جانے والی کوشش بھی رائیگال نہیں جاتی ، اللہ تعالیٰ الیہ بندوں کی دست گیری فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیائے مردار کی فکر میں جو لوگ لگ گئے انہیں سوائے خیارے کے پچھ حاصل نہ ہوا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(بیک (لعید لم ڈویٹ

ك الافاضات اليومية: ٣٠٧/٣

كه ترمذي، ابواب صفة القيامة، باب احاديث ابتلينا بالضراء ..... رقم: ٢٤٦٥

عطافر ماویتے ہیں اور اس کی متفرق حاجات پوری فر ماویتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ناک رکزتی ہوئی آتی ہے اور جس نے دنیا کو مقصود بنایا اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے خوف زوہ رکھتے ہیں اور اس کو متفرق حاجات میں مبتلا رکھتے ہیں چربھی اس کو دنیا آتی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے۔'

الله تعالیٰ اس کوشش کو قبول فر مائمیں ، اس میں برکت عطافر مائمیں ، مہدایت کا ذریعہ بنائمیں <sup>کے</sup>

ام ابوجعفر طحاوی وَجِمَبُ اللّهُ وَعَالَىٰ مصر کے مشہور محدث اور فقید گزرے ہیں،
امام ابوجعفر طحاوی وَجِمَبُ اللّهُ وَعَالَىٰ کے استاذ ہیں اور انہوں نے شرح معانی الآثار الآثار میں متعدد حدیثیں آپ کی سند سے روایت کی ہیں۔ ان کے زمانے میں احمد بن طولون مصر کے حکمر ان سے۔ اور وہ قاضی بکار وَجِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ سے درس حدیث لینے کے لیے خود ان کی مجلس میں پہنچ جاتے سے۔ ان کا در بان پہلے مجلس کے قریب پہنچ کر لوگوں سے کہد ویتا کہ: ''کوئی شخص اپنی جگد سے نداشے' اس کے بعد ابن طولون چیکے سے آکر بیٹھ جاتے اور عام طلباء کی صف میں بیٹھ کر حدیث کا درس لیتے سے۔ ایک نمانہ تک ابن طولون اور قاضی بکار وَجِمَبُ اللّهُ کَا تَحْواہ کے علاوہ اور اس عرصہ میں احمد بن طولون قاضی صاحب وَجِمَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کَی تخواہ کے علاوہ ان کی خدمت میں سالانہ ایک ہزار دینار بطور ہدیہ پیش کیا کرتے سے۔

ان کی خدمت میں سالانہ ایک ہزار دینار بطور ہدیہ پیش کیا کرتے سے۔

اتفاق سے ایک سیاسی مسئلہ میں قاضی صاحب رَجِیجَبُدُاللّٰہُ تَعَالٰنَ اور احمد بن طولون کا اختلاف ہوگیا، ابن طولون چاہتے تھے کہ وہ اپنے ولی عہد کومعزول کر کے کسی اور کو ولی عہد بنائیں اور قاضی صاحب رَجِیجَبُدُاللّٰہُ تَعَالٰنٌ سے اس کی تصدیق کرائیں، قاضی صاحب رَجِیجَبُدُاللّٰہُ تَعَالٰنٌ سے اس کی تصدیق کرائیں، قاضی صاحب رَجِیجَبُدُاللّٰہُ تَعَالٰنٌ اسے درست نہ جھتے تھے، اس کے انہوں

له علماء کا مقام ص ۷۵ تا ۸۲

نے انکار کر دیا، اس کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور نوبت یہاں تک بہنجی کہ ابن طولون نے قاضی صاحب رَخِمَبُرُاللّاکُ تَغَالَتْ کو قید کر دیا، اور یہ پیغام ان کے پاس بھیجا کہ جتنے دینار آپ کوبطور ہدید دیئے گئے ہیں، وہ سب واپس سیجیے۔

سالانہ ایک ہزار دینار دینے کا سلسلہ اٹھارہ سال سے جاری تھا، اس لیے مطالبہ بیتھا کہ ۱۸ ہزار دینارفوراْ واپس کیے جائیں۔ابن طولون سجھتے تنھے کہ بیہ مطالبہ قامنی صاحب رَجِعَبْ اللّٰهُ مَعَالِنٌ کوزج کردےگا۔

کین جب پیغام ان کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب دَخِمَبُاللّاُ تَعَالَیٰ کی رَدُو کے بغیراندرتشریف لے گئے اور گھر سے اٹھارہ تھیلیاں نکال لائے جن میں سے ہر ایک میں ایک میں ایک ہزار دینار تھ، یہ تھیلیاں ابن طولون کے پاس پینچیں تو اس نے دیکھا کہ یہ بعینہ وہی تھیلیاں تھیں جو قاضی صاحب کے پاس بھیجی گئی تھیں اور ان کی مہریں تک نہیں ٹوٹی تھیں۔ ابن طولون یہ دیکھ کر جیران رہ گئے کہ قاضی بکار وَخِمَبُاللّاُلَّا اَلَّا اِسْ بھی کھولی نہیں تھی، بل کہ اسے جوں کا توں محفوظ رکھ لیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ قاضی بکار وَخِمَبُاللّاُلَا اِسْ بھی کی اختلاف بعد میں معلوم ہوا کہ قاضی بکار وَخِمَبُاللّا اُسْ اَسْ کَا اِسْ مِلْ کہ امیر سے بلاشبہ اس وقت تعلقات الحکھ ہیں، لیکن کے ابنیں استعالی نہیں کیا تھا کہ امیر سے بلاشبہ اس وقت تعلقات الحکھ ہیں، لیکن کہ میں کی اختلاف پیدا ہوا تو انہیں جوں کا توں لوٹایا جا سکے گا۔ ابن طولون قاضی بکار وَخِمَبُہُاللّٰ اُسْ کی یہ بلندی کر دار ذہانت و حکمت اور استغناء کی نرائی شان دیکھ کر شرم ہے عرق عرق (پسینہ پسینہ) ہوگیا ہے۔

الم علامہ ابنِ اثیر جذری رَخِوَبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نَقَلَ کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِوَاللّهُ اِتَعَالَا عَنْ الرانی آتش پرستوں سے جہاد کرنے کے لیے قادسیہ بن ابی وقاص رَضِوَاللّهُ اِتَعَالَا عَنْ الرانی آتش پرستوں سے جہاد کرنے کے لیے قادسیہ بنجے تو انہوں نے اپنے لشکر کے ایک افسر حضرت عاصم بن عمرو رَضِوَاللّهُ اِتَعَالَا عَنْ کُوسی کام ہے" میان" کے مقام پر بھیجا، یہ دشمن کے ملک میں ایک جھوٹی می جگہ تھی۔

ك النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر و القاهرة ١٩/٣ نقلاً عن تراشي: ٨٠

حربين العِسل أدبث

حضرت عاصم وَخِمَبُ اللّهُ اتّعَالَىٰ يہاں پہنچ تو رسد کا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اور ساتھیوں کے پاس کھانے کو پچھ نہ رہا۔ انہوں نے آس پاس تااش شروع کی کہ شاید کوئی گائے بری مل جائے مگر کافی جمتو کے باوجود کوئی جانور ہاتھ نہ آیا۔ اچا تک انہیں بانس کے ایک چھپر کے پاس ایک شخص کھڑ انظر آیا۔ انہوں نے اس سے جاکر پوچھا کہ دی کیا یہاں آس یاس کوئی گائے بحری مل جائے گی؟''

۔ اس شخص نے کہا: '' مجھے معلوم نہیں۔'' حضرت عاصم رَجِّعَبِرُ اللّٰهُ مَعَالَىٰ البھی واپس نہیں لوٹے تھے کہ چھپر کے اندر ہے ایک آ واز سنائی دی۔

'' پیان موجود ہیں۔''

حضرت عاصم رَخِعَبُهُ الذَّهُ تَعَالَىٰ جِهِير مِن داخل ہوئے تو ديکھا کہ وہاں کئ گائے بيل کھڑے بيں۔ مگر وہاں کوئی آ دمی نبيس تھا اور بيرآ واز ايک بيل کی تھی۔ حضرت عاصم رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ وہاں سے گائے بيل لے کرآئے اور انبيں لشكر ميں تقسيم کيا۔

یہ واقعہ کس نے حجاج بن بوسف کو سنایا تو اسے یقین نہ آیا۔ اس نے جنگ قادسیہ کے شرکاء کے پاس پیغام بھیج کراس کی تقید لیں کرنی چاہی تو بہت سے حضرات نے گوائی دی کہاس واقعے کے وقت ہم موجود تھے، حجاج نے ان سے پوچھا:

"اس زمانے میں اس واقعے کے بارے میں لوگوں کا تأثر کیا تھا؟"

انہوں نے کہا''اس واقعے کو اس بات کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں وشمن پر فتح عطا فر مائے گا۔''

'' بیہ بات اسی وفت ہوسکتی ہے جب لوگول کی اکثریت متقی و پر ہیز گار ہو'' حجاج نے کہا۔

'' ونوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے'' انہوں نے کہا۔'' لیکن اتنا ہم بھی

(بَيْنَ (لعِسلِ أَرْمِثُ

جانتے ہیں کہ دنیا ہے اس قدر بے نیاز قوم ہم نے ان کے بعد نہیں دیکھی۔''<sup>ک</sup> حضرت مفتی صاحب رَجِیم ہمالڈاں نَعَالیٰ کا درس پرمعاوضہ نہ لینا

مفتی محمد شفیع صاحب رکیختر الله انتقائی فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک ریڈ ہو پاکستان پر درس قرآن دیتار ہا اور میر ہے نزدیک اس پر معاوضہ لینا کوئی گناہ نہیں تھا بہت سے اللہ کے بندے لیتے ہیں ویسے قرآن پر معاوضہ لینا کوئی گناہ نہیں۔ جائز ہے، مگر میں نے قصداً ضرورت مند ہونے کے باوجود نہیں لیا اوراگر لیتا تو ہیں تمیں ہزار رو پید مجھے ماتا، لیکن میں نے صرف اس لیے نہیں لیا کہ اس لباس کا تقاضا نہیں تھا۔ ہم کوئی ورس دیں اور اس پر معاوضہ لیس یا کوئی وعظ کہیں اس ہم نذرانہ وصول کریں بیاس وضع کے خلاف بات ہے۔ چاہے اپنی ذات میں وہ گناہ نہ ہو۔ مگر ہم کریں بیاس وضع اختیار کر کے بید دعوی کیا ہے کہ ہم اللہ والے بیں ہم دنیا کے طالب نہیں اس لیے لینا مناسب نہ تھا۔ بھ

### د نیا کودین برتر جیح نه دینا

مفتی اعظم یا کتان رَجِعَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں:

آج کے اہلِ علم اور علماء بھی اسی میں داخل ہیں، اگرچہ وہ اس در ہے کے نہ ہی ، گرکم از کم جولوگ اس علم میں گلے ہوئے ہوں اور جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہو۔ ان کی زندگی میں کم از کم بیتو ہونا چاہیے کہ دنیا کو دین پرتر جیج نہ ویں۔ ونیا کے جمع کرنے کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں اگر اللہ تعالی اپنے فضل ہے کسی کو دیں تو اس کو نعت سمجھ کر استعال کرنا گناہ نہیں ، لیکن دنیا کی فکر میں گئے رہنا اور

له الكامل لإبن أثير، ذكر إبتداء أمر القادسية، السنة الرابعة عشر للهجرة ٢٢٠٤٢، ٢٢٤ على مغتى اعظم ٢٠٠٠

ربین (لعِسلم نویث)

ای فکر میں گئے رہنا کہ بیسے بڑھائیں۔ بیکام علماء کی شان کے خلاف ہے، علماء کواللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور علمی کام میں لگایا ہے ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں گئیں۔

پھراللہ تعالیٰ غیب سے ان کوابیا دیتا بھی ہے کہ دنیا ان کے پاس ذکیل ہوکر
آتی ہے لیکن خودان کواس فکر میں لگے رہنا بیان کے اس دعوے کے خلاف ہے کہ یہ
جوہم نے اپنالباس بنایا ہے۔ کرتا، پائجامہ، ٹو پی جوعلماء کالباس ہے یہ پہننے کے بعد
ہمارے دل میں میطمع ہو کہ یہاں سے پچھ پسے وصول کرلیں، وہاں سے پچھ پسے
وصول کرلیں، یہ کمائی یہاں سے کرلیں۔ یہ ہماری اس وضع کے خلاف ہے اس دعوی
کے خلاف ہے در حقیقت اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اللہ کے طالب
ہیں دنیا کے طالب نہیں۔

د نیا ہونا کوئی مصرنہیں ، بشرط میہ کہ غیر معمولی کوششوں کے بغیر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور غیر معمولی کوششوں میں لگنا میعا، ، کی شان کے خلاف ہے ی<sup>لی</sup>

#### ائمه كرام احتياط كري

سُمَوُ الْنَ : ہماری مسجد میں امام صاحب آٹھ سال سے امامت کررہے ہیں مقتدی ان سے خوش نتھ ،گرابھی ایک دو باتیں پیش آگئیں ،جس کی وجہ سے بعض مقتدی ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے کراہت کرتے ہیں۔

■ مسجد کا ایک اصول یہ ہے کہ مسجد کی دکان مسجد کے خدام کو کرایہ پرنہیں دی جاتی۔ امام صاحب نے ایک دکان دویا تین سال ایک شخص کے نام سے لی اور مسجد جاتی داروں کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد مسجد والوں کو معلوم ہوا تو شخقیت کی۔ انہوں نے مداروں کو نبیں بتایا۔ اس کے بعد مسجد والوں کو معلوم ہوا تو شخقیت کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، جب اس شخص ہے یو چھا گیا تو اس نے جو بات تی تھی وہ بتلا 
ہے صاف انکار کر دیا، جب اس شخص ہے یو چھا گیا تو اس نے جو بات تی تھی وہ بتلا 
ہے صاف انکار کر دیا، جب اس شخص ہے ہے جھا گیا تو اس نے جو بات کی ہے کہ دو بتلا 
ہے صاف انکار کر دیا، جب اس شخص ہے ہے جھا گیا تو اس نے جو بات بی تھی دو بتلا 
ہے صاف انکار کر دیا، جب اس شخص ہے ہے جھا گیا تو اس نے جو بات بی تھی دو بتلا 
ہے صاف انکار کر دیا، جب اس شخص ہے ہے جھا گیا تو اس نے جو بات بی تھی دو بتلا 
ہے صاف انکار کر دیا کے حکم میں بیان کی دو بات کی تھی دو بی تھی دو بی تو ہے میں بیان کی دو بات کی تھی دو بی تا بیان کی دو بات کی تھی دو بی تا بیان کی دو بات کی تھی دو بی تا بیان کی دو بات کی تھی دو بی تا بیان کی تا بیان

له مجالس مفتی اعظم: ۲۰۰،۱۹۹

دی کہ دکان امام صاحب کی ہے، انہوں نے میرے نام سے لی ہے۔

آنہوں نے ایک مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا اور مسجد میں مدرسہ کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ خرید نے کا بھی پروگرام تھا، مگر برائے مدرسہ جگہ نہ خرید سکے جو چندہ ہوا وہ رقم اپنے اکا وَنت میں جمع کی۔ ایک موقع پرمسجد کی تمیش کے سیرٹری نے ان سے حساب طلب کیا تو چار پانچ ماہ تک ٹالتے رہے۔ سیرٹری نے دو بارہ مطالبہ کیا تو ایک خط کے ذریعہ جواب دیا'' یہ مدرسہ میرا ذاتی ہے، آپ کواس کا حساب ما نگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔''جس کی وجہ سے مسجد میں بڑا انتشار ہوا اور بعض مقدی ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو ان کی اقتداء میں نماز کا کیا حقم ہے؟

اس سوال کے جواب میں مفتی عبدالرحیم لاج پوری رَخِمَبُاللَّادُ تَعَالَىٰ لَکھتے

الجواب: عديث بن بن عَنْ أَبِي أَمَامَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلُوتُهُمْ اذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَوْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَّاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَ إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ " لَهُ

تَنَوَجَمَعُنَّ: ''رَسُولِ اللَّهُ عَلِيْقَائِكُمُ اللَّهُ عَلِيْقَائِكُمُ اللَّهُ عَلِيقَائِكُمُ اللَّهُ عَلِيقَائِكُمُ اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ الللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللْمُعَلِّلِ عَلَيْلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللْمُعِلِّمُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فقه كى مشهور كتاب ورمخار مي ہے۔ "وَلَوْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ إِنَّ له ترمذى ابواب الصلاة ، باب ماجاء في مَنْ أمَّ فَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ، رقم: ٣٦٠

(بيَنْ (لعِسَلَى أُومِثْ

الْكَرَاهَةَ (لِفَسَادٍ فِيْهِ أُولِاَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْهُ كُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ تَخْرِيْمًا لِحَدِيْثِ أَبِي دَاوُدَ "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلْوةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ" (وَ إِنْ هُوَ أَحَقُّ لَا) وَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِمْ" <sup>ك</sup>

تَنْ الْحَمْدُ: "اگر کوئی شخص امامت کرتا ہے اور نمازی اس سے کراہت کرتے ہیں اسے پہند نہیں کرتے ہیں اسے پہند نہیں کرتے کہ امام میں اسے پہند نہیں کرتے کہ امام میں کوئی خرابی ہے یا یہ لوگ امامت کے اس سے زیادہ مستحق ہیں وہ ان سے کم ورجہ رکھتا ہے تو اس کوامامت کرنا مکروہ تحریجی ہے۔

چناں چہ ابوداؤدشریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جوامامت کرے اور لوگ اس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرمائے جوامامت کرے اور لوگ اس ہے کہ امام بی سب سے زیادہ امامت کاحق دار ہے، (عالم و فاضل اور مقی ہے) اور لوگ اس ہے کہ اہیت کرتے ہیں تو اس کراہیت کا وبال نمازیوں پر ہوگائیں

صورتِ مسئولہ میں بعض مقتدی امام سے ناراض ہیں۔ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے کراہیت کرتے ہیں۔ سوال سے داضح ہوتا ہے کہ ان کی نارانعگی بلاوجہ نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولا اور غلط معاملہ کیا اور عرصہ تک اس غلط چیز کو چلاتے رہے ، اور مجد میں مدرسہ کے نام سے چندہ کیا اور بعد میں اس چندہ کا حساب نہیں دیا اور یہ کہنا کہ یہ' میرا ذاتی معاملہ ہے' آپ کو حساب ما تگنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ چندہ مدرسہ کے نام سے کیا گیا ہے اس لیے امانت داری کا قاضا یہ ہے کہ اس کا حساب بالکل صاف رکھنا چاہیے تھا۔ حساب نہ رکھنا اس سے کوگوں کو یقینا چندہ کرنے والے کے متعلق خیانت کا خیال پیدا ہوگا اور مصلوں (یعنی لوگوں کو یقینا چندہ کرنے والے کے متعلق خیانت کا خیال پیدا ہوگا اور مصلوں (یعنی

له درمختار مع شامی باب الامة: ۹/۱،۰۵

كه ابوداؤد، الصلوة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، رقم: ٩٣٠

گه فتاوی رحیمیه ۱۳۵/۱

نمازیوں ) میں انتشار ہوگا۔

لہٰذا ایسے خص کوامامت جیسے اہم منصب پر قائم رکھنا موجب فتنہ ہوسکتا ہے۔
امامت بہت عظیم منصب ہے۔ ایباشخص اس اہم منصب کے قابل نہیں۔ امامت
کراناان کے لیے مکروہ تحریمی ہے، لہٰذاان کوازخود مستعفی ہوجانا جا ہے۔
امامت کتناعظیم منصب ہے اور امام کو کتنا مختاط ہونا جا ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائے۔

ابوداؤ دشریف میں ہے:

"إِنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ فَرَغَ: (لَا يُصَلِّى لَكُمْ) فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ خِيْنَ فَرَغَ: (لَا يُصَلِّى لَكُمْ) فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ فَهَا وَسَلَّمَ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "نَعَمْ" وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّكَ اذَيْتَ الله وَرَسُولَ لَهُ وَرَسُولَ الله وَلَى الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَ الله وَيَالُهُ وَرَسُولَ الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولُ الله وَورَسُولُ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولُ الله وَلَا الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولُ الله وَاللّذَا الله وَاللّذَا الله وَاللّذَا الله وَاللّذِي الله وَاللّذَا الله وَاللّذَا الله وَاللّذَا الله وَاللّذَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّذَا الله وَاللّذَا

تَوَرِّضَكَ الله تَعُول مَا يَا تَوَ الله تَعُول الله الله تعلق الله تعلم الله تعلق ا

له ابوداؤد، الصلوة، باب كراهية البزاق في المسجد: ١٨/١

امام کو اس صفت میں بھی امتیازی درجہ طاصل ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے، جس طرح اسلاف مسلمانوں کوشرمندگی ہے بچانے کے لیے قربانیاں دیتے تھے اور خوداینے اوپر سہہ لیتے تھے، تا کہ مسلمان بھائی کوشرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس صفت ہے بھی وافر حصہ اپنائیں اور اس حدیث مبارکہ میں جوفضیلت بیان کی گئ ہے اس کو حاصل کرنے والے بنیں۔

رسول الله عَلِينَ عَلِينًا فِي إِن ارشاد فرمايا:

"مَنْ وَشَّعَ عَلَى مَكْرُوْبٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا وَشَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ الْمَرْءُ فِي عَوْن أَخِيْهِ." 4

تَوَرِّحَمَّى: '' جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور فرمائیں گے اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک آ دمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔''

ایک موقع پرآپ میلین کیا نے ارشاد فرمایا:

"يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ." \*\*\* عَيْنِهِ." \*\*\*

ك مسند احمد: ٢٧٤/٢؛ الرقم: ٧٦٤٤

له فتاوي رحيميه: ١٦٤/١ تا ١٦٥

ك حلية اولياه: ١٠٤/٤ الرقم: ٢٦٤٩

تَنْ خَصَلَىٰ: '' آ دمی کواپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آجا تا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر تک بھی اے نظر نہیں آتا۔''

فَا لِكُنَّ لاَ: مطلب بیہ ہے کہ دوسروں کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آ جاتے ہیں اوراسیے بڑے بڑے بڑے عیوب پر نظر نہیں جاتی ۔

رسول الله خُلِقِين عَلَيْنَا فَي بِي مِن ارشا وفر مايا:

"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً. وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ." <sup>ك</sup>ُ

تَوَجَمَعَنَ: '' جو شخص میت کوشل دیتا ہے اور (اگر کوئی عیب پائے تو) س کو چھپاتا ہے اللہ تعالی اس کے چالیس بڑے گناہ معاف فرما دیت بیں۔ اور جوابے بھائی (کی میت) کے لیے قبر کھود تا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو گویا اس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں مخبرا دیا یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا۔''

امام ذبی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نَقُل کرتے ہیں کہ امام کسائی اور امام یزیدی رَحِعَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ایک مرحبہ ہارون رشید کے یہاں جمع ہوگئے، وونوں علم قراءت کے امام ہیں، نماز کا وقت آیا تو امام کسائی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے نماز پر هائی ۔ سوره "فَلُ اِنَّا تُعَالَىٰ نَعْمَاز کِر هائی ۔ سوره "فَلُ اِنَّ تُعَالَىٰ نَعْمَاز کِر هائی ۔ سوره "فَلُ اِنَّ تُعَالَىٰ الْکَافِرُ وْنَ " پُر هنی شروع کی، تو بھول گئے، نماز کے بعد امام یزیدی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نِ کَہَا: "مقام عبرت ہے کہ کوفہ کے قاری کو "فَلُ اِنَّ اَنَّهُا الْکَافِرُ وْنَ " بی میں بندلگ گیا۔ "

بات آئی گئی ہوگئی، پھراتفاق ہے ایک دن امام یزیدی دَخِیمَبُاللّادُ تَعْمَاكُ مُماز

له مجمع الزوائد، الجنائز، باب تجهيز الميت وغسله ١٠٦٨٠ رقم: ٤١٦٨

(بيَنْ ُ العِلْمُ أُدِيثُ

پڑھانے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ ہی بھول گئے ،سلام پھیرنے کے بعد انہیں اپنی غلطی پر تنبہ ہوا تو بیشعر پڑھا۔

ب آخفظ لِسَانكَ لَا تَقُوْلُ فَتُبْتَلَى

اِنَّ الْبَلَاءَ مُؤكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

تَرْجَهَكَ: ''اپنی زبان کورو کے رکھو دوسرے کے عیوب سے در نہ خودان
میں مبتلاء ہو جاؤگے۔اس لیے کہ بلاء اور مصیبت ہولنے پرآتی ہے۔''
مین دوسرول کے عیوب دیکھنے سے بچتے رہو، کسی کی کی کوتا ہی نظرآنے پراس
کومجلس میں رسواکرنے سے بچتے رہو ور نہ یا در کھو کہتم بھی اس طرح کے عیوب میں
گرفتار ہوجاؤگے۔

ذیل میں ہم ''مناجات الصالحین'' میں سے ایک دعانقل کرتے ہیں جس میں عیب جوئی سے حفاظت بھی مانگی گئی ہے ائمہ حضرات اس کو تہجد، اشراق و چاشت اورا ۃ ابین کے نوافل کے بعد مانگیں۔

اَللَّهُمَّ! يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الصِّدْقِ وَالنِّيَّةِ وَالإِخْلَاصِ وَالْخُشُوعِ وَالْهَيْبَةِ وَالْحَيَاءِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالنُّوْدِ وَالْيَقِيْنِ وَالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ وَالْعِصْمَةِ وَالنَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ وَالْيَقِيْنِ وَالْمَعْفِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْبَيَانِ وَالْفَهْمِ فِي الْقُرْآنِ، وَخُصَّنَا وَالْمَعْفِرةِ وَالْمَعْفِرةِ وَالْمَعْفِرةِ وَالْمَعْمِفِ وَالتَّوْلِيَةِ، وَكُنْ لَنَا سَمْعًا مِنْكَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِصْطَفَائِيَّةِ وَالتَّخْصِيْصِ وَالتَّوْلِيَةِ، وَكُنْ لَنَا سَمْعًا وَبَصَرًا وَلِسَانًا وَقَلْبًا وَيَدًا وَمُؤيِّدًا، وَآتِنَا الْعِلْمَ اللَّذُنِيَّ وَالْعَمَلَ وَبَصَرًا وَلِسَانًا وَقَلْبًا وَيَدًا وَمُؤيِّدًا، وَآتِنَا الْعِلْمَ اللَّذُنِيَّ وَالْعَمَلَ وَبَعَلَامَ اللَّذُنِيَّ وَالْعَمَلَ الْصَلَاحِ وَالْمَالِعَ وَالْمَعْمَ اللَّهُ وَيَالَّوْمِ وَالْعَمْلَ وَلَا عَلَامِ وَلَا عَلَى بَسَاطِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ وَالشَّرْعِ، سَاطِعِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ وَالشَّرْعِ، وَالْمِيْنَ مِنَ الْهَوْى، وَالشَّهُوةِ وَالطَّمْع، وَادْخِلْنَا مُدْخَلَ صِدْقِ سَالِمِيْنَ مِنَ الْهُولَى، وَالشَّهُوةِ وَالطَّمْع، وَادْخِلْنَا مُدْخَلَ صِدْقِ سَالِمِيْنَ مِنَ الْهُولَى، وَالشَّهُوقِ وَالطَّمْع، وَادْخِلْنَا مُدْخَلَ صِدْقِ

ك معرفة القراء الكبار للذهبي: ١٠٤/١

باب اوّل تُحْفَتَ الله وَّا خُورِ خِنَا مُخْرَجَ صِدْقِ وَّا جُعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا. لَهُ

تكبرانسان كؤنهم سليم اورعلوم الههيب يحروم كرديتا ہے ویے تو ہرمسلمان کو جاہیے کہ تکبر سے بینے کی کوشش کرے، خصوصاً انمہ حضرات کواس بری اور گندی بیاری ہے بیچنے کی بھر پور کوشش کرتے رہنا جا ہے۔ مفتى محمود حسن صاحب رَجِهَبُ اللَّهُ مَتَعَالَىٰ اسينے وعظ "نمر مت كبر" ميں فرماتے ہيں:

حضرت امام ما لك رَجِّمَبِهُ اللهُ تَعَالَيُّ فرماتِ مِين:

"ٱلْعِلْمُ نُوْرٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ حَيْثُ يَشَآءُ وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الرَّوَايَةِ." " تَكُرِيَهُمَاكُ: ''علم نور ہے جہاں ہے اللہ تعالیٰ جائے ہیں دے دیتے ہیں،علم کثرت روایت کا نام نہیں۔''

اسى طرح حضرت عبدالله بن مسعود دَضِوَاللَّهُ بَعَالِاعَنَهُ فر مات بين: ''لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ إِنَّمَا الْعِلْمُ نُوْرٌ يُقْذَفُ فِي الْقَلْبِ" عَه

تَوْجَهَيْنَ: ' وعلم كثرت روايت كا نام نہيں (بل كه )علم تو نور ہے جوول میں ڈال دیاجا تا ہے۔''

جب قلب میں نور رکھاجاتا ہے اور قلب روشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو قلب ہی کو دیکھے گا، قلب نظر آئے گا۔ جیسے کہ ایک اندھیرا کمرہ ہے، تہہ خانہ ہے۔ مجھ پہنہیں اس میں کیا ہے؟

له مناجات الصالحين: ١٩٠

ـ احياء علوم الدين، كتاب العلم، الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم .....: 40/1 وحلية الاولياء: ٦٤٨/٦، رقم: ٨٨٦٧

ته احياء علوم الدين، كتاب العلم، البَّاب الخامس في أداب المتعلم والمعلم: ٧٥/١

اس میں آپ نے ایک گیس جلادیا، ایک بلب جلادیا، اب نظر آتا ہے کہ اوہو!

ادھرتو سانپ جارہا ہے ادھرتو بچھو جارہا ہے۔ یہ کاشنے والا ہے بید ڈسنے والا ہے، تو

سب سے پہلے تو اس نور سے قلب کے اندر کی چیزیں نظر آئی چاہئیں کہ قلب کا کیا

حال ہے؟ قلب کے اندر حسد ہے، قلب کے اندر بخل ہے، قلب کے اندر ریا کاری

ہے، قلب کے اندر دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے، قلب کے اندر چوری کرنا ہے اور کیا
کیا چیزیں قلب کے اندر ہیں؟

لبذاعلم کی روشی میں سب سے پہلے آ دمی کوا پنا جہل محسوں ہونا جا ہے کہ میں کتنا جائل ہوں۔ بیلم کا حجے فائدہ ہے کہ اس کوا ہے جہل کا ادراک ہو۔ حضرت شخ البند وَخِمَبُ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ کے ملفوظات کا مجموعہ ''اَلْقَوْلُ الْہَجَلِیْلُ '' میں بیمقولہ ہے کہ حضرت شخ البند وَخِمَبُ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ فرمایا کرتے تھے'' کہ ہمیں تو سب کچھ پڑھ کر پت حضرت مولانا انورشاہ کشمیری وَخِمَبُ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ عَلَا گیا کہ ہم جاہل ہیں' دیو بند میں حضرت مولانا انورشاہ کشمیری وَخِمَبُ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ طلبہ کو'' جاہلین جاہلین' کہدکر خطاب کیا کرتے تھے اور جب ان کی بخاری ختم ہوگئ قواس روز فرمایا کہ آج سے تم لوگ' جہالین' ہوگئے۔

اوروہ علم ہی کیا ہے جوانسان کےاپنے عیوب نہ بتا سکے۔

علم کاسب سے بڑا اثریہ ہے کہ آدمی کواپے عیوب و ذنوب کا پہتا چل جائے۔
آنکھیں کھل جائیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں کیا ..... کیا گندگیاں ہیں ..... جوتن تعالیٰ کی ناخوش نودی کا باعث ہیں یہ ہے علم کا فائدہ۔ اور اگر آدمی علم کے ذریعہ ہے دوسروں ہی کے عیوب و ذنوب کو تلاش کرنے لگ جائے تو یہ اہل علم کے لیے تباہ کرنے والی چیز ہے ..... جن لوگوں کو چہکا پڑ جا تا ہے دوسروں پر تنقید و تبصرہ کرنے کا تو پھر ہر ایک کے اندر عیب نکالتے رہتے ہیں اور ماری زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے کہ اپنے کسی عیب پر ان کو بھی توجہ نہیں ہوتی ساری زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے کہ اپنے کسی عیب پر ان کو بھی توجہ نہیں ہوتی کہ (اینے) آپ میں کیا کیا عیب ہیں؟

حالاں کہ علم اپنے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے ذنو ب کو د کیمنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے دیا گیا ہے، آدمی کو اپنا عیب معلوم نہ ہوتو کیا علم ہے۔ اللہ مخرت مفتی محمود حسن گنگو ہی دَخِعَبْرُ اللّٰهُ تَعَالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: اہل علم حضرات کو خاص طور سے تکبر سے بہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی جتنی محنت ہے پڑھنے کی پڑھانے کی وہ ساری کی ساری برباد ہوجائے گی۔ حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنا علم عطافر ماتے ہیں اگر اس علم کے ساتھ اپنا فضل بھی عطافر مادیں، جو کہ اس علم کی حفاظت کرے کہ وہ شیطان کے آلئکارنہ بن جائیں تو ان کا حال دوسرا ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد رَجِعَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَوْسَى نِے خواب میں انتقال کے بعد ویکھا، یو چھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟

فرمایا کدمیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چپ کے سے میرے کان میں کہا گیا کہ اے محمد! اگرتم کو عذاب دینا ہوتا تو اپناعلم تمہارے سینے میں محفوظ نہ کرتا۔ بس کچھ یو چھے کچھ نبیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ آپ کا انتقال کس حال میں ہوا؟

ُ فرمایا که کیا کہوں ''بَابُ الْمَکَاتِبِ'' کا ایک مسئلہ سوچؒ رہا تھا مجھے پتہ بھی نہیں چلااور جان نکل گئی۔

کسی نے حضرت امام شافعی رَجِّعَهِبُالدَّهُ تَعَالَیٰ کوخواب میں دیکھا، ان سے بوجھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟

فرمایا کہ عرش کی داہنی جانب مجھے سونے کی کری پر بٹھا کر سے موتی مجھ پر نثار کیے گئے۔ امام محمد رَخِعَهِ بُراللّٰهُ تَعَالَیٰ نے بوجھا کہ امام ابو یوسف رَخِعَهِ بُراللّٰهُ تَعَالَٰنَ کہاں ہیں؟ فرمایا کہاں ہیں؟ فرمایا کہاں کہاں ہیں؟ فرمایا کہاں ہیں۔ امام ابوصنیفہ رَخِعَهِ بُراللّٰهُ تَعَالَٰنَ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ فوق الفوق ہیں۔

له خطبات محمودیه: ۱/۹۵/۱

(بيَن والعِسل أون

جن حضرات کواللہ تَبَادَكِ وَتَعَالَىٰ نِعَلَم عطافر مایا ہے،علم كے ساتھ اپنافضل بھى عطافر مایا ہے، علم كے ساتھ اپنافضل بھى عطافر مایا ہے۔ اس فضل نے احاطہ کرلیا ایسی چیز وں پر کہ شیطان کورخندا ندازی كا موقع نہ ملے تو وہ "نُورْ عَلَی نُورْ " ہیں۔ ان کی زندگی كا كیا كہنا! اور جہال بہ چیز ہوتی ہے نہ وہاں بہت پر بیٹانی ہوتی ہے اور فضل ملتا تو ہے خدا کی طرف ہے، ليكن كب ملتا ہے بياس وقت ملتا ہے جب آ دمی اپنے کوچھوٹا سمجھ سے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ سے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ سے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ سے، ایس وقت ملتا ہے جب آ دمی اپنے کوچھوٹا سمجھ سے، اسے آپ کو حقیر سمجھ سے۔

اپے مبدا پرغور کرے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا، کتنی ناپا کی نجاست میرے اندرگی ہوئی ہے، کتنی خرابیوں میں مبتلا ہوں اور پھر بیار ہوں۔ مرنے کے بعد قبر میں کیڑ ہے مکوڑ ہے کھائیں گے، بدن بھٹے گا، پیپ نکلے گی، خون نکلے گا۔ تمام اعضاء ککڑ ہے مکوڑ ہے ہوجائیں گے، اور حسین چبرہ نہ جانے کیسا بن جائے گا، بدن کی طاقت ککٹر ہے مکوڑ ہے ہوجائے گی۔ ان چیز وں پر آ ومی غور کر ہے تو تکبر پیدا نہیں ہوتا اور حق تعالیٰ کا فضل شاملِ حال رہتا ہے، علم سیحے سمجھ میں آتا ہے اور اس علم میں ایسی برکت ہوتی ہے فضل شاملِ حال رہتا ہے، علم سیحے سمجھ میں آتا ہے اور اس علم میں ایسی برکت ہوتی ہے انڈ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے۔ آمین ہوتا کے دلوں کوروشن کرنے والا بن جاتا ہے انڈ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے۔ آمین ہو

حضرت حسن بصرى وَخِعَبُهُ الدَّاهُ تَعَالَى فرمات مين:

"إِنَّمَا الْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنيّا الرَّاغِبُ فِي الْأَخِرَةِ، الْبَصِيْرُ فِي الْأَخِرَةِ، الْبَصِيْرُ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ " فَي الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ " فَي الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ " فَي الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَجَلَّ " فَي المُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ اللهِ وَهِ بَعِ جَو وَنِيا بِ بِي رَغْبِت بُو، آخرت كى طرف راغب بو، آخرت كى طرف راغب بو، آچود الله واور الله تعالى راغب بو، آپ و ين كه معاطى بين بصيرت ركھنے والا بواور الله تعالى كى عبادت ير مداومت كرنے والا بور"

كه خطبات محموديه: ١٠١٠١٠٠/

ته نضرة النعيم (ماده الفقه): ۲۱۵۱/۸

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَجِعَبِهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں: ''اہلِ علم میں استغناء ہونا چاہیے، ''عرضِ حاجت'' میں ذِلت ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں موثا جھوٹا کھانے میں ذِلت ہوتو جھوٹا کھانے میں ذِلت ہوتو تواب ہیں۔ اور استغناء میں دین کا اعزاز ہے اگر یہ نیت ہوتو تواب بھی ہوگا۔ دنیا داروں کے پاس نہ جائے۔غریب کے پاس جانے میں ذلت نہیں۔''له

مشہور ومعروف تابعی حضرت ابو حازم رَخِيمَبُرُاللّاُهُ تَغَالَیٰ نے ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

"يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ الَّذِيْنَ مَضَوْا قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ ظَلُّوْا فِي خَيْرٍ وَّعَافِيَةٍ مَا دَامَ أُمَرَاؤُهُمْ يَأْتُوْنَ عُلَمَاءَ هُمْ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدَهُمْ."

تَوْجَمَعَ: ''امیر المؤمنین! وہ لوگ جوہم سے پہلے گزرے ہیں، وہ اُس وقت سے راستے پر بھلائی اور عافیت کے ساتھ تھے جب تک اُن کے حکمران علاء کے پاس علم ممل اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ولی شوق ورغبت کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔''

پھر ایسے بے دقوف اور لا کچی لوگ آئے جنہوں نے علم حاصل کیا اور حکمرانوں کے در باروں میں دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے کہ ان سے اس تمتی دنیا میں سے پچھٹلم کے بدلہ حاصل کرلیں۔

"فاستغنَتِ الْأُمَرَاءُ عَن الْعُلَمَاءِ ....

فَتَعِسُوْا ، وَنُكِئُوْا ، وَسَقَطُوْا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ . وَلَوْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَهِدُوْا فِيْمَا عِنْدَالْأُمْرَاءِ ؛ لَرَغِبَ الْأُمْرَاءُ فِي عِلْمِهِمْ ..... وَلٰكِنَّهُمْ رَغِبُوْا فِيْمَا عِنْدَالْأُمْرَاءِ ؛ فَزَهِدُوْا فِيْهِمْ

له مجالس مفنى اعظم: ٥٩٧

(بنيث للعيد لم أدمث

..... وَهَانُوْا عَلَيْهِمْ ''<sup>له</sup>

تَنْ َ اَسَ طَرِحَ حَكَمِرانِ عَلَمَاء ہے بے زار ہو گئے ایسے بعض علماء زلیل وخوار ہوئے اور وہ بیک وقت حکمرانوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے گر گئے۔

اگر علماء حکمرانوں سے بے نیاز رہتے تو یقیناً حکمران ان کے علم وتقوی کی طرف مائل ہوتے ۔ لیکن بعض علماء نے حکمرانوں کی طرف للچائی ہوئی فظروں سے دیکھا، جس سے وہ ان کی نگاہوں میں ذلیل وخوار ہو گئے۔''

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَحِمَبُرُاللّاهُ تَعَالَكَ فرماتے ہیں رزین رَحِمَبُرُاللّهُ تَعَالَكُ کا یہ قول مجھے بہت پسند ہے۔

''نہایت اچھا ہے وہ فقیہ آ دمی کہ جب اس کی طرف احتیاج ظاہر کی جائے تو نفع پہنچائے اوراگر ہے پروائی برتی جائے تواپ آپ کو یکسوکر لے۔'' کلی ہمیں بھی جاہے کہ لوگ ہمیں اہل علم ، ائمہ اور مقتدیٰ جمحتے ہیں ہم اس گمان کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی ظاہری نقل کامل کرلیس تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارا باطن بھی معرفت کے انوار سے منور فرما دے گا اور حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز کردے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

له صور من حياة التابعين: ١٩٠، ١٩١، احوال سلمة بن دينار

که مجالس مفتی اعظم: ۹۷

﴿ سَاَصُوفُ عَنُ النِّتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ له الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ﴾ له الْحَقّ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقّ الْحَقْ الْحَلْحَالُ الْحَقْ الْحَقْ الْحَلْحَالُ الْحَقْ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

تَوْجَمَعَ: '' جلد ہی میں پھیر دول گا اپنی آیتوں ہے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق ۔''

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَخِعَبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''اور تکبر کرنے والوں لیعنی بڑے بینے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیاتِ اللہیہ کے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہوجاتی ہے، اور آیاتِ اللہیہ بھی اس جگہ عام مراد ہو سکتی ہیں جن میں آیاتِ منزلہ تو رات وانجیل کی یا قرآنِ کریم کی بھی داخل ہیں، اور آیاتِ تکوینیہ جوتمام زمین وآسان اور ان کی مخلوقات میں بھیلی ہوئی ہیں۔

اس لیے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ تکبر لیخی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل ہجھنا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اپنی غلط بات یا غلط مسئلے پر ڈیٹے رہنا با وجوداس کے کہ وہ جانتا ہو کہ میر ابتا یا ہوا مسئلہ غلط ہے، لیکن اس کو شرم کے مارے نہ چھوڑ نا ایسی غدموم اور منحوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل وہم سلیم نہیں ، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے کے تو فیق باقی رہتی ہے کہ سمجھنے سے محروم ہوجاتا ہے نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی تو فیق باقی رہتی ہے اور نہ آیات قدرت میں غور وفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چین ہے۔' کا

عبیداللہ بن حسن عنبری رَخِیمَدُاللّهُ تَعَالَیٰ دوسری صدی ہجری کے اکاہرِ علماء میں عبیداللہ بن حسن عنبری رَخِیمَدُاللّهُ تَعَالَیٰ دوسری صدی ہجری کے اکاہرِ علماء میں سے ہیں، وہ بصرہ کے قاضی بھی رہے، یہ اور ان کے شاگرد عبدالرحمٰن بن مہدی رَخِیمَدِدُاللّهُ مَعَالَىٰ ایک جنازہ میں شریک ہوئے،اس دوران اوگوں نے حضرت عبیداللّه

عه معارف القرآن ۲۲،۶۳٪

له اعراف: ۱٤٦



رَجِهَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ سے ایک مسئلہ بوچھا تو انہوں نے اس کا جواب ورست نہیں ویا، شاگردنے کیا:

'' حضرت! شایدآپ سے غلطی ہوگئی صحیح جواب یہ ہونا چاہیے۔''
بڑے علاء اپنی غلطی کی اصلاح سے نہیں شر ماتے اور وہ بڑے ہوتے بھی اسی
لیے ہیں، بڑا ہونا یہ نہیں کہ غلطی معلوم ہونے کے بعد بھی اسی پرڈٹا رہا جائے، یہ
بڑائی نہیں، ہٹ دھرمی کہلاتی ہے، حضرت عبیداللہ دَخِیَہِدُاللّٰہُ تَعَالٰنٌ نے فر مایا: صحیح
مسئلہ کیا ہے؟ شاگرد نے بتا دیا اپنے شاگرد کے صحیح جواب سننے کے بعد بہت ہی کار
قد جملہ ارشاد فر مایا:

فرمایا''آپ جھوٹے ہیں لیکن بات آپ ہی کی درست ہے، میں بھی آپ ہی کے جواب کی طرف رجوع کرتا ہوں اس لیے کہ باطل میں'' سر'' اور''رکیس'' بننے سے مجھے حق میں'' دم'' اور'' تابع'' بنتا زیادہ محبوب نے۔'' کے

تفسیر روح البیان میں ہے کہ'' تکبر اور نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے جاب بن جاتی ہے کوں کہ علوم ربانیہ سرف اس کی رحمت سے عاصل ہوتے ہیں اور رحمت ِ خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے بہی تواضع ہمارے اکا بر میں موجود تھی جب ہی تواللہ نے ان کونہم سلیم اور علوم الہیہ سے نواز اتھا۔''

ك حلية الاولياء ٦/٩، رقم: ١٢٨٥٥

حضرت مولانا مدنی دَیِخِهَمْ اللّهُ تَعَالیٰ سمجھ گئے۔فوراً چندسگریٹ کی ڈییاں ادھر ادھر سے اکتھی کیں ،لوٹا لے کربیت الخلا ، میں گئے اور اچھی طرح صاف کر کے ہندو دوست سے فرمانے گئے کہ ' جائے بیت الخلاء بالکل صاف ہے' نوجوان نے کہا ''مولانا ، میں نے دیکھا ہے ، بیت الخلاء بالکل جرا ہوا ہے' قصہ مختصر ، وہ اٹھا اور جا کر دیکھا تو بیت الخلاء بالکل جرا ہوا اور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض دیکھا تو بیت الخلاء بالکل صاف تھا ، بہت متاثر ہوا اور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا ''بیحفور کی ہندہ نوازی ہے جو بجھ سے باہر ہے۔''

اس واقعہ کود کھے کرخواجہ نظام الدین تو نسوی مرحوم نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ '' یہ کھدر پوش کون ہے؟'' جواب ملا کہ'' یہ موانا ناحسین احمہ مدنی ہیں' تو خواجہ صاحب مرحوم ہے اختیار ہو نرحضرت مدنی رَخِمَبُراللّٰہ نَعَالیٰ کے پاؤں سے لیٹ گئے اوررو نے لئے، حضرت نے جلدی سے پاؤں چھڑائے اور پوچھا، کیابات ہے؟ گئے اوررو نے لئے، حضرت نے جادی سے پاؤں چھڑائے اور پوچھا، کیابات ہے؟ فو خواجہ صاحب نے کہا''سیاسی اختلاف کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فو خواجہ صاحب نے کہا''سیاسی اختلاف کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فو خواجہ صاحب نے کہا''سیاسی اختلاف کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فو خواجہ صاحب نے کو حضور مُلِقِن فَیْکِی کُلُون کُلُون

مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری دَحِیَمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ ہے روایت ہے کہ یو پی میں ایک طبحہ میری تقریر تھی ، رات کو تین بجے تقریر سے فارغ ہو کر لیٹ گیا، ابھی میں نیم غنودگی کی حالت میں تھا کہ مجھ کومحسوس ہوا کوئی میرے پاؤں دیارہا ہے، میں نے کہا کہ لوگ اس طرح دیاتے رہتے ہیں،کوئی مخلص ہوگا، مگراس کے ساتھ معلوم ہورہا تھا

له ماهنامه الرشيد. مدني و اقبال نمبر: ١٧٢

(بيئن (لعيه لم زُرِيث

کہ بیمنھی تو عجیب قسم کی ہے، باوجودراحت کے نبیندرخصت ہوتی جار ہی تھی ،سراٹھایا تو دیکھا حضرت شیخ الاسلام مدنی رَجِّعَہِ اللّالْاَتَّعَالیٰ ہیں ،فورا پھڑک کر جاریا کی سے اتر پڑااور ندامت ہے عرض کیا:

'' حضرت! کیا ہم نے اپنے لیے جہنم کا خود سامان پہلے سے کم کر رکھا ہے کہ آپ بھی ہم کو دھکا دے رہے ہیں' شیخ نے جوابا فرمایا:

ہر کیا مشکل جواب آنجارود ہر کا کہتی است آب آنجا رود تکویج تھنگی:''جواب ہرمشکل سوال ہی کا طلب کیا جاتا ہے اور پانی ہمیشہ نشیب ہی کی طرف بہتا ہے۔''ٹاہ

بزرگول نے فرمایا ہے کہ تکبر سے بیخے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپن تعریف اوگول سے ہرگز نہ سنے اگر کوئی شاگرہ، مقتدی، عقیدت مند تعریف کریں کہ امام صاحب آپ تو ماشاء اللّٰه ، آپ کے درس کا تو کیا ہیں اللّٰه ، آپ کے درس کا تو کیا ہی کہنا ، آپ کے درس کا تو کیا ہی کہنا ، آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ اور تمجھائیں کرمخلوق کی تعریف کے بجائے خالق جَلَّ خَلَالُم کی تعریف کریں، درس کا مقصد ہی بہی تھا کہ مخلوق کا تأثر ہمارے دلوں سے نکل جائے، دل اللہ تعالی سے متاثر ہول ۔ اور دوسرا تعریف کرنے کا نقصان یہ ہے کہ نظریگ جاتی ، دل اللہ تعالی ہے متاثر ہوں ۔ اور دوسرا تعریف کرنے کا نقصان یہ ہے کہ نظریگ جاتی ، دل اللہ تعالی ہے متاثر ہوں۔ اور دوسرا تعریف کرنے فالق ربُ العزت کی تعریف کی جائے کہ اس کا نام ''اَلْحَمِیْد'' ہے۔

اور دل میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہے ..... یہ بے چارا دھو کہ میں آ گیا ہے

(بيئت ولعب لم أرست

.....الله کریم جَلَخَ لَالُهُ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ پر ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے .....الله کریم جَلَخَ لَلا کُمُ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ پر ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے .....اگروہ میرے باس نہ بیٹھے..... نیخ عبدالله بن حسین الموجان اپنی کتاب' شحاسدالعلماء' میں فرماتے ہیں:

''علماءِ راتخین شیطان کی ادنی مشابہت و پیروی ہے بھی جان چھڑاتے ہیں۔ شیطان انہیں اس طرح بہکا تا ہے۔ صدقے جاؤں آپ پر میں نے تو آپ جیسا پاک طینت عالم نہیں دیکھا۔ (حضرت کی تعریف میں قلا بے ملائے جاتا ہے ان میں ایسے مرید بھی ملتے ہیں جو دراصل شیطان کی مدوکرتے ہیں) اس سے اگر دل میں بڑائی پیدا ہوگئی تو ہلاک ہوگیا اور اگر اس سے خود کو بچالیا تو مامون ہوگیا۔'' ک

حضرت ہلال بن اساف دَحِيْمَ بُرالدَّدُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رہے بن ختیم دَحِیْمَ بُرالدَّدُ تَعَالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوااور ان سے عرض کیا کہ حضرت! کچھ نفیحت فرماد تیجیے۔

انہوں نے فرمایا:

"لَا يَغُرَّنَّكَ يَا هِلَالُ! كَثْرَةُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْكَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِنْكَ إِلَّا ظَاهِرَكَ."

تُوَجِمَعُ الله الله المتهمين لوگول كى تعريف اپنے بارے ميں دھوكہ نہ دے كہ (لوگ تمہارى خوب تعريف كريں اورتم اپنے آپ كواليا ہى سجھنے لگ جاؤ) اس ليے كہ لوگ تو صرف تمبارے طاہر كو ہى جائے ہيں ''' على حضرت سرى سقطى وَجِمَعُ اللّائُولَةَ عَالَىٰ فرماتے ہيں كہ اگر كو كَی شخص كسى باغ میں داخل ہوجائے جہال پر بہت سارے درخت ہوں اور ان درختوں میں بہت سارے پرندے ہوگ ویا تا ہیں اس شخص سے مخاطب ہوكر

له تحاسد العلماء تلبيس إبليس على الدعاة وطلاّب العلم: ص١٦٤

كه تابعين كے واقعات: ١٠٥/١

(بیک العِلم ٹرمٹ

کے ''اکسَّلامُ عَلَیْكَ یَا وَلِیَّ الله''اور بین كروه مطسئن ہو جائے ( تو اس كی ہلاكت شروع ہوگئ) اوروہ اس مخلوق كے ہاتھ میں قیدی بن گیا۔'' <sup>ك</sup>

عالم عارف کودهو کہ میں مبتلانہ ہونا چاہیے کہ میں تواب پہنچ گیا یا میرامقام او نچا ہو گیا، بل کہ ہمیشہ حسنِ خاتمہ کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اگرا ممال کی پابندی ہے، گنا ہوں ہے بیخے کا اہتمام ہے تو چاہے کوئی کرامت مجمی نظرنہ آئے لیکن شکر کرے۔

اوراللہ نہ کرےا گر گنا ہوں ہے بیچنے کا اہتمام نہیں اور بہت ی کرامات بھی نظر آتی ہیں تو وہ شیطان کا دھو کہ ہے اپنی اصلاح کی فکر کرنی جا ہیے۔

یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں کی نظریں علماء پر ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیاتی بزرگ ہستیاں ہیں کہ نہ وہ غلطیاں کرتے ہیں نہ ہی کوئی لغزش حالاں کہ بیعلاء، ائمہ کرام بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطیاں اور لغزشیں ہو علی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں اور انہیں بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کراگر انہیں ایسے چیلے یا جاہلوں کی مجلس میسر آجائے اور خود ان کا کسی شخ صالح سے اصلاحی تعلق ایسے بھی نہ ہوتو وہ ایک عالم اور ایک امام کو دوسرے امام سے لڑواتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک امام کے یاس آکر کہتے ہیں کہ۔

فلاں حضرت آں جناب کے متعلق اس طرح گنتاخی کر رہے ہتھے، اور وہاں ووسرے امام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اس امام نے اپنی مجلس میں آپ کے متعلق میہ باتیں کہی ہیں۔

لہٰذا اگریہ دونوں عالم غیبت اور بدگمانی سے نیچنے والے نہیں ہوتے تو اہلیس کے اس جال میں پھنس جاتے اور آپس میں حسدوعجب، اور دوسری روحانی بیاریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

له حلية الاولياء، طبقات اهل المشرق: ١٢١/١٠، رقم: ١٤٧٠٥



ماہرین علماء نے تلمیسات اہلیس کو مختصراً اس طرح بتلایا ہے کہ اہلیس مخفی طور پر علماء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جیسا ذی علم تو میں نے بھی دیکھا ہی نہیں میں اپنے سب جانبے والوں میں آپ کوسب سے زیادہ صاحب علم سمجھتا ہوں۔ میں اپنے سب جانبے والوں میں آپ کوسب سے زیادہ صاحب علم سمجھتا ہوں۔ شیطان کی بیہ بات اگر اس عالم کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ تکبر وعجب کی وجہ سے ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔

یا پھرشیطان دواماموں کواس طرح لڑوا تاہے کہ

''ایک دوسرے کی حجھوٹی حجھوٹی کوتا ہیوں کو پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے۔ ادراپنے مسلک اورمشرب کے خلاف ذرہ برابر کوئی بات صادر ہوتی ہےتو آپس میں بیہ کہتے ہیں کہاس کا فرقہ الگ ہے بیصوفی ہے، یاسلفی ہے یا تبلیغی ہے دغیرہ وغیرہ ،اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اورمعاف فرمائے۔'' ک

#### غیبت، کینهاور بدگمانی

اگرہم ائمہ جاہتے ہیں کہ ہماری اولا داور ہمارے شاگر دوں سے دین کا کام لیا جائے تو ہمیں بدگمانی اور غیبت سے بہت ہی زیادہ بچنا ہوگا۔

خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جو کہ علماء ہوں یا ائمہ مساجد یا مدرسین ہوں۔

امام شافعی رَجِهَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں:

ٱلْغِيْبَةُ إِذَا كَانَتْ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ فَهِيَ كَبِيْرَةٌ. ۖ

تَنْ ﷺ اور حاملین قرآن میں موجود ہو (ویسے تو یہ ہرآ دمی کے حق میں میں موجود ہو (ویسے تو یہ ہرآ دمی کے حق میں میت موجود ہو (ویسے تو یہ ہرآ دمی کے حق میں گناہ کبیرہ ہے لیکن ) ان کے حق میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔''

له تحاسد العلماء، تلبيس إبليس على الدعاة وطُلاَّب العلم: ص١٦٤

*ت*ه مغنى المحتاج: ٤٢٧/٤

(بيَن (لعِسل أرست

سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ میں ایاس بن معاویہ کے پاس تھا ان کے پاس اور باتھ میں جیا جاؤں تو یہ ایک شخص بیٹے ہوئے تھے اب میں انھنا جاور باتھ مگر ڈرلگتا تھا میں چلا جاؤں تو یہ شخص میرے خلاف ایاس کے کان نہ کھرے۔ جب وہ اٹھ گیا تو میں نے اس کے فلاف کچھ باتیں ایاس سے کہیں۔ ایاس نے مجھے کہا: خاموش ہو جاؤاور پھر مجھ سے فلاف کچھ باتیں ایاس سے کہیں۔ ایاس نے مجھے کہا: خاموش ہو جاؤاور پھر مجھ سے بوجھا:

"اَغَرَوْتَ الدَّيْلَمَ قُلْتُ: "لَا" قَالَ: "فَغَرَوْتَ الرُّوْمَ -؟" قُلْتُ: "لَا" قَالَ: "فَسَلِمَ مِنْكَ مِنْكَ الدَّيْلَمُ السِّنْدُ، وَالْمِنْدُ، وَالرُّوْمُ، وَلَيْسَ يَسْلِمُ مِنْكَ مِنْكَ الدَّيْلَمُ السِّنْدُ، وَالْمِنْدُ، وَالرُّوْمُ، وَلَيْسَ يَسْلِمُ مِنْكَ مِنْكَ الدَّيْلَمُ السِّنْدُ، وَالْمِنْدُ، وَالْمُونُ مُنْ وَلَيْسَ يَسْلِمُ مِنْكَ أَخُونُ كَا الدَّيْلَمَ السِّنْدُ، وَالْمِينَ إِلَى ذَٰلِكَ بَعْدُ" "لَهُ مِنْكَ النَّيْمَ مَنْكَ اللَّهُ اللِّ اللِهُ اللَّهُ الل

غیبت جاہے کسی کی بھی ہو بہت ہی بری اور گندی بات ہے، لیکن علماء کی غیبت ،اور پھر دوسرے مکتب فکر کے سارے علماء کی جی بھر کر غیبت ،اور پھر مسجد میں بیٹھ کر، یہ ''ظُلُماتؓ بَعْضُ بِھَا فَوْقَ بَعْضِ'' بیں۔

حضرت مفتی زین العابدین رَخِیمَبُاللّهُ تَعَالیٰ نے ایک موقع پر فر مایا:'' ایک ہے فرد واحد کی غیبت اور ایک ہے بہت سارے لوگوں کی غیبت، مثلاً کراچی کے فلاں طبقہ کے لوگ ایسے ہیں ..... افریقی لوگوں میں پیرعیب ہوتا ہے .....اب

ك مأخذه تنبيه الغافلين: ص٨٨، الغيبة رقم: ٢٠٠

پورے کراچی پورے افریقہ کے لوگوں کی اجتماعی غیبت کر کے اجتماعی گناہ حاصل کر لیے۔''

ہم ائمہ کی دوئی علماء بی ہے ہوتی ہے اوران کی کسی بات سے دل دُ کھنے پران حضرات کی دانستہ و نا دانستہ غیبت ہو جاتی ہے ، لبذااس ہے خوب بیچنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

آ خرت کے خوف سے تو بچنا ہی جا ہے ، ونیا کے لیے بھی بیمرا قبہ کرنا جا ہے کہ جوعلاء پراعتراض کرتا ہے۔ علماء کی غیبت کرتا ہے علماء کی ہے او بی کرتا ہے۔ عموماً اس کی اولا د ہے آ گے دین کا کامنہیں لیا جا تا۔ یہ بہت خوف اور ڈر کی بات ہے۔ کی اولا د ہے آ گے دین کا کامنہیں لیا جا تا۔ یہ بہت خوف اور ڈر کی بات ہے۔ اپنی اولا وہی کی حفاظت کی خاطر تکلقاً کوشش فرمائیں کہ کسی بھی مکتب فکر کے علماء کی غیبت نہ ہو۔

وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ اَنَّهُ قَالَ: إِنَّلَمْ يَا أَخِيْ. وَقَقَنَا اللَّهُ وَ إِبَّاكَ لِمَرْضَاتِه، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَّخْشَاهُ وَيَتَّقِيْهِ حَقَّ تُقَاتِه. أَنَّ لُحُوْمَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُوْمَةٌ، وَعَادَةُ اللهِ في هَتْكِ أَسْتَادِ مُنْتَقَصِيْهِمْ مَعْلُوْمَةُ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ أَي مُنْ تَقَاتِهِ وَالإِنْتِقَاصِ إِبْتَلَاهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلَ مَوْتِه بِمَوْتِ الْقَلْبِ أَي بِالْعَيْبِ وَالإِنْتِقَاصِ إِبْتَلَاهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلَ مَوْتِه بِمَوْتِ الْقَلْبِ لَى اللهَ لَيْ الْعَلْمَاءِ اللهَا لَهُ اللهُ لَيَالَى قَبْلَ مَوْتِه بِمَوْتِ الْقَلْبِ لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمَاءِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تَنْجَمَٰکَ: ''امام نووی رَجِّمَهُ اللّهُ تَعَاكَ نَے حافظ ابن عساکر رَجِّمَهُ اللّهُ تَعَاكَ لِيَّا اللّهُ تَعَاكَ مِنْ اللّهُ تَعَاكَ مِنْ اللّهُ تَعَاكَ مِنْ اللّهُ تَعَاكَ مِنْ اللّهُ تَعَالَىٰ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن

"اے میرے بھائی! جان لواللہ تعالیٰ آپ کواور مجھے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،اور جمیں ان لوگوں میں سے بنائے جواللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتے جس جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہے اللہ کی عادت (عذاب دینے کی) ان کی پردہ دری اور عیب نمائی میں معلوم ہے، توجس نے اپنی

له التبيان في أداب حمّلة القر أن: ٢١

(بيَنَ وَلِعِلَى زُوسِتُ

ز بان کوئلا ، کی عیب جوئی اور عیب نمائی میں استعال کیا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے ہے پہلے دل کی موت (یعنی ذلت کی موت) مارے گا۔''

جس طرح غیبت بڑا گناہ ہے ای طرح کیندر کھنا بھی بہت بخت گناہ ہے اور بسا اوقات یہ کینہ (بغض) بھی غیبت کا سبب بنتا ہے چناں چہ رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ مبارک ہے:

"يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِإِنْنَيْنِ؛ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاتِلِ نَفْسٍ، " لَهُ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِإِنْنَيْنِ؛ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاتِلِ نَفْسٍ، " لَكُ تَخْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِإِنْنَيْنِ؛ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاتِلِ نَفْسٍ، " لَحَ بارے تَخْرَحَمَى " " شعبان كى پندرہوي ميں الله تعالى كوا پَي مُخُلوق كے بارے ميں اطلاع دى جاتى وقت الله تعالى ہرايك مؤمن كى مغفرت فرما ديتے ہيں سوائے كين ركھنے والے اوركسى كو (ناحق) قبل كرنے والے اوركسى كو (ناحق) قبل كرنے والے كے۔ "

علماء سے کیندر کھنا، علماء کی غیبت کرنا، علماء سے بدگمانی کرنا، علماء کی بے ادبی کرنا، میاء کی بے ادبی کرنا، یہ بہت گندے اور برے افعال ہیں، اہلِ علم سے بدگمانی کی نحوست کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔

یشخ الحدیث حضرت مولانا موئی خان روحانی بازی دَخِعَبَرُاللّاُمُ تَعَالَیْ جارے اس دور کے جلیل القدر علماء اور بزرگ و قد آور شخصیات میں سے تنھے، ان کے صاحب زادے نے ان کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ:

''ایک مرتبہ حضرت شیخ رَخِعَبِرُاللَّالُاتَعَالیٰ بمع اہل و عیال جج کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ جج کے بعد چندروز مدینه منورہ میں قیام فرمایا، مولانا سعید احمد خان دَخِعَبُرُاللَّالُاتَعَالیٰ (جو کہ بلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے) کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کی بمع اہل خاندا پی مدینه منورہ والی رہائش گاہ جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کی بمع اہل خاندا پی مدینه منورہ والی رہائش گاہ

له مسند احمد ۱۷٦/۲ رقم: ۲٦٠٤

میں بھوت کی ، وعوت کے دوران والدِ محتر م رَخِيمَدُ اللّهُ تَعَالَیٰ ، مواا نا سعیداحمہ خان رَخِيمَدُ اللّهُ تَعَالَیٰ کے ساتھے تشریف فر ماستھے کہ ایک شخص (جو کہ مدینہ منور دبی کا ربائش تھا) آیا، اس نے جب مولانا محمد موی خان روحانی بازی رَخِیمَدُ اللّهُ تَعَالَیٰ کو اس مجلس میں تشریف فر ما دیکھا تو انہیں سلام کر کے مؤد بانہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ سیاا ورعرض کیا:

'' حضرت میں آپ ہے معافی ما نگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے معاف فرمادیں''

والدماجد رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ في فرمايا:

''بھائی کیا ہوا، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ، نہ بھی آپ ہے ملا قات ہوئی ہے ، تو سس بات برمعاف کر دوں؟''

وه خص پھر کہنے لگا:''بس حضرت آپ مجھے معاف کردیں۔'' حضرت شیخ دَخِیمَبُ اللّهُ مَعَالِنْ نے فر مایا:'' کوئی وجہ بتلا وَ توسہی؟'' وہ مخص کہنے لگا'' جب تک آپ معاف نہیں فر مائیں گے، میں بتلانہیں سکتا'' تو والد صاحب دَخِیمَبُ اللّهُ لَتَعَالِیٰ نے اپنے مخصوص لب ولہجہ میں فر مایا:

''احچھا، بھئ معاف کیا،اب بتلاؤ کیابات ہے؟''

وہ کہنے لگا'' حضرت میری رہائش مدینہ منورہ میں ہی ہے، میں اپنے رفقاءاور ساتھیوں ہے اکثر آپ کا نام اور آپ کے علم وفضل کے واقعات سنتا رہتا تھا، چنال چہ میرے دل میں آپ کی زیارت و ملاقات کا شوق ببیدا ہوا اور وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتمنا بڑھتی گئی، مگر بھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔

نہیں تھا،اس لیے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا کہ پھٹا پرانا لباس ہوگا، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا،لیکن جب میں نے نوافل پڑھتے ہوئے آپ کا حلیہ اور و جاہت دیکھی تو میرے ذہن میں جو پھٹے پرانے لباس کا تصور تھا، وہ ٹوٹ گیااور دل میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی پیدا ہوگئی۔

چناں چہ میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ اس رات کوخواب میں مجھے نبی کریم بیٹی ٹیکٹیٹی کی زیارت ہوئی ، کیا ویکھتا ہوں کہ نبی کریم طیلٹیٹٹٹیٹیٹا انتہائی غصے میں ہیں ، میں نے عرض کیا: '' یا رسول الله ﷺ کا جھے ہے ایسی کیا غلطی ہوگئی که آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟''

نی اکرم ﷺ کی کانگیا نے فرمایا ''تم میرے مویٰ کے بارے میں بدگانی کرتے ہو، فوراْ میرے مدینے ہے نکل جاؤ۔'' میں خوف سے کانپ گیا، فوراْ معافی جاہی، فر مایا'' جب تک ہمارا موٹیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔'' یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا اور اس دن سے میں مسلسل آپ کو تلاش كرر ما ہوں مگرآپ كى جائے قيام كا پية نہيں لگاسكا۔ آج آپ سے اتفا قاملا قات ہوگئ تو معافی مائلنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔حضرت شیخ رَجِعَبَرُ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ نے جب سے واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کررویڑے۔''<sup>ک</sup>

## ''حسد''ایک باطنی بیاری ہے

حضرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب فرماتے ہیں: جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض و واجب قرار دی ہیں ، اور بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، ای طریقے ہے ہمارے باطنی اعمال میں بہت ہے اعمال فرض ہیں،اور بہت ہےاعمال گناہ اور حرام ہیں۔ان سے بچنا اور اجتناب کرنا بھی اتناہی

له كآبول كي درس گاه ش: ١٥٩، بحواله توغيب المسلمين: ٣

ضروری ہے جتنا ظاہر کے کبیرہ گناہوں ہے بچنا ضروری ہے۔

حسدگی لازمی خاصیت بہ ہے کہ بیر حسد انسان کوغیبت، عیب جوئی، چغل خوری اور بے شارگنا ہوں پر آ مادہ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ خود حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوجاتی ہیں اس لیے کہ جبتم اس کی غیبت کرو گے اور اس کے لیے بدد عاکر و گے تو تہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، جس کا مطلب بیہ ہے کہتم جتنا حسد کررہ ہور ما پنی نیکیوں کے پیکٹ تیار کرکے اس کے پاس بھیج رہے ہوتو اس کا تو فائدہ ہور ما ہے، اب اگر ساری عمر حسد کرنے والا حسد کرے گا تو وہ اپنی ساری نیکیاں گنوا دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں فیل دے گا۔

نی کریم خلطهٔ عکایتیک کاارشادمبارک ہے:

"إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعَشَبَ." <sup>ك</sup>

تَوْجَمَعَ: '' حسد ہے بچو، اس لیے کہ بید حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے ، جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔''

راوی کوشک ہے کہ آپ نے ''لکڑی'' کالفظ بیان فرمایا تھایا''سوکھی گھاس'' کا لفظ فرمایا تھا لیعنی جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کولگ جائے تو وہ اس کو سم کر ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طرح اگر کسی شخص میں حسد کی بیاری ہوتو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

# حسد کی آگ سلگتی رہتی ہے

ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے۔ جومنٹوں میں سب کچھ جلا کر

له ابوداؤد، الأدب، باب في الحسد، رقم: ٤٩٠٣

(بيَنَ العِسلَ أُدِيثَ

ختم کردی ہے۔ اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ملکے ملکے سلگتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کہ وہ کسی کو نگائی جائے تو وہ آگ ایک دم سے اس کو جلا کرختم نہیں کرے گی، بل کہ وہ آ ہت آ ہت سلگتی رہے گی، اور تھوڑ اتھوڑ اکر کے اس کو کھاتی رہے گی۔ حتیٰ کہ وہ ساری لکڑی ختم بوکر را کھ بن جائے گی — اس طرح حسد ایک ایسی بجاری اور ایک ایک آگ ہے، جورفتہ رفتہ سلگتی چلی جاتی ہے اور انسان کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے اور انسان کو پیتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہورہی ہیں۔ اس لیے حضور اقدس ﷺ آگئے جنے گی تاکید فرمائی۔

حسد ہے بیخافرض ہے

لین اگرہم اپنے معاشر ہا دور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بید حسد کی بیاری معاشر ہے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جواس بیاری سے بیچے ہوئے ہیں، اور اس سے پاک ہیں۔ ورنہ کسی نہ کسی درج میں حسد کا دل میں گزرہوجا تا ہے، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس سے بیچے بغیر گزار انہیں، لیکن ہمار اس طرف دھیان اور خیال بھی نہیں جا تا کہ ہم اس بیاری کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے اس سے بیچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے اس سے بیچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس سے اس میل اس کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے اس سے بیچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس

لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَاللَّهِ اِخْوَانَا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ. ثُ

تَنْزَجَهَنَ اللَّهُ مِیں بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ بی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ بی ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو۔اور آپس میں بھائی بھائی ہوجاؤ۔اور کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرلے۔''

سَّه البخاري، الأدب، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر: ٨٩٦/٢

ك اصلاحي خطبات ١٣/٥ تا ٦٥

#### حسدكاسياب

شخ عبدالله بن حسين الموجان ابني كتاب "تَحَاسُدُ الْعُلَمَاء" ميں حسد كے اسباب بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ:

جب بیاری کا پیتہ چلتا ہے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے جب سبب کا پیتہ چلتا ہے تو تریاق سے اس کا مداواممکن ہوتا ہے۔ علماء کے باہم حسد کے کئی اسباب ہیں جن میں اہم یہ ہیں:

- تَنَافُسُ الْأَقْرَانِ ..... بهم عصرول میں فخر ومسابقت ،
- وَالْهَواى وَالْغَرَضُ وَحُبُّ الدُّنْيَا. نفسانی خواهش ،خود غرضی اور دنیا کی محبت ،
  - وَالْإِنْحَتِلَافُ الْمَذْهَبِيُّ الْفِقْهِيُّ. مسلك ومشرب كا اختلاف،
    - وَالإِخْتِلَافُ فِي الْعَقِيْدَةِ.... عقيد كا اختلاف يه وَالإِخْتِلَافُ يَهُ وَالْمِخْتِلَافُ يَهُ عَمَاني صاحب منظله فرمات بين:

حسد کی بنیاد ہے دب و نیااور حبِ جاہ ، یعنی د نیا کی محبت ، اور جاہ کی محبت ، اس لیے حسد کا علاج رہے ہے کہ آ دمی اپنے دل ہے د نیااور جاہ کی محبت نکا لنے کی فکر کر ہے ، اس لیے کہ تمام بیاریوں کی جڑ د نیا کی محبت ہے ، اور اس د نیا کی محبت کو دل ہے نکا لنے کا طریقہ رہے کہ آ دمی رہو ہے کہ بید نیا کتنے دن کی ہے ، کسی بھی وقت آ نکھ بند ہو جائے گی۔انسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، اور اس کی غزت، اور اس کی غزت، اور اس کی ناپائیداری پرانسان غور کرے، اور بیسو ہے کہ کسی بھی وقت آنکھ بند ہو جائے ۔ گی تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھرانسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ا

<mark>گه اصلاحی خطبات. ۱</mark>۹ ۱۸۰۸۰.

له تحاسد العلماء الفصل الثاني ١٩٥

(بيئت لليسلم نومث

شيخ عبدالله بن حسين الموجان رَحْوَبُهُ اللَّالُاتَعَالَيْ فرمات بين:

''جب لوگ کسی جگہ، بازار، مدرسہ یا کسی مسجد کے پڑوس میں ایک ساتھ رہتے ہوں، اور مختلف اغراض لیے ایک ساتھ کام کرتے ہوں تو پھر بیلوگ آپس میں ضد، نفرت اور بغض کرنے لگتے ہیں اور پھر اس سے حسد کے باقی اسباب بھی جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ و کیھتے ہیں کہ عالم، عالم کے ساتھ حسد کرتا ہے نہ کہ عابد کے ساتھ ، اور تا جرتا جرکے ساتھ سد کرتا ہے ۔ بل کہ موجی موجی موجی کے ساتھ حسد کرتا ہے اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندرتا ہے اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندرتا ہے۔ اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندرتا ہے۔ بل کہ موجی موجی موجی کے ساتھ حسد کرتا ہے اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندرتا ہے۔ اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندرتا ہے۔ اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندرتا ہے۔ اور کیڑ افروش کے ساتھ حسد سندیں کرتا۔

(معلوم ہوا کہ) ان کے باہم حسد کرنے کی وجہ ایک جیسے پیشہ اختیار کرنے کے سوا اور کوئی نہیں ہے ای لیے (ہر) آ دمی دوسرے لوگوں کی بہ نسبت اپنے سگے ہوائی اور چچازاد بھائی سے زیادہ حسد کرتا ہے، اور عورت اپنی ساس، نند اور جیٹھائی کے بہ نسبت اپنی سوکن سے زیادہ حسد کرتی ہے۔ موچی کے کپڑ افروش کے ساتھ حسد نہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان دونوں کا کام اور رخ الگ الگ ہے تو بید دونوں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کر کے نہیں لڑتے۔

جب کہ اس کے برخلاف ایک صاحب دولت کیٹر افروش کے کام میں دوسرا
کیٹر افروش مداخلت کر کے رکاوٹ ڈالٹا ہے۔ اسی وجہ سے غیر تربیت یافتہ علاء بھی
باہم حسد کرتے ہیں کہ عالم چاہتا ہے اس کا ایک علمی مقام ہوجس میں اس کے ساتھ
کوئی بحث نہ کر سکے، اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی بات نقل نہ کی جائے اور نہ اس
کے سواکسی اور سے فتو کی لیا جائے ، لوگوں کا رجوع اسی کی طرف ہو۔ جب (بید دیکھتا
ہے کہ ) لوگ کسی اور عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس
سے فتو کی لیتے ہیں، تو بیاس کے لیے جھٹڑ ااور حسد کا سبب بنتا ہے (کہ اس سے
فتو کی لیتے ہیں، تو بیاس کے لیے جھٹڑ ااور حسد کا سبب بنتا ہے (کہ اس سے
فتو کی کیوں پو چھے جا رہے ہیں ) اور پھر یہیں سے علاء آپس میں حسد کرنے گئے

(بَيْنُ (لعِلْمِ أَرْبُثُ

ىن.' كە ئىن-''ك

#### حسدیے بیخے کانسخہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت جس قدر بریقتی جائے گی ای قدر دل حسد، کین اور بخض سے پاک ہوگا چنال چہ شخ عبداللہ بن حسین الموجان رَخِعَبدُ اللّهُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں:

''اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آسان وزمین اس کی شہنشا ہیت میں غور وفکر بی تمام لذتوں کا خلاصہ ہے۔ جب سے بات ول میں بیٹھ جائے گی تو اس کی قد رت وجال سے ول جر جائے گا تو ول میں حسد کے لیے جگہ نہیں ہے گی۔ اس کی وجہ سے کہ جس پر حسد کر رہا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی گلوق ہی ہے سے خیال ول میں آتے بی جب کہ جب بیدا ہو اس بندہ خدا سے حسد کر ہے، اس سے اور موانست بیدا ہو عائے گی۔

مزید برآ ل بدک قدرت الهی میں غور وفکر میں جوثمرہ ہو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ بندہ بچشم خود جنت کے باغات اوراس کی نہروں کا مشاہدہ کرے۔ کیوں کہ عارف کی جنت و فعمت اللہ تعالی کی معرفت کا حصول ہے (جب معرفت حاصل ہو جائے گی پھرا ہے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں کہ معرفت ہمیشہ رہتی ہے )۔ وہ بھی ختم نہیں ہوتی ۔ اور وہ اپنے علم کی ترقی کے ساتھ اسے ترقی ویتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین بیا ایسا موتے ۔ بل کہ وہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ نَوْعَنَا مَا فِنی صُدُورِ هِمْ مِنْ عِلْ اِخْوانًا عَلَی سُرُدٍ مُتَقَلِلِيْنَ ﴿ فَنَ اِلْ کَسِینُوں ہے خَفَّی ، بھائی ہو گئے تحقوں ترزیخے آ منے سامنے۔ '

بر بیٹھے آ منے سامنے۔ '

له تحاسد العلماء المبحث الأول "تنافس الأقران": ص١٩٧ - عنه الحجر: ٧٧

(بين (لعِلم أريث

''یہ تو ان کی دنیاوی زندگی کی حالت ہے۔ پس کیا گمان کیا جائے گا ان پر آخرت میں کہ جب ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل پردہ ہٹ جائے گا اور وہ لوگ اینے محبوب کا دیدار کرلیں۔

اس وقت تونہ بیقصور کیا جاسکتا ہے کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے کی نئی بات پر حسد کریں گے اور نہ بید کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے تو وہ جنت میں آگر یہاں بھی حسد کریں گے،اس لیے کہ جنت میں نہ تو کوئی نگ نظری اور کم ظرفی ہوگی اور نہ کوئی مزاحمت۔

اور یہاں تک تو وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہواور دنیا میں ایک دوسرے سے مزاحمت نہ کی ہو۔ معلوم ہوا کہ جنت (عِلِیّیْنَ) میں جانے والے لوگ نہ تو دنیا میں باہم حسد کرتے ہیں اور نہ جنت میں حسد کریں گے، بل کہ حسد کرنا تو ''عِلِیّیْنَ'' (جنت) کی وسعت سے دور اور ''سِجِیْنَ'' (دوزخ) کی تنگی کی طرف جانے والے لوگوں کی صفات میں سے ہے اسی لیے تو شیطان مردود کواس صفت سے متصف کیا گیا اور حسد کواس کی صفات میں سے قرار دے دیا گیا۔

خلاصۂ کلام میہ ہوا کہ حسداس مقصود کے حاصل کرنے میں کیا جاتا ہے جوسب لوگوں کو نہ دیا گیا ہو (بل کہ بعض کو دیا گیا ہو) یہی وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو آسان کی خوب صورتی کی طرف نظر دوڑانے میں باہم حسد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا (اس لیے کہ آسان کی خوبصورتی سب کے لیے ہے)۔ <sup>ک</sup>

### محسودین کے حق میں دعا کرنا

حضرت مفتی محرتقی عثانی صاحب مدخلله فرماتے ہیں:

''برزرگول نے لکھا ہے کہ جب دل میں دوسرے کی نعمت دکھے کر حسد اور جلن پیدا ہوتو اس کا ایک علاج بیھی ہے کہ تنہائی میں بیٹے کر اللہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ! بیغمت جو آپ نے اس کو عطا فر مائی ہے، اور زیادہ عطا فر ما اور جس وقت وہ یہ دعا کرے گا۔ اس وقت دل پر آرے چلیں گے اور بید عا کرنا دل پر بہت شاق اور گرال گزرے گائیکن زبردی بید دعا کرے کہ یا اللہ! اس کو اور ترقی عطا فر ما اور ساتھ ساتھ اپنے حق میں ہمی دعا کرے کہ یا اللہ! اس کو اور برکت عطا فر ما اور ساتھ ساتھ اپنے حق میں بھی دعا کرے کہ یا اللہ! میرے دل میں اس کی نعمت کی وجہ سے جو کڑھن اور جلن پیدا ہور ہی ہے کہ یا اللہ! میرے دل میں اس کی نعمت کی وجہ سے جو کڑھن اور جلن پیدا ہور ہی ہے اپنے فضل اور دمت ہے اس کو ختم فر ما ، خلاصہ بیہے کہ بیٹین کا م کرے:

- اپنے دل میں جو کڑھن پیدا ہورہی ہے، اور اس کی نعمت کے زوال کا جو خیال
   آرہاہے، اس کو دل سے برا شمجھے۔
  - 🗗 اس کے حق میں وعائے خیر کرے۔
- سے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ! میرے دل سے اس کوختم فرما، ان تین کاموں کے کرنے کے بعد بھی اگر دل میں غیر اختیاری طور پر جو خیال آرہا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ، اگر دل میں خیال تو آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ، اگر دل میں خیال تو آرہا ہے ، کیکن اس خیال کو برانہیں سمجھتا ہے، اور نداس کے تدارک کی فکر کرتا ہے، نداس کی تلافی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہ سے خالی نہیں۔ ہے

ك تحاسد العلماء. المبحث الأول "تنافس الاقران": ص١٩٩ تا ٢٠٠

**که اصلاحی خطبات: ۵۲٬۸۲/۰** 



اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ حاسدین کے حق میں بھی دعا کی جائے چناں چەان سے میدعامنقول ہے:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَاسِدِيْنَ فَإِنَّهُمْ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الضِّيْقِ لَا يَخْتَمِلُوْنَ رُؤْيَةَ النِّعَمِ الَّتِي عَلَيْنَا دُوْنَهُمْ وَلَوِ اتَّسَعَتْ نُفُوْسُهُمْ لَمْ يَقَعُوْا فِي حَسَدِنَا." لَهُ

تَوْجَمَٰكَ: "اے اللہ! ہمارے حاسدین كی مغفرت فرما جو تنگ نظري كی بناء پر ہمیں نعمتوں میں نہیں دیکھ سکتے اگران کے دل وسیع ہوتے تو وہ ہم ے حدید کرتے۔"

### حسدسے بیخے پرانصار کی تعریف

الله تعالى نے انصار كى تعريف يوں فرمائى ہے:

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ ثُ

"أَيْ حَسَدًا وَغَيْظًا مِمَّا أُوْتِيَ الْمُهَاجِرُوْنَ، وَفِيْمَا أُوْتُوْهُ: قَوْلَان: أُحَدُهُمَا: مَالُ الْفَيْءِ، وَالثَّانِي: الْفَضْلُ وَالتَّقَدُّمُ." عَمْ

. تَكُرْ عَمْكُ: "وه اين سينول مين كوئي غرض (حمد) نهين ركھتے جو كچھ ان (مہاجرین) کودیا جاتا ہے، بل کہا ہے اوپر (انہیں) ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ اس كزياده مختاج بين ـ " (يعني اين مهاجر بهائيوں كوجو كچھ ديتے بيں ) ـ

اس آیت کی تفیر میں حضرات مفسرین نے فر مایا ہے:

"(الله تعالى نے جوارشاد فرمایا كه) وہ اینے سینوں میں كوئى تنگی نہیں رکھتے یعنی جو کچھ مہا جروں کو دیا جاتا ہے۔ اس پر دلوں میں حسد اور غصہ نہیں رکھتے۔''

> له مناجات الصالحين: ٢٢٩ عه الحشر: ٩

> > م زاد المسير: ٨/٣٨، الحشر: ٩

﴿ مِمَّا أُونُوا ﴾ میں ووقول ہیں: حضرت حسن بصری رَخِمَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كا قول ہے: '' مال فئی میں جوزا کدمقدار انہیں دیا جاتا تھا اس میں حسد نہیں کرتے ہے'' اور امام ماور دی رَجِّعَ بَهُ اللّٰهُ تَعَاٰكُ نُے فرمایا: '' فضیلت اور تقدّم میں جو مال اور مرتبہ ان کو دیا جا تا تو اس پرحسد نہیں کرتے تھے۔''اور حسد تو ان چیز وں میں ہوتا ہی ہے۔'' یبودی اللہ تعالی نے اس بات پر مذمت کی ہے کہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے

25

الله تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک جگه مسلمانوں ہے حسد کرنے کی بناء يريبود كى ( مدموم ) صفت بيان كى ہے۔ چنال چەفر مايا:

﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَغُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا تَ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ } له اور دوسری جگه الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ اللَّهُ مِنْ فَضُلِم ﴾ " تَكَنِيَهُمَكَ: ''ان اہل كتاب (يہود ) كے اكثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے كے محض حسد( وبغض) کی بناء پرخمہیں بھی ایمان سے ہٹادینا جا ہتے ہیں۔'' ''یا یہ (بہود) لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اینے فضل ہے انہیں دیا ہے۔''

امام مقتدیوں کو کینہ (حقد) کے نقصانات ہتلائے

جب شعبان کی تیرہویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق پرجلوہ افروز ہوتا ہے۔مسلمانوں کی مغفرت فرما تا ہے اور کا فروں کومہلت ویتا ہے اور کیپنہ رو کو چھوڑ دیتا ہے ان کے کینہ روی میں، یہاں تک کہ وہ خود ہی کینہ کو چھوڑ دے۔حضور المال مر ہفتے کے پیراور جعرات والے

دن الله تعالیٰ کے ہاں پیش کے جاتے ہیں۔ (اس دن) ہرمؤمن بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے گر جب دوشخصوں کے درمیان کینہ ہو (ان کے لیے) کہا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گن طبزانی کی روایت میں ہے کہ بندے کے اعمال پیراور جعرات کے دن الله تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں گر کینہ رواور رشتہ توڑنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔

رسول الله ﷺ کی بین ارشادفر مایا: ''پیراورجمعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے مگر کینہ روکی مغفرت نہیں کی جاتی ۔ اور کہا جاتا ہے انہیں رہے دو یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہوجائیں۔''ت

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالقَائِاتَعَالَاعَہُ سے روایت ہے کہ''اعمال جمعہ اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں ان دنوں ہراس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا۔ مگر دوشخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی اور کہہ دیا جاتا ہے۔ انہیں ہجھے کرویہاں تک کہوہ ٹھیک ہوجائیں۔'' عق

امام طبرانی دَخِوَمَبُاللّاُلَا تُعَالَىٰ روایت کرتے ہیں کہ' (بنی آدم کے ) اعمال ہرپیر اور جمعرات کو پیش کے جاتے ہیں۔ رحم طلب کرنے والے پررحم کیا جاتا ہے اور مغفرت طلب کرنے والے پررحم کیا جاتا ہے اور مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے مگر کینہ روکواس کے کینے میں حجھوڑ دیا جاتا ہے۔'' ہے

له مسلم، البر والصلة، باب النهى عن الشحناء: ٣١٧/٢

كه مجمع الزوائد، الأدب، باب ماجاء في الشحناء: ٧٨/٨، رقم: ١٢٩٦٤

ته مسلم، البرّ والصلة، باب النهى عن الشحناء: ٣١٧/٢

كه مؤطا امام مالك، باب ماجاء في المهاجرة: ٧٠٧

هه الترغيب والترهيب، الأدب، باب الترهيب من التهاجر: ٣٠٧/٣

اسی طرح حضرت معاذبن جبل دَضِحَاللهٔ اَنْعَالِیْ عَنْدِ روایت ہے کہ'' رسول اللہ طَلِیْنَا کُلُمْ اَنْ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ رب العزت بندر ہویں شعبان کی رات کو دنیاوی آسان پر نازل ہوتے ہیں۔اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ گرمشرک اور جس کے دل میں کینہ ہواس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں۔ معفرت نہیں فرماتے ہیں۔

## امام مقتدیوں کو مجھائے کہ کافر کو بھی دھوکہ دینا گناہ ہے

کوفہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دَطِّعَالْکَاہُاتَغَالِظَیُّہُ نے ایک لشکر بھیجاتھا۔اس کے امیر کو بیہ خطالکھا:

'' مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پچھ ساتھی بھی موٹے تازے کافر کا پیچھا کررہے ہوتے ہیں۔ وہ کافر دوڑ کر بہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھراس ہے تمہاراساتھی (فاری میں) کہتا ہے''مطری'' یعنی مت ڈرو ( یہ کہہ کرا سے امان ' دے دیتا ہے وہ کافرخود کواس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے) پھر یہ مسلمان اس کافر کو بیتا ہے وہ کافرخود کواس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کو بکڑ کرفتل کر دیتا ہے ( یہ قل دھو کہ دے کر کیا ہے) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑادوں گا۔'' ک

حضرت ابوسلمہ رَضِحَالِللَّہُ تَعَالِحَنِهُ فرماتے ہیں: حضرت عمر رَضِحَالِلَهُ تَعَالِحَنَهُ نِهُ الْحَنَّهُ فرماتے ہیں: حضرت الرحم میں ہے کسی نے انگلی فرمایا: اس ذات کی مشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگرتم میں ہے کسی نے انگلی ہے آ سمان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کوامان دے دی اور وہ مشرک اس وجہ ہے اس مسلمان کے پاس آگیا اور پھرمسلمان نے اسے قبل کر دیا تو (یوں وھو کہ سے قبل کر دیا تو (یوں وھو کہ سے قبل کر نے یہ کی اس مسلمان کوضرور قبل کروں گائے۔

ئه الترغيب والترهيب الأدب، باب الترهيب من التهاجر: ٣٠٧/٣ له مؤطا للإمام مالك، باب ماجاء في الوفاء بالأمان: ٤٦٦ له كنزالعمال، الثاني، الجهاد الامان: ٢٠٩/٤، رقم: ١١٤٥

(بيَّنُ لِعِدِ لِمِ أُرِيثُ

حفرت الس دَفِحَالِللهُ تَغَالَى اللهُ فَرمات مِن اللهِ فَرى اللهِ اللهُ اللهُ

اس نے کہا:''زندہ رہنے والے کی طرح بات کروں'' یا''مر جانے والے کی طرح؟''

حضرت عمر دَضِوَاللَّهُ وَعَلَيْهُ الْمُنَافِعُ الْمُنَافِعُ الْمُنَافِعُ الْمُنَافِعُ الْمُنَافِعُ الْمُنَافِعُ الْمُنَافِعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ

حفرت عمر دَضِّ کَاللَّهُ مَّعَالِکُ اَنْ اَلْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ہو؟''

میں نے کہا: ''اے امیر المؤنین! میں اپنے پیچھے بڑی تعداد میں دعمن اور ان کا بڑا دید بہ چھوڑ کرآیا ہوں۔ اگر آپ اسے قل کر دیں گے تو پھراس کی قوم اپنی زندگی سے ناامید ہوکر مسلمانوں ہے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی (اس لیے آپ اس کوقل نہ کریں)'' حضرت عمر دَضِحَالِقَالِحَالِيَّا فَعَالِحَالِيَّ فَعَالِحَالِيَّ فَعَالِحَالِيَّ فَعَالِحَالِيَّ فَعَالِحَالِحَالِيَّ فَعَالِحَالِمَ فَعَالِحَالِحَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِم فَعَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِمَ فَعَالِم فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِمَ فَعَالِم فَعَالِم فَعَالِم فَعَالِم فَعَلَم فَعَالِم فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِم فَعَلَم فَعَلَم فَعَالِم فَعَالِم فَعَالِم فَعَلَم فَعَالِم فَعَالِم فَعَلَم فَعَالِم فَعَالِم فَعَلَم فَعَلِم فَعَالِم فَعَالُم فَعَلِم فَعَلَم فَعَلَم فَعَالِم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَالُم فَعَالُم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَالَم فَعَلَم فَعَالَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَم وَضِعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَالْمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَمُ مُعَلِمُ فَعَلَمُ فَعَلَم فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلِمُ فَعَلِمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلِمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلِمُ فَعَلَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَم فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلِمُ فَعَلَمُه

میں نے کہا: ''آپ اے تُل نہیں کر سکتے کیوں کہ آپ اس سے ''لَا بَأْسَ ''تم مت ڈرواور بات کرو کہہ چکے ہیں (اور لا بَأْسَ كہنے سے جان كی امان مل جاتی ہے۔للبندا آپ تواہے امان دے تھے ہیں )۔'

حضرت عمر دَهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ فَي فَرِما مِلاً: "معلوم ہوتا ہے تم نے اس سے کوئی ر نوت لی ہے اور اس سے کوئی مفاد حاصل کیا ہے؟"

حضرت انس دَضِوَاللهُ النَّهُ الْحَيْفُ نَهُ عَرْضَ كَيا: "اللّه كَ قَسَم ! ميں نَهُ اس سے نه رشوت لی ہے اور نه كوئی مفاد (میں تو ایک حق بات كهه ربا ہوں)" حضرت مر دَضِوَاللهُ النَّهُ الْحَيْفُ نَهُ فرمایا: "تم این اس دعوی ("لَا بَاسٌ" كہنے سے كافر كوامان ال جاتى ہے) كی تقدیق كرنے والا كوئی اور گواہ این علاوہ لاؤورنه میں تم سے بی سزا كی ابتداء كروں گا۔" چنال چه میں گیا، مجھے حضرت زبیر بن عوام دَضِوَاللهُ النَّهُ الْحَيْفُ طَی میں ان كو لے كر آیا انہوں نے میری بات كی تقدیق كی، جس پر حضرت عمر میں ان كو لے كر آیا انہوں نے میری بات كی تقدیق كی، جس پر حضرت عمر میں ان كو نے كر آیا انہوں نے میری بات كی تقدیق كی، جس پر حضرت عمر میں ان كو نے اس كے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر كیا ہے۔

لبذا ہم ائمہ کو جا ہے کہ اپنے مقتد ہوں کو تمجھائیں کہ جب دھوکہ کا فرادرمش کے کو دینا گناہ ہے تو کسی مسلمان کو دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔

### ہمیں اپناا ختساب کرتے رہنا جا ہیے

حضرت مولا نامحد الياس صاحب لَيْجِمَبِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے فرمایا:

'' علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنے فرائض اور اپنی کوتا ہوں کو سمجھے اور ان کی اوائیگی کی فکر کرنے گئے، لیکن اگر اس کے بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتا ہوں کے بیائے وہ اپنے تو پھر یہ علمی کبر وغرور ہے جو الل علم کے لیے بڑا مہلک ہے۔

ے کار خود کن کار بیگانہ مکن''

له كنز العمال، الجهاد، الأمان، الثاني: ٢٠٨/٤، رقم: ١١٤٤٣

ك ملفوظات مولاناالياس: 12

(بيئن (لعِسل أديث

حضرت مولانا ابوالحس علی ندوی وَجِهَبُهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ کُلِصَة ہِیں کہ ''مولانا الیاس وَجِهُبُهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ کُلِصَة ہِیں کہ ''مولانا الیاس وَجِهُبُهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ نے آخری وقت تک (تبلیغی جماعت کے بارے میں) اپنی طرف سے اطمینان نہیں ہوئے، بل کہ جس قدرلوگوں کا رجوع بڑھتار ہا اپنی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور خاکف ہوتے گئے اورا خساب نفس کا کام بڑھاتے رہے۔ بعض اوقات اہلِ حق اوراہلِ بصیرت کو بڑی اورا خساب نفس کا کام بڑھاتے کہ وہ آپ پرنظر رکھیں اور اگر کہیں عجب و کبرکا لجاجت سے اس طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پرنظر رکھیں اور اگر کہیں عجب و کبرکا شائبہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔'' ک

سیّدالطا نَفه حضرت جنید بغدادی رَخِعَهِهُ اللّهُ تَغَالَیؒ کووفات کے بعد حضرت جعفرخلدی رَخِعَهِهُ اللّهُ تَغَالَیؒ نے خواب میں دیکھا اور یو حیما، کیا معاملہ ہوا؟

انہوں نے جوجواب دیا، اس میں ہم ائمہ کرام کی جماعت کے لیے بڑی فکر کی بات ہے، رورو کر اللہ تعالیٰ سے یہ تعمت ما نگنے کی ضرورت ہے اور اپنے کمرہ میں بیہ نفیجت ..... لکھ کرر کھنے کی ضرورت ہے فرمایا:

"طَاحَتْ تِلْكَ الإِشَارَاتُ، وَغَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْعُلُوْمُ، وَنَفَدَتْ تِلْكَ الرُّسُوْمُ، وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رَكَعَاتُ كُنَّا نَرْكَعُهَا فِي الْاَسْحَارِ"

تَوَجَمَدُ: ''وہ اشارے مٹ گئے، وہ عبارتیں غائب ہوگئیں، وہ علوم فنا ہو گئے اور وہ نقوش ختم ہو گئے، ہمیں تو صرف ان چندر کعتوں نے فائدہ دیا جوہم سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔'' کئ

حضرت مفتی محد شفیع صاحب وَ ﴿ اَللَّهُ مَاللَّهُ مَالِكُ مُ ماتے ہیں اگر کسی کوا پے علم پر ناز ہوتو سن لے۔حضور اکرم ﷺ کے برابرتو کسی کوعلم عطانہیں ہوا حق تعالیٰ آپ کوارشا دفر ماتے ہیں:

سے تراشے:ص ۲۹

سه مولا ناالیاس اوران کی وینی دعوت: ۲۱۲

﴿ وَلَئِنْ شِنْنَا لَنَذُهَبَنَ بِاللَّذِي آوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ بِمِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴾ في عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴾ في عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴾ في الله عَلَيْنَا وَكِيْلًا الله عَلَيْنَا وَكِيْلُونُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو دیئے ہوئے علوم و فقدسلب کر لیس پھر آپ کا کوئی کارساز بھی نہیں ہوسکتا۔

د کیھئے کتنا ہول ناک خطاب ہے۔ آپ ڈر گئے ہوں گے اس لیے آ گے فر مایا ﴿ إِلَّا دَخْمَةً مِّنْ دَّبِكَ ﴾ بس رحمت ِ خداوندی ہی ساتھ دے سکتی ہے اور کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔

ا گلے کلمات سے پتہ چاتا ہے کہ آپ کو بڑی خشیت ہوگئ تھی اس لیے آ گے جملہ بڑھایا۔

﴿إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ چوں كرح تعالى كاففل آپ ك شاملِ حال ہے، اس ليے بالفعل رحمت آپ كى دست كير ہے۔ آپ كى طرح كا اضطراب نہ كريں۔ ايبا ہوگانہيں۔ محض اظہارِ قدرت اور تيج عقيدة أمت كے ليے ايبا فرمايا ہے جب حضورا كرم شاملہ كي كے ساتھ يہ تفتگو" تابد گرال چدرسد۔ "علم پرناز كرنا حماقت ہے وفال پہ كيا ناز ہوان ميں ہے كوئى جز كمتب نہيں سب عطائے من ہے۔ ان كوا بن چيز ہم حفال كر ہے اور كبر بہت كى گندگيوں كى جڑ ہے۔ غصماى سے بيدا ہوتا ہے۔

مہلب وزیر کے بیٹے کوحضرت مالک بن دینار دَخِیمَبُراللّاُ تَعَالَٰنَ نے تکبر سے عِلْمَا ہوا و کِی کُرِنُو کا تو مہلب کے نیٹے نے کہا:

"هَلُ عَرَفْتَ مَنْ أَنَا؟"

حضرت ما لك بن وينار رَجْعَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فرمايا: "نَعَمُ أَوَّلُكَ فَطُرَةٌ

ك الاسراء: ٨٧

ته الإسراء: ۸۷

له الاسراء: ٨٦



قَذِرَةٌ " وَآخِوُكَ جِنْفَةٌ قَذِرَةٌ " وَأَنْتَ بَنْنَ ذَالِكَ تَحْمِلُ الْعَذْرَةَ " فَالِكَ تَحْمِلُ الْعَذْرَةَ " فَالْمَارِ بَوْتَا بُوالَّرِ مُجْلِس بِيسْ غلاظت اللهائة بِحرتا بُوالَّرُ مَى طرح اس كا اظهار بُوتا ربتا تو سارى شِنِي كركرى بوجاتى بهي گنده ديني اوركوژه كه ذريعه مشاهده كرا ديت بين تاكدان كود كي كررحمت ِخداوندى يادآ جائے ي<sup>ن</sup>

الله جل شانه كاارشاد ب:

﴿ وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمُوناً ﴿ مَا كُنْتَ تَدُرِیْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهْدِیْ بِهِ مَنْ نَشْآءُ الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِیْ بِهِ مَنْ نَشْآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿ وَاتَّكَ لَتَهُدِیْ اِلٰی صِواطٍ مُسْتَقِیْمٍ ﴾ تَ مَنْ اَبْنَا عَمَ بَعِجا مَنْ عَبَادِنَا ﴿ وَاتَّلَى لَتَهُدِیْ اِلٰی صِواطٍ مُسْتَقِیْمٍ ﴾ تَ مَنْ اَبْنَا عَمَ بَعِجا مَنْ وَمَنَ مِنْ اَبْنَا عَمَ بَعِجا مَنْ وَمَنَ مِنْ اَبْنَا عَمَ بَعِجا مَنْ وَمَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ

امام کی لوگوں کے سیاتھ بے تکلفی نقصان دہ ہے

ہر طبقے کے اندر جب بھی حد سے زیادہ تعلقات ہوجاتے ہیں تو اکثر ایسے تعلقات حقارت و منافرت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس لیے ہرایک کو

ك المستطرف في كل فن مستظرف الباب السابع والعشرون: ١/ ٢٨٤

عه مجالس مفتی اعظم: ۷۳ ته الشوری: ۵۲ ته نفسیر ماجدی: ۹۷۷/۲

چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قدر بے تکلف نہ ہوجائے کہ طرفین کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔

امام شافعی رَجِهَبُ اللهُ تَعَالَىٰ كاايك حكيمان قول ب:

"آلْإِنْقِبَاضُ عَنِ النَّاسِ مَكْسَبَةٌ لِلْعَدَاوَةِ، وَالْإِنْسِسَاطُ إِلَيْهِمْ مَجْلَبَةٌ لِقُرْنَاءِ السُّوْءِ، فَكُنْ بَيْنَ الْمُنْقَبِضِ وَالْمُنْبَسِطِ" لَهُ مُجْلَبَةٌ لِقُرَنَاءِ السُّوْءِ، فَكُنْ بَيْنَ الْمُنْقَبِضِ وَالْمُنْبَسِطِ" لَهُ تَخْرَجُمَكَ: "لُوگُول كِ ماتحة رَشْ روئى ہے چیش آنالوگول كو دَثَمَن بنالیتا ہے، اور بہت زیادہ خندہ پیشانی برے ہم نشینول كی حوصلہ افزائی كرتی ہے، لہذا ترش روئى اور بہت زیادہ خندہ پیشانی كے درمیان معتدل راہ اختیار كرو۔"

ہرامام کو جاہیے کہ وہ اس قول کو ہمیشہ یادر کھے اور اپنے مقتدیوں اور دوستوں اور شاگر دول کو اس کی نفیحت کرتا رہے، اس قول پڑمل ہم سب کے لیے بہت ہی مفیدر ہے گا اور ہم کوحدِ اعتدال کے اندر قائم رکھے گا۔

حضرت احنف بن قیس رَخِیمَ بُاللّاهُ تَعَالَیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رَضِحَالِلَاہُ تَعَالِیَ ﷺ نے مجھے سے فروایا۔

"اے احف! جو آدی زیادہ ہنتا ہے اس کا رعب کم ہوجاتا ہے جو نداق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت بجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں، جو باتیں زیادہ ہوجاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں اس کی حیا کم ہوجاتی ہے اور جس کی حیا کم ہوجاتی ہے اور جس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے اور جس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے اور جس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے اور جس کی پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے اس کا دل نمر دہ ہوجاتا ہے۔'' ت

(بَيْنَ (لِعِلْمُ أَوْتُ

له حلية الأولياء: ١٣٠/٩، رقم: ١٣٣٦١

له حياة الصحابة (عربي) مواعظ عمر بن الخطاب: ٢٦٨/٤

# ائمهكرام كسي بهي عالم اورمسلك كي تحقير نه فر مائيس

ائمہ کرام کو چاہیے کہ کسی بھی عالم اور مسلک کی تحقیر نہ فرمائیں ، کیوں کہ عالم اور مسلک کی تحقیر نہ فرمائیں ، کیوں کہ عالم اور مسلک کی تحقیر میں نفع کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اگر کسی المال علم پر اشکال ہو، تو وہ اشکال بصورت سوال ہو، یا اگر کسی تحقیق طلب مسئلے میں اختلاف ہوتو بھی وہ اہل علم نے درمیان ہی رہے۔

عوام کو ہرگز ہرگز اس کاعلم نہ ہونے پائے کہ ہمارے امام صاحب کوفلاں عالم سے اختلاف ہے۔

ائمہ کرام علاء کی مجالس میں عمو فا اور عوام الناس کی مجالس میں خصوصاً علاء کی لغزشوں کے ذکر کرنے سے بہت ہی زیادہ اجتناب اور پر ہیز کریں ، کسی طرح زبان پرکوئی ایسا حرف نہ لاکیں ، جس سے سفنے والے کوکسی عالم کے درجہ میں کمی کاشعور ہو۔ افر جب ایک عالم دوسرے عالم کی برائی ، عیب جوئی یا غیبت کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی یاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے ، کیوں کہ یہ بھی تو اسی لباس میں ملبوس ہے جس میں وہ ملبوس ہے اور پھراس میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کوعلاء کی ملبوس ہوئی کرنے کا موقع ماتا ہے۔

ای طرح ہرتم کے تعصب سے چاہے وہ اقوال کے اعتبار سے ہویا کہنے والوں کے اعتبار سے ہویا کہنے والوں کے اعتبار سے ہو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے اور بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے،
کیوں کہ تعصب آ دمی کو اوپر سے نیچ گرا دیا کرتا ہے بعنی پھر آ دمی دین کی مدد، یا اعلاءِ کلمۃ اللّٰہ کی فکر کرنے کے بجائے مناظرہ ومباحثہ سے اپنی بات کو او نچا کر رہا ہوتا ہے یا جس امام اور بزرگ کی بات وہ صحیح سمجھتا ہے بس اس کو حرف آ خرسجھ کر دوسروں کو ذلیل کرتا ہے واس طرح دوسروں کی غیبتیں اور جذبہ انتقام اس کو کبیرہ گنا ہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اضلاص (اصلاحِ خلق) اور رضاءِ اللّٰی کا جذبہ موکراس کی جگہ

(بیک وابعی کی فردست ک

اس میں نفس برتی آ جاتی ہے، اور اپنی بات جاہے کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو اس کو درست کرنے کی فلط کیوں نہ ہو اس کو درست کرنے کی فکر میں اس کے علم کا اصل نور بھی زائل ہو جاتا ہے اور حقد و کینہ کا درواز ہ کھل جاتا اور آخر میں دوفریقوں میں ایسا جھگڑا کرا دیتا ہے جودین و دنیا دونوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔

للہذا عمومی مجمع میں یا منبرِ رسول پر کسی طرح بھی ہیہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی عالم کی شان میں نازیبا الفاظ ذکر کیے جائیں یا کسی بھی مسلک کے خلاف بات کی جائیں یا کسی بھی مسلک کے خلاف بات کی جائے چہ جائے کہ وہ مسلک اہلِ حق لوگوں کا ہو یا اہلِ حق کی تائیداس میں شامل ہو، پھر تو ہر گرزعوام کے مجمع میں ہیہ بات نہ ہو۔

ای طرح کسی بھی عالم کا عیب عوام کے مجمع میں ذکر نہ کیا جائے ،اگر آپ اس عالم میں کوئی کی پاتے ہیں تو اس کو تنہائی میں بتائیں ،اگر بالمشافد بات کرنے میں کسی فتم کی عار ہوتو تحریراً ان کو مطلع فر مادیں کہ بندہ کی رائے یہ ہے کہ آں جناب اس میں غور فر مالیں۔اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی رائے پرمصر ہوں تو جھوڑ دیجیے۔

ہاں عوام کے سامنے آپ بنی رائے لانا چاہتے ہیں یا آپ کوخطرہ ہے کہ یہ دین کا ایسا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے جس میں اگر لوگوں نے ان کی اتباع کرلی تو ان کے دین کے لیے خطرہ ہے اور آپ اس مقام پر ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ ردبھی کرنا چاہیں تو اینے الل علم ساتھیوں سے مشورہ کرلیس کہ بندہ نے یوں رد کھنے کا ارادہ کیا ہے یا بیان میں کہنے کا ارادہ ہے۔

کہیں بیہ کہنا اور لکھنا، حسد، حقد، تعصب، اور عجب کی بنا پرتونہیں ہے؟ استحریر کے انداز سے بابیان میں کبروعجب تومحسوں نہیں ہور ہا؟ اس لکھنے سے وہ سامنے والے فخص ہدایت پر آجا کیں گے، یا اللہ نہ کرے ضد پر آگرفتنہ مزید تونہیں تھیلے گا؟

مشورہ واستخارہ کے بعد اس پر قلم و زبان چلائیں ، اکابر علماء نے اس میں بوی

(بنيث (لعِسل أديث

احتیاط فرمائی ہےاور جن علماء کرام ہے احتیاط نہیں ہوتی تو اس کے نتائج تاریخِ اسلام میں بہت برے اور افسوس ناک واقع ہوئے ہیں۔

یہاں مثال کے طور پر پچھ واقعات نقل کیے جاتے ہیں ان علماء کرام وائمہ عظام کر جھائی نہا نہ کہ اختلافات کو اہلے علم کے درمیان ہی محد ودر کھا، اور اگر اہلے علم کو ادب، محبت کی زبان سے خطاب فرما کراپی رائے ان پر واضح فرما دی اور پھر بھی مخاطب نے رجوع نہ کیا اور مسئلہ مستحب وغیر مستحب کا بھی نہیں تھا بل کہ اصول وعقائد یا حلال وحرام کا تھا تو بھی اپنی رائے عوام پر واضح فرما دی۔

شخ عبداللہ بن حسین الموجان کتاب ''تحاسد العلماء'' میں لکھتے ہیں:
''جن لوگوں نے اہلِ علم کی تحقیر کی ،اور عوام کے درمیان اپنے اختلافات کو کھل
کرسا منے لائے اور جس کا منشاء حقد وحسد، وتعصب مع البغض تھا یہ حقیقت میں علماء نہیں تھے جس طرح بعض اہلِ علم پر بعض لوگوں نے برے القابات سے رد لکھا ہے'' چناں چہشنج نے اس کی افسوس ناک تفصیل لکھ کرفر مایا:

"ان کواپنا موقف بتانے کے بعداس پر دلائل پیش کرتے ہو ہن اہل علم سے ان کواختلاف تھا ان کواپنا موقف بتانے کے بعداس پر دلائل پیش کرتے ، ان کے نظریہ کے خلاف دلائل سے سمجھاتے ، اور زم وہیٹھی زبان استعال فرماتے ہو وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوجاتے ، جوجاتے ، مقدس اور بلا دعر بیہ کے عالم اور مفتی مملکت نے کہتے پیارے اور میٹھے انداز سے ایخ نظریہ کے خالف شخ البانی پر دولکھا ہے ، فرمایا:

"أَخُوننَا الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ أَخُطَأُ فِي هَلْدِهِ الْمَسْتَلَةِ بِدَلِيْلِ كَذَا وَكَا الْعَسْتَلَةِ بِدَلِيْلِ كَذَا وَكَذَا"

ایک اورجگه فرماتے ہیں:

"لَعَلَّ اَخَانَا الشَّيْخَ الْآلْبَائِيَّ اَنْ يُّوَاجِعَ الْمَسْأَلَةَ" تَوَجَهَكَ:" بهارے بھائی شُخ البانی سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلہ پر دوبارہ نظرِ ثانی فرمالیں (تو مہر ہانی ہوگی)۔" <sup>ہا</sup>

ائمہ کرام کی جماعت کواس واقعہ ہے سبق لینا چاہیے کہ اہلِ علم کواگر مجبوز اکسی اہلِ علم کو اگر مجبوز اکسی اہلِ علم پر رد کرنا ہوتو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہرگز ہرگزعوام کے سامنے نہ ہو، اور آپس میں بیں جب اسمیے ہوں تو حسد و کبراور تعصب اور بغض کے جراثیم اس میں شامل نہ ہوں، ورنہ نیکی بربادگناہ لازم کا مصداق ہوجائے گا۔

اکابرِ علماء کرام جن ہے اللہ تعالٰی نے کام لیا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ وہ حضرات اپنے مخالف کی بھی تحقیر نہیں فرماتے تھے، تحقیر وتصغیر تو بہت دور کی بات ہے، ان کا ادب واحترام، اکرام واعز از کے الفاظ سے ان کو یا دفر ماتے تھے۔

شیخ عبدالوہاب نجدی رَجِعَهِ بُهُ اللّهُ لَتَغَالَثُ کی شروع میں بعض رسی اہلِ علم نے بہت زیادہ مخالفت کی ،لیکن شیخ ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی ومہر بانی ،خیر خواہی ہے پیش آتے رہے۔

عبدالله بن محمد بن عبداللطيف في جو "احساء" كے علماء ميں سے تھے شخ عبدالوہاب نجدى وَجِهَبُ اللّهُ اَتَعَالَتُ كے خلاف ايك رساله لكها تھا جس كا نام تھا "سيف الجهاد لمدعى الاجتهاد" ليكن شخ في اس كا جواب س قدر نرى سے دیا، فرماتے ہن:

"فَإِنِّي أُحِبُّكَ وَقَدْ دَعَوْتُ لَكَ فِيْ صَلَاتِيْ، وَأَتَمَنَّى مِنْ قِبَلِ اللَّهِ لِذِينِهِ الْقَيْمِ، وَمَا أَحْسَنَكَ اللّهُ لِدِيْنِهِ الْقَيْمِ، وَمَا أَحْسَنَكَ اللّهُ لِدِيْنِهِ الْقَيْمِ، وَمَا أَحْسَنَكَ

ك تحاسد العلماء: ۲۸

(بيَّنْ ولعِلْمُ أُرِيثُ

لَوْ تَكُوْنُ فِيْ آخِوِ هَذَا الزَّمَانِ فَارُوْقًا لِّدِیْنِ اللَّهِ."

تَوْجَمَدَ: ''میں تم ہے محبت کرتا ہوں ،اور آپ کے لیے نمازوں کے بعد دعا کرتا ہوں ،اور میری تمنا ہے کہ آپ غور سے میری دعوت کا مطالعہ فرمائیں تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سید ھے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائے۔
کتنا ہی اچھا ہوجائے کہ آپ اس زمانے کے فاروق بن جائیں اللہ تعالیٰ کے دئین کے لیے آپ کے ذریعہ چج دین جو بدعت وشرک سے پاک ہو امت تک پہنچ جائے۔ ا

ای طرح عبداللہ بن عیسیٰ ان دونوں باپ بیٹوں سے شیخ عبدالوہاب نجدی دَخِهَبُاللّٰهُ تَعَالٰنٌ کو بہت تکالیف پہنچیں، لیکن شیخ نے انہیں کتنے پیارے انداز سے خطاب فرمایا، فرماتے ہیں:

"إِنِّيْ أَدْعُولَكَ فِي سُجُودِي، وَأَنْتَ وَأَبُولَ أَجَلُّ النَّاسِ إِلَى وَأَخْدُ أَجَلُّ النَّاسِ إِلَى وَأَخْبُهُمْ عِنْدِي ....."

"وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ عَانَى الشَّيْخَ الْإِمَامَ مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِالْوَهَّابِ
وَأَبِيْهِ مَعَانَاةٌ شَدِيْدَةٌ، وَأَصَابَهُ مِنْهُمَا هَمُّ وَغَمُّ كَمَا هُوَ
مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ." \*\*
مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ." \*\*

تَوَجَمَٰکُ: ''میں آپ کے لیے ہرنماز کے بعد دعا کرتا ہوں آپ اور آپ کے والدصاحب میرے لیے برخماز کے مرتبے کے مالک ہیں اور مجھے بہت محبوب ہیں ....۔ باوجود اس کے کہ شیخ امام کوشیخ عبدالوہاب اور اس کے کہ شیخ امام کوشیخ عبدالوہاب اور اس کے والد سے بہت سخت تکالیف اورغم و در دیہنجا جیسا کہ بعض رسائل میں

له تحاسد العلماء مجدد القرآن، الثامن عشر، محمد بن عبدالوهاب: ص٣٥٨ والدر النبية: ٣٢/١

ك مجموعه مؤلفات شيخ: ٥/٢٨٠

نذکور ہے۔''

واقعتاً بیہ وہ لوگ تھے جو انبیاء عَلَیْہُ الْمِیْتُلَا کے وارث تھے، ہر چیز میں ان کو وراث تھے، ہر چیز میں ان کو وراثت میں اور ﴿ حَرِیْصٌ عَلَیْ کُمْ بِالْمُوْمِیْنِیْنَ دَءُ وَفَ دَّحِیْمٌ ﴾ اللہ وراثت میں اور ﴿ حَرِیْصٌ عَلَیْ کُمْ بِالْمُوْمِیْنِیْنَ دَءُ وَفَ دَّحِیْمٌ ﴾ ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہیں، ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہیں، ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہیں تامی اور مہربان ہیں ) ہے بھی دراثت ملی ۔

# کا فرکوبھی کا فرکہنا مکروہ ہے

حضرت محمد پالن حقانی رَجِّمَبُهُ اللّهُ مَّغَاكَ اپنی کتاب'' شریعت یا جہالت'' میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ اُوْلَلِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلْذِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ على الله وَالْمَلْذِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ على الله وَالْمَلْذِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ على الله وَالْمَلْذِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ عنه الله والله الله والمُلْقِيْنَ الله والله والله

مَنْ ﷺ ''جو کا فراپنے کفر میں ہی مرجائیں ان پراللّٰہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔''

جولوگ کفر کریں اور تو بہ نصیب نہ ہواور کفر ہی کی حالت میں مرجائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بیلعنت ان پر چبک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہتی ہے اور پھر دوزخ کی آگ میں لیے جائے گی اور عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی ، نہ تو عذاب میں کی ہوگی اور نہ اس سے پناہ ملے گی ، بل کہ ہمیشہ سے نے خت عذاب ہوتے رہیں گے۔

حضرت قادہ دَخِيَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰتَ فرماتے میں کہ قیامت کے دن کا فرکوتھہرایا جائے

له التوبة: ١٢٨

عله بیکتاب ایک پراثر مواعظ کا مجموعہ ہے جو افادہ عامہ کے لیے اب بیت انعلم ٹرسٹ نے خوب صورت انداز میں حقیق کے ساتھ شائع کی ہے۔

عه البقرة: ١٦١

﴿ بِيُنْ الْعِيلَ أُرِيثُ

گا۔ پھراس پراللہ تعالیٰ لعنت کرے گا پھر فرشتے پھرتمام لوگ لعنت کریں گے۔ له

کا فروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، مگر کسی متعین

(زندہ) کا فرکا نام لے کر لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ

یہ جا تر نہیں ، اس لیے کہ اس کے مرنے کی خبر کسی کونہیں (کہ مسلمان ہوکر مرے گایا

کا فرہوکر مرے گا)۔ تھ

ا گرکسی کا فر، یا فاسق کوگرال ہوتو اس کومشرک کہنا مکروہ ہے۔ تھ مکروہ سے مراد مکروہ تحریبی ہے۔

ہمارے حنفی مسلک میں کا فر کوبھی''اے کا فر'' کہنامنع ہے تو پھرایک مسلمان کو کا فرکہنا اورلوگوں ہے کہلوا نا کیسے جائز ہوگا۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَذُوًا لِكُهُ عَذُوًا لِللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهُ عَذُوًا لِكُهُ عَذُوًا لِللَّهُ عَذُوا

تَوَجَهَنَدُ: "جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں (یا پوجتے ہیں) ان کو برانہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ کو بے سمجھے بوجھے برا نہ کہنا کہ یہ بیٹھیں۔"
نہ کہہ بیٹھیں۔"

سُبِّحَانَ اللَّهِ اللَّه تعالیٰ کی مصلحت کوکوئی کیا سمجھ سکتا ہے خود خداوند کریم ان کو برا کہنے سے منع فرمار ہاہے جواللّہ تعالیٰ کے مدمقابل بوسج جارہے ہیں۔ وجہاس کی یہ بتائی کہتم لوگ ان کو برانہ کہواس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے نہ ہی تعصب ہیں

له تغسير ابن كثير: ١٣٧، البقرة: ١٦٢

له تفسير ابن كثير: ص١٣٧، بقرة: ١٦١

مّه عين الهداية، كتاب الكراهية، فصل متعلق اهل الذمة: ٣١٢/٤

<sup>109</sup> الانعام 109

آكر (مَعَاذَ اللّٰهِ)كبيں الله تعالیٰ كوبرانه كهه بیٹھیں۔

دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اگرتم انہیں برانہ کہو گے تو ممکن ہے کہ وہ تہاری بات سنیں اور ان کی ہدایت کا کوئی ذریعہ بن جائے اور جب بات نہیں سنیں گے تو بیشہ کے لیے ہدایت سے محروم رہ جائیں گے تو گویا ان کی گراہی کی دلیل خود ہم ہی ہیشہ کے لیے ہدایت سے محروم رہ جائیں گے تو گویا ان کی گراہی کی دلیل خود ہم ہی ہین ، جب بتوں کو برا کہنا منع ہے تو کسی مسلمان کو ' کا فرکہنا'' اور کہلوانا کہاں کی ایمان داری ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر دَضِعَاللَّهُ النَّهُ أَلْكُفُا فَرِ مات مِين كه رسول الله عَلِيْقَ عَلَيْهُا نَعَ النَّهُ عَلَيْقُ عَلَيْهُا فَعَ اللهُ عَلَيْقُ عَلَيْهُا فَعَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا فَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا فَعَالَمُ مِي العنت بَصِيح اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا مِي العنت بَصِيح لِلهُ اللهُ الل

یہ بات جنگ احد کے دن کی ہے۔ اس روز حضور ﷺ کو چوٹ بھی لگ گئتی ، دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ اس وقت ان تین آ دمیوں کا نام لے کر حضور ﷺ کا نیائی کا نام لے کر حضور ﷺ کا نیائی کا نام لے کر حضور ﷺ کا نیائی کے العنت کی تو اس وقت اللہ تعالی نے بیر آ بیت نازل فرمائی۔
﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْدِ شَیْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَاللّهُمْ ظُلْمُونَ ﴾ کا فائی میں الاَمْدِ شَیْءٌ اَوْ یَتُوْبَ عَلَیْهِمْ اَوْ یُعَدِّبَهُمْ فَاللّهُمْ ظُلْمُونَ ﴾ کا میں الاَمْدِ شَیْءٌ اَوْ یَتُوْبَ عَلَیْهِمْ اَوْ یُعَدِّبَهُمْ فَاللّهُمْ ظُلْمُونَ ﴾ کا میں الاَمْدِ شَیْءٌ اَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ اَوْ یُعَدِّبَهُمْ فَاللّهُمْ ظُلْمُونَ ﴾ کا میں الاَمْدِ شَیْءٌ اَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ اَوْ یُعَدِّبَهُمْ فَاللّهُ مِنْ الْاَمْدِ شَیْءٌ اَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ اَوْ یَعَدِّبَهُمْ فَاللّهُ اِلْمُونَ اللّهُ اِللّهُ اِلْمُونَ اِللّهُ اِلْمُونَ اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِلْمُونَ اِلْهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِلْهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

له ترمذی، ابواب التفسير: ١٢٩/٢ آل عمران: ١٢٨

عُه آل عمران: ۱۲۸ عه الانبياء: ۱۱۷

(بنیک دلعر کم زرست

ليے رحمت بنا كر بھيجا ہے۔''

یعنی اے میرے صبیب آپ تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کو زیبانہیں کہ کسی پرلعنت بھیجیں، کیوں کہ اگر میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کر لوں اور چاہوں تو عذاب دوں، کیوں کہ بیلوگ جھوٹے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، چوں کا سامنا کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔

ترندی میں ہے کہ جن جن لوگوں پرحضور ﷺ فیانی کا اسلام الجھا ہوا یعنی کے سلمان فرمائی تھی ، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اوران کا اسلام الجھا ہوا یعنی کے مسلمان اورمؤمن ہوکر دنیا ہے رصلت فرمائی ی<sup>ل</sup>

یہ تینوں شخص مشرک تنے اور مشرکیین مکہ کے سردار تنے، دین کے دیمن تنے، حق پرستوں سے لڑر ہے تنے، باطل پرستوں کا ساتھ دے رہے تنے، جنگ احد میں حضور خلیاں کیا تھا کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی زخم لگے ہوئے تنے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہ کورہ بالا آپتیں نازل فر مائیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب نبی کریم ﷺ کولعنت کرنے ہے روک دیا تو پھر ہماری اور آپ کی کیا ہمستی ہے کہ ایک دوسرے کو دنیاوی جھکڑوں کی وجہ سے بھر ہماری اور آپ کی کیا ہمستی ہے کہ ایک دوسرے کو دنیاوی جھکڑوں کی وجہ سے بذہب کوآٹر بنا کر کافر کہتے پھریں۔ بہتریبی ہے کہ ہم ایسی باتوں سے رک جائیں اور تو یہ کرلیں۔

قرآنِ کریم کے چھبیسویں (۲۲) پارہ، سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوٹ، آیت اامیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

تَوَجَهَدَ: "اے ایمان والو! کوئی جماعت دوسری جماعت ہے متخرا پن نہ کرے ممکن ہے کہ (جس پر ہنتے ہیں) وہ ان (ہننے والوں) ہے اللہ تعالیٰ کے مزد کیک بہتر ہوں اور نہ عور توں کوعور توں پر ہنسنا جا ہے، کیا خبر

ك ترمذي، التفسير: ١٣٩/٢، أل عمران: ١٢٨

کہ وہ ان ہے بہتر ہوں ، نہ ایک دوسرے کوطعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے کو برے لقب ہے اور جو کو برے لقب ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔''

ایک دوسرے کوطعنہ دینے سے اور ٹائٹل لگانے سے منع فر مایا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جن کوغلط تمجھ رہے ہیں، وہ سیجے طریقے پر ہوتے ہیں اورغلط تمجھنے والے خود ہی غلطی پر ہوتے ہیں اور ان کو پنة تک نہیں ہوتا۔

اے میرے عزیز دوست! اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے، ہم کو پچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم خود حق پر ہیں تو ہمارا کام ہے دوسروں کونفیحت کرنا۔ بے چارے غریب ان پڑھاور بھولے بھالے مسلمان کو آپس میں لڑانا، گالیاں دیتااور دوسروں ہے دلوانا ہے ہمارا کام نہیں ہے۔

حضرت عا نَشه صديقته رَضِحَالِتَكُابَعَغَا لِغَفَا فرماتی ہیں که رسول کریم طَلِقِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ ع



فرمایا: "تمام آ دمیوں میں سب سے زیادہ نفرت اور عداوت اللہ تعالیٰ کو اس آ دمی سے ہے جو بڑا جھگڑ الوہو۔ "له

شخ محمہ پالن حقانی صاحب فرماتے ہیں: میرے دوستو! جھڑنا بند کر دو۔ یہ ہندوستان میں بعض لوگوں کی طرف سے کفر بازی کے فتو وَں کے مشین گن چل رہے ہیں وہ تو سچھ بھی نہیں ہے، بل کہ اصل بات ان لوگوں کی نفسانیت ہے اور پید مجرائی کے دھندے ہیں۔

''اگرکسی میہودی یا مجوسی ہے کہا کہ''اے کافر'' تو گناہ گار ہوگا اگراس پر (اس کا کہنا) گراں گزرے۔''<sup>ٹ</sup>

میرے عزیز دوست! '' کافر'' کالفظ ایسا برا ہے کہ اگر'' کافر'' کو بھی ''اے کافر'' کہدکر بلایا جائے تو یقیناً اسے بھی برامعلوم ہوگا۔ اس لیے کسی'' کافر'' کو بھی '' کافر'' کہنا مکروہ ہے کیوں کہ سی بھی انسان کے مرتے دم کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ وہ ایمان پر مراہے یا کفر پر مراہے۔

یہ ساری آیات شریفہ، احادیثِ مبارکہ اورمعتبر کتابوں کے فتوے آپ کے سامنے ہیں، اب آپ خود ہی انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک مسلمان کو کا فر کہنا اور لوگوں سے جبراً کسی کو کا فر کہلوا نا اور جو کا فرنہ کیے اس کو بھی کا فرسمجھنا کس قدر جہالت ہے۔ ت

#### ا کابرین کامعاندین سےسلوک

حضرت عیسیٰ غَلِیْ النِّمْ کِیْ یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس ہے گزرے تو یہودیوں نے ان کے بارے میں نازیباالفاظ استعال کیے، انہیں گالیاں دیں اور برا

له ترمذی التفسير: ۱۲۷/۲ البقرة: ۱۹۷

ك فتاوي عالمكبرى: ٣١٤/٤ كراميت كابيان

شه شربیت یا جبالت:۱۳۴۳ ۱۳۱۳

(بيَنُ العِسلِ أَدِيثُ

بھلا کبا،لیکن حضرت عیسیٰ غَلِیْٹِلائِٹٹاکِڈ نے ان کے بارے میں کلمۂ خیر کہا اور انہیں دعائمیں دیں۔

حضرت عیسلی غَلِیْڈِلِلِیْٹُلِلْ ہے کسی نے کہا: حضرت! عجیب بات ہے، آپ ان کو دعائمیں دے رہے ہیں، حالاں کہ وہ آپ ر دعائمیں دے رہے ہیں اور ان کے بارے میں کلمۂ خیر کہدرہے ہیں، حالاں کہ وہ آپ پرگالیوں کی بوچھاز کررہے ہیں؟

فرمايا: "كُلُّ وَاحِدٍ يُنْفِقُ مِمَّا عِنْدَهُ"

تَوْجَهَنَدُ:'' ہرشخص وہی خرچ کرتا ہے اور منہ ہے وہی نکالیّا ہے جو اس کے یاس ہوتا ہے۔''<sup>له</sup>

حضرت احنف بن قیس رَخِعَهِ بُاللّهُ تَعَالَىٰ اپنی برد باری اور حوصلے میں نہایت مشہور ہے ، ان کو بھی غصہ نبیس آیا ، عربول میں ان کی بیصفت مشہور ومعر نبیت مشہور ایک و بیصفت مشہور ومعر نبیت کی ایک دن ان کے بچھ دوست اکتھے ہوئے اور ان میں شرط لگ گئی کہ حضرت ؛ حنف بن قیس رَخِعَهِ بُوان کو تیار بی ایک نوجوان کو تیار کیا ، وہ حضرت احنف بن قیس رَخِعَهِ بُواللّهُ تَعَالَىٰ کے گھر گیا۔

حضرت احف بن قيس رَجِعَبُرُ اللَّهُ تَعَالَنْ نَے يو حِما: كيا آئے ہو؟

نو جوان بہنے لگا: میں ایک کام ہے آیا ہوں۔

حضرت احنف بن قیس رَخِيمَ بُهُ اللَّهُ مَتَعَالَكُ : بنا وَ كيا كام ہے؟

نو جوان: دراصل میں تمہاری ماں ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔لہذا میں شادی کا پیغام نے کرآیا ہوں۔

حضرت احنف بن قیس دَرِجِهَبُراللَّالُاتَعُنَاكِیْ نے اپنا سراٹھایا اور نہایت اطمینان سے فرمایا:'' تمہاراحسب ونسب نہایت معزز اور بہترین ہے اور ہمیں تمہارے ساتھ سسرالی رشتہ جوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر

> له سنبرےاوراق:ص ۳۷ - (ب**زیک رابعی کم زرین**

بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ وہ اب کم وہیش ستر سال کی ہے اورتم ایک خوب صورت نو جوان ہو۔ تنہیں تو ایک ایس عورت جاہیے جو تمہاری ہم عمر ہو، محبت کرنے اور کروانے والی ہو،تمہارے بچوں کی مال بن سکے اورتمہاری نسل بڑھا سکے۔

کچرنو جوان ہے کہا: جن لوگوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے ان کو بتا دو کہتم مجھے مشتعل نہیں کر سکے ی<sup>، ہا</sup>

حضرت امام ابوحنیفہ رَجِّحَبَهُ اللّاکُ تَعَالٰنٌ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف نے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ (آپ اندازہ سیجیے جو شخص ساری رات کا جاگا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو اس دفت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے میں کوئی آ جائے تو کتنا نا گوار ہوتا ہے کہ بیخض بے وقت آ گیالیکن ) امام صاحب اٹھے، زینے سے بنیجے اتر ہے، درواز ہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے یو چھا: '' کیے آنا ہوا؟؟''اس نے کہا:'' ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔'' دیکھئے! اوّل توامام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کرتو مئلہ بوجھانہیں، اب بے وقت پریثان کرنے کے لیے آ گئے،لیکن امام صاحب نے اس کو پچھ نبیں کہا، بل کہ فر مایا: ''اچھا بھائی! کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟''اس نے كها: " بين كيا بتاؤن جب مين آر ما تها تواس وفت مجھ يا دتھا كه كيا مسئله معلوم كرنا ہے، کین اب میں بھول گیا، یا دنہیں رہا کہ کیا مسئلہ یو چھنا تھا؟'' امام صاحب نے فرمایا:''احچھا جب یاد آ جائے تو بوچھ لینا۔'' آپ نے اس کو برا بھلانہیں کہا، نہاس کو ڈ انٹاڈیٹا،بل کہ خاموثی ہے واپس اوپر چلے گئے۔

ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی، آپ پھراٹھ کر ینچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا:

له سنهرے اوراق: ۵۲

"كيابات ہے؟" اس نے كہا:" ابھى تك تو ياد تھا گر جب آپ آدھى سيرھى تك پنچ تو ميں وہ مسئلہ بھول گيا۔" اگرايك عام آدى ہوتا تو اس وقت اس كے اشتعال كاكيا عالم ہوتا؟ گرامام صاحب اپنفس كومٹا چكے تھے۔ امام صاحب نے فرمايا:" اچھا بھائى! جب ياد آجائے تو ہو چھ لينا۔" يہ كہ كر آپ واپس چلے گئے اور جا كر بستر پر ليك گئے۔

ابھی لیٹے ہی تھے کہ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نیچے تشریف لائے ، درواز ہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔اس نے کہا:'' حضرت! وه مسئله یاد آسیا۔ 'امام صاحب نے پوچھا:''کیا مسئلہ ہے؟''اس نے کہا:'' میمسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخانہ) کا ذا نقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟'' (العیاذ بالله یہ جی کوئی مسئلہ ہے) اگر دوسرا کوئی آ دمی ہوتا اور وہ اب تک صبط بھی کر ر ہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا بیانہ کبریز ہو جاتا، کیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ: ''اگرانسان کی نجاست تازہ ہوتو اس میں کیچھ مٹھاس ہوتی ہے اور اگر سو کھ جائے تو کڑواہث پیدا ہو جاتی ہے۔'' پھروہ شخص کہنے لگا:'' کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟'' (العیاذ باللہ) حضرت امام ابوصنیفہ لَكِحَمَدُ اللَّهُ تَعَاكُ فَي فِي مايا: "بر چيز كاعلم چهكر حاصل نبيس كيا جاتا، بل كه بعض چیزوں کاعلم عقل ہے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور عقل سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست یر کھی بیٹھتی ہے خٹک پرنہیں بیٹھتی،اس سے پنہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے ورنه کهمی د ونول پربینگهتی۔''

جب امام صاحب نے یہ جواب دے ویا تواس شخص نے کہا: ''امام صاحب! میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف سیجھے گا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔''امام صاحب نے فرمایا:''میں نے کیسے ہرا دیا؟'' اس شخص نے کہا:''ایک دوست سے میری بحث ہورہی تھی، میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان توری علماء میں سب سے زیادہ برد بار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے برد بار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو صنیفہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئی اور اب ہم نے جانچنے کے لیے بیطریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پرآؤں ہوآپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو او پر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا سوال کروں اور بید کیھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہوگئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ ہوگئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے ، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا اور واقعہ بہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گر را ہوآپ کے علاوہ کوئی دوسر انہیں دیکھا۔''

اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔۔۔۔اس پر ملائکہ کورشک نہ آ ہے تو کس پر آ ئے۔۔۔۔۔انہوں نے اپنفس کو بالکل ہی مٹادیا تھا ی<sup>ں</sup>

تسمی بدنصیب نے غیض وغضب اور شدت بغض و عداوت میں آکر حضرت امام اعظم ابوضیفہ وَخِمَبُهُ اللّهُ تَغَالَیٰ امام اعظم ابوضیفہ وَخِمَبُهُ اللّهُ تَغَالَیٰ کوطمانچہ مارا تو حضرت امام اعظم وَخِمَبُهُ اللّهُ تَغَالَیٰ کے حد درجہ تلطف و انکساری ہے فرمایا: ''جھائی! ...... میں بھی تمہیں طمانچہ مارسکتا ہوں لیکن نہیں کرتا ..... میں مارتانہیں ..... میں خلیفہ ہے تمہاری شکایت کرسکتا ہوں لیکن نہیں کرتا ..... کرمائی کے وقت تیرے ظلم ہے اللّه تعالیٰ کے آگے فریاد کرسکتا ہوں ..... لیکن نہیں کرتا ..... اور قیامت کے روز تمہارے ساتھ خصومت اور مقدمہ کرکے انصاف کرتا .... اور قیامت کے روز رستگاری حاصل کرسکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کرتا بل کہ اگر مجھے قیامت کے روز رستگاری (نجات) حاصل ہوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہ رکھوں گا۔''ٹ

ك اصلاحى خطبات: ۲۷۲/۸ ۲۷۶

سكه سيرت النعمان: ١٢٩، بحواله مبروقل كي روثن مثاليس:٣٩

حضرت مولانا محمد سلم شخو بوری صاحب مدظله "ندائے منبر ومحراب" میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رَخِیم الله الله تعالیٰ کا قول ذکر فرماتے ہیں:
"میں نے مولانا تھانوی صاحب رَخِیم الله الله تعالیٰ کودیکھا کہ مولانا احمد رضا خال صاحب مرحوم سے بہت چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، قیام، عرس، میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہے تام میں ذکر آیا تو فرماتے:"مولانا احمد رضا خان صاحب" (یعنی ادب سے نام لیتے)۔

ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر''مولانا'' کے احمد رضا
کہد دیا، حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں ، اگر چدا ختلا ف رائے ہے،
تم منصب کی ہے احترامی کرتے ہو، یہ کس طرح جائز ہے۔ رائے کا اختلاف اور چیز
ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ، مگران کی تو ہیں اور سمجھتے ، مگران کی تو ہیں اور کے کہا کہا مطلب؟''

حضرت تھانوی دَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَیؒ نے ''مولانا'' نہ کہنے پر برا مانا، حالال کہ حضرت حکیم الامت تھانوی دَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَیؒ کے مقابل جو''مولانا'' ہے وہ انتہائی گنتائی کتاخی کیا کرتے ہے؛ مگر حضرت تھانوی دَخِمَبُ الذّائ تَعَالَیٰ اہلِ علم میں سے ہے، وہ تو نام بھی کسی کا آتا تو ادب ضروری بجھتے تھے، چاہے بالکل معاند ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ادب کارشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے۔

میں نے حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی صاحب رَخِعَبُدُاللَّهُ تَعَالَیٰ کا واقعہ سنا کہ دبلی کا قیام تھا، حضرت کے خدام میں سے چند مخصوص تلانہ ہ ساتھ تھے۔ حضرت شخ الہند مولا نامحہ ورائحسن صاحب رَخِعَبُدُاللَّهُ تَعَالَیٰ کے دوسرے شاگر دمولا نااحمد حسن امروہی صاحب رَخِعَبُدُاللَّهُ تَعَالَیٰ ، حاجی امیر شاہ خال صاحب رَخِعَبُدُاللَّهُ تَعَالَیٰ ، یہ مجولیوں میں موجود تھے، مولا نا احمد حسن صاحب رَخِعَبُدُاللَّهُ تَعَالَیٰ نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹے کر فرمایا کہ ' بھی ' الل کویں کی مسجد کے جوامام ہیں، ان کی قرائت بہت میں بیٹے کر فرمایا کہ ' بھی نال کویں کی مسجد کے جوامام ہیں، ان کی قرائت بہت

(بنین والعب لم أدمث

اچھی ہے، کل صبح کی نماز ان کے پیچے پڑھ لیں تو شیخ الہندصاحب دَخِتَبَهُاللّهُ تَعَالَنٌ نے غیصے میں آ کرفر مایا کہ تہمیں شرم نہیں آتی، بے غیرت، وہ ہمارے حضرت کی تکفیر کرتا ہے، ہم اس کے پیچے نماز پڑھیں گے، اور بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتوی صاحب دَخِتَهِ اللّهُ تَعَالَٰنٌ کے کان میں پنچ، اگلے دن حضرت نانوتوی صاحب دَخِتَهِ اللّهُ تَعَالَٰنٌ ان سب شاگردوں کو لے کرای مسجد میں صبح کی نانوتوی صاحب دَخِتَهِ اللّهُ تَعَالَٰنٌ ان سب شاگردوں کو لے کرای مسجد میں صبح کی ناز پڑھنے کی خاطر پنچ، اس امام کے پیچھے جا کرنماز پڑھی، سلام پھیرا، .....تو پوچھا کون ہیں؟

معلوم ہوا کہ بیہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رَخِیمَبِهُ اللّا کُونَا ہِیں اور وہ ان کے شاگر دحضرت شخ الہند مولا نامحمود الحن رَخِیمَبُ اللّا کُونَا آنَّ محدث امر وہی ان کے تمییز ہیں۔

امام کوسخت حیرت ہوئی کہ میں رات دن انہیں کا فرکہتا ہوں اور بینماز کے لیے میرے پیچھے آگئے،امام نے خود بڑھ کرمصافحہ کیا اور کہا: حضرت! میں آپ کی تکفیر کرتا تھا، میں آج شرمندہ ہوں، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، حالاں کہ میں آپ کو کا فر کہتا رہا۔ حضرت نے فرمایا: کوئی بات نہیں، میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے اور زیادہ عزت دل میں بڑھ گئی ہے، کیوں؟

اس واسطے کہ آپ کو جو روایت پہنچی کہ میں تو بینِ رسول کرتا ہوں ، تو آپ کی غیرت ایمانی کا بہی تقاضا تھا ۔ ہاں البتہ شکایت اس کی ہے کہ روایت کی تحقیق کرنی چاہیے تھی ، تمر بہر حال تکفیر کی بنیا د تو بینِ رسول ہے ، اور تو بینِ رسول جومسلمان کرے گا تکفیر واجب ہوگی ، دائر واسلام سے خارج ہوگا ، تو فر مایا کہ میرے دل میں آپ کی غیرت ایمانی کی قدر ہے۔

ماں شکایت اس لیے ہے کہ ایک بار تحقیق کر لیتے کہ خبر تھے ہے یا غلط ، تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ بی خبر غلط ہے اور میں خود اس فخص کو دائر و اسلام سے خارج اسلام سے خارج میں خود اس فخص کو دائر و اسلام سے خارج اسلام سے خارج کے خرد ہے کہ خرد ہے گئریت کے سے خارج کے خرد ہے کہ خود ہے کہ خرد ہے کہ خرد ہے کہ خرد ہے کہ میں خود ہی کہ دور ہیں خود ہو کہ میں خود ہو کہ میں خود ہو کہ کہ دور ہو کہ میں خود ہو کہ ہو کہ کہ دور ہو کہ میں خود ہو کہ دور ہو کہ دور ہو کہ کہ دور ہو کہ کہ دور ہو کہ دور ہ

سمجھتا ہوں جواد نیٰ درجہ میں بھی نبی ﷺ کی تو ہین کرے۔اوراگر آپ کو یقین نہآ ئے تو آپ کے ہاتھ پرابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔

تو بات صرف بیتی کہ ان حضرات کے دلوں میں'' تواضع للہ'' اور'' ادب مع اللہ'' اس درجہ رچا ہوا تھا کہ نفسانیت کا شائبہ نہ رہا تھا۔ استہزاء اور تمسخرتو بجائے خود ہے، اپنے معاندوں کی بھی بے قدری نہیں کرتے تھے بل کہ تھے محمل پراتار کریہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کا فرکتے ہیں، یہ ان کی قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ البتہ یہ تحقیق کرلینی جا ہیں ہم تو ہیں رسول کرتے ہیں؟

م مَعَاذَ الله وشمنانِ رسول ہیں یا دوستانِ رسول ہیں؟ اس کی تحقیق ان کو واجب تھی، بلا تحقیق تخصم نہیں لگانا جا ہیں۔

تو میرے عرض کرنے کا مقصد رہے کہ اوب اور تأدب دین کی بنیاد ہے جس کو عارف رومی رَخِعَبَمُ اللّٰاکُ اَتَّعَالٰنَ نے کہا ہے ۔

از خدا خواہیم توفیق ادب بسر اللہ اس کا کوئی مقام ہیں، جو گتاخ ادر بادب ہے اللہ محروم گشت از فضل رب حق تعالیٰ شاند کے ہاں اس کا کوئی مقام ہیں، جو گتاخ ادر بادب ہے کے مولانا حاجی محمد شریف 'اصلاحِ دل' میں لکھتے ہیں کدا یک مرتبہ میں لا ہور میں حضرت مفتی (محمد حسن) صاحب رَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَثٌ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کی افاان ہوئی اور تمام حضرات اٹھ مجھے عصر کے بعد فیصل آباد جانا تھا، مصافحہ کے افاان ہوئی اور تمام حضرات اٹھ مجھے عصر کے بعد مجھے جانا ہے۔ اس پر حضرت مفتی صاحب رَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَثٌ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور دیر تک

سله ندائے منبر ومحراب ۱۸۱۲ ۱۵۱۲

رين والعراديث

د باتے رہے اور فرمایا:

ویکھو! میرے ایک سوال کا جواب دو، تم حضرت (یعنی حکیم الامت وَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَانٌ ) کی خدمت میں بہت رہے ہو۔ یاوگ جوحفرت والا کی مخالفت کرتے ہیں، کیا حضرت کی زبان مبارک ہے بھی تم نے ان کے متعلق کوئی بات تی ؟

میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت کی زبان مبارک سے ان کی بھی بھی برائی نہیں سی ، بل کہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے سوال پر حضرت دَخِمَبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت مولا نامفتی محمرتق عثانی صاحب مدخله فر ماتے ہیں:

"اکابردیو بندگی ایک خصوصیت بی بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں ہے بھی بدا خلاقی کا برتا و نہیں کرتے تھے۔ نہ ان کی تر دید میں دل آ زار اُسلوب کو پہند کرتے تھے اور نہ طعن آ میز القاب سے یاد کرنا پہند کرتے تھے، بل کہ جہاں تک ہو سکتا بدا خلاتی کا جواب خوش خلقی سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدردی و خیر خواہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔"

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دَیِخِبَهُ اللّهُ تَعَالَیؒ کے خادمِ خاص حضرت امیر شاہ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی صاحب خورجہ تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل رسول بدایونی کا تذکرہ چل ممیا (چوں کہ وہ خالف مسلک کے تنے اس لیے) میری زبان سے (طنز کے طور پر) بجائے فضلِ خالف مسلک کے تنے اس لیے) میری زبان سے (طنز کے طور پر) بجائے فضلِ

ك "اصلاح دل": ٢٥٤

رسول''فصلِ رسول'' نکل گیا،مولانا نے ناخوش ہو کر فرمایا کہ''لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟''

میں نے کہا:''فضلِ رسول' آپ نے فرمایا:''تم فصلِ رسول کیوں کہتے ہو؟'' حضرت تھا نوی دَیجِّیَبُدُاللّاکُ تَغَالیٰ اس واقعہ پرتبھرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ''یہ حضرات تقے جو ﴿ لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابُ ﴾ کے پورے عامل تھے، حی کہ مخالفین کے معاملہ میں بھی۔'' ت

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وَخِیمَبُاللّهُ اَتَعَالیٰ نے جب درس و تدریس کا سلسله شروع کیا تو شرک و بدعات کے خلاف خاص طور پرلوگوں کوخبر دار فر ماتے۔ ان دنوں بعض رسائل میں بھی ان کے مضامین شائع ہوئے۔

ان ہی دنوں ایک مولوی صاحب بدعات کورواج وے رہے تھے۔ انہوں نے حضرت گنگوہی رَخِعَبِهُ اللّٰهُ تَعَالٰیؒ کے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد کرنا شروع کیے۔ اشتہارات اور رسائل میں انتہائی بدز بانی اختیار کی۔ بیر رسائل حضرت گنگوہی رَخِعَبِهُ اللّٰهُ تَعَالٰیؒ تک بھی آتے تھے۔ آپ مولانا محمد یجی صاحب رَخِعَبَهُ اللّٰهُ اَتَعَالٰیؒ سے ان کو ممل سنتے ، اس لیے کہ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ خط و کتابت کا تمام کام بھی آپ کے خاص مرید مولانا محمد یجی صاحب رَخِعَبَهُ اللّٰهُ اَتَعَالٰیؒ ہی انجام دیتے تھے۔

ان رسائل میں انتہائی بدز بانی ہوتی تھی۔ان کا سنانا آسان کام نہیں تھا۔ پچھ دن تک توسناتے رہے، پھر ہمت جواب دے گئی اور سنانے سے پر ہیز شرو عرفر دیا۔ چند دن جب اس حالت میں گزرے تو حضرت گنگوہی دَخِمَ بِرُاللّٰدُ تَعَالَٰنٌ نے ان سے پوچھا:

'' یجیٰ! کیا جارے دوست نے ہمیں یاد کرنا حچھوڑ دیا، بہت دنوں سے کوئی

له الحجرات: ١١ 💎 تله ارواح ثلاثه: ١٧٥

(بیک والعید کمی نویٹ

رساله ميرےخلاف نہيں آيا؟''

اس پرمولانانے بتایا: "حضرت! رسائل تو کئی آئے، لیکن ان میں گالیوں اور بہتانوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں نے سوچا، س کر بلاوجہ آپ کی طبیعت پریشان ہوگی اس لیے نہیں سنائے۔"

الله کے اس ولی نے جواب میں فرمایا:

''نہیں!ایبائہ کرو،ضرور سنایا کرو، میں ان سب کواس نظر سے سنتا ہوں کہ جو با تیں میرے عیب کی وہ کہتے ہیں،ان میں کوئی بات اگر سچی ہوتو میں اپنی اصلاح کر لوں۔''<sup>گ</sup>

اَللَّهُ اَکْبَرُ ایہ ہے حق پرستوں کا شیوہ کہ نخالفین بل کہ دشمنوں کی باتیں بھی ان کی دشنام طرازیوں سے قطع نظراس نیت سے سی جائیں کہ اگر اس سے اپنی کوئی غلطی معلوم ہوتو اس سے رجوع کرلیا جائے۔

مولا نامحود رام پوری صاحب رَخِوَبِهُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہے: ''ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو مخصیل دیو بند میں کسی کام کو گئے، میں حضرت شیخ الہند کے ہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھانا کھا کر میرے پاس آگیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا، اس کوایک چار پائی دے دی گئی۔ جب ہم سب سو گئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ مولا نا (حضرت شیخ الہند) اٹھے، میں لیٹار ہا اور دیکھا رہا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گئے تو میں امداد کروں گا ورنہ خواہ مخواہ اپنے جا گئے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں۔

میں نے ویکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بڑھے اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر اس کے پیرد بانے شروع کیے۔ وہ خرائے لے کرخوب سوتا رہا۔ مولانا محمود صاحب وَحِمَّمِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کہ ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا: '' حضرت! آپ تکلیف نہ کریں

له ارواح ثلاثه: ٢١١



میں دیا دوں گا۔''مولانا نے فرمایا:''تم جا کرسوؤ سے میرامہمان ہے، میں ہی اس کی خدمت انجام دوں گا۔'' مجبوراً میں چپ رہ گیا اورمولا نااس ہندو کے پاؤں دیاتے رہے۔''<sup>گ</sup>

مولانا احد حسن صاحب مدرس کانپور نے ''ابطال امکان کذب' میں ایک مبسوط رسالہ تحریر کر کے شائع کیا جس میں حضرت مولانا محد اساعیل شہید رخم بھالاً اُلگاتَا اُلگالاً اُلگاتَا اُلگالاً اُلگاتَا اُلگالاً اوران کے ہم عقیدہ حضرات کوفرقہ ضالہ مزواریہ میں (جومعتزلہ میں ہے ایک گروہ ہے ) داخل کر دیا اور اس پرتقریظ لکھنے والوں نے تو اکا ہرین کی نسبت زبان درازی کی انتہاء کر دی ۔ شیخ الہند حضرت مولانا من وجسن صاحب دَجْمَهٰ اللّا اُلگالاً تَعَالَلْ کو بیرسالہ دیکھ کرطیش تو بہت آیا، لیکن علم وتقوی کا مقام بلند ملاحظ فرما ہے گا کہ غیظ وغضب کے جذبات کو بی کرارشا وفرمایا:

''ان گستاخ لوگوں کو برا کہنے ہے تو اکا برکا انتقام پورانہیں لیا جا سکتا اور ان کے اکا برکی نسبت کچھ کہہ کر اگر دل ٹھنڈا کیا جائے تو وہ لوگ معندور بے قصور ہیں۔'' ت

حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظله العالی اپنی کتاب 'اکابر دیو بند کیا سے 'میں لکھتے ہیں کہ مشہور عالم دین بزرگ ہے بعض سائل میں حضرت میاں صاحب (حضرت مولا نا سیّد اصغر حسین صاحب رَجِّعَیدُ اللّهُ تَعَالَیٰ ) کوشد ید اختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملا فرماتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں اگر کسی ہے بھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو بڑی تختی کے ساتھ متنبہ فرماتے۔ اختلاف بھی ، 'اِنحیلاف اُمَّینی رَحْمَهُ''کی تشریح برتھا۔ اختلاف کی حدود سے سرمو تجاوز ان کی فطرت ہی نہیں تھی۔

اِن ہی مختلف الخیال بزرگ نے ایک مرتبہ امساک باراں کی شدت و کمچر کر نماز

ك حيات شيخ الهند: ١٨٣

ك ارواح ثلاثة: ٢٨٥



استنقاء پڑھنے کا اعلان کیا۔ میاں صاحب رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ کو غالباً کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود والد صاحب رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ سے فرمایا:''میاں! بارش تو ہونی نہیں، البتہ نماز کا تواب حاصل کرنے کے لیے چلنا ضروری ہے۔''

چناں چہ والدصاحب نے ان کی معیت میں نمازِ استسقاء ادا کی۔ بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی۔ ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کا اعلان فر ما دیا تو اس مونا تھا نہ ہوئی۔ ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کا اعلان فر ما دیا تو اس دن بھی وہی پہلے دن والی بات فر ما کر نماز ادا کرنے پہنچ گئے اور بغیر بارش ہوئے واپس آ گئے۔ تیسرے روز کے لیے پھر نماز کا اعلان ہوا تو میاں صاحب تیسرے دن بھی نماز کے لیے میدان میں پہنچ گئے اور خودان بزرگ سے کہا:''اگر آپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھا دوں۔''

ہر شخص حیرت سے دیکھ رہاتھا کہ میاں صاحب دَجِیجَہُاللّٰہُ تَعَالیٰۤ تو مجھی بنج وقتہ نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھاتے ، آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیش کش کیسے کی ؟

بہر کیف نمازِ استنقاء میاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی۔ میاں ۔ صاحب کے عقیدت مندوں کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہور ہاتھا کہ آج بارش ضرور ہوجائے گی۔شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعیہ معلوم کر کے بیتبدیلی کی ہوگی،کین آج بھی دھوپ ای شدت کے ساتھ چیکتی رہی اور بادل کا دور دور بھی نام و نشان نہیں تھا۔مجبور ہوکر یورا مجمع شکت دل اور مغموم واپس ہوا۔

والدصاحب نے اس خلاف عادت عمل پر استفسار کیا: '' آپ تو تبھی نمازِ پنج گانہ میں بھی امامت نہیں فر ماتے آج رہے کیا ماجرا تھا؟''

تو فرمایا: ''میرا مقصداس کے سواسیجھ نہیں تھا کہ جو عالم دین دوروز سے نماز پڑھا، ہے ہیںلوگوں کوان پر بدگمانی نہ ہو، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں 'کیول سنجھ میں انگریک ہو جائیں نہ ہو، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں 'کیول کہ مجھے اندازہ تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر میں نہیں۔ کسی عالم یا مقدس ہستی کا اس میں کیاقصور ہے۔ اب اگر بدنا می ہونی ہے تو تنہا ایک عالم کی نہ ہو۔'' ک حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مواعظ ہے امت کو

جو بے مثال نفع پہنچا وہ محامِے بیان نہیں۔حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نفع کے بنچا وہ محامِح بیان نہیں۔حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ بیمواعظ دین کی بیشتر ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح وتر بیت کے لیے بے نظیرتا ثیرر کھتے ہیں۔

ایک مرتبہ جون پور میں آپ کا ایک وعظ ہونا تھا۔ وہاں بریلوی حضرات کا خاصا مجمع تھا، آپ کے پاس ایک بے ہودہ خط پہنچا جس میں دو حیار باتیں کہی گئی تھیں، ایک تو بیاکہ ''تم جولا ہے ہو''، دوسرے بیاکہ ' جاہل ہو''، تیسرے بیاکہ ' کافر ہو' اور

چوتھے یہ کہ ہستنجل کر بیان کرنا''۔

حضرت تھانوی وَجِیمَبُاللّائُ تَعَالَیٰ نے وعظ شروع کرنے سے پہلے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شم کا ایک خط میرے پاس آیا ہے، پھروہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ '' یہ جولکھا ہے کہ ''تم جولا ہے ہو' تو اگر میں جولا ہا ہوں بھی تو اس میں حرج ہی کیا ہے میں یہاں کوئی رشتہ نا تا کرنے تو نہیں آیا احکام اللہی سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں سواس کوقو میت سے کیا علاقہ ؟

دوسرے یہ چیز اختیاری بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس قوم میں چاہا پیدا فرمادیا، سب قومیں اللہ بی کی بنی ہوئی ہیں اور سب اچھی ہیں اگر اعمال واخلاق الجھے ہوں۔ یہ تو مسئلہ کی تحقیق تھی۔ ربی واقعہ کی تحقیق سومسئلہ کی تحقیق کے بعد واقعہ کی تحقیق کی نشرورت بی ہاتی نہیں ربی الیکن پھر بھی اگر کسی کو تحقیق واقعہ کا شوق بی بو تو میں آپ کو اینے وطن کے نما کد کے نام اور پتے لکھوائے دیتا ہوں ان سے تحقیق کر لیجے معلوم ہوجائے گامیں ''جولا ہا ہوں یا کس قوم کا؟'' اورا گر مجھ پر اظمینان ہوتو میں لیجے معلوم ہوجائے گامیں' 'جولا ہا ہوں یا کس قوم کا؟'' اورا گر مجھ پر اظمینان ہوتو میں

له اكابر ديو بندكيا تھے: ۵۸،۵۷

(بیک العید کم ٹریٹ

مطلع کرتا ہوں کہ میں جولا ہانہیں ہوں۔ رہا'' جاہل ہونا''اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں'' جاہل بل کہ اجہل ہوں''لیکن جو پچھا ہے بزرگوں سے سنا ہے اور کتا بوں میں دیکھا ہے اس کونٹل کرتا ہوں ،اگر کسی کو کسی بات کے غلط ہونے کا شبہ ہو اس پرعمل نہ کرے اور'' کا فر ہونے'' کو جولکھا تو اس میں زیادہ قبل وقال کی حاجت نہیں، میں آپ صاحبوں کے سامنے پڑھتا ہوں:

"اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ"

اگر میں نَعُوٰذُ بِاللّهِ کافر تھا تو لیجے اب نہیں رہا۔ آخر میں ''سنجل کر بیان کرنے'' کی دھمکی دی گئی ہے، اس کے متعاق بید عرض ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا بیشہ نہیں ہے، جب کوئی بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا پچھ مجھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ صاحبان نہ چاہیں گے تو میں ہرگز بیان نہ کروں گا۔ رہا سنجل کر بیان کرنا تو اس کے متعلق صاف صاف عاف عرض کیے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چیٹر چھاڑ کی نہیں ہے۔قصد آبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جس میں کسی گروہ کی دل تراری ہو یا فساد پیدا ہو، کیکن اگر اصولِ شرعیہ کی تحقیق کے شمن میں کسی آب مسئلہ کی ذکر کی ضرورت ہی چیش آ جاتی ہے جس کا رسوم بدعیہ سے تعلق ہے تو پھر میں رکتا بھی نہیں، اس لیے کہ بیدین میں صرح خیانت ہے۔

سب ہا تیں سننے کے بعداب بیان کے متعلق جوآپ صاحبوں کی رائے ہواس سے مطلع کر دیجے! اگر اس وقت کوئی بات کسی کے خلاف طبع بیان کرنے لگوں تو فورا محصکوروک دیا جائے ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ادنی شخص بھی مجھےرو کے گا تو میں اپنے بیان کوفورا منقطع کر دوں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہی صاحب روک دیں جنبوں نے یہ خط بھیجا ہے ، اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہمت نہ ہوتو دی جنبوں نے یہ خط بھیجا ہے ، اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہمت نہ ہوتو چکے ہے کسی اور ہی کوسکھلا پڑھا دیں ان کی طرف سے وہ مجھےروک دیں۔ بین کر چکے مقولی مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک ایک معقولی مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک سے ایک معقولی مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک سے ایک مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک سے ایک مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک سے میں کو بیک کے مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک سے مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تصاور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک سے میں کو بیک کے مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے متھا اور جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک کے میں کو بیک کے میاب کی کی کو بیک کے دولوں کو کردیاں کو بیک کو بھولی کے کھولوں کو بیک کے خوادر جن کا وہاں بہت اثر تھا، کڑک کے میں کو بیک کو بیک کو بیک کے دولوں کی بیک کو بیک کو بیک کے دولوں کو بیک کے دولوں کی کو بیک کے دولوں کو بیک کو بیک کو بیک کے دولوں کو بیک کے دولوں کو بیک کو بیک کے دولوں کو بیک کو بیک کے دولوں کو بیک کے دولوں کو بیک کو بیک کو بیک کے دولوں کے دولوں کو بیک کے دولوں کو بیک کے دولوں کو بیک کو

#### حضرت نے فرمایا:

میں ایس جگہ کا ''فاروتی ہوں'' جہاں کے''فاروقیوں'' کو یہاں کے لوگ''جولا ہے''سجھتے ہیں۔

جب سارا مجمع خط لکھنے والے کو برا بھلا کہنے لگا، خاص طور سے وہ مولوی صاحب فخش کا کیاں نہ دیجے، مسجد کا صاحب فخش کا کیاں نہ دیجے، مسجد کا تو احترام کیجے۔ پھر حضرت والا کا وعظ ہوا اور بڑے زور شور کا وعظ ہوا، اتفاق سے دورانِ وعظ میں بلاقصد، کسی علمی تحقیق کے شمن میں کچھ رسوم و بدعات کا ذکر حچٹر گیا پھر تو حضرت والا نے بلاخوف لومۃ لائم خوب ہی رد کیا، لوگوں کو بیا ختیار دے چکے مخترت والا نے بلاخوف لومۃ لائم خوب ہی رد کیا، لوگوں کو بیا ختیار دے چکے کے دہ جا ہیں تو وعظ روک دیں، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔

وہ معقولی مولوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار
بار سُبہ کان الله مسند سُبہ کان الله مسند کے نعرے بلند کرتے رہے، کیوں کہ اس
وقت تصوف کے رنگ پر بیان ہور ہا تھا، لیکن جب رد بدعات پر بیان ہونے لگا تو
پھر چپ ہو گئے، مگر بیٹھے سنتے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، کیوں کہ بعد کو
معلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کہی
معلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کہی
انہوں نے وہیں پکڑ کرمنبر سے اتار دیا، لیکن اس وقت انہوں نے دَمنہیں مارا، چپکے
بیٹھے سنتے رہے، لیکن جب وعظ حتم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوگیا تو
بیٹھے سنتے رہے، لیکن جب وعظ حتم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوگیا تو
کی کیا ضرورت تھی۔ اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (جوخود بدعتی خیال
کی کیا ضرورت تھی۔ اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (جوخود بدعتی خیال
کے تھے) بڑھے اور جواب نہ دین مجھے عرض کرنے دیں، پھر حضرت والا نے انہیں روک دیا کہ خطاب
محمد سے ہے آپ جواب نہ دیں مجھے عرض کرنے دیں، پھر حضرت والا نے انہیں والا نے ان معقولی

مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے ندفر مائی ، ورنہ میں احتیاط کرتا، میں نے تو جو بیان کیاضر وری بی سمجھ کر کیا، مگر اب کیا ہوسکتا ہے اب تو بیان ہو پکا ہے ، ہاں ایک صورت اب بھی بوسکتی ہے ، وہ یہ کہ ابھی تو مجمع موجود ہے آپ پکار کر کہہ دیجے کہ صاحبو! اس بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی ، پھر میں آپ کی تکذیب نہ کر کہہ دیجے کہ صاحبو! اس بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی ، پھر میں آپ کی تکذیب نہ کروں گا اور آپ بی کی بات اخیر بات رہے گی۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہوگئے۔

ان کے چلے جائے کے بعد سب لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے، جب بہت شور و غل ہوا تو حضرت والا نے کھڑے ہوکر فر مایا کہ:

" صاحب ایک پردی کی وجہ ہے آپ مقامی علاء کو ہرگز نہ چھوڑی، میں آج مجھلی شہر جا رہا ہوں، اب آپ صاحبان یہ کریں اور میں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں کہ جنہوں نے خط بھیجا ہے، وہ میرے بیان کا رد کرا دیں پھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی جو جس کو چاہے اختیار کرے، فساد کی ہرگز ضرورت نہیں۔"

، پھر ان دوسرے مولوی صاحب نے جو بدعتی خیال کے ہونے کے باوجود حمایت کے لیے آگے بڑھے تھے، کھڑے ہو کر فرمایا کہ:

"صاحبو! آپ جانتے ہیں کہ میں مولود بیکھی ہوں، قیامیہ بھی ہوں، مگر انصاف اور حق بیہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فرمائی ہے، سیجے وہی ہے۔"

ایک شخص نے شخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رَجِّعَبِهُاللّاُلَا لَاَلَا لَاَ کَا کَی البند کی معالیہ معالیہ ایک مفالہ لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شخ الہند رَجِّعَبِهُاللّٰهُ مَنْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ

له اشرف السوانح: ١٨/١ تا ٧٢

معتقد تھے، انہوں نے اس کے جواب میں فاری میں دوشعر کے، وہ اشعار ادبی ائتبار سے آج کل کے طنز کے مٰداق کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کے اشعار تھے، وہ اشعاریہ تھے۔

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست چرائی گفتی غمے نیست چرائی کذب را نبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش درونے را جزا باشد درونے

تَنْجَمَنَ: ''اگرتم نے مجھے کا فرکہا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیوں کی جھوٹ کا چراغ کبھی جلانہیں کرتا۔ تم نے مجھے کا فرکہا، میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی ہوسکتا ہے ۔۔۔ یعنی تم نے جھے کا فر کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی ہوسکتا ہے۔۔۔ یعنی تم نے جواب میں میں تمہیں مسلمان کہد کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔''

اگریہ جواب کسی ادیب اور ذوق رکھنے والے شاعر کوسنایا جائے تو وہ اس پر خوب داہدے گا۔ اور اس کو پہند کرے گا۔ اس لیے کہ چبھتا ہوا جواب ہے۔ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں ؛لیکن دوسرے مصرعے نے اس بات کو بالکل الث دیا۔ یعنی جھوٹ کا بدلہ تو جھوٹ ہی ہوتا دوسرے مصرعے نے اس بات کو بالکل الث دیا۔ یعنی جھوٹ کا بدلہ تو جھوٹ ہی ہوتا دوسرے ہمے کا فرکہہ کر جھوٹ بولا میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولتا ہوں۔

بہرحال بیاشعارلکھ کرحضرت کے جومعتقد تھے وہ حضرت والاکی خدمت میں لائے ، حضرت شخ الهند لَرِحِمَّ بُرُاللَّا اللَّا اللَّهُ عَاللَّا نَعَالًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ عَالَیْ نے جب بیاشعار سے تو فرمایا کہتم نے اشعار تو بہت غضب کے کہاور بڑا چبھتا ہوا جواب دے دیا الیکن میاں! تم نے لیبیٹ کراس کو کافر کہدتو دیا جب کہ ہمارا بیطریقہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کافر کہیں ، چناں چہوہ اشعار نہیں بھیجے۔

(بيک ولع کم ڈرسٹ

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست چراغ کذب را نبود فرد نے مسلمانت بخوانم در جوابش دہم شکر بجائے تلخ دو نے اگر تو مؤمنی فیہا والا درونے را جزا باشد درونے

تَوْجَمَعَنَ: "اگرتم نے بجھے کا فرکہا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ حجھوٹ کا چراغ جلانہیں کرتا۔ اس کے جواب میں تنہیں مسلمان کہتا ہوں، اور کڑوی دوا کے مقابلے میں تنہیں شکر کھلاتا ہوں۔ اگرتم مؤمن ہوتو بہت اچھا ہے، اور اگر منہیں ہوتو پھر جھوٹ کی جزاحھوٹ ہی ہوتی ہے۔"

اب دیکھئے: وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتو کی لگار ہاہے، جہنمی ہونے کا فتو کی لگار ہا ہے، جہنمی ہونے کا فتو کی لگار ہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز کا ایسا فقرہ کہنا بھی پسند نہیں فر مایا جو حدود سے نکل ہوا تھا، اس لیے کہ بیطنز تو یہاں و نیا میں رہ جائے گا، لیکن جولفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہور ہا ہے، قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب وینا ہوگا کہ فلال کے جن میں بیافظ کس طرح استعال کیا تھا؟ لہذا طنز کا بیطریقہ جو حدود سے نکل جائے کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے

ا کابرین کے بیہ چند واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اس مختصر مضمون میں اس قسم کے واقعات کا اربین کے حسن و جمال کی کے واقعات کا احاطہ مقصود نہیں ، کیکن ند کورہ چند واقعات ا کابرین کے حسن و جمال کی ایک جھلک دکھانے کے لیے امید ہے کافی ہوں گے۔

ك اصلاحي خطبات: ١١٦/٨ تا١١٨

ظ خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت را حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب مدخله العالی فرمات ہیں:

'' مسلک حق کے دین کے پیشواؤں، اماموں پر اعتراض یا ان کی گستاخی کرنا بہت ہی بری چیز ہے۔ میں نے اپنے بزرگول سے سنا ہے، دین کے کام سے بحروم کرنے والی چیز دوسروں پر اعتراض کرنا ہے۔ اور علما، کرام، بزیگ اور مسلک حق کے اکابرین کی تذلیل اور گستاخی کرنی ہے۔

اختلاف رائے اگر اہل اللہ اور علماء میں ہوجائے تو مضا اُقتہ ہیں ،کیکن ہے اولی یا تذکیل کسی حالت میں جائز نہ ہوگی ، اس لیے کہ وہ بہر حال عالم وین ہے ، جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ،مگر اس کا مقام ومنصب بطور نائب ِرسول کے ہے ، اس کی عظمت واجب ہوگی۔

ہم امام ابو صنیفہ رَخِمَبِهُ اللّهُ نَعَالیٰ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی رَخِمَبُهُ اللّهُ نَعَالیٰ بِچاسیوں مسکوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں، مگر اونی ورجہ فی بے اوبی قلب میں امام شافعی رَخِمَبُهُ اللّهُ نَعَالیٰ کی نہیں آتی اور جیسا کہ امام ابو حنیفہ رَخِمَبُهُ اللّهُ نَعَالیٰ اللهُ نَعَالیٰ بھی، وَنِوں مام شافعی رَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالیٰ بھی، وونوں سے نور اور برکت حاصل ہورہی ہے، کسی طرح ونوں ماہ تاب و قاب ہیں، دونوں سے نور اور برکت حاصل ہورہی ہے، کسی طرح جائر نہیں کہ اونی درجہ کی گناخی دل میں آجائے۔

#### <sup>ہ</sup>گستاخی جہالت کی علامت ہے

ستاخی واستہزاء کرنا جہالت کی بھی علامت ہے، حضرت موکی غلای الیکی لاؤ کالیکی لاؤ کالیکی لاؤ کالیکی لاؤ کالیکی لؤ نے جب قوم کونھیں تھی اور فرمایا کہ فلاں مقتول زندہ ہوجائے گا اگر بقرہ (گائے) کو زنج کر کے اس کا گوشت میت سے ملا دیا جائے تو بن اسرائیل کہتے ہیں کہ ﴿ اَتَتَحِدُنَا هُزُوًا مَا ﴾ کیا آپ نداق کرتے ہیں، اس بات میں کیا تعلق ہے کہ

(بينت للعيد لم أدمث

گوشت کومردے ہے ملا دیا جائے؟

حضرت موی غلی الله نے فرمایا ﴿ اَعُودُ بِاللّهِ اَنُ اَکُونَ مِنَ الْحُهِلِیْنَ ﴾ "مسخر میں الله ہے بناہ مانگنا ہوں کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں "بین ول لگی بمسخر جاہلوں کا کام ہے، علاء کومناسب نہیں کہ تسخر کریں ،اس لیے کہ بیادب کے خلاف ہے، تو ایک ہے رائے کا اختلاف اور کسی عالم ہے مسلک کا اختلاف اور ایک ہے ہے او بی سے دائی ہے اور بی حالت میں جائز ہیں ،اختلاف جائز ہے۔ لا

لہٰذا ہر حالٰ میں نرم خوئی اور خوش اخلاقی اختیار کرنی چاہیے کہ اس ہے مخالفین کی عداوت محبت میں تبدیل ہو سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ عَسَى اللّٰهُ اَنُ يَّجُعَلَ بَيُنَكُمُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمُ مِّنْهُمُ مَّ فَهُمُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمُ مِّنْهُمُ مَّ وَقَدَّةً اللهُ الله

تَوْجَمَعَ '' کیا عجب کئن قریب ہی اللہ تعالیٰتم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔''

بہر حال دعوۃ الی اللہ کے منصب اور درجۂ امامت پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر واستقلال اورحسن خلق کی ضرورت ہے۔

# ہاری زبان ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے

ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری زبان ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔
انسان کی اخلاقی زندگی کے جن پہلوؤں ہے اس کے ابنائے جنس کا سب سے
زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور جن کے اثرات اور نتائج بھی بہت دور رس ہوتے ہیں ان
میں ہے اس کی زبان کی شیرین یا تلخی اور نرمی یا تختی بھی ہے، اس لیے رسول اللہ
طیف کی ایک کی بڑی تا کی فرماتے

له الممتحنة: ٧

سله ندائے منبرومحراب:ا/ ۸۵۱

له البقرة: ٦٧

اور بدز بانی اور سخت کلامی ہے شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ بری بات کے جواب میں بھی بری بات کہنے کوآپ پسندنہیں فرماتے تھے۔

چناں چہ حضرت عائشہ دَفِحَاللّهُ اِتَعَالِيَّا اَتَعَالَىٰ اَلَىٰ اَلَّهُ اَلَّا اِللّهُ عَلَيْكُمْ ''
رسول اللّه ظَلِقَائِكَ اَلَهُ عَلَيْكُمْ وَمحت مِن عاضر ہوئے اور بجائے ''السَّلَامُ عَلَيْكُمْ '
کے ''السَّامُ عَلَيْكَ ''كہا جس كا مطلب بیہ ہے كہتم كوموت آئے ، حضرت عائشہ وَ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رسول اللهُ عَلِيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ مَنْ إِنْ اللّهُ وَفِيْقُ يُحِبُ الدِيوَابِ سَاتُو) ارشاد فرمايا: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللّهُ وَفِيْقُ يُحِبُّ الدِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"

اے عائشہ! اللہ تعالی نرمی کرنے والے بیں اور تمام امور میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں میں نے کہا: آپ نے نہیں سناجو پچھانہوں نے کہا؟

آپِ ﷺ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مِن نَهِ اللَّهِ م يران كاجمله لوثايا ہے ) ي<sup>ك</sup>

۔ گویا آپ نے ان یہودیوں کی الیم سخت گنتاخی کے جواب میں بھی بختی کو پسند نہیں فر مایا،اورنرمی ہی کے اختیار کرنے کی مدایت فر مائی۔

حضرت عبدالله بن مسعود دَخِعَاللهُ النَّهُ عَالِمَا اللهِ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ ''<sup>عُه</sup> الْبَذِيِّ ''<sup>عُه</sup>

سله بخارى، استنابة المرتدين، باب إذا عرّض الذّمّيّ او غيره بسب النبّيّ ولم يصرح .....: رقم: ٦٩٢٧

ك ترمذي، البر والصلة، باب ماجاء في اللعنة، رقم: ١٩٧٧

(بیک العب فرایش)

تَوْجَمَعَ: "مؤمن بنده ندزبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، ندلعنت کرنے والا ہوتا ہے، ندلعنت کرنے والا ،ندبدگو،اورندگالی مکنے والا ۔"

مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا مقام یہ ہے اور اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان ہے لعن طعن اور گائی گلوچ نہ نظے، اور ایک روایت میں اختلاف ونزاع کے وقت گائیاں بکنے کومنافق کی نشانی بتلایا گیا ہے یک

''اے اللہ کے رسول! اعمال میں کون سائمل زیادہ بہتر ہے' فرمایا:''اَلصَّلُوةُ عَلَى مِنْقَاتِهَا'' '' نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا'' میں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! اس کے بعد' فرمایا: (اس کے بعد)''اُن یَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ'' '' تمہاری زبان کے شریے لوگ محفوظ رہے۔''ٹ

طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ توبان سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "طُوبی لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَیْنَهُ، وَبَکٰی عَلٰی خَطِیْنَیَهُ، وَمَایا: "طُوبی لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَیْنَهُ، وَبَکٰی عَلٰی خَطِیْنَیَهِ، سعادت مندہ وہ محض جس نے اپنی زبان پر قابو پالیا اور اس کا گھر اس کے لیے وسیح ہوگیا (یعنی وہ محض بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلتا) اور اپنے گنا ہوں پر روتا رہائے

ته الترغيب والترهيب، البر والصلة، الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه: ٣٩٧/٣



ك ماخذه معارف الحديث: ٢٣٧/٦

كه الترغيب والترهيب، البر والصلة، الترغيب في الصحت ٢٣٥/٣

میں، حضرت علیلی عَلَالِیَ اَلَّهُ اَلَا اَلْهُ اللَّهُ اَلَالِیَّا اَلَٰهُ اَلَٰهُ اللَّهِ اَلَٰهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مسلم بطین کہتے ہیں کہ رئیج بن ختیم کے پاس ان کی بیٹی آئی اور کہنے گئی: ''یَا أَبَتَاهُ أَذَهَبَ أَلْعَبْ؟''ابا جان! وہ سخرہ، نداقی چلا گیا؟ رئیج بن ختیم نے فر مایا:''اے میری بیٹی!''اِذْهبِیْ فَقُوْلِیْ خَیْرًا'' جاؤاور بھلی بات کہا کرو۔''ٹ

لبذا ائمہ حضرات کو جا ہیے کے وہ اپنی زبان کوصرف خیر میں استعمال کریں اور جب بھی بات کریں بھلی بات ہی کریں۔اپنے علماء کی مجلس میں عموماً اورعوام الناس اور مقتدیوں کی مجلس میں خصوصاً کوئی بری بات یا کسی کی غیبت یا خلاف بات ہرگزنہ کریں کہ آپ راہ نمائے امت ہیں ورنہ یہی لوگ اس کو جواز کی دلیل بنائمیں گے۔

# ائمهكرام كوبجرى تاريخ كاابتمام كرناجابي

علاء کرام کی جماعت کو جا ہے کہ حتی الامکان اسلامی تاریخ استعال کریں۔ مثلاً کوئی پوچھتا ہے آپ کس سال میں فارغ ہوئے تو اسلامی سنہ ہجری کے اعتبار سے بتلائے۔ اس طرح بومیہ اسلامی تاریخ کا علم ہو کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے۔ مقتد یوں کوبھی ہے مہمجھائیں ، اورخود بھی اس پر عمل کرلیں کہ اپنی تلاوت کے معمول کو جاند کی تاریخ سے جوڑ ہے ، کہ پہلی تاریخ کو "اللّم" سے شروع کرے اور آخری تاریخ بار ہے تاریخ بار میں کہ بیات کا تاریخ ہے اور آخری تاریخ باری ہے تر قرح کرے اور آخری تاریخ بارہ میں ہے تاریخ بارہ تاریخ ہے ، یہ تو کم از کم حق ہے قرآن مجید کا۔

له مؤطا للامام مالك، كتاب الجامع، باب ما يكره من الكلام ص٢٣١٠ كه حلية الاولياء، الطبقة الاولى من التابعين: ١٣٥/٢، رقم: ١٧١٩

(بيَن العِل أَرْمِث

بتلائے۔اس طرح کم از کم ہر ماہ ایک قرآن مجید کے ختم ہونے کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت سے جوانوارات حاصل ہوئے ہیں ان سے بھی بندہ محروم نہیں ہوگا اوراسلامی تاریخ کی بھی حفاظت ہوگی۔

صَّرَت تَفَانُوى رَجِّعَهِ بُاللَّهُ تَغَالَىٰ سورة بقره کی آیت ﴿ یَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے میں:

" جانا چاہیے کہ اینے روز مرہ کے مکاتبات و مخاطبات میں ہر چند کہ سمسی حساب کرنا شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، لیکن خور کرنے ہے اس میں کوئی شبہیں کہ بوجہ خلاف ہونے وضع صحابہ وسلف صالحین کے خلاف اولی ضرور ہے۔ نیز چوں کہ مدار ادکام شرعیہ کا حساب قمری پر ہے۔ اس لیے اس کا محفوظ و منضبط رکھنا یقیناً فرض علی الکفایہ ہے۔ اور سہل طریق انضباط کا یہ ہے کہ روز مرہ اس کا استعمال رکھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ فرض کفایہ عبادت ہے اور عبادت کی حفاظت کرنا یقیناً ایک ورجہ میں ظاہر ہے کہ فرض کفایہ عبادت ہے اور عبادت کی حفاظت کرنا یقیناً ایک ورجہ میں عبادت ہے۔ ایس حساب قمری کا استعمال اس درجہ میں مطلوب شرعی خوروس کی جانب ایک امر مطلوب شرعی جو دوسری جانب دوسراامرکسی درجہ میں مزاحم اس شرعی کا جو، پھر مطلوب کو بلاضرورت اس کے مزاحم کو دوسرا اس کے مزاحم کو دوسرا اس طور پر کہ اس مطلوب ہے کئی خاص تعلق اور دل چیس بھی دور ہے، اور غیر مطلوب کو را زح قرار دینے گئے گئے۔

#### اسلامی تاریخ کی اہمیت

ہر نیا ہجری سال عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام، فکروممل لے کرآتا ہے، یہ اپنے ساتھ انسانی زندگی کے اہم انقلاب کی یاد لے کرآتا ہے جس کا تعلق ہجرت النبی طَلِقَائِ اللّٰ ہے۔ ا

لله بيان القرآن: ١٩٠٨/١ البقرة: ١٩٠

نیز ہجرت کے نام ہے دین کے لیے قربانی والی سوچ کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب کہ ولا دت باسعادت پرخوشی کا جذبہ اور وصالِ اقدس ﷺ کی بنیاد پڑتی کا غلبہ ہونا ہے شک فطری امور ہیں، مگر ڈر تھا کہ افراط اور تفریط کی وجہ سے ولا دت کی خوشی کے نام پر کہیں لہو ولعب میں مشغولی یا وفات کے موضوع ہے کہیں عملی سستی اور کم ہمتی طاری نہ ہوجائے۔ اس کے بجائے واقعہ ہجرت سے سال کی ابتدا خود بخو دوین کے لیے شہوجائے۔ اس کے بجائے واقعہ ہجرت سے سال کی ابتدا خود بخو دوین کے لیے کہی کرگز رہنے کی سوچ کی بنیاد ڈالتی ہے۔

سال ہجری اور ہجرت النبی ﷺ میں عالم انسانیت کے لیے پیغام امن و اخوت ہے ہتا ہے۔ اللہ علی اللہ تعالیٰ کا مزدہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اخوت ہے ، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناکامی کا مزدہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نفرت ورحمت کا یقین اور ناامیدی کی نفی ہے، اس میں پرعزم اور مسلسل جدوجہد کا داعیہ اور مملی تربیت بھی ہے۔

سیرت النبی ﷺ کے اس اہم واقعہ کو ہم خود مجھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ لہٰذا اسلامی تقویم کو ہم خود مجھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ لہٰذا اسلامی تقویم کو ہم خاطر خواہ مقام دیں۔ انگریزی تقویم کا بلاضرورتِ شدیدہ استعال ہمارے لیے باعثِ عار ہے اور ہجری تقویم باعث افتخار ہے۔ لہٰذا ہجری تقویم کا بھی بچوں کو عادی بنائیں۔

تا کہ ہرسال مسلمان بچوں کو یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہمیں بھی ہجرت کرنا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اس دین کی وعوت لے کریہ پنچنا ہے، کیوں کہ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، ان کو بھے دین کی طرف لا نا اور جہنم کی آگ ہے بچانے کی فکر کرنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں گھر چھوڑ کر، راحت و آ رام کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دور سے دور تک جانا ہوگا جس طرح قرن اول کے مسلمانوں نے مکہ و مدینہ جسے مقدس مقامات کو چھوڑ کر اعلاء کلمیۃ اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔

له مثالی استاذ:۳۰۳،۳۰۲/۲ بیت العلم فرست

بيئن العِسلة ثوبث

سال جمری کی ابتداء سیّدنا عمر بن الخطاب رَضِحَالِقَافَتَ کَ دُورِ خلافت میں جمرت النبی خَلِقافَتَ کِی ابتداء سیّدنا عمر رَضِحَالقَافَة کَا الله کا دورِخلافت جمرت النبی خَلِقافَة کَلَیْنَ کَلَیْنَ کَا الله کا دورِخلافت الله جمری رہا۔ جب حضرت عمر دَضِحَالقافَة کَالْتَ کَ نَا نَے میں اسلامی حکومت کی حدود وسیّق بو کر تقریباً ۱۳ ما کہ مرابع میل تک بھیل گئیں تو تعلم ناموں اور دستاویزات پرتاری کی خاجت بوئی۔ لہذا ضروری بواکه تاری کی یا دواشت کا طریقہ معین کیا جائے۔ اس غرض سے سیّدنا عمر دَضِحَل معالیقَت نے ایک جماء تا بنا دی۔ یہ بنایت اہم اور فیصلہ کن مرحلہ تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے دی۔ یہ تحریک آزادی ہند کے ایک داہما مولانا حَمر علی جوہر دَخِمَیُهُ الدَّائُونَةُ کَی ایک تحریکا اقتباس پیش کرنا بہت موزوں ہوگا، وہ لکھتے ہیں:

''قومی زندگی کے بنیادی مقویات میں سے ایک نہایت ہی اہم شے زمانہ اور تاریخ ہے جوقوم اپنا قومی سنہیں رکھتی وہ گویا اپنی بنیاد کی اینٹ نہیں رکھتی ہوتا ہے، یہ اس کی پیدائش اور ظہور کی تاریخ ہوتا ہے، یہ اس کی قومی زندگی کی روایات کو قائم رکھتا ہے۔ ہرطرح کی یاوگاریں مٹ سکتی ہیں، لیکن یہ بیس مٹ سکتی، کیوں کہ سورج کے طلوع وغروب اور چاند کی غیر متغیر گروش سے اس کا دامن بندھ جاتا ہے اور دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بردھتی جاتی ہے؛ یہ ممکن نہ تھا کہ قومی زندگی کا ایک اہم معاملہ سیدنا عمر دُخِوَاللّهُ اِنْ اَلْیَا اِنْ اَلْیا اِنْ اِلْیا اِنْ اِلْیا اِنْ اَلْیا اِنْ اَلْیا اِلْیا اِن اَلْیا اِن اَلْیا اِنْ اَلْیا اِن اَلْیا اِلْیا اِن اَلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اِن اَلْیا اِلْیا اُن اَلْیا اَلْیا اَلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اِلْدی اللّه اِلْیا اُلْمَا اِلْیا اِلْیا اِلْیا اُلْمِالْدِ اِلْیا اِلْیا اِلْمالِیا اِلْیا اِلْیا اِلْلَایا اِلْیا اِلْمالِیا اِلْیا الْیا اِلْیا اِلْی

ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اس احساس کی کوئی وجہ تعلیل بھی کی ہو۔
نتائج ،تعبیر وتعلیل سے نہیں بل کہ فعل صحیح سے پیدا ہوتے ہیں، وہ باوجود غیر قو موں کی
بعض طرح کی علمی وتدنی جائز چیزیں قبول کر لینے کے ساتھ ساتھ ان کا س بھی قبول
کر سکتے ہے،خود بخو دان کا فیصلہ یہی ہوا کہ قو می سن الگ اور ایسا ہونا چا ہیے جس کی
بنیا دانی ہی تاریخ کے کسی واقعے ہے ہو۔

انہوں نے اپنے دفتر وں کے ایرانیوں اور رومیوں کے حساب و کتاب کے قواعد تو قبول کر لیے کیکن وہ سن اور تاریخ لینے پر آ مادہ ندہوئے۔اس لیے کہ س قو می زندگی کی بنیادی اینٹوں میں ہے ایک اینٹ ہے۔اس لیے ضروری تھا کہ بیا پی ہو اور ایٹ ہی ہاتھوں سے رکھی جائے۔

انہوں نے ایسانی کیا،ان کے سامنے جو تجاویز غیر مسلم معاشرے کے حوالے سے آئیں،انہیں مستر دکر دیا گیا اور جو تجاویز غیر اسلامی معاشرے سے متعلق تھیں وہ غور کرنے کے لیے باقی رکھی گئیں، وہ یہ تھیں کے مسلمانوں کے بن کا آغاز یا نسبت ولا دینے نبی اکرم طَلِقَانِ عَلَیْنِ یا نزول وحی کی ابتداء یا ہجرت النبی طَلِقانِ عَلَیْنِ ، بدر کی فنح، فنح مکد، ججۃ الوداع کا اجتماع یا وفات النبی طَلِقانِ عَلَیْنِ الله عَلَیْنِ کَا جَاءَ ، النبی طَلِقانِ عَلَیْنِ الله الله عَلَیْنِ کُلُون کے دان ہے کی جائے۔'

چناں چہ امیر المؤنین سیّدنا عمر فاروق دَضِوَاللّهٔ تَعَالَیَ فَا نَعُور وَفَکراورمشور بے بعد فرمایا: '' بہرت نبی اکرم ﷺ فی فائی فائی فائی اللّه کو بی اسلامی سن کا آ غاز قرار و یا جائے ۔'' کیوں کہ اسلامی تاریخ کے لیے بیسب سے عظیم ، اہم اور یادگارممل واقعہ ہے۔'' حقیقہ جمرت کے بعد اسلام کا ایک مرکز قائم ہوا اور دین اسلام دنیا میں بھیلنا شروئ ہوا، نور ہدایت کے حقائق ابھرے اور اسلامی معاشرہ عملی طور پروجود میں آیا۔

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رَجِعَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے'' مقالات سیرت'' میں ہجری تاریخ کے بارے میں بہت پیارامضمون لکھا ہے۔افاد ؤ عامہ کی غرض سے اس کے پچھافتیاسات یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

''جب بیسوال سامنے آیا کہ اسلامی سن کی ابتدا کس واقعے ہے کی جائے ، تو انہیں کسی ایسے واقعہ کی جبتجو ہوئی جو امت کے قیام واقبال کا اصلی سرچشمہ ہو۔ آل حضرت ﷺ القائل کی پیدائش کا واقعہ یقیناً سب سے بڑا واقعہ تھا ؛ کیکن اس کے تذکار میں شخصیت سامنے آتی تھی ، شخصیت کاعمل سامنے نہیں آتا تھا۔ بعثت کا واقعہ بھی

ك خلاصة اقتباس،الفاروق: ٣٤٦،٣٤٥

(بَيْنَ (لعِبِ لِمُ أُرِيثُ

ب سے بڑا واقعہ تھا،لیکن وہ معاملہ کی ابتدائھی ،انتہا ویکمیل نتھی۔ بدر کی جنگ اور مکه کی فنخ عظیم واقعات تھے؛لیکن وہ اسلام کی فنخ وا قبال کی بنیاد نہ تھے۔کسی دوسری بنیاد کے نتائج وثمرات تھے۔ بیتمام واقعات ان کے سامنے آئے ؛لیکن ان میں سے تحسی پربھی طبیعتیں مطمئن نہ ہوتکیں۔

بالآخر ہجرت کا واقعہ سامنے آگیا تو سب کے دلوں نے قبول کر لیا، کیوں کہ انہیں یاد آگیا،اسلام کےظہور وعروج کا مبداحقیقی اسی واقعہ میں پوشیدہ ہے اور اس کیے یہی واقعہ ہے جے اسلامی تاریخ کا مبدء بننا جاہیے۔

ابوہلال عسکری نے ''الدلائل'' میں اور مقریزی نے '' تاریخ'' میں حضرت سعید بن میتب رجعهٔ اللهُ تَعَالی سے نقل کیا ہے کہ واقعہ جرت سے من شروع كرنے كى رائے حضرت على دَضِحَاللَّابُاتَعَالاَ عَنْهُ نِهِ دِي تَقَى ، وه كہتے ہيں:

"جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ: "مِنْ آيِّ يَوْمٍ يُكْتَبُ التَّارِيْخُ؟" فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِب -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-: "مِنْ يَّوْمٍ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَتَرَكَ مَكَّةَ" فَفَعَلَهْ عُمَرُ" لَهُ تَرْجَمَكَ: "جب حضرت عمر رَضِحَاللَّهُ بَعَ الْعَنْهُ فِي صحاب كرام رَضِحَاللَّهُ بَعَ الْعَنْهُم

سے مشورہ کیا کہ کس دن سے تاریخ کا حساب شروع کیا جائے؟ تو حضرت على دَضِحَاللَّكُ أَتَعَالِاعَنِهُ نِے فر مایا: اس دن سے جس دن آ ں حضرت طَلِقِينُ عَلِيمًا نِے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ آئے تو حضرت عمر رَضِحَاللَّهُ بِتَعَالِحَيْنُهُ

نے ایہاہی کیا۔''

یعقوبی نے بھی اے من جملہ ان امور کے قرار دیا ہے جو حضرت علی دَضِحَاللّابُاتَعَا الْجَنْهُ کی رائے سے انجام پائے ہے

ك كتاب الدلائل: ٢/٢٥

له مقالات سيوت، باب: ٢٩ ججرت اورسنه ججري كا آغاز: ١٩٩

حضرت عمراورا کابرصحابہ دَضِوَلَقَائِقَا فَالْفَائِمَ نَصَلَمُ انوں کا قومی س قرار دینے کے فیدرتی طور پر جو چیزیں سامنے کی تھیں، وہ اسلام کا ظہور تھا۔ دائی اسلام کی پیدائش تھی۔ بزولِ وہی کی ابتدائھی۔ بدر کی تاریخی فتح تھی۔ مکہ کا داعیانہ عاجزانہ دافلہ تھا۔ ججۃ الوداع کا اجتماع تھا جو اسلام کی ظاہری اور معنوی پیمیل و فتح کا آخری الملان تھا؛ لیکن ان تمام واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ ججرت مدید کی طرف نظر گئی جونہ تو کسی پیدائش کا جشن ہے، نہ کسی ظہور کی شوکت، نہ کسی جنگ کہ یہ فتح ہے، نہ کسی غلبہ و تسلط کا شادیانہ، بل کہ اس زمانے کی یاد تازہ کرتا ہے جب آغاز اسلام کی بیمروسامانیاں اور ناکامیاں اس صد تک بہنج گئی تھیں کہ دائی اسلام کی بے سروسامانیاں اور ناکامیاں اس صد تک بہنج گئی تھیں کہ دائی اسلام کی بہروسامانیاں اور ناکامیاں اس صد تک بہنج گئی تھیں کہ دائی اسلام کی انتہا تھی کہ اپنا گھر ، اپنے عزیز وا قارب ، اور اپنا سب بچھ چھوڑ کر ، صرف کی انتہا تھی کہ اپنا وطن ، اپنا گھر ، اپنے عزیز وا قارب ، اور اپنا سب بچھ چھوڑ کر ، صرف ایک رفق غم گسار کے ساتھ رات کی تاریکی میں وہ سپر دوشت غربت ہوا تھا۔

تاریخِ عالم کا بی طلیم واقعہ جس کی یادسال کے اس اختیام و آغاز میں پوشیدہ ہے ہجرتِ نبوی کا واقعہ ہے، کیول کہ پہلی محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس کی بنیاد واقعہ ہجرت پر رکھی گئی ہے۔ ہرسال جب ۳۰ ذی الحجہ کا دن ختم ہوتا ہے اور پہلی محرم کا جاند طلوع ہوتا ہے تو وہ اس عظیم واقعے کی یاد ہمارے دلول میں تازہ کر دینا جا ہتا ہے۔ یہ فی الحقیقت اس واقعے کی ایک جاری وقائم یادگار ہے۔

یہ دنیا تی تمام قوموں کی یادگاروں کی طرح قوت کی کامرانیوں کی یادگار نہیں،
بل کہ کمزوری کی فتح مندیوں کی یادگار ہے، بیاسباب و وسائل کی فراوانیوں کی یادگار نہیں، بے سروسامانیوں کی کامیابیوں کی یادگار ہے، بیطافت اور حکومت کے جاہ و جاہال کی یادگار ہے، تم نے بدر کی جنگی فتح جاہال کی یادگار ہے، تم نے بدر کی جنگی فتح اور مکہ کے مندیک شان و شوکت ہمیشہ یاور کھی ہے، لیکن تم نے مدید کی بے ہم سلح واضلہ کی شان و شوکت ہمیشہ یاور کھی ہے، لیکن تم نے مدید کی بے ہم سلح واضلہ کی شان و شوکت ہمیشہ یاور کھی ہے، لیکن تم نے مدید کی بے ہمیسے اور کھی ہے، لیکن تم نے مدید کی ہے ہمیسے اور کھی اموش کردی، حالاں کہ تاریخ اسلام کی ساری آنے والی فتح مندیاں اس

(بين والعيه أورث

اوّ لین فتح میں ایک نیج کی طرح پوشیدہ تھیں۔

تاریخ کا بیرمبداء دنیا کی تمام تاریخوں اور یادگاروں کے خلاف تھا۔صرف خلاف ہی نہ تھا، بل کہ صریح النا تھا۔ دنیا کی تمام قومیں فنخ وا قبال ہے اپنی تاریخ شروع کرتی ہیں،انہوں نے بے جارگی اور در ماندگی ہے اپنی تاریخ شروع کی۔ونیا کی تمام قوموں نے حاما این ظہور کی سب سے بڑی فتح یاد رکھیں، انہوں نے حاما ا پی تاریخ ظہور کی سب سے بڑی بے سروسامانی یاد رکھیں۔ دنیا کی تمام قوموں کا فیصلہ بیہ ہے کہان کی قومی تاریخ اس وفت ہے شروع ہو، جب ان کی تاریخ کا سب ہے بڑاانسان پیدا ہوااوراس نے جنگ وقبال کے میدانوں میں فتح حاصل کی 'نیکن حضرات ِ صحابہ کرام کا فیصلہ بیرتھا کہ قومی تاریخ کی ابتدا اس دن ہے ہو، جب سب سے بڑے انسان کی نہیں؛ بل کہ سب سے بڑے ممل کی پیدائش ہوئی اور جنگ کے میدانوں میں نہیں؛ بل کہ صبر واستقامت کے میدانوں میں فتح حاصل ہوئی۔ دنیا کی تمام قوموں کا یقین پیرتھا کہان کی طافت وشوکت کی بنیاداس وقت پڑی جب انہوں نے ملکوں اور سلطنوں پر قبضه کرلیا، جب که سحابه کا یقین تھا کہ طاقت وشوکت کا در داز ہ اس دن کھلا ، جب ملکوں پر انہوں نے قبضہ بیں کیا ؛ بل کہ اپنا ملک و وطن بھی ترک کر دیا۔ بلا شبہان کی میں بھے دنیا کی ساری قوموں سے الگ تھی ؛ نیکن اس سمجھ کے عین مطابق تھی جو اسلام کی تربیت نے ان کے اندر پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنی اجتماعی زندگی کی تغییر، قوموں کی تقلید ہے نہیں ؛ بل کہ اسلام کی روح فکر وعمل ہے کرنا جا ہے

مصیبت یہ ہے کہ دنیا معنی سے زیادہ لفظ کی ،اورروح سے زیادہ جسم کی پرستار ہے۔ وہ کچل ڈھونڈتی ہے، کیکن تم کی جستی کرتی۔ وہ منارہ ومحراب کی بلندیاں اور خوش نما ئیال دیکھتی ہے، کیکن زیرِ زمین بنیادوں کے لیے نگاہ نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام دَضِحَالِیٰانَعَالِے اُلے نُما کے اِلے نظامہ ترک کر کے ججرت کرام دَضِحَالِیٰانَعَالِے نُما کے اِلے کہ کے جب بیدائش و بعثت کے واقعات ِعظیمہ ترک کر کے ججرت

کا واقعہ انتخاب کیا تو ان کی نظر بھی پیدائش وظہور، فتح وا قبال ،اور جشن و کا مرانی ہی پر تھی۔ وہ کچھنا کا می کے طلب گار نہ تھے۔البتہ وہ فتح وا قبال کی صورت اور برگ و بار نہیں و کیھتے تھے۔حقیقت اور تخم واساس پر نظر رکھتے تھے۔ان پر بید حقیقت کھل چکی تھی کہ اسلام کی بیدائش وظہور اور فتح وا قبال کی اصلی بنیاد ان واقعات میں نہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، ججرتِ مدینہ اور اس کے اعمال و حقائق میں ہے۔ اس لیے جو اہمیت و نیا کی نگامیں بیدائش، بعثت، بدر اور فتح مکہ کو دیت تھیں، وہ ان کی نظروں میں جمرت مدینہ کو حاصل تھی۔

#### *ڄجرت ِ* **ر**ينه کي حقيقت

واقعۂ جمرت کیا تھا؟ وہ ایک ہی واقعہ نہ تھا، بے شاراعمال و وقا کع کا مجموعہ تھا۔ ایک لیچے کے لیےاس کی حقیقت پر بھی غور کر لینا جا ہیے۔

اسلام کےظہور کی تاریخ دراصل دو بڑے اور اصولی عہدوں میں منقسم ہے۔ ایک عہد مکہ کی زندگی اوراعمال کا ہے۔

دومرامدینہ کے قیام اورا تمال کا۔

پہلاعہد تو آ ل حضرت طِلْقَائِیَا کی بعثت سے شروع ہوتا ہے اور جمرت پر ختم ہوجا تا ہے۔اس کی ابتداغار حراکے اعتکاف سے ہوتی ہے اور سکیل غارثور پر۔

دوسرا عہد ہجرت ہے شروع ہوتا ہے اور ججۃ الوداع پرختم ہوجا تا ہے۔اس کی ابتداء مدینہ کی فتح ہے ہوئی اور تکمیل مکہ کی فتح پر۔

دنیا کی نظروں میں اسلام کے ظہور وا قبال کا اصلی دور، دوسرا دورتھا؛ کیوں کہ اسی دور میں اسلام کی پہلی فتح ہوئی اور ظاہری طاقت وحشمت کا سروسامان شروٹ ہوا۔ بدر کی جنگی فتح ہتھنیاروں کی پہلی فتح تھی۔ مکہ کی فتح،عرب کی فتح کا اعلان عام تھی،لیکن خوداسلام کی نظروں میں اس کی زندگی کا اصلی دور، دوسرا دورنہیں، پہلا تھا۔

(بيَّنُ العِيلِمُ نُرِيثُ

وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ساری قو توں کی بنیادیں دوسرے میں نہیں پہلے دور میں استوار ہوئی ہیں۔ بلا شبہ بدر کے ہتھیاروں نے اپنی غیر سخر طاقت کا دنیا میں اعلان کر دیا، کیکن جو ہاتھ ان ہتھیاروں کے قبضوں پر جے تھے، ان کی طاقتیں کس میدان میں تیار ہوئی تھیں۔ بلا شبہ مکہ کی فتح ، عرب کی فیصلہ کن فتح تھی ، کیکن اگر مدینہ کی فتح ظہور میں نہ آتی تو مکہ کی فتح کی راہ کیونکر کھلتی ؟ پس دوسرے دور میں جسم کتنا ہی طاقتور ہو گیا ہو، کیکن اس کی روح پہلے ہی دور میں ڈھونڈ نی جا ہے۔

پہلا دور تخم تھا، دوسرااس کے برگ و بار تھے۔ پہلا دور بنیادتھی، دوسراستون ومحراب تھا۔ پہلابنشو ونما کا عہدتھا، دوسرا ظہور وافعجار کا۔ پہلامعنی وحقیقت تھا، دوسرا صورت واظہار۔ پہلاروح تھا، دوسراجسم۔ پہلے نے پیدا کیا، درست کیااورمستعد کر ویا، دوسرے کا طہور افعایا، آگے بڑھایا اور فتح وسخیر کا اعلان کر دیا۔ دوسرے کا ظہورکتنا ہی شان دار ہولیکن اوّلین بنیاد واستعداد کی عظمت پہلے، ی کو حاصل ہے۔

ظہورِ اسلام کی تمام فتح مندیوں اور کامرانیوں کا مبدا یہ دورتھا، نہ کہ مدنی زندگی کا دوسرا دور۔ بلاشہ و نیا کی ظاہر بین نگاہوں میں بیہ مصیبتوں کا دور اور بے چارگیوں اور درماندگیوں کا تسلسل تھا، کیکن بباطن امت مسلمہ کی ہر آنے والی فتح مندی ای مصیبتیوں اور کلفتوں کے اندرنشو و نما یا رہی تھی۔ یہی مصیبتیں تھیں جو ''جماعت' کے ذہن واخلاق کے لیے تعلیم و تربیت کا مدرسہ اور تزکیہ نفوی وارواح کی امتحان گاہ تھیں۔ بدر کے فتح مندای کے اندرسبق لے رہے تھے۔ فتح کمہ کے کا مران ای کے اندر بن اور ڈھل رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں بل کہ برموک اور قادسیہ کی کا مران ای کی آنر مائشوں اور خود فروشیوں میں ہور ہی تھی۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن تھیم نے اس جہاد کوتو صرف جہاد کہا جو مدنی زندگی میں اسلحہ جنگ سے کرنا پڑا تھا، لیکن نفس واخلاق کے تزکیہ وتر بیت کا جو جہاد اس سے کہنا دور میں ہور ہا تھا اسے'' جہاد کبیر'' سے تعبیر کیا۔ کیوں کہ فی الحقیقت بڑا جہاد یمی

(بنین والعید کم ڈوپٹ

جہاوتھا:

بالا تفاق سور و فرقان مکی ہے۔ مکی زندگی میں جس بڑے جہاد کا تھم ویا گیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ قبال کا جہاد نہ تھا،صبر واستقامت اور عزم و ثبات کا جہاد تھا اور ان ہی اوصاف میں جماعت کی داخلی استعداد کی اصلی بنیادی تقییں۔

### مدینه کی فتح

پھر یہ حقیقت کسی درجہ واضح ہوجاتی ہے۔ جب اس پہلو پر نظر ڈالی جائے کہ ظہورِ اسلام کی تمام فتح مندیوں میں سب سے پہلی فتح مدینہ کی فتح تھی اور اس کی شخیل ہجرت ہی کے واقعہ سے ہوئی تھی۔ مدینہ کے ساتھ ''کالفظان کر تنجب ہوا ہوگا، کیوں کہتم صرف اس فتح کے شناسا ہوجو جنگ کے میدانوں میں حاصل کی جاتی ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میدانِ جنگ کی فتح سے بڑھ کر دلوں کی آ بادیوں اور روحوں کی اقلیموں کی فتح ہے اور اس فتح ہے اور اس کی فتح سے میدان جنگ کی فتح مندیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔

عین اس وقت جب که اسلام کا داعی اپنے وطن اور اہل وطن کی شقاوتوں سے مایوس ہو گیا تھا، باشندگانِ بیٹر ب کی ایک جماعت پہنچی ہے اور رات کی تاریکی میں پوشید ہ ہوکر اپنی روح کا ایمان اور دل کی اطاعت پیش کرتی ہے۔ اس وقت دنیوی جاہ وجلال کا نام ونشان نہیں ہوتا۔ سیف وسنان کی ہیبت و جبروت کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سرتا سرغر بت اولی کی بے سروسامانیاں اور عہدمصائب ومحن کی

له الفرقان: ٥٢

(بيئت ولعب لم أدمث

در ماندگیاں ہوتی ہیں۔ بایں ہمہ یثرب کی پوری آبادی اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور ایمان کے سامنے جھک جاتی ہے اور ایمان کے ایسے جوش اور عشق واطاعت کی الیسی خود فروشیوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو تاریخ عالم کے کسی بڑے سے بڑے فاتح اور بادشاہ کو بھی میسر نہ آئی ہوگی۔

دلول اورروحوں کی اس فتح وسخیر ہے بڑھ کر اور کو ٹی فتح ہوسکتی تھی؟ لیکن یہ فتح کیول کر ہوئی؟ دور ہجرت کے آلام ومحن میں اس کا آ ناز ہوا اور ہجرت نے اس فتح کی تکمیل کر دی۔

## واقعهُ بجرت ادر فنح ونصرتِ الهي`

یمی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے واقعۂ ہجرت کا ذکراس طریقہ پر کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بے سروسامانی وغریت کے اس ممل ہی میں فتح ونصرتِ الہی کی سب سے بڑی معنویت پوشیدہ تھی۔

ترجمتی در خار کے دوساتھیوں میں سے جب ایک نے دوسرے سے کہا بھم ور نج نہ کرویقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اوراس کی مشیت و حکمت ہمارے لیے فتح ونصرت کی راہ باز کرنے والی ہے۔ پھراییا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین وطمانیت اس پراتار دی اور فتح ونصرت کے ایسے شکروں سے اس کی مدد کی جنہیں دنیا کی ظاہر بین اور حقیقت نا آشنا ایسے شکروں سے اس کی مدد کی جنہیں دنیا کی ظاہر بین اور حقیقت نا آشنا

له التوبة: ٤٠

آئکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ نتیجہ بید نگلا کہ ان سرکشوں کی بات جو انکار کرتے ہتھے ہمیشہ کے لیے بہت ہوگئی اور کلمہ جن کوسر بلندی اور کا میا بی حاصل ہوئی۔''

یہ آیت'' سور کا برا ق'' کی ہے۔'' سور کا برا ق'' بالا تفاق اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کی ظاہری فتح مندیاں تنکیل تک پہنچ چکی تھیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام کی تمام فتح مندیوں کے بعد بھی اس کی ضرورت باقی تھی کہ واقعہ ججرت کی معنوی فتح مندی یاد دلائی جائے۔ <sup>لم</sup>

اس ساری تفصیل کا خلاصہ بیہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کو یادر کھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ انگریزی تاریخ یادر کھنے ہیں کوئی مضا کقہ ہیں ہے، مگر صرف انگریزی تاریخ پادر کھنے ہیں کوئی مضا کقہ ہیں ہے، مگر صرف انگریزی تاریخ پراکتفاء نہ کیا جائے کہ اسلامی تاریخ معلوم ہی نہ ہو، چنال چہ حضرت مفتی محمہ شفیع صاحب رَحِمَدُ اللّٰهُ مُعَالَىٰ قرآن مجید کی اس آیت ﴿ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُعْسَانًا ﴾ محمد کی اس آیت ﴿ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُعْسَانًا ﴾ محمد کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:

قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کردیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب مشی بھی ہوسکتا ہے اور قمری بھی ، دونوں ہی اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں ،
یہ دوسری بات ہے کہ عام اُن پڑھ دنیا کی سہولت اور ان کوحساب کتاب کی اُلجھن ہے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن وسال استعال کیے گئے اور چوں کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے ، اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو قائم اور باقی رکھے ، دوسرے حسابات مشی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ،لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز اور کو کرد ینا گناہ خطیم ہے ، جس سے انسان کو یہ بھی خبر ندر ہے کہ رمضان کب آ کے گا

ع الانعام: ٩٦

له خلاصه از: رسول رحمت: ۲۰۲ تا ۲۱۷

اور ذی الحجها ورمحرم کب؟ 🏪

دوسرى جُلدحضرت مفتى صاحب رَجِعَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہيں:

اور چوں کہ احکامِ اسلام میں ہرجگہ ہرموقع براس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ ان کی اوائیگی ہرشخص کے لیے آسان ہوخواہ وہ کوئی لکھا پڑھا آ دمی ہویا اَن پڑھ، شہری ہویا دیہاتی ،اسی لیے عموماً احکامِ اسلامیہ میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے، نماز ، روزہ ، حج ، زکو ق ،عدت وغیرہ اسلامی فرائض واحکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔

اس کے بہ معنی نہیں کہ متسی حساب رکھنا یا استعال کرنا ناجائز ہے بل کہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، حج ، زکوۃ اور عدت کے معاملہ میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعال کرے مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں مشمی استعال کرے، شرط یہ ہے کہ مجموی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تا کہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں، ایسانہ ہو کہ اسے جنوری، فروری وغیرہ کے سواکوئی مہینے ہی معلوم نہ ہوں، فقہاء نے قمری حساب باتی رکھنے کو مسلمان کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ تھ

لبذا ائم کرام اسلامی تاریخ کورواج دینے اوراس کوعام کرنے میں اپنا کروار اور کریں، جمعہ کے وعظ میں اور درس کے موقع پر اس کی اہمیت واضح کریں، تاکہ مسلمان اسلامی تاریخ کورواج دیں، ورنہ کم از کم خودتو ضرور اس کا اہتمام کریں، تاکہ تاکہ سب کی طرف ہے فرض کفا بیادا ہوجائے۔



له معارف القرآن: ٤٠٢/٣ ٤٠٣

له معارف القرآن: ٥٠٦/٤، ٥٠٧، يونس: ٥

### باب دوم

# ائمہرام کے لیے پیجنیں

حضرت کنانہ عدوی وَخِمَبُاللّهُ تَعَالَیْ ہے حضرت عمر وَضِعَلْقَالُوَ تَعَالَیْ کا ایک خط منقول ہے جوہم سب کے لیے بہت ہی مفید ہے، ائمہ کرام کو چاہیے کہ اس خط کا دو رکعت صلوٰ ق الحاجت پڑھ کر دعا کر کے مطالعہ فرمائیں کہ اللّہ تعالیٰ اس پرہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اورنفسانی خواہشات کی اتباع ہے حفاظت فرمائے، آئین۔

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِهِ خط الله كَ بندے عمر كَى طرف سے عبدالله بن قيس (ابوموك اشعرى) اور ان كے ساتھ جينے حافظ قرآن بي ان سب كے نام ہے۔ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ! اَمَّا بَعْدُ!

یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر، سبب شرف وعزت اور (آخرت میں کام آنے والا) ذخیرہ ہے، اس لیے تم اس کے بیچھے چلو (اپی خواہشات کو قربان کر کے اس پڑمل کرو) قرآن تمہارے بیچھے نہ چلے (لیعنی قرآن کواپی خواہشات کے تابع نہ بناؤ) کیوں کہ قرآن جس کے بیچھے چلے گاتو قرآن اسے گدی کے بل گرا دے گا۔ پھراسے آگ میں پھینک دے گااور جوقرآن کے بیچھے چلے گاقرآن اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔

تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ قرآن تمہارا سفارش ہے اور تم ہے جھگڑا نہ کرے کیوں کہ قرآن جس کی سفارش کرے گا، وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور بیہ جان لو کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ اور علم کی رونق ہے اور بیرحمٰن کے پاس ہے آنے

(بيَنْ والعِسلِ أَدِيثُ

والی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی اندھی آنھوں کو،

ہرے کا نوں کو اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیتے ہیں اور جان لو کہ

بندہ جب رات کو کھڑا ہوتا ہے اور مسواک کر کے وضوکرتا ہے پھر تکبیر کہہ کر (نماز
میں) قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھاور پڑھ۔
تم خود پاکیزہ ہو اور قرآن تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور اگر وہ وضو کرے لیکن

مسواک نہ کرے تو فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی حد تک محدود رہتا ہے، اس

سے آگے ہے جہتیں کرتا۔

غور سے سنو! نماز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا محفوظ خزانہ اور اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ بہترین مل ہے، لہذا جتنا ہو سکے زیادہ ہے زیادہ قرآن پڑھو۔ نماز نور ہے اور زکوۃ ولیل ہے اور سبز روشن اور جبک دار ممل ہے اور روزہ ڈھال ہے اور قرآن تہار سے لیے ججت ہوگا یا تمہار ہے خلاف، لہذا قرآن کا اگرام کر واور اس کی تو بین نہ کروکیوں کہ جوقرآن کا اگرام کرے گا اور جو اس کی تو بین کہ جوقرآن کا اگرام کرے گا اور جو اس کی تو بین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اگرام کرے گا اور جو اس کی تو بین کرے گا اور جو اس کی تو بین کرے گا اور جو اس کی تو ہین کرے گا اور جو اس کی اتباع کرے گا تو اس کی دعا دنیا میں پوری کر دی گا ورنہ وہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوگی اور جان لو کہ جو پچھ اللہ کے پاس ورنہ وہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوگی اور جان لو کہ جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو ایمان والے اور اپنے رب یہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو ایمان والے اور اپنے رب

له كنز العمال، الاوَّل، الأذكار: ١٣٤/٢، رقم: ٤٠١٦



" پیقر آن تمہارے لیے باعث ِ اجر ہوگا اور پیجی ہوسکتا ہے کہ تمہارے لیے بوجھ اور وبال بن جائے ، لہذاتم قر آن کا اتباع کرو (اپنی خواہشات کوقر بان کر کے اس پڑمل کرو) قر آن کوا ہے تالع نہ کرو کیوں کہ جوقر آن کے تالع ہوگا اسے قر آن جنت کے باغوں میں لیے جائے گا اور جوقر آن کوا ہے تالع کر ہے گا تو قر آن اسے گدی کے باغوں میں لیے جائے گا اور جوقر آن کوا ہے تالع کر ہے گا تو قر آن اسے گدی کے بل گرا کرآگ میں بھینک دے گا۔" کے

## مفتى محمودا شرفء عثاني صاحب كي صيحتيں

حضرت مولا نامفتی محمودا شرف عثمانی صاحب مدخلدالعالی ( استاذِ حدیث جامعه دارالعلوم کراچی ) نے ایک مرتبہ قرآ نِ کریم اور دینی کتب کے اساتذہ کرام کوانتہائی مفید صیحتیں کیں ، چناں چہ خطبۂ مسنونہ کے بعد فرمایا:

''برادران عزیز! ہم اور آپ ایک مشتی میں سوار ہیں اور دین کی خدمت کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں تبول فرمایا ہے، یا یوں کہہ لیجے کہ ہم نے دین کی خدمت کی لائن کوا پنے لیے منتخب کیا ہے اللہ جل شاغہ ان تمام خدمات کواپئی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز ہے۔ ہم اور آپ اس دین کی خدمت، اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اگر بھاری نیموں میں پچھ کھوٹ ہے تو اللہ جل شانہ اس کھوٹ کو دور فرما دیں ، اللہ جل شانہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیں ، صدق عطا فرما دیں ، صدق عطا فرما دیں ، صدق

زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنا جائز بھی ہے، کوئی آ دمی بڑھئی بن جاتا ہے، کوئی آ دمی لوہار بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی زراعت کا پیشداختیار کرتا ہے اور کوئی مزدوری کامپیشداختیار کرتا ہے۔ لیعنی مختلف کام ہیں جواس دنیا میں کیے جاتے ہیں اور بیسب کام جائز بھی ہیں، ان کاموں کے ذریعہ بھی آ دمی اللہ جل شانہ تک بہنچ سکتا ہے۔

له حلية الاولياء ذكر الصحابة من المهاجرين ٣٢٣/١ رقم ٥٥٦



اس پر جھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب نور اللہ مرقدہ اور دیگرا کا برعلاء دیو بند کے زمانے میں ایک صاحب تھے، غالبًا ان کا نام بابا عبداللہ شاہ تھا اور وہ گھیارے تھے، گھاس کا ٹاکرتے تھے اور گھاس کا ٹ کر بازار میں بیچا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ بہ تھا کہ اتنی گھاس کا ٹ لیا کرتے جس سے روز اندا یک آند آمدنی ہو جایا کرے اور انہوں نے پھرایک آند کے حصمتعین کیے ہوئے تھے، ایک پیسہ جمع کر لیتے تھے، اور جو ایک پیسہ جمع کر لیتے تھے اور دو پیمے اپنے اور اپنے گھر والوں پرخرچ کر دیتے تھے، اور جو ایک پیسہ جمع کر لیتے لیتے جمع کرنے کے بعد جب کچھر قم جمع ہو جاتی تو بڑے علماء کو کھانے پہ بلالیا کہ تھے۔ سے مسیدھا سادہ کھانا بل کہ سادہ چاول پکا کے ان کو کھلا دیا کرتے تھے۔ سے مسیدھا سادہ کھانا بل کہ سادہ چاول پکا کے ان کو کھلا دیا کرتے تھے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب دَیِّحَبِّهُاللّاُلَّا قَالُ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار لگار ہتا تھا کہ کب وہ ہماری دعوت کریں اور فرماتے تھے کہ جب ہم ان کا کھانا کھالیتے تھے تو چالیس دن تک ہمیں اپنی طبیعت میں اس کا اثر محسوس ہوتا تھا، اللہ جل شانہ کی عبادت کی طرف رغبت ہوتی تھی، نیکیوں کی طرف توجہ ہوتی تھی گناہ اور وساوس سے حفاظت رہتی تھی۔

اب بتائے کہ گھاس نے کر پیسے کمائے گئے، اس سے علماء کی دعوت کی گئی گر مقصد حلال رزق تھا، مقصد اللہ جل شانۂ کی رضاتھی۔ اس لیے حضرت مولا نا محمد اللہ جل شانۂ کی رضاتھی۔ اس لیے حضرت مولا نا محمد یعقوب صاحب دَرِجْوَبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ بَو کہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب نوراللہ مرقدہ کے بھی استاذ ہیں فرماتے ہیں: اس دعوت میں وہ نور تھا کہ جالیس دن ہمارے اویرا نوار کی آیک عجیب کیفیت رہتی تھی۔

 کھالی اس کے بعد چالیس ون تک : ہاری تجیب کیفیت رہی۔ دل یوں چاہتا تھا کہ کوئی عورت مل جائے اس کے ساتھ بدکاری کریں، وہ تو اللہ جل شانہ نے ہماری حفاظت فرمائی کہنو ہت نہیں آئی، ورنہ طبیعت میں اس کا شدید تقاضا پیدا ہو گیا تھا۔

تو بات یہ ہے کہ صدق کے ساتھ آ دمی کوئی بھی پیشہ اختیار کرلے جائز ہے، چاہوں کے جائز ہے، چاہوں کا شے کاری چاہوں کا شے اور چیے کمالے اس میں برکت بوسکتی ہے، آپ کا شت کاری کریں تو بھی برکت والی چیز ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ تا جرسچا ہو، امانت وار ہوتو انبیاء صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا۔ لیے

آپ حضرات نے تمام پیٹوں کو جھوڑ کرصرف ایک ذریعہ اختیار کیے ، وہ ہے خدمتِ دین ، خدمتِ قرآن کا اور خدمت علم دین کا ذریعہ۔اب اس کے ذریعے بھی اللہ جل شایۂ ہمیں رزق حلال عطافر ماتے ہیں ، چناں چہاتنی آیدنی ہوجاتی ہے کہ ہم اور آپ کے پچھٹگی ترشی کے ساتھ ہی سہی گر اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَافِیت کے ساتھ اس میں گزارہ کر لیتے ہیں۔

اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دوسرا پیشہ اختیار کرتے جس میں مالی منفعت زیادہ ہو، وہ بھی جائز ہوتا اور خیسے بھی زیادہ ملتے ، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ ااور خدمت و ین کی طرف آئے۔ کیوں آئے؟

یہ سوچ برکہ اللہ جل شانہ نے اس کے وہ فضائل رکھے ہیں جوان چینوں کے اندرنہیں ہیں، چنال چینوں کے اندرنہیں ہیں، چنال چہ گھاس کا لینے میں یا زراعت میں یا تنجارت میں یا ملازمت یا انجینئر بننے میں یا تر کھان یالوہار بننے میں وہ فضائل نہیں ہیں جوقر آن مجید کی خدمت کرنے میں میں۔ جناب رسول اللہ شین کا قرمان ہے:

"خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " تَمُ مِيس سے ببتر وہ ہے جو

(بيَن ُولعِ لَم رُيثُ

له ترمذي البيوع، باب ماجاء في التجار ٢٢٩/١

سِّه ابوداؤد، الصَّلواة، بابُ فِي ثَوابِ قِراء ةِ القُرآن: ٢٠٥/١

قرآن سيكھائے.''

جب ہم ایک مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں تو اس مقصد کا ہمارے ذہنوں
میں رہنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مقصد ہماری
نگاہوں سے اوجھل ہوجاتا ہے یا پیچھے چلاجاتا ہے۔ جب آپ نے یہائن اختیار کی،
اس وقت یہ سوچ کر اختیار کی تھی کہ ہم قرآن مجید کی خدمت کریں گے ،لیکن پچھ عرصہ
بعد آہستہ آہستہ دوسری چیزیں سامنے آجاتی ہیں۔ مثلاً فلال کو شخو او زیادہ مل رہی ہے مجھے کم مل رہی ہے، فلال کو محنت کم کرنی پڑتی ہے ،
فلال کو فلال آرام ہے مجھے فلال آرام نہیں ہے۔

لینی جواصل مقصد تھا قرآن کریم کی خدمت کا وہ آہتد آہتد ہتے چاہے جاتا ہے اور دنیا کا منافع اور دنیوی چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ خدانخواستہ ایسی کوئی صورت نہ پیدا ہوجائے کہ ہمارا مقصد قرآن کی خدمت نہ رہے بل کہ پیسہ کمانا مقصو و ہوجائے ، سہولتیں حاصل کرنا مقصو دبن جائے ، حالال کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بی آپ حضرات کی زندگی کے مقاصد نہیں تھے۔ جب آپ نے خدمت وین کی لائن اختیار کی تو یہ مقاصد آپ کے سامنے نہیں تھے۔ محض اللہ کی رضاء اور قرآن کی خدمت کا کام کررہے ہوں تو اس دین کے کام میں مختلف با تیں چیش آتی ہیں۔ نظمین کی طرف سے بھی تکیفیں چیش آتی ہیں۔ نظمین کی طرف سے بھی تکیفیں چیش آتی ہیں۔ نیسی بیش آتی ہیں۔ نیسی ہیش آتی ہیں۔ نیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی ہیسی تیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی ہیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں اور ساتھیوں کی طرف سے بھی تکل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں تیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں تکیل ہیں تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں تک کی تکیل ہیں۔ نیسی تک تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ نیسی تکیل ہیں۔ ن

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی ان باتوں میں اُلجھ کران ہی کوسو چتار ہتا ہے اور اپنے مقصد کو وقتا اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، البذا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنے مقصد کو وقتا فو قتا تازہ کرتے رہنا چاہیے، جب اس طرح کی باتیں پیش آئیں، ناگواری کے حالات پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، سوچیں کہ دیھو بھئی! ہم دوسری طرف بھی جا حالات پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، سوچیں کہ دیھو بھئی! ہم دوسری طرف بھی جا سکتے تنے اور اب بھی اگر چاہیں تو زندگی کے دوسر می شعبوں میں دوسرے کام بھی کر سکتے شخصا ور اب بھی اگر چاہیں تو زندگی کے دوسر میں شعبوں میں دوسرے کام بھی کر سکتے کے اور اب بھی اگر چاہیں تو زندگی کے دوسر میں دوسرے کام بھی کر سکتے کے دوسر کے شعبوں میں دوسرے کام بھی کر سکتے کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسرے کام بھی کردوسرے کے دوسر کے شعبوں میں دوسرے کام بھی کردوسرے کام بھی کردوسرے کام بھی کردوسرے کے دوسرے کام بھی کردوسرے کی بھی دوسرے کام بھی کردوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی بھی دوسرے کی بھی دوسرے کام بھی دوسرے کام بھی کردوسرے کی بھی دوسرے کی بھی کردوسرے کی بھی دوسرے کی بھی دوسرے کام بھی کردوسرے کی بھی دوسرے کی بھی دوسرے کی بھی کردوسرے کی بھی دوسرے کی دوسرے کی بھی دوسرے کی دوسرے کی بھی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے ک

سکتے ہیں۔اگر دومروں کے ہاتھ پاؤں ہیں تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، دوسرے محنت کر سکتے ہیں تو ہم بھی محنت کر سکتے ہیں،لیکن ہم جو یہاں شکے ہوئے ہیں پیسے کے چکر میں تھوڑے ہی شکے ہوئے ہیں،ہم تو ایک مقصد لے کرآئے تھے،اگراب اللہ جل شائۂ اس مقصد کو پورافر مادیں تو پھرزندگی کارآ مدہے۔

تواس مقصد کا استحضار ہوتا رہنا چاہے اور چوں کہ میں خود اس میں مبتلا رہا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ اس لائن میں رہا ہوں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میری عمر گزر چکی ہے،
میں تجربے کی بناء پر یہ بات کہدرہا ہوں کہ جب آ دی یہ کام کرتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آدی آ ہستہ آ ہستہ اپنے مقصد کو بھولتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً اس کے پاس تو استے لا کے ہیں، میرے پاس استے لا کے نہیں، اس کوتو یہ دیا تھا بھے تو یہ نہیں دیا، اسے چائے پلاتا ہے جھے چائے نہیں پلاتا۔ یہ آئی چھوٹی چھوٹی با تیں جن کی کوئی حیثیت ہماری زندگی میں پہلے نہیں تھی، مقصد میں نہیں تھی، وہ آ ہستہ بن کی کوئی حیثیت ہماری زندگی میں پہلے نہیں تھی، مقصد میں نہیں تھی، وہ آ ہستہ آ ہستہ دل و د ماغ میں سما جاتی ہیں جس کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پھر وہ مقصد ہوت ہیں اس سے ہٹ کر توجہ دوسرے کا موں میں لگ جاتی ہے۔ پھر وہ مقصد ہماری عمرضا کے ہو عتی ہواور ہماری دین محارث کے دوسرے کا خطرہ ہے۔

اپ تجرب کی روشی میں ایک گزارش یہ ہے کہ اپ مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے اور اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے اور اس مقصد کو وقا فو قا تازہ کیا جائے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کواس راستے میں طرح طرح کی تکلیفیں پیش آئیں گی اور ضرور آئیں گی کیوں! اس لیے کہ انبیاء کرام خَلِیْ اِلْمِیْ کُلِیْ اَلَیْ اِلْمِیْ کُلُوں کو انبیاء کرام خَلِیْ اِلْمِیْ کُلُوں کُلُوں کو بنائے کہ اور شرور آئیں آپ خِلِیْ کُلُوں کُلُوں کو بنائے کہ اور آپ کے دور ان میں لوگوں کو بنائے کہا گیا آپ کو بنائے کہا گیا آپ کے دور ان کیا اور آپ کے دور ان میارک شہید کیے گئے اور آپ کے سرمبارک سے خون بہا۔

لیکن جب خود ہمارے اوپر بیٹکیفیں آتی ہیں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں کیوں تکلیف بیٹ آرہی ہے، ہم تو اللہ کے لیے کام کررہے ہیں۔ تو جب تکلیف بیٹ آرہی ہے، ہم تو اللہ کے لیے کام کررہے ہیں۔ تو جب تکلیفیں بیٹ آئیں تو اس میں اپنے مقصد کو یا در کھیں اور چھوٹی چھوٹی با توں میں الجھ کر اپنے عظیم مقاصد کوفراموش نہ کریں۔

### رزق کوحلال طیب کیا جائے

ووسری گزارش بیہ کے جب اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اس کام کورزقِ حلال کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے دوسرے پیشے اختیار نہیں کیے، یہی پیشہ اختیار کیا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں رزقِ حلال بھی مل رہا ہے تو ضرورت ہے کہ رزقِ حلال کو حلال طیب (ویا کیزہ) کیا جائے۔

جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی اس گھاس کا بٹنے والے کی کہ شخ الحدیث بھی اس کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے، کیوں کہ اللہ جل شانہ نے ان کے پیپوں میں برکت رکھی تھی ، ان کے پیپے کے اندر انوار تھے۔ تو ہم جو ملازمت کر رہے ہیں اور جو تخواہ ہمیں اس ملازمت کی وجہ سے ل رہی ہے اگر ہم اس کو حلال کر کے کھائیں تو نامعلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہو۔

مثلاً: میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے ذمہ جو ڈیوٹی ہے بوری بوری انجام دوں اور سچے وقت پر حاضر ہوکر اپنی تخواہ کو حلال کروں۔ میرے پہنے کے اندر بھی برکت ہوسکتی ہے، اللہ جل شانہ اس پہنے کے اندر انوار پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر خدانخواستہ میں نے اس وقت کو ضا کع کر دیا، یہاں بیٹھ کر میں اخبار پڑھتا رہا، اپ منصب پر بیٹھ کر مدرسہ کا فریضہ انجام دینا چا ہے تھالیکن میں ذاتی کام کرتار ہا، اس کا متجہ یہ ہوگا کہ میری تخواہ میں وہ انوار پیدانہیں ہوں گے جن کا ہونا ضروری تھا۔

متعب یہ عضرات سے گر ارش یہ ہے کہ اپنی تخواہ کو حلال سے حلال تر کرنے کی آپ حضرات سے گر ارش یہ ہے کہ اپنی تخواہ کو حلال سے حلال تر کرنے کی آپ

باب دوی کوشش فرمائیں۔ بماری آپ کی تنخواہ کا حال یہ ہے کہ سات آٹھ گھنٹے مسلسل محنت سرج سرس مرمد فریاں کریں تب جا کرحلال ہوتی ہے، کیکن کیا کریں و نیا ہے جبیبا کہ قر آن کریم میں فرمایا: ﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ﴾ ٢

تَوْجَهَكَ: " بهم نے انسان کومشقت میں پیدا کیا۔ "

تو اس راه میں مشقتیں آتی ہیں ، ان مشقتوں کو آ دمی بر داشت کرتا رہے تو پھر

الله جل شانه کی طرف سے وعدہ ہے:

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُوًّا ﴾ تُ

تَنْجَمَدُ:'' بِي شُكَ مُنْكَى كِساتِهِ آساني ہے۔''

بھرانٹدجل شانہ آسانی کے درواز ہے کھول دیتے ہیں تو شخواہ حلال کر کے کھانا بہت ضروری ہے۔ بنیادی بات یہ ہوگئی کہ وقٹاً فو قٹا اپنے مقصد کو یاد کرتے رہیں کہ ہم اس خدمت قرآن کی لائن میں کیوں آئے ہیں .....؟

كيامقصد بيبه كمانا تفا.....؟

كياساتھيوں ہے لڑنا تھا ....؟

کیا مقصد تھا ہماری زندگی میں .....؟

ایبا تونہیں کہ مقصد کے خلاف کچھ باتوں میں الجھ گئے ہوں جو بڑی حقیر باتیں ہیں، چھوٹی حچوٹی باتیں ہیں اور ہمارے اونچے مقصد کے بہت خلاف ہیں، اگر ایسا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی با توں کوچھوڑ کرایئے اصلی مقصد کی طرف لوٹنے کی کوشش کرنی

ماتحتول کےساتھ شفقت

تيسري گزارش به ہے كه حضرت مولانا سحبان محمود صاحب نَوَّ رَاللَّهُ مَرْ قَلَهُ ے میں نے خود سنا کہ اللہ جل شانہ نے ﴿ اَلوَّحُمانُ عَلَّمَ الْفُوآن ﴾ میں رحمٰن کا

طه الانشراح ٦

حاہیے۔

لفظ اختیار فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ قر آن کریم پڑھانے والے کو بڑا ہی مہریان ہونا جاہیے۔

"الله عَلَمَ الْقُرْآنَ" نہیں فرمایا"الْمُنتَقِمُ عَلَمَ الْقُرْآنَ" نہیں فرمایا بل کے رحمت کا صیغہ استعال فرمایا، وہ بھی مبالغہ کا صیغہ استعال فرمایا کے بڑا مہر بان ہے وہ جس نے قرآن سکھایا، اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کریم سکھانے کے لیے بڑی نرمی بڑے فرآن سکھایا، اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کریم سکھانے کے لیے بڑی نرمی بڑے فالب علموں کے لیے نرم ہول گے، جتنا شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے، اتنی ہی انڈ جل شائے کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔

جناب رسول الله طَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَا ارشاد ہے: "إِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ." لَكُ

تَنْ ﷺ '''تم زمین والول پررهم کرو آسان والاتم پررهم کرے گا'' (تم اپنے ماتحوں پررهم کرواو پروالاتم پررهم کرے گا)۔

یہ تیسری گزارش ہوگئی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ،اپنے ماتحوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ شفقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصول کو چھوڑ دیا جائے۔ اصول کی تو پابندی ان سے کروانی ہوگی کہ'' بیٹے! آپ نے فلاں کام لاز ما کرنا ہے'' بیٹے! فلاں وقت پر صنا ضروری ہے۔'' یہ اصولی بات ہے لیکن لہج بیں شفقت اور زمی ہواور معاضے میں ان کے ساتھ نری ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل آپ کی طرف تھنچیں گے اور وہ ہمجھیں گے یہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ مہر بان ہیں۔ تو شفقت کی وجہ سے ان کے لیے بھی قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہوگا اور آپ کے لیے بھی پڑھانا آسان ہوگا۔ اللہ جل شانہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور پھروہ ساری عمر آپ کو یاد کریں گے کہ شانہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور پھروہ ساری عمر آپ کو یاد کریں گے کہ شانہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور پھروہ ساری عمر آپ کو یاد کریں گے کہ

له مستدرك للحاكم، كتاب التوبة والإنابة: ٣٧٩/٤، رقم: ٧٧١٢

ہمارےاستاذ نے ہمیں بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ پڑھایا تھا۔

اورجو مارنے والے استاذین، بہت زیادہ تخی کرنے والے استاذین، ایک تو وہ عنداللہ بھی گناہ گارہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مار کی وجہ سے بچے کے جسم پرنشان پڑ گئے تو بھی گناہ گارہوں گے، چہرے پر ماریں گے تو بھی گناہ گارہوں گے، اس سے بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوجائے گی، صرف بچوں کے ول میں ہی نہیں بل کہ بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوجائے گی اور بعض مرتبہ وہ الی بچوں کے ماں باپ کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوجائے گی اور بعض مرتبہ وہ الی بدوعا مے دیت ہیں، خاص طور پر بچے کی ماں الی بدوعا وے دیت ہے کہ بدوعا می دیتے ہیں، خاص طور پر بچے کی ماں الی بدوعا وے دیتی ہے کہ بروعانے کا ستیا ناس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے "اِتّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومْ " بند مظلوم کی بدوعا سے بچو۔ "اُتّ

اور سے بھی یادر کھوکہ ہمارا کام پڑھانے کی پوری کوشش کرنا ہے، باتی رہاان کا پڑھ جانا ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم ڈنڈا لے کران کا سرنہیں پھاڑ سکتے ،اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں صرف ہمجھانے کا تھم ہے۔ بچوں کو پڑھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں پڑھ رہا تو والدین سے کہد دیا جائے کہ اس کواور کسی لائن میں لگا دیا جائے۔ لیکن شفقت کو نہ جھوڑ وا شفقت کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ شفقت کا معاملہ کر کے تو دیکھئے! شفقت کے معاملے میں آ دمی کو خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ انہیاء خَلَیٰ ہِمُ الْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اللّٰمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْمُ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمُونِ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِی

حن تعالى جل شائه في رسول الله خَلِيقَ عُلَيْكُم كُوفر ما ياكه:

له البخاری، ابواب المظالم والقصاص، باب الإتقاء والحذر من دعوة المظلوم: ٣٣١/١ سله ظلم ہے بچنے اور بچانے کے لیے بیت انعلم ٹرسٹ کی شائع کردہ کتاب''مظلوم کی آ ہ ....'' کا ضرور مطالعہ تریں اس موضوع پر بیا یک بہترین کتاب ہے۔



﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ لهُ "آپ مبر يجي جيما كه آپ سے پہلے پينم برول نے صبر كيا۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضَوَاللهٰ تَعَالَیٰ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ ال

تو بھی اس راستے کے اندرخون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں،خون کے گھونٹ پی پڑتے ہیں،خون کے گھونٹ پی کربھی شفقت اور رحمت کا معاملہ فر مائیں گے تو میں آپ کواس بات کا سوفیصد یقین دلاتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی بے پناہ رحمتیں آپ پر برسیں گی اور آپ کی دنیا و آخرت ان شاء اللہ سنور جائے گی۔ ع

مولاناابن الحسن عباسي صاحب كي صبحتين

حضرت مولانا ابن الحن عباس صاحب منظله العالى (استاذِ حدیث جامعه فاروقیه) فرماتے ہیں:

مسجد کا امام، مسجد ہے تعلق رکھنے والے عام لوگوں اور اہل محلّہ کا دینی پیش وا اور مربی ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں صرف نماز پڑھانا ہی نہیں، بل کہ متعلقہ مربی جونا ہے۔

له الاحقاف: ٣٥

ته بشكريه ما بنامه البلاغ بحرم الحرام ١٣٢٣ احد

(بَيْنَ (لِعِلَى أَوْمِنْ)

لوگوں کی دینی تربیت بھی داخل ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری محسوں کرکے پورے اخلاص اور مکمل منصوبہ بندی اور ایک جامع نظام تربیت کے ساتھ اٹلِ محلّہ کی دینی تربیت کا کام شروع کر دیے تو اس کی محنت سے سارے محلے میں دینی انقلاب آسکتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔

🦋 .....اس تربیتی مهم میں جوامور بطور خاص شامل ہونے حابئیں اور جوامام اور خطیب مسجد کی دینی محنت کو بار آور بنانے میں معاون بن سکتے ہیں، ان میں سب ہے زیادہ اہمیت'' سلسلہ دروی'' کو حاصل ہے۔قر آن وحدیث کا درس اپنے اندر ایک انقلاب آفرین تا ثیرر کھتا ہے اور اس ہے اجڑی زندگیوں میں تعمیرِ کردار کے تا ہندہ نفتوش اکھریکتے ہیں۔ ہفتہ کے ایام کو درس قر آن ، درس حدیث اور فقہی مسائل میں نقشیم کر دیا جائے۔مثلاً: تین دن درسِ قر آن، دودن درسِ حدیث اور آیب دن فقہی مسائل کے لیے رکھا جائے .....اور پورے اہتمام اور تیاری کے ساتھہ ارس دیا جائے، عام فہم اسلوب اورلوگوں کے مزاج و ماحول کو مجھ کرانداز گفتگوا ختیار کیا جائے توبڑی تیزی کے ساتھ اہل محلّہ پراس کے صالح آثار ظاہر ہونا شروع ہوجائیں گے۔ البنة اس بات كا خيال رب كه درس كا دورانيه بهت زياده طويل مونے ك بجائے مختصر ہواور مقررہ وقت میں دری ختم کرنے کی یابندی کی جائے مختصر وقت میں مرتب اورمنظم گفتگو کی جائے تو اس کا اثر کہے بیانات سے بسا اوقات زیادہ ہوتا ہے۔ حضور ﷺ عَلَيْن عَلَيْن كَا ارشاد ہے: "مَا قَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى" '''کفایت کرنے والی کم گفتگو ،مشغول کر دینے والی کمی گفتگو سے بہتر ہے۔'' 💥 ..... جمعہ کے اجتماع کو بھی مؤثر بنانے کی بری ضرورت ہے، جمعہ کا اجتماع، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک روح پر دراجتاع ہوتا تھا اوراس میں شریک ہوکر ہفتہ بھر

(بيئن العِسلي زين

له صحيح ابن حبّان، ذكر الاخبار عما يجب على المرء من توقع الخلاف .....: ١٢١/٨، الرقم: ٣٣٢٩

لَّين سِّرِ ''ك

کے لیے روحانی غذامل جایا کرتی تھی ،لیکن رفتہ رفتہ اس ہے جان نکلتی رہی اور اب حالت بیہ ہوگئ ہے کہ عمو ما امام صاحب خالی مسجد میں کمبی تقریریشروع کر دیتے ہیں ، گھنندسوا گھنٹہ بیان ہوتا ہے،نمازیوں کی اکثریت کو بیان ہے کوئی دل چپپی نہیں ہوتی بل کہ ایک بڑی تعدادتو تقریر ختم ہونے سے پہلے آتی نہیں اور جولوگ آجاتے ہیں وہ تقریر ختم ہونے کے منتظر ہوتے ہیں ،اس کی بجائے اگر دس پندرہ منٹ مؤثر بیان ہواوراس وفت ہو جب مسجد لوگوں ہے بھر جائے تو زیادہ مفید ثابت ہوسکتا ہے، ماں ایسے خطیا ،جنہیں لوگ شوق سے سنتے ہیں ،ان کی بات اور ہے۔ 🥍 .... محلے کی سطح پراس تمام وین محنت کے بار آور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام مکمل استغنا کے ساتھ رہے ، استغنا ہی ایک ایسا وصف ہے جود نیا داروں میں علماء کا مقام بڑھاتا اور احترام لاتا ہے،حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی نے آکر پوچھا:''یا رسول اللہ! مجھے ایساعمل بتلائیں جسے اختیار کرنے کے بعد الله بھی مجھ ہے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ ہے محبت کریں۔'' حضور ﷺ ل نے فرمایا: '' ونیامیں ول چیسی لینا حیموز ویں، الله آپ سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس موجود مال و دولت میں دل چیپی لینا حجھوڑ دیں لوگ بچھ سے محبت کرنے

ك ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، الرقم: ٢١٠٢

تو مسجد کو اسلامی معاشرے میں اس کا کھویا ہوا مقام اور وہ مرکزیت دوبار و حاصل ہوسکتی ہے، جہاں سے ہدایت کے چشمے کھوٹے تھے اور علم وعمل کے وہ سپاہی تیار ہوتے تھے جن کی اذانوں کی گونج ہے دنیا کے بت کدے آج تک لرزرہے ہیں۔ ا

# مفتى اعظم يا كستان رَجِهَهُ اللَّهُ لَعَالَىٰ كَ تَصِيحتِين

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَجِیجَبُراللّهُ مَنَّحَالیٰ نے علماء کے لیے انتہائی نفیعت آموز اور حکمت وبصیرت ہے بھر پور چند باتیں ارشاد فرمائیں، جو ہم یہال ترتیب وار ذکر کرتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین۔

- فرمایا کرفتوی کا حاصل ذوق اور ملکہ ہوتا ہے جومفتی میں ہونا ضروری ہے اور وہ کتنی ہی کتابیں پڑھنے کے باوجوداس وفت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک برسہائے برس کسی ماہرمفتی کے زیر بدایت فتوی لکھنے کا کام نہ کیا ہو۔
- ورہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب نے ہمیں دورہ حدیث ہی کے سال میں اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ فارغ انتحصیل ہوجانے کے بعد بھی منتہائے مقصود نہ جھنا، فراغت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان میں قوت مطالعہ پیدا ہوجس کے اعلم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔اب بیفارغ ہونے والے کا کام ہے کہ وہ علم کی چند کلیوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس دروازہ میں داخل ہوا دراس قوت مطالعہ کو کام میں وسعت و گہرائی پیدا کرے۔
- فرمایا که فقہاء کرام نے محقق ابن جمام اور شاہ ولی الله دَیَرَهٔ اللهٔ تعالیٰ نیت اصحاب اجتہاد کے تفروات کو قبول نہیں کیا تو بعد کے علماء کا معاملہ تو ان کے مقال بلے میں بہت اجون (آسان) ہے، چناں چہا گربھی آپ (مفتی اعظم) کا ذبین کسی ایک که بنگریہ اہناہ و فاق الدایں ، دجب ۲۳۱ھ اگست هند؛

رائے کی طرف مائل ہوتا جومعروف نقطہ نظر سے مختلف ہوتی تو آپ اس تلاش میں رہتے کہ یا تو فقہاء منفقہ میں میں کسی کا قول اس کے موافق مل جائے یا معاصر علماء اس رائے پرمطمئن ہوجا کیں اور جب تک بینہ ہوتا اس وقت تک آپ عموما اس رائے کے مطابق فتویٰ نہ دیتے تھے۔

- فرمایا کو محض نقهی کتابوں کے جزئیات یاد کر لینے سے انسان نقیہ یا مفتی نہیں ۔

  بنا، میں نے ایسے بہت ہے حضرات و کھے ہیں، جنہیں فقہی جزئیات ہی نہیں ان کی عبارتیں بھی از برتھیں، لیکن ان میں فتو کی کی مناسبت نظر نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ درحقیقت فقہ کے معنی' دسمجھ' کے ہیں اور فقیہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہواور یہ بمجھ محض وسعتِ مطالعہ یا فقہی جزئیات یاد کرنے سے پیدا نہیں ہوتی بل کہ اس کے لیے کسی ماہر فقیہ کی صحبت، اور اس سے تربیت لینے کی ضمورت ہے۔
- ک فرمایا که حضرت شیخ الهند رَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَنٌ فرمایا کرتے ہے: '' تقلیدِ شخصی کوئی شرع حکم نہیں ہے، بل کہ ایک انظامی فتوی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ چاروں ائمہ محبد بن برحق ہیں اور ہرایک کے پاس اپنے موقف کے لیے وزنی ولائل موجود ہیں، کیمن اگر ہر شخص کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جب جس امام کے مسلک کو چاہے افتیار کر لے، تو ہر شخص اپنی آسانی کی خاطر آج ایک مسلک پڑمل کر لے گا ، کل دوسرے مسلک پر اور اس طرح اتباع خداوندی کے بجائے اتباع نفس کا دروازہ کھل حائے گا ۔ والے گا ۔ ''
- فرمایا که درسِ حدیث میں''روایة''اور''درایة'' کی تفریق عہدِ حاضر کی بدعت ہے، اسلاف میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے کہ بعض ابواب پر بحث کے دوران انتہا در ہے کی تحقیق کا مظاہرہ کیا جائے اور بعض کو تشریح مفہوم کے قابل بھی نہ سمجھا جائے۔ اس کے بجائے درسِ حدیث شروعِ سال سے اس معتدل انداز پر جائے۔ اس معتدل انداز پر جائے۔ اس معتدل انداز پر سال سے اس معتدل انداز پر

ہونا جا ہیے کہ تمام ابواب کے تحت ضروری معلومات طالب علم کے ساسنے آجائیں اور درس حدیث کا اصل فائدہ حاصل ہو۔

ک فرمایا که درس حدیث میں جوفقہی اختلافات اوران کے مفصل دلائل بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد جہاں اپنے مسلک کے دلائل کی وضاحت اور شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، وہاں اصل مقصد طالب علم میں تحقیق ونظر کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، تاکہ اس پریہ بات واضح ہوجائے کہ حدیث ہے مسائل و احکام کا انتخران، متعارش احادیث میں تطبیق اوراحادیث میں تھے وسقم کی تحقیق کن اصولوں کے تحت کس طرح کی جاتی ہے۔

چناں چہ جب سال مجرتک اس قسم کے مباحث طالب علم کے سامنے آتے رہتے ہیں تو اس سے ایک مزاج پیدا ہوجاتا ہے جس کے ذریعہ وہ آئندہ اپنی بساط کے مطابق شخفیقی کام کرسکتا ہے۔ لہذا ان مباحث کے دوران استاذ کو چاہیے کہ وہ یہ و کھتار ہے کہ طالب علم میں میرزاج پیدا ہوا یا نہیں؟ استاذ کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو یا در کھنا طالب علم کی کامیا بی کے لیے ضروری نہیں ؛ لیکن جن اصولوں کے تحت یہ مباحث ہوتے ہیں ان کا محفوظ ہوجا نا ضروری ہے۔

- فرمایا که حضرت علامه انورشاه کشمیری دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمایا کرتے ہے: ''حافظ ابن حجر دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ بیسب حضرات صدیوں پہلے ابن حجر دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ بیسب حضرات صدیوں پہلے جنت میں اپنے خیمے گاڑ کچے ہیں، ان کی شان میں کوئی نامناسب بات کہہ کرا پی عاقبت خراب نہ کرو۔''
- فرمایا کہ ائمہ مجہدین کا اختلاف تو ہوائی اس مقام پر ہے جہاں دلائل کی رو سے دونوں راہوں کی گنجائش موجود تھی ، للبذا یہ ثابت کرنے کی فکر کہ دوسرا مسلک بلادلیں ہے ، بڑی نادانی کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دلائل دونوں طرف کے موجود ہیں ، اور کسی ایک مجہد کی تقلید تو کی ہی اس مقام پر جاتی ہے جہاں دلائل متعارض ہیں ، اور کسی ایک مجہد کی تقلید تو کی ہی اس مقام پر جاتی ہے جہاں دلائل متعارض ہیں ، اور بیکنے واقعی کی ترمینی

ہوں، اس لیے اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ بیشا فعیہ، حنابلہ یا مالکیہ کے مسلک پر دلالت کرتی ہوتا ہے واقع کے عین مطابق ہوگا، کیوں کہ اگر کسی مسلک پر کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہ حضرات اے اختیار ہی کیوں فرماتے۔

- فرمایا که میں نے ۱۳۳۵ میں جو پہلاج کیا تو وہاں حرم مکہ میں صدیث کے مختلف درس بواکرتے تھے، ان میں شرکت کی تو ان کا طریقہ بہت پہند آیا کہ وہ صدیث میں تاویلات کرنے کے بجائے ایک ہی باب کی مختلف احادیث آئیں تو حدیث سے تحت فرماتے "فیٹید محبجة ساداتنا الْمَالِكِیّة" کھراس کے مخالف دوسری حدیث آتی ہوتو فرماتے "فیٹید محبجة ساداتنا الْمَالِكِیّة"
- الک فرمایا کہ قرآنِ کریم کی محض تلاوت بھی بلاشبہ بہت موجب اجر ہے، کیکن ایک عالم کو جا ہے کہ وہ تہ ہے ، کیکن ایک عالم کو جا ہے کہ وہ کچھ وقت تد برقرآن کے لیے بھی نکالا کرے۔ قرآن کریم کا کوئی لفظ حشویا زائد نہیں ہے ، لہٰذا اگر غور کیا جائے تو اس کے ہر لفظ سے کسی نئے فا کدے کی طرف را ہنمائی مل سکتی ہے۔
- ورمایا کہ باطل فرقوں کی تر دید بھی در حقیقت دعوت و تبلیغ ہی کی ایک قتم ہے۔
  لہٰذا اس میں بھی حکمت ، موعظہ حسنہ ، موعظہ حسنہ ، مُجَادِلَه بِالَّینی هِی اَخْسَن ' کے ....اصولوں پر عمل ضروری ہے ، آج کل دوسروں کی تر دید میں طعن و تشنیع ، ..... طنز و تعریض ، ....اور فقر ہے کہے ۔ .... کا جوانداز عام ہوگیا ہے اس سے اپنے ہم خیال لوگوں ہے دادتو وصول ہوجاتی ہے لیکن اس سے خالفین کے دل میں ضداور عناد پیدا ہوجاتا ہے اور کسی کا ذہن بد لنے میں مدنہیں ملتی ۔
- و فرمایا کہ بوں تو انسان کواپنے ہر تول و فعل میں مختاط ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب دوسروں پر تنقید کا موقع ہوتو ایک ایک لفظ بیسوچ کرلکھو کہ اسے عدالت میں خاہت کر نا پڑے گا اور کوئی ایبا دعویٰ جزم کے ساتھ نہ کرو جسے شرق اصولوں کے مطابق ثابت کرنا پڑے گا اور کوئی ایبا دعویٰ موادموجود نہ ہو۔

- وابسة فرمایا که اکابرعلماء و یوبند کاطریقه یمی رہا ہے که دارالعلوم د یوبند سے وابسة رہے کی حالت میں انہوں نے عملی سیاست میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا، لیکن جب حضرت شخ الہند آزاد کی ہند کے سلسلے میں تحریکات خلافت میں مؤثر حصہ لینے لگے تو دارالعلوم و یوبند ہے الگ ہوگئے۔
- فرمایا که علامه شبیر احمد عثانی دَخِهَبُرُاللّهُ تَعَالیٰ نے ایک مرتبه اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا: 'ار بابِ اقتداراس غلط نبی کو ذہن ہے نکال دیں کہ ' ملا' اقتدار جا ہتا ہوں کہ ہم بھی اقتدار میں آنا اقتدار جا ہتا ہوں کہ ہم بھی اقتدار میں آنا نہیں جا ہتے ، میں واضح الفاظ میں کہہ دینا جا ہتا ہوں کہ ہم بھی اقتدار میں آنا نہیں جا ہتے ، لیکن اربابِ اقتدار کوتھوڑ اساملا بنانا ضرور جا ہتے ہیں۔'
- فرمایا کداگر صرف علم کسی مخص کی عظمت کے لیے کانی ہوتا تو جیان بھی بہت بڑا عالم ہے، اور وہ مستشرقین جو دن رات علمی محقیقات بیں مصر فف رہتے ہیں، وہ بھی بہت ہے مسلمان اہل علم ہے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، کیکن ظاہر ہے کہ ایسے علم کی کیا قدرو قیمت ہوسکتی ہے جوانسان کوایمان کی دولت نہ بخش سکے، اس طرح جو علم انسان کی عملی زندگی پراثر انداز نہ ہووہ ہے کارہے۔
- فرمایا که حضرت تفانوی دَخِبَهُ اللّهُ تَغَالَیْ کا ارشاد ہے: "میں نے تخصیلِ علم میں نہ تو محنت زیادہ کی ہے اور نہ بہت کی کتا ہیں میرے مطالعہ ہیں رہیں۔ بس اتنا اہتمام کیا کہ اپنے کسی بھی استاذ کو ایک لحد کے لیے اپنے آپ سے ناراض نہیں ہونے دیا۔ بیسب اس کی برکت ہے کہ اللّه نے دین اور علم دین کی خدمت کی تو فیق عطا فرمائی ہے۔ "اکثرا کبر مرحوم کا بیشعر پڑھتے:

۔ نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا علم ہوتا ہے بررگوں کی نظر سے پیدا

فرمایا که حضرات فقهاء نے "مَنْ لَّمْ یَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهٖ فَهُوَ جَاهِلٌ"

یعنی جوابے زمانے کے رسم ورواج وغیرہ سے واقف نہ ہووہ فقیہ نہیں ہوسکتا، بالکل

مند کے العمل فرندوں میں

صحیح فرمایا ہے۔

- طلباء واساتذہ ہے فرمایا کہ آپ کومکلی سیاست کاعلم ہونا ضروری ہے، البتہ جب مشغلہ میں مصروف ہیں اس وفت تک عملی سیاست میں قطعا حصہ نہ لیں اور نہ کسی دوسری تنظیم کارکن بنیں، کیول کہ اس سے تحصیل علم میں خلل واقع ہوگا۔
- فرمایا کہ قرآن عظیم میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جوطا کفہ کم دین حاصل کرنے کے نام پر جمع ہوا ہے اس کا کام یہ ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، اور سمجھ بوجھ اس کو کہا جائے گا جب کہ اس علم کے ساتھ ممل نہ ہو، وہ دین کی سمجھ بوجھ ہو، جس علم کے ساتھ ممل نہ ہو، وہ دین کی سمجھ بوجھ ہو جھ ہیں کہا تی ، ایسانعلم تو شیطان کو بھی ہے۔
- ور این ایا کہ تم شروع سال ہی ہے اپنی نیت کو درست کرلو، اپنی نیت بیدرکھو کہ ہم جو کھھ پڑھ کھھ رہے ہیں اس سے رضائے خداوندی حاصل کرنا ہے اگر اس مقصد کو مدنظر رکھ کرتم نے تعلیم کی ابتداء کی تو ان شاء اللہ تم کو پڑھنے کا پورا پورا تو اب ملے گا۔ اگر خدانخواستہ بیعلم پڑھنے سے کوئی اور اراوہ ہے مثلاً بیکہ لوگ تمہماری عزت کریں، متمہمیں مفتی صاحب کہیں اور تمہمارے بالوں اور قدموں کو بوسہ دیں، اگریہ نیت ہے تو فوز اتو بہ کرواور اپنی نیت کوفوز اصحیح کرو۔
- طلبہ کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تقریر کرنے کی مثق کیا کریں۔فرمایا کہ مولو یوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کوتقریر کرنی آتی ہو۔فرمایا کہ ایک اچھا واعظ اور مقرر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہرواعظ قرآن حکیم کی اس آیت کو کھوظ رکھے:

  ﴿ أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ مُر بِالَّتِی هِی آخسَنُ. ﴾ لئے وجادِلْهُ مُر بِالَّتِی هِی آخسَنُ. ﴾ لئے اللہ سُکھی اس میں اللہ می
- طلبہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کھیل وغیرہ ہلکی ورزش کا اہتمام کیا جائے۔اگریہ نہ ہو سکے تو چہل قدمی ہی کی جائے۔اس سے ان شاء اللہ صحت اچھی

له النحل: ١٢٥



رہے گی اور پڑھائی وغیرہ میں دل گے گا اور انسان دل جمعی کے ساتھ رات کے وقت مطالعہ کر سکے گا۔فرمایا کہ چہل قدمی کے لیے بازار یا مارکیٹ یا پارکوں کا اہتمام نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس میں بہت بڑی خرابی ہے۔ اول یہ کہ بازار وغیرہ جا کر انسان خواہ مخواہ کے گنا ہوں کا مرتکب ہوجاتا ہے اور بازاروں اور پارکوں وغیرہ سے دل مروہ ہوجاتا ہے۔ اس لیے اہل علم کوایسے مقامات پرخواہ مخواہ جانا مناسب نہیں۔ بال بقدر ضرورت اگر کسی کام سے جائے تو چاہیے کہ فوز الوث آئے۔

- فرمایا عزیز د! ایک عرصہ سے مدارس عربیہ کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جارہی ہے۔ سب سے پہلے مدارس میں روحانیت کی کمی واقع ہوئی شروع ہوئی، مگر تعلیمی استعداد پھر بھی اچھی تھی، مگر اب بیا فقاد آگئی ہے کہ عادات وا ممال کے ساتھ ساتھ تعلیمی استعداد بھی گرتی جارہی ہے اور اب مدارس بالکل یا نجھ ہو گئے ہیں کہ اب بہت ہی کم اللہ والے علماء فارغ انتحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔
- ک فرمایا کہ اگرتم چاہتے ہو کہ تمہاراعلم ہمیشہ باتی اور تازہ رہے اور اس میں دن رات اضافہ ہوتو تم کو چاہیے کہ اپنے اندرعمل پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ فارغ انتحصیل ہونے کے بعد کسی پیر کامل اور شیخ کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے اپنی اصلاح باطن کروائمیں۔
- ک فرمایا که جبل کا اعتراف بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر امام مالک رَجِّعَبُاللّاُدُ تَعَالٰیٰ کامقولہ سایا کہ وہ فرمایا کرتے:

"عَلِّمُوْا اَصْحَابَكُمْ قَوْلَ "لَآ اَدْرِیْ" " اینے ساتھیوں کو" لَا اَدْرِیْ ( میں نہیں جانتا)" کہنا بھی سکھاؤ<sup>یا</sup>ہ

ک فرمایا کہ دین خدمت کے میرے سامنے اور بھی طریقے اور راہتے تھے، کیکن میں نے فتوی کی خدمت کواپنا مقصد زندگی سوچ سمجھ کر بنایا ،اس لیے کہ اس کا نفع نفتر

له مأخذه حلية الاولياء، ذكر تابعي التابعين: ٣٥٣/٦، رقم: ٨٨٩٨

(بینت ولعید کم زمینت

ہے اور دوسرے طریقوں میں ایسانہیں۔فر مایا کہ اگر کوئی شخص صرف تصنیف و تالیف کو اپنا مقصد زندگی بنالے اور کتابیں لکھا کرے تو اس کا نفع مصنف کو ای وقت حاصل ہوگا جب کوئی اس کی کتاب کو پڑھے گا اور اس پڑمل کرے گا اور معلوم نہیں کہ ایسا ہوگا جس یا نہیں۔
ایسا ہوگا جسی یا نہیں۔

- ک فرمایا کہ مفتی کو ہمیشہ اس امر کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے فتوی سے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوجائے۔ نہایت سوچ سمجھ کر لکھنا چاہیے۔ کتب کی طرف مراجعت کے ساتھ ساتھ موقع اور کل کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فقہاء نے فرمایا ہے: "مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ"
- ک فرمایا کہ مفتی کو جاہیے کہ جن مسائل کا تعلق اپنی ذات ہے ہو،ان مسائل میں دوسرے علماء سے استفسار کرے، اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ کیوں کہ نفس کے کیبرخفی کا اندیشہ ہے۔
- فرمایا که میری زیاده تر بیخواہش رہتی ہے که مدرسه میں چند الله والے جمع ہوجائیں، اگرچہ زیاده تحقق نہ ہوں۔ جس مدرس کا مقصود تخواہ لینا ہواس کو حضرت (مفتی اعظم) کرچہ براللاً تعکالی اپنی اصطلاح میں پیشہ ورمولوی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ بعض مدرسہ سے تخواہ تو پوری وصول کر لیتے ہیں، گر مدرسہ کی طرز سے جوکام ان کے ذمہ ہوتا ہاس کو پورانہیں کرتے ۔ بھی سبق میں دریسے چنجتے ہیں، بھی بلاوجہ سبق کا ناغہ کردیتے ہیں، بھی سبق میں بے ضرورت اور دریسے فائدہ با تیں کرتے ہیں جس سبق کی کمیت اور کیفیت کا نقصان ہوجاتا ہے۔ بے فائدہ با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بیسب با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بیسب با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بیسب با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بیسب با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بیسب با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بیسب با تیں امانت و دیانت کے خلاف ہیں، خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔ بین بین کر می جائے جوا سے مواقع خیر کے منتظر رہتے ہیں باگر جوا سے مواقع خیر کے منتظر رہتے ہیں باگر جوا سے مواقع خیر کے منتظر رہتے ہیں باگر کر دی جائے جوا سے مواقع خیر کے منتظر رہتے ہیں باگر کر دی جائے جوا سے مواقع خیر کے منتظر رہتے ہیں باگر خیر کے دو تھی ہو۔ پیدہ کر نے کاکوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے اہل علم کی بے قعتی ہو۔

(بَيْنُ العِسِلِمُ نُوسُثُ

- فرمایا کدمیرے خیال میں مولوی وہ ہے جس میں اس قدراستعداد ہو کہ ہدایہ کی جاروں جلدوں میں جوجگہ اس کو ہتلائی جائے اس کوحل کر کے مجھا اور پڑھا سکے۔
- ص فرمایا کہ بقسم کہتا ہوں کہ میں نے ایک عالم بھی ایسانہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کے لیے پڑھااور پڑھایا ہواورالقدنے اس کوعزت وراحت کی زندگی عطانہ کی ہو۔ اگر عالم ہواوررسوا ہوا تو اپنی بڑملی ہے ہوا۔
- ک فرمایا کہ طلبہ کو اپنی ذمہ دار یوں کا احساس نہیں ہے۔ اور اس دور میں سبل پندی اور کا بلی سے کام لے کرا پی عمر کے قیمتی جھے کو ہر باد کردیتے ہیں۔ یا در کھوا لیک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے،اس کو یوں ہی نہ گزارو۔
- فرمایا کہ جو استاذ کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اسے وہاں پڑھانے کے دوران اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت دینا اصول کے خلاف ہے۔ اول تو اس میں "سَوْمٌ عَلٰی سَوْمِ اَخِیْدِ،" کا گناہ ہے۔ دوسرے ایک مدرسے کو اجاڑ کر دوسرا مدرسہ آباد کرنا دین کی کوئی خدمت نہیں۔ ہاں اگریہ معلوم ہوجا تا کہ کوئی صاحب اس مدرسے سے الگ ہو گئے ہیں یا الگ ہونے کا ارادہ ہے تو ان سے زیادہ سے زیادہ جو بات دوجو بات (حضرت مفتی اعظم دَخِمَهُ الذَّلَائَعَالَیٰ) فرماتے وہ بیتی کہ اگر آپ اس مدرسے کو خود چھوڑنے کا فیصلہ کر کے ہیں تو دار العلوم حاضر ہے۔
- فرمایا که حضرت نانوتوی دَخِیمَبُرُاللَّادُتَعَالیٰ کی وصیت کے مطابق جب تک دینی مدارس توکل، استغناء اور للّہیت پرکار بندر ہیں گے، ان کا کام ان شاء الله بابرکت ہوگا اور اہل علم ہے دنیا کو فائدہ پہنچے گا؛لیکن جب اہل علم بھی توکل، استغناء ہے جروم ہوجائیں اور اہل ثروت کی ثروت پران کی نگاہ جانے گئے تو ان کی تعلیم و تبلیغ بھی انوار و برکات سے خالی ہوجائے گی۔
- صیت فرمائی تھی کہ ہم نے دارالعلوم کی شکل میں کوئی دکان نہیں کھولی، بل کہ خدمت وصیت فرمائی تھی کہ ہم نے دارالعلوم کی شکل میں کوئی دکان نہیں کھولی، بل کہ خدمت ب

وین کا ایک اوارہ قائم کیا ہے۔ جب تک آپ حسرات اس ادارے کو سیحے اصولوں پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلاسکیں چلامیں۔ اور اگر خدانخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اسے سیحے اصولوں پر چلاناممکن نہ رہے تو میرے نز دیک اسے بند کر دینا بہتر ہے بہ نبیت اس کے کہ اس کو غلط اصولوں پر چلایا جائے۔

🗗 فلفه اور بعقلیات کی حقیقت اور اس کے" یائے چوبیں" کی نایائیداری حصرت والا (مفتی اعظم رَجِّعَهِ الدَّاهُ تَعَالَیٰ ) برروز روثن کی طرح واضح تھی؛ کیکن جب بھی آپ کے سامنے یہ تبجویز پیش ہوتی کہ معقولات کو درس نظامی ہے نکال دیا جائے تو حضرت والا اس کی سخت مخالفت فر ماتے تھے۔ اور اس کی وجہ بیتھی کہ تفسیر، حدیث، فقد، اصول فقه اور عقائد برلکھی ہوئی متقد مین کی کتابیں معقولات کی اصطلاحات ہے بھری ہوئی ہیں۔اوراگر قدیم منطق وفلسفہ کو بالکل درس نظامی ہے نکال دیا جائے تو اسلاف کی ان کتابوں سے خاطر خواہ استفادے کی راہ مسدود ہوجاتی ہے جو ہمارا گراں قدرعکمی سرمایہ ہے۔اس کے علاوہ منطق وفلسفہ کی تعلیم سے ذ بن وفکر کوجلاملتی ہے۔ اور ذبن مسائل کو مرتب طریقے ہے۔ سوچنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اور اس طرح بین علوم تغییر ، حدیث ، فقد اور اصول فقہ کے مسائل کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔حضرت والا فر مایا کرتے تھے کہ اگر ان علوم کی اصل حقیقت کو ذ ہن نشین کر کے کوئی شخص اس نیت ہے ان علوم کو پڑھے پڑھائے کہ ان ہے دینی علوم کی مختصیل میں مدو ملے گی تو ان علوم کی مختصیل بھی عبادت بن جائے گی۔اور درس نظامی کے مرتبین نے اس وجہ ہےان کو داخل درس کیا تھا۔

اور حضرت شیخ الہند رکھِ مَبِدُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت بخیر ہو تو ہمارے نز دیک بخاری پڑھانے والے اور قطبی پڑھانے والے میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔اور دونوں کی خدمت موجب اجر وثواب ہے۔

- فر مایا مدرس لمبی چوڑی تقریر کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے سبق کاحق اداکر دیا۔
  کتاب سمجھا دی اور میراحق ادا ہو گیا اور ای طرح طالبِ علم سمجھتے ہیں کہ اب امتحان
  میں پاس ہوجائیں گے، یا مدرس بن جائیں گے، یہ کافی نہیں ہے۔ زیادہ ضروری یہ
  امر ہے کہ مدرس اور طالب علم جو بچھ پڑھتے پڑھاتے جائیں ان پڑھل بھی کرتے
  جائیں۔ اگر عمل کرلیا تو واقعی کتاب کاحق ادا کرلیا۔ اس لیے عمل کرنے اور کروانے کی
  نیت سے پڑھنا پڑھانا جا ہے۔
- ایک مرتبطلبہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میں اپنی اسی (۸۰) سالہ زندگ کا نچوڑ اور حاصل آپ کو بتلا تا ہوں اس کو توجہ سے سنو! پی خلاصہ ساری و نیا دکھے کر بیان دنیا داروں اور دین داروں کا تجربہ کر کے اور زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے کر بیان کر رہا ہوں۔ ''وہ یہ ہے کہ آپ جس کام میں گئے ہیں (بعنی تعلیم وتعلم) اگر بی خلوص کے ساتھ محض حق تعالی شانہ کی رضا کے لیے ہے تب تو یہ ایساعظیم الشان کام ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کے برابر نہیں، بیسب سے بہتر اور افضل ہے۔ اور اگر خدانخواستہ مقصود اس سے رضائے النی نہیں و نیا کمانا پیش نظر ہے جسیا کہ آج کل بیکام صرف مقصود اس سے رضائے النی نہیں و نیا کمانا پیش نظر ہے جسیا کہ آج کل بیکام صرف ایک پیشہ بن کررہ گیا ہے تو میر سے عزیز وا پھر دنیا میں اس سے بدتر کوئی کام نہیں۔ '
- فرمایا کہ میں مدرسین میں مختفین تلاش نہیں کرتا، جوشخص کتاب اچھی طرح سمجھا دے اس سے کام چلا لیتا ہوں، آ دمی مدرس ہو، مفہم ہو، صالح ہو۔ مفسد نہ ہو۔ بس سے کافی ہے، اگر محقق ہوا در مفسد ہوتو مدرسہ اور طلبہ کاعلم وعمل سب تباہ ہوجائے گا۔
- ت فرمایا که دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ تھا کہ متم سے لے کر دربان اور چیڑای تک برخص صاحب نسبت تھا۔ تک برخص صاحب نسبت تھا۔
- تنم بخاری شریف پرفر ماید: آخ جمیس اپنے پورے سال کی محنت کا بتیجہ ویکھنا ہے اور سال کو محنت کا بتیجہ ویکھنا ہے اور سال بھر جوچکی چیسی اس کے باری میں غور کرنا ہے کہ حاصل کیا ہوا۔اور اس

موقع پر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رَحِنَّہُ اللّائِقَالَ کا ارشاد "جَعْجَعَةً وَلَا طَحِینَ" نقل فرمایا کرتے ہے، یعنی چکی تو چلالی اب یه دیکھو که آنا بھی ہے یا نہیں۔ فرماتے ہے کہ سال بھر کی محنت ہے چندآ دی تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو سند دی جائے گی دنیا میں اس کی دو پینے کی بھی قیمت نہیں۔ اس کے علاوہ کالج ویو نیورٹی میں کوئی ملازمت نہیں مل سکتی اور در حقیقت ہمارے مدرسوں سے فارغ ہونے والوں کو چاہیے بھی یہی کہ مدرسوں ہی میں زندگیاں گزار دیں دوسری طرف نظرا شاکرند دیکھیں۔ اللہ کے یہاں علوم قرآن وحدیث کی قدر ہے، بس ہمیں وہی جائے دیا کی ملازمت کی ہمیں ضرورت ہی کیا۔ اُنہ کے میاں علوم قرآن وحدیث کی قدر ہے، بس ہمیں وہی جائے دیا کی ملازمت کی ہمیں ضرورت ہی کیا۔ اُنہ کے بیال علوم قرآن وحدیث کی قدر ہے، بس ہمیں وہی جائے دیا کی ملازمت کی ہمیں ضرورت ہی کیا۔ اُنہ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَلِيُنْذِرُواْ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ اِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُوْنَ ﴿ ﴾ ۖ \* تَوْجَهَٰنَ:'' تاكه بيلوگ اپن قوم كوجب كهوه ان كے پاس آئيں، ڈرائيں تاكه وہ ڈرجائيں۔''

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَخِهَهٔ اللّهُ تَعَاكُ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ں:

''یہاں بھی یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اس جملہ میں عالم کا فرض انذارِ قوم بتلایا ہے۔''

'' اِندار'' کالفظی ترجمہ ہم اردومیں'' ڈرانے'' سے کرتے ہیں، مگر بیاس کا پورا ترجمہ ہم اردومیں'' ڈرانے' سے کرتے ہیں، مگر بیاس کا پورا ترجمہ کوادانہیں کرتا، حقیقت سے ہے کہ ڈرانا کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈرانا دشمن، چورڈاکو، یاکسی درندے زہر لیے جانور سے ہے، ایک ڈرانا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت سے اولا دکو تکلیف دہ چیزوں جیسے آگ، زہر لیے جانور مضرغذا ، سے ڈراتا ہے جس کا منشاء تکلیف دہ چیزوں جیسے آگ، زہر لیے جانور مضرغذا ، سے ڈراتا ہے جس کا منشاء

عه الله به: ۱۲۲

له مجالس مفتى اعظم: ٦٢٤ تا ٦٣٣

شفقت ومحبت ہوتی ہے، اس کالب ولہجہ بھی پچھاور ہوتا ہے، انذار ای قتم کے ڈرانے کا نام ہے، اسی لیے پنجمبروں اور رسولوں کو'' نذیر'' کالقب دیا گیا ہے اور عالم کا بیفر یضہ انذار درحقیقت وراشت نبوت ہی کا جز ہے جو بنص حدیث عالم کوحاصل ہوتی ہے۔

گریہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء غَلَیْمِیْلِیْکِیْلِیْ کے دولقب ہیں''بشیر''
اور'' نذیر'' نذیر کے معنی تو ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں، بشیر کے معنی ہیں بشارت اور
خوش خبری سنانے والا، انبیاء غَلَیْمِیُلِیْکُوْلُا کا ایک کام بیبھی ہے کہ نیک عمل کرنے
والوں کو بشارت سنائیں، اس جگہ بھی اگرچہ صراحة ذکر انذار کا کیا گیا ہے، مگر دوسری
نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا فرض یہ بھی ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو
بشارت بھی سنائے، لیکن اس جگہ صرف انذار کے ذکر پر اکتفاء کرنا اس طرف اشار و
ہے کہ انسان کے ذمے دوکام ہیں۔

یہاں سے بیمجی معلوم ہو گیا کہ آج کل جوعمو ما وعظ و تبلیغ بہت کم مؤثر ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ ریہ ہے کہ اس میں انذار کے آ داب نہیں ہوتے جس کے طرز بیان اورلب و لہجے سے شفقت ورحمت اور خیر خواہی متر شح ہو۔

(بنَيْنَ (لعِسلِهُ نُريثُ

مخاطب کویقین ہوکہ اس کے کلام کا مقصد نہ مجھے رسوا کرنا ہے ۔۔۔۔۔ نہ بدنام کرنا ۔۔۔۔۔ نہ اور ضروری ۔۔۔۔ نہ اپنے دل کا غبار نکالنا ۔۔۔۔ ہل کہ یہ جس چیز کو میرے لیے مفید اور ضروری سمجھتا ہے وہ محبت کی وجہ سے مجھے بتلا رہا ہے۔ اگر آج ہماری تبلیغ اور خلاف شرع امور کے مرتکب لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا بیطر زہوجائے تو اس کا ایک نتیجہ تو قطعاً لازم ہی ہے کہ مخاطب کو ہماری گفتگو سے ضد پیدانہیں ہوگی ، وہ جواب دہی کی فکر میں پڑنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور انجام سوچنے کی طرف متوجہ ہوجائے گا اور اگر بیسلسلہ جاری رہا تو بھی نہ بھی اس کو بول بھی کرے گا۔

اور دوسرا نتیجہ بیدلازمی ہے کہ کم از کم باہمی منافرت اورلڑائی جھگڑا پیدائہیں ہوگا،جس میں آج کل ہماری پوری قوم مبتلا ہے۔

آخر میں ﴿ لَعَلَّهُ مُر يَخُذُ دُوُنَ ﴾ فرما كراس طرف بھى اشارہ كرديا كہ عالم كا كام اتنا بى نہيں كہ عذاب سے ڈرايا بل كہ اس پر نظر ركھنا بھى ہے كہ اس كى تبليغ و دعوت كا اثر كتنا اور كيا ہوا ، ايك دفعه مؤثر نہيں ہوئى تو بار باركرتار ہے ، تا كہ اس كا نتيجہ ﴿ يَخْذَ دُوْنَ ﴾ برآ مد ہو سكے يعنی قوم كا گنا ہوں ہے بچنا۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم بله

## مولانامحمه بوسف لدهيانوى رَجْعَهِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ تَصَيْحَيْن

حضرات علماء کرام اپنے اپنے حلقے میں دین کے پینیوا اور قوم کے مقتدا ہیں، ان کے اس رفیع منصب کے لحاظ ہے ان پر بڑی گراں قدر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ان عظیم الثان ذمہ داریوں کو پوری طرح محسوس کریں اوران سے عہدہ برآ ہونے کی تدابیر کریں۔

رسول الله ﷺ کی جوامانت جمارے سپر دک گئی ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہوں اور امت کو آں حضرت ﷺ کی خاتی کی کا سے راستے پر چلانے کی ہرمکن کوشش

له معارف القرآن: ٤٩٢،٤٩١/٤

کریں ۔

- انہیں اس جو حضرات امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ، انہیں اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ان کے وجود سے علاقے کے لوگول کو زیادہ سے زیادہ دینی نفع پہنچے اور لوگول کا تعلق مساجد کے ساتھ قائم ہو ، اس کے لیے مندرجہ ذیل تد ایر اختیار کی جائیں :
- ( (لوسے ) .....قرآ نِ کریم ، حدیث نبوی اور مسائل فقہید کا درس با قاعد گی اور التزام ہے دیا جائے اور ان کے لیے مناسب وفت تجویز کیا جائے۔
- (ب) ..... جن مساجد میں قرآن کریم کے مکاتب نہیں، وہاں مکاتب قائم کے جائیں اور جہال مکاتب قائم کے جائیں اور جہال مکاتب قائم ہیں، ان کی نگرانی کی جائے، ان کو فعال بنایا جائے اور ترغیب دے کربچوں کو وہاں لایا جائے، تا کہ محلے کا ایک بھی بچہ ایسانہ رہے جو آم از کم ناظرہ قرآن کریم پڑھنے سے محروم ہو، اس طرح لوگوں کوقرآن کریم حفظ کرانے کی ترغیب دلائی جائے۔
- (ج) .... تعلیم بالغاں کا بھی اہتمام کیا جائے اورلوگوں کوقر آن مجید پڑھنے کا شوق ولا یا جائے ، نیز اس مقدس کام کے لیےخود وفتت ویا جائے۔
- (9) .....نو جوان طبقہ کو دین سے مانوس کرنے کی علی کی جائے اوران کی دین تعلیم و تربیت کے لیے بھی وفت دیا جائے۔
- (م) ..... جمعہ کے خطبات '' تَکَیْفَ مَا اتَّفَقَ'' نہ ہوں ، بل کہ ان کے لیے اہم دین موضوعات کو ایک فاص ترتیب سے منتخب کیا جائے اور جس موضوع پر خطاب کرنا ہو، اس کے لیے پوری تیاری کی جائے ، نیز مؤثر انداز میں موضوع کاحق اوا کیا جائے ، خطبات میں ترغیبی پہلو کو غالب رکھا جائے اور بات ایسے جیجے تلے انداز میں کی جائے جس سے نہ صرف بات و ہمن نشین ہو جائے ، بل کہ سامعین کی فکری وعملی اصلاح بھی ہو۔

(بيَن (لعِسل أوبث

(ز) ..... جن مساجد میں تبلیغی جماعت کے علقے قائم ہیں، ان سے ربط وتعلق رکھا جائے، ان کی بھر پوراعانت وسر پرتی کی جائے اور نو جوانوں کو ترغیب دے کر تبلیغی جماعت سے وابستہ کرنے کی ہرممکن سعی کی جائے۔

(ز) ..... خطبات کے دوران نیز نجی محفلوں میں صحابہ کرام دَضِحَالَیّا اِنْحَالِیَّا اُور بزرگانِ دین خصوصاً اپنے اکابر دَرِجَهٔ لِللَّا اِنْکَالُیّ کے حالات و واقعات اور ملفوظات و ارشادات بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے، (متند) حکایات و واقعات سے اکابر سے عقیدت پیدا ہوگی اور یہی تمام بدعات اور سارے نتنوں کا تریاق ہے۔

است جوحفرات تجارت یا کاروبار کی لائن ہے دابستہ ہیں، وہ اس کوصرف اپنا ذریعہ معاش نہ مجھیں بل کہ اسے ذریعہ بہتے اور مرکزِ وعوت تصور کریں اور اس کے لیے مندرجہ ذیل تد ابیر ہوسکتی ہیں:

( (لوسے ).....ئع وشرااور کار دبارے متعلقہ احکام شرعیہ کوخوب محفوظ کیا جائے ،اور ان پڑمل کیا جائے۔

(رب) ..... جو گا مک دکان برآئے یا جس شخص ہے معاملہ کرنا پڑے، باتوں باتوں میں اس کوا حکام شریعت کی بیاد دہانی کی جاتی رہے۔

(ج) .....اس امر کی کوشش کی جائے کہ آس پڑوس کے دکان داروں کے ساتھ کچھ دینی باتیں ہوجایا کریں اوراس کے لیے کچھلحات تجویز کر لیے جائیں۔

(8) ..... بازار میں حق تعالیٰ ہے غفلت چوں کہ عام ہوتی ہے، اس لیے وہاں ذکراللہ کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ہلکا بھلکا ذکر، تنبیح، درووشریف وغیرہ زبان برجاری رہادراس کی عادت بنالی جائے۔

() .....کاروبار میں عام طور پرنمازوں ہے غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا ضروری اہتمام کیا جائے کہ اذان ہوتے ہی قریب کی مسجد میں نماز باجماعت ادا ہو۔ ضروری اہتمام کیا جائے کہ اذان ہوتے ہی قریب کی مسجد میں نماز باجماعت ادا ہو۔ (ز) .....حضرات صحابہ کرام دَضِحَالِفَائِقَعَا الْتَصَائِمَ بزرگانِ دین اور اپنے اکابر دَسِجَفَالِقَائِقَالَ کے واقعات و حالات کا مطالعہ اور ندا کرہ رکھا جائے۔

س.... جوحضرات جدید تعلیم گاہوں میں تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کوحق تعالیٰ نے دینی وعوت کا ایک اہم اور وسیع میدان عطافر مایا ہے، وہ اپنے عالمانہ وقار اور مومنانہ کردار کے ذریعے دین کی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں:

((الفت) .....دنیاوی تعلیمی ادارول میں جانے والے ملاء کو حضرت والا رَحِبَهُ اللّهُ اَعْمَالِیّ کہ بیت تصور کی تصیحت یہ ہے .....ان حضرات کو ماحول ہے مرعوب نہیں ہونا چا ہے بل کہ بیت تصور کرنا چا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے انہیں دین کی دولت اور سنت نبوی ﷺ کی عظیم الشان نعمت ہے نواز کراس بگڑے ہوئے ماحول کے لیے مسیحا بنا کریباں بھیجا ہے الشان نعمت ہے نواز کراس بگڑے ہوئے ماحول کے لیے مسیحا بنا کریباں بھیجا ہے

مه در ودشریف کے موضوع پر حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شهید رَخِمَهُ اللّهُ مَعَالَاتُ کی کتاب "نه دیعة الموصول الی جناب البوسول ……" حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رَخِمَهُ اللّهُ مُعَالَاتُ کی کتاب '' زاد السعید' اور مکتبه دارالهدی کی طبع شده کتاب '' مستند مجموعه درود وسلام ……' نهایت مفید ہے ۔ یہ کتاب غموں و پریشانیوں سے نجات کے لئے ایک بیش قیمت اور خوب صورت تخفہ ہے۔ ایک حضرات اگر مفتد یوں کواس کی تر نیب دیں اور وہ ور دو شریف کواسیے معمولات میں لائیس تو بہت اجروثواب کا ذراجہ ہے۔

(بين ولع لم أوث

اور جودولت ان کے سینے میں حق تعالیٰ نے ود بعت رکھی ہے وہی اس ماحول کے لیے تریاق ہے، اس لیے انہیں خود اس ماحول کے مطابق نہیں ڈھلنا جا ہے بل کہ اس ماحول کو مطابق ڈھالنا ہے۔ ماحول کو سنت ِنبوی ﷺ کے مطابق ڈھالنا ہے۔

(بَ) .....وہ اپنے رفقاء کار (اساتذہ) کو دین کی ترغیب دیں ،اپنی تعلیم گاہوں میں دیل شعائر کی سربلندی کے لیے تد ابیر سوچیں اور اس کے لیے مناسب انداز میں مشورے دیں۔

(م) ..... جوطلبان کے ہاں زرتعلیم ہون ،ان میں وینی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں ،انہیں قرآن وحدیث کی ہدایات ہے آگاہ کریں ، بزرگانِ دین کے واقعات سائیں ، نیکی کی نزغیب دلائیں ،اخلاق حسنہ کی تلقین کریں اور دینی فرائض کی پابندی کا شوق دلائیں ۔

(9 ) .....نو جوان طلبہ کو''تبلیغی جماعت'' میں وقت دینے کی ترغیب دیں اور انہیں جماعت ہے دارستہ کرنے کی کوشش کریں۔

الغرض حضرات علمائے کرام جس شعبه میں بھی کام کررہے ہوں ، اپنے آپ کو دین کا مبلغ نفسور کریں اور مخلوق کو زیادہ سے زیادہ وین نفع پہنچانے کا فکر و اہتمام کریں۔

- ک .....دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ خودا پنی تکمیل کی فکر اور اینے علم اور جذبہ ممل کوتازہ رکھنا بھی نبایت ضروری ہے اور اس کے لیے مندرجہ ذیل تد ابیر کی جائمیں: ((لانے) .....علمی ترقی کے لیے قرآن کریم، حدیث نبوی اور فقہ و فیآوی کا مطالعہ جاری رہنا جا ہیے۔
  - 🕡 .....تفسير ميں بيان القرآن ، فوائد عثانی اور معارف القرآن ـ
- السند، حدیث میں مشکوة شریف، ریاض الصالحین، جمع الفوائد، ترجمان السند،
   معارف الحدیث اور حیاة الصحاب۔

- ت .....فقه میں بہشتی زیور،عمرة الفقه ،امدادالفتاوی اور فیاوی دارالعلوم دیو بند \_ 🕝 .....
- بند کا ..... بزرگول کے حالات وسوانح میں نقش حیات ، اشرف السوانح ، منامائے ہند کا شان دار ماضی ، ارواحِ ثلاث ، تذکرۃ الرشید ، تاریخ دعوت وعز نمیت اور اس نوعیت کی دیگر کتابیں۔
   دیگر کتابیں۔
- (ب) ۔۔۔۔۔ علمی ترقی کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ کے مواعظ وملفوظات کا مطالعہ کیا جائے۔
- (ع) .....حضراتِ علمائے کرام کا شار چوں کہ خواص امت میں ہوتا ہے اوران کی ترقی و تنزلی ہے پوری امت متاثر ہوتی ہے، اس لیے اپنی اصلاح وتربیت کے لیے ہرعالم کا کسی متبع سنت شیخ کامل ہے وابستہ ہونا ناگزیر ہے اور حضرات علمائے کرام کو اس کا ضرورا بتمام کرنا جا ہے۔ له

# مفتى عبدالرشيدتو نسوى صاحب كي فيحتين

#### امامت ایک نعمت ہے

حضرت مفتی عبدالرشید تو نسوی صاحب نے ائمہ کرام کے لیے پچھ تھیجتیں لکھی ہیں جن کو یہاں نقل کیا جاتا ہے ، فرمایا:

''امامت چوں کہ ایک انتہائی نازک اور عالی منصب ہے، لہذا اس کے آداب کی رعایت رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ذراسی غفلت اس منصب کو آلود ہ کرنے کے لیے کافی ہے، چناں چہ امام کو درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا جا ہے:

امام نمازسنت کے عین مطابق پڑھائے، تمام ترمستجات وآ داب کا لحاظ رکھے
 اور بہتریہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے اس کی عملی مشق سیکھے اور اس کو عار نہ سمجھے۔ اس

له بتغير يسير ..... "مابنامه بينات" رئي الاول ١٣٢٨ ع/ الريل كوراء

(بيَنْ للبِ لم زُدِثُ

بارے میں حضرت مولا ۔ نی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب'' نمازیں سنت کے مطابق پڑھئے۔'' اور مولانا رفعت قائمی صاحب کی کتاب'' مسائلِ امامت''مطالعہ میں ضرور رکھنی جاہیے۔

- مقتدیوں ہے مطالبات و فرمائشیں کرنے ہے احتراز کرے اور استغناء کی صفت ہے خود کو آ راستہ کرے اور استغناء کی صفت ہے خود کو آ راستہ کرے اور شجیدہ طبیعت رکھے، یروقارر ہے۔
- صفت سے خود کو آراستہ کرے اور شجیدہ طبیعت رکھے، پروقارر ہے۔

  بیانات میں سیاسی باتوں سے احتر از کرے اور اسی طرح وعظ اور تعلیم وتعلم میں بھی سیاسی جماعتوں پر تبھرے کرنے ہے گریز کرے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت درس و تدریس اور خدمات و نیسے میں صرف کرے۔
- فاص جماعت سے تعلق ندر کھے، اگرچہ اہلِ بن کی جماعت ہو، بل کہ اہلِ بن کی جماعت ہو، بل کہ اہلِ بن کی تمام جماعت سے تعلق ظاہر نہ کی تمام جماعت سے تعلق ظاہر نہ کرے ( کیوں کہ ) کسی ایک جماعت کی طرف میلان رکھنے سے باتی جماعت کی طرف میلان رکھنے سے باتی جماعت ل سے وابستہ افراد سے دوری پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔
- وبدیہ ہے کہ است مجھانے میں حکمت اور نری سے کام لے اور یادر کھنا چاہیے کہ یہ شرعا واجب ہے۔ حضرت موئ و ہارون عَلَیْهَ النِّیْلُوٰ کو جب فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا گیا تو ارشاد ہاری تعالیٰ ہوا کہ''تم دونوں اس (فرعون) سے نری سے بات کرنا۔'' ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ''اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت اور نصیحت سے بلاؤ۔'' موجودہ دور میں جوحق بات لوگوں پر اثر نہیں کرتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حق بات حق طریقے ہے نہیں کی جاتی بحق بات کے لیے موقع دیجے کہ کے بحق طریقے ہے نہیں کی جاتی بحق ہا ہے۔ کہے۔
- ا تظامی معاملہ میں دخل نہ دے ہے کام سے مطلب رکھے، اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو مضا اُقتہ نہیں، جائز امور میں اپنی مرضی تھونسے کی کوشش نہ کرے۔ البتہ اپنی طرف سے کوئی رائے دینا جا ہے تو ایک مرتبہ انتظامیہ تک اپنا سے کوئی سے کوئی رائے دینا جا ہے تو ایک مرتبہ انتظامیہ تک اپنا سے کوئی سے کرنے کے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کے کوئی سے کرنے کے کوئی سے کرنے کے کوئی سے کرنے کے ک

مؤقف پہنچادے اور پھرخاموش رہے۔

- کسی ہے الجھنانہ چاہیے، اس نے وقار جاتار ہتا ہے۔ بس اُحسن طریقے ہے
   اپنی بات پیش کرے۔
- امامت ایک نعمت ہے۔ بہت سے فروی اختلاف سے اس کی نماز محفوظ رہتی ہے، باجماعت نماز کی پابندی رہتی ہے، اس پرخوب شکر کرنا چاہیے اور نماز کے وفت ہے بہلے مسجد میں رہے۔
  ہے پہلے مسجد میں آجائے اور نماز کے بعد زیادہ دیر تک مسجد میں رہے۔
- اگرکوئی غلطی ہو جائے دوسرا احساس دلائے تو اس پر معذرت کر ہے۔ اس طرح سے نماز میں کوئی الیی غلطی ہو جائے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہوتو معلوم ہونے پراس کا اعلان کراد ہے اوراس کومعیوب نہ سمجھے۔
- النيخ آپ كوامامت كا الل نه سمجھ، ائكسارى و تواضع طبيعت ميں ر كھے، حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تھانوى دَرِّحِمَيْرُالدَّارُنَّعَالَىٰ ہے ایک امام صاحب نے عرض كيا كہ ميں خودكوامامت كا اہل نہيں سمجھتا۔

حضرت لَجِّمَبِهُاللّاُنَّعَاكُ نے فرمایا کہ جب تک خود کو امامت کا اہل نہ مجھو کراتے رہواور جب اہل مجھنے لگوتو جھوڑ دو۔

ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے بیں، جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی مقام مقبولیت کے سروں سے ایک بالشت بھی مقام مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتی۔

ایک مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتی۔

ایک مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتی ہے۔

ایک مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتے ہے۔

ایک مقبولیت کی طرف نہیں اٹھائی جاتی ہے۔

ایک مقبولیت کی طرف نہیں کی خوالیت ک

ان میں ایک وہ تخص ہے جوامام بنااس حال میں کہ لوگ اس کے امام بننے کو برا سبحصتے ہیں ۔ فور کرنے کی بات ہے کہ منصبِ امامت میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔'' ملھ

(بيئن العيد لم أومث

له ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب من أمَّ قومًا وهم له كارهون، رقم: ٩٧٠ له بشكرييمان اسلام: ٣١\_\_\_\_

# مفتی محمر تقی عثانی صاحب کی صیحتیں مفتی محمر تقی عثانی صاحب کی صیحتیں رمضان الهيارك ميس عبادت كاخوب ابهتمام هو

حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخله العانی فرماتے میں کہ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں انسان پہلے سے میسویے کہ میں این روز مرہ کے کاموں میں سے مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں میں ہے کتن کن کاموں کومؤ خر کرسکتا ہوں ،ان کومؤخر کر د ہے، اور پھران کا موں ہے جو وقت فارغ ہواس کوعیادت میں صرف کرے<sup>کے</sup> (اسی طرح ائمہ حضرات بھی رمضان المبارک میں عبادت کا خوب اہتمام فرمائیں کیوں کہ ) شیطان مولو یوں کو ملمی انداز ہے دھوکے دیتا ہے۔ چنال چہ شیطان مولوی صاحب ہے کہتا ہے کہ یہ جو کہا جاریا ہے کہتم گیارہ مہینے تک د نیاوی کاموں میں گئے رہے، یہان لوگوں ہے کہا جاریا ہے جو تنجارت اور کاروبار میں لگے رہے اورمعبیثت کے کامول میں اور دنیاوی دھندوں میں اور ملازمتوں میں لگے ر ہے، کیکن تم تو گیارہ مہینے تک دین کی خدمت میں گئے رہے، تم تو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، وعظ کرتے رہے، تصنیف اور فتویٰ کے کاموں میں لگھ رہےاور پیسب دین کے کام جیں۔

حقیقت میں یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے، اس کیے کہ گیارہ مہینے تک تم جن عبادات میں مشغول تھے، وہ عبادات بالواسط تھیں اور اب رمضان المبارک براہ راست عبادت کامہینہ ہے، بعنی وہ عبادات کرنی ہیں ، جو برا دِراست عبادت کے کام ہیں۔اس عبادت کے لیے بیرمبینہ آپریا ہے۔اللہ تعالیٰ اس مہینہ کواس عبادت میں استعال کرنے کی ہم سب کوتو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔ ت

#### رمضان میں دعا کی کنڑت کریں

اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خوب کشرت کریں۔
رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں،
مغفرت کے بہانے ڈھونڈ ہے جارہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ واز دی جارہی
مغفرت کے بہانے ڈھونڈ ہے جارہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ واز دی جارہی
ہے کہ ہے کوئی مجھے ہے مانگنے والا، جس کی دعامیں قبول کروں؟ لہٰذا صبح کا وقت ہویا
شام کا وقت ہویارات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ و تو یہ فرمارہ ہیں کہ افطار کے
وقت مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ رات کو مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ روز ہ کی
حالت میں مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ رات کو مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ روز ہ کی
حالت میں مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ آخر رات میں مانگ لو، ہم قبول کرلیں
کے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے
دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب دَیجِمَبُدُاللَّهُ تَعَالَیْ فرمایا کرتے ہے: "بیہ مانگنے کا مہینہ ہے" اس لیے ان کا معمول بیتھا کہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں بیٹے جاتے تھے اور اس وقت پچھ تلاوت کرلی، پچھ تبیجات اور مناجات مقبول پڑھ لی، اور اس کے بعد باقی سارا وقت افطار تک دعا میں گزارتے تھے، اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالی سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام کرو۔ اپنے لیے، اپنے اعزہ اور احباب کے لیے اللہ تعالی صرور قبول فرمائیں گئو۔ اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ملک وطت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگو۔ اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کوائی رحمت سے ان باتوں پڑمل اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوقات کو سے طور پرخری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سے اس کے اوقات کو سے طور پرخری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سے

له اصلاحی خطبات: ۸۲/۱۰

(بئين (لعِسل زين

#### رمضان میں سالانہ چھٹیاں کیوں؟

ہمارے وینی مدارس میں عرصۂ دراز سے بیرواج اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ سالانہ چھٹیاں اور تعطیلات ہمیشہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ ۱۵ شعبان کو تعلیمی سال ختم ہوجاتا ہے اور ۱۵ شعبان سے لے کر ۱۵ شول تک دو ماہ کی سالانہ چھٹیاں ہوجاتی ہیں۔ شوال سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس طریقۂ پرلوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بین کہ دیکھو! یہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آ دمی رمضان کے مہینے میں ہے کار ہو کر بیٹھ جائے، حالاں کہ صحابہ کرام کو کو اللی کہ صحابہ کرام کیس کہا گھٹا النظافیٰ نے تو رمضان المبارک میں جہاد کیا اور دوسرے کام کیے۔خوب سمجھ لیس کہا گر جہاد کام وقع آ جائے تو بہ شک آ دمی جہاد ہی کہا دبھی کرے۔ چناں چے خود کو بدر اور فتح کمدرمضان المبارک میں ہوئے ، لیکن جب سال کے کسی مہینے میں چھٹی کرنی اور فتح کمدرمضان المبارک میں ہوئے ، لیکن جب سال کے کسی مہینے میں چھٹی کرنی ہے تو اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تا کہ اس مہینے کوزیادہ سے زیادہ التٰہ تعالی کی براہ راست عبادت کے لیے فارغ کرسکیں۔

اگرچہان دین مداری میں پورے سال جوکام ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب عبادت ہیں، مثلاً قرآن کریم کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم وغیرہ، مگریہ سب بالواسط عبادات ہیں، لیکن رمضان السبارک میں اللہ تعالی بہ جیا ہے ہیں کہاں مہینے کو میری براہ راست عبادات کے لیے فارغ کر لو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بیطریقہ افتیار فرمایا کہ جب چھٹی کرنی ہی ہے تو بجائے گرمیوں میں چھٹی کرنے کے بیطریقہ افتیار فرمایا کہ جب چھٹی کرنی ہی ہے تو بجائے گرمیوں میں چھٹی کرنے کے دمضان میں چھٹی کروتا کہ دمضان کا زیادہ سے زیادہ وفت اللہ تعالی کی براہ راست عبادات میں صرف کیا جا سکے۔ لہٰدار مضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل منشا یہی ہے۔

بہر حال، رمضان المبارک میں چھٹی کرنا جن کے اختیار میں ہووہ حضرات تو چھٹی کرلیں اور جن حضرات کے اختیار میں نہ ہوتو وہ کم از کم اینے اوقات کواس طرح مرتب کریں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت میں گزر جائے ،اور حقیقت میں رمضان کا مقصود بھی یہی ہے۔

## حضور خَلِيْكُ عَلَيْنِ كُوعبادات مقصوده كاحكم

یعنی جب آپ دوسرے کا موں سے جن میں آپ مشغول ہیں فارغ ہوجاً میں تو اللّٰد نعالیٰ کی عبادت میں تھکئے۔

کس کام کے کرنے میں تھکئے؟ نماز پڑھنے میں ،اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں ،اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھکئے ،اوراپنے رب کی طرف رغبت کا اظہار سیجیے۔ میرے والد ماجد رَجِّمَهُ اللّاُلاَتُعَالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تم ذرا سوچو تو سہی کہ یہ خطاب کس ذات ہے ہور ہاہے؟

یہ خطاب حضوراقدی ﷺ ہے ہورہا ہے، اور آپ سے بیہ کہا جارہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوجائیں، یہ تو دیکھو کہ حضوراقدی ﷺ کن کاموں میں گے ہوئے تھے، جن سے فراغت کے بعد تھکنے کا تھم دیا جا رہا ہے؟ کیا حضور اقدی ﷺ دنیاوی کاموں میں گے ہوئے تھے؟ نہیں، بل کہ آپ کا تو ایک ایک کام

له الانشراح: ۷،۸



عبادت ہی تھا، یا تو آپ کا کام تعلیم دینا تھا یا تبلیغ کرنا تھا یا جہاد کرنا تھا یا تربیت اور تز کیہ تھا، آپ کا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔

سیکن اس کے باوجود آپ ہے کہا جارہا ہے کہ جب آپ ان کا مول سے فارغ ہوجائیں بینی تعلیم کے کام سے اور تبلیغ کے کام سے اور جہاد کے کام سے فارغ ہوجائیں تو اب آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوکر تھکئے۔ چناں چدای تھم کی تعمیل میں جناب رسول اللہ ﷺ ساری ساری ساری رات نماز کے اندراس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کا موں میں حضور اقدس ﷺ مشغول تھے وہ بالواسط عبادت تھی اور جس عبادت کی طرف اس آپ کو بلایا جارہا تھا وہ براہ راست عبادت تھی۔ اُن

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَخِعَبُرُاللَّهُ تَعَالَیْ فرماتے ہیں: ''اکثر حضراتِ مفسی سے اس آیت کی بہی تفسیر کی ہے۔ جس کا حاصل سے ہے کہ رسول اللہ طُلِقَ اللَّهُ اللَّهُ کی دعوت و تبلغ اور خلقِ خدا کو راستہ دکھانا ان کی اصلاح کی فکر، یہ آپ کی سب سے بری عبادت تھی، مگر بی عبادت بواسطہ خلوق ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کی تدبیر کریں، آیت کا مقصود ہے ہے کہ صرف اس عبادت بالواسطہ پر آپ قناعت نہ کریں، بل کہ جب اس سے فرصت مطے تو بلا واسطہ خلوت میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں کہ اصل مقصود جس کے طرف متوجہ ہوں، اس سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں کہ اصل مقصود جس کے لیے انسان کو بیدا کیا گیا ہے، وہ ذکر اللہ اور عبادت بلا واسطہ بی ہے اور شایدا سی لیے انسان کو بیدا کیا گیا ہے، وہ ذکر اللہ اور عبادت بلا واسطہ بی ہے اور شایدا سی کے اس کے خراغت ہو گوئی ہو اور دو سراکام یعنی توجہ الی اللہ ایک چیز ہے کہ اس سے فراغت مو من کو بھی نہیں ہو سکتی، بل کہ اپنی ساری عمر اور تو انائی کو اس میں صرف سے فراغت مو من کو بھی نہیں ہو سکتی، بل کہ اپنی ساری عمر اور تو انائی کو اس میں صرف کرنا ہے۔

له اصلاحی خطبات: ۷۰/۱۰ تا ۷۷



فَ الْإِنْ كُلّ الله من معلوم ہوا كہ علماء جوتعليم و تبليغ اوراصلاحِ خلق كاكام كرنے والے ہيں ،ان كواس سے غفلت نه برتنا چاہيے كه ان كا پچھ وقت خلوت ميں توجه الى الله اور ذكر الله كے ليے بھی مخصوص ہونا چاہيے جہيما كه علماءِ سلف كى سير تميں اس پرشام ہيں۔ اس كے بغير تعليم و تبليغ بھى موزنہيں ہوتى ،ان ميں نور و بركت نہيں ہوتى ۔ اس كے بغير تعليم و تبليغ بھى موزنہيں ہوتى ،ان ميں نور و بركت نہيں ہوتى ۔

ن لفظ"فَانْصَبْ" نَصَبُ ہے مشتق ہے جس کے اصلی معنے تعب اور تکان کے ہیں اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ عبادت اور ذکر اللہ اس مدتک جاری رکھا جائے کہ سیجھ مشقت اور تکان محسوس ہونے گئے، صرف ننس کی راحت وخوشی ہی پراس کا مدار ندر ہے اور کسی دظیفہ اور معمول کی پابندی خود ایک مشقت اور تعب ہے، خواہ کام مختصر ہی ہو۔ له

جإليس''مقامات ِقرب''حاصل كرلي<u>س</u>

اب آپ آپناایک نظام الاوقات اور ٹائم نیبل بنائیں کہ کس طرح بیم ہینہ گزار نا ہے، چنال چہ جتنے کاموں کومؤ خر کر سکتے ہیں، ان کومؤخر کر دو۔اور روز ہ تو رکھنا ہی ہےاور تر اوت کے بھی ان شاءاللہ اواکر نی ہی ہے۔

تراوت کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس سرہ بڑے مزے کا بات فرمایا کرتے تھے کہ'' بیتراوت کی بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کوروزانہ عام دنوں کے مقابلے میں اپنے سے زیادہ قرب کے مقابات عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ تراوت کی ہیں رکعتیں ہیں، جن میں چالیس سجدے کے جاتے ہیں اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ معزز مقام کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر نیکتا ہے اور زبان پر ''سُنہ کھان کرتے یا الا علیٰ " کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب

له معارف القرآن: ۲۷۲/۸

(بیک)(ابعیلی ٹرمٹ

نہیں ہوسکتا۔

یبی مقامِ قرب حضور اقدس طِّلِقِنْ عَلَیْنَ معراج کے موقع پر لائے تھے۔ جب معراج کے موقع پر آپ کوا تنااو نچا مقام بخشا گیا تو حضور اقدس طِّلِقَنْ عَلَیْنَ الله نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں تو الله تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے لیے میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں تو الله تعالیٰ معراج ہے۔ یعنی جس وقت کوئی میں مومن کی معراج ہے۔ یعنی جس وقت کوئی مؤمن بندہ اپنی پیشانی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گا تو اس کومعراج حاصل ہوجائے گا۔ لہذا یہ بحدہ مقام قرب ہے۔

سورة العلق میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ ارشا دفر مایا:

﴿ وَالسّجُدُ وَافْتَرِبُ ﴿ ﴾ ..... تَتُرَجَمَنَ: '' سجدہ کراور قریب ہوجا۔' معلوم ہوا کہ ہر سجدہ اللّہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مرتبدر کھتا ہے، اور رمضان کے مبینے میں اللّہ تعالیٰ نے ہمیں چالیس سجدے اور عطا فرما دیئے، جس کا مطلب میہ ہے کہ چالیس قرب ہر بند نے کوروز انہ عطا کیے جارہ ہیں۔ یہ اس لیے ویئے کہ گیارہ مبینے تک تم جن کا مول میں لگےرہے، ان کا مول کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ دوری بیدا ہوگئ ہے، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے روز انہ چالیس مقامات قرب دے کرہم تمہیں قریب کررہے ہیں، اور دہ ہے' تراوی' لہٰذا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آٹھ (۸) رکعت تراوت کر بڑھیں گے، ہیں (۲۰) نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تہہیں چالیس مقامات قرب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب! ہمیں تو صرف سولہ (۱۱) ہی کافی ہیں، چالیس (۲۰۰) کی ضرورت نہیں۔حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان مقامات قرب کی قدر نہیں بہچانی، تب ہی تو ایس با تیں

ك العلق: ١٩

کررہے ہیں۔'

#### تلاوت ِقرآن کریم کی کثرت کریں

بہر حال! روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تر اوت کہ بھی پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جمتنا وقت ہو سکے عبادات میں صرف کرو۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتما نم کرو، کیول کہ اس رمضان کے مبینے کوقر آن کریم ہے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ حضرت امام ابوصنیفہ وَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالٰ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے اورایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے اورایک قرآن کریم دن اس طرح رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ اس طرح رات میں اسٹھ (۱۱) قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی وَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالٰ رمضان میں اکسٹھ (۱۱) قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی وَخِمَبُرُاللّٰہُ تَعَالٰ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ بلام ہم کیا کرتے تھے۔ بلام ہم کیورے بڑے برگوں کے معمولات میں تلاوت قرآن کریم داخل رہی ہے۔ لہٰذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کی مقدار کے مقاطعے میں تلاوت کی مقدار کو نیادہ کریں۔

دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً نتجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی ،لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری جھے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کی نوافل، اوّا بین کی نوافل، عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جائیں تو آخری جا تیں تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔

رمضان المبارك میں زكوۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ ویئے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی سخاوت کا دریہ سے توسارے سال ہی موجزن رہتا تھا، کیکن رمضان المبارک میں آپ کی دریہ سے توسارے سال ہی موجزن رہتا تھا، کیکن رمضان المبارک میں آپ کی

(بيک)ولعيد لمحرثوث

سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونگیں مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں'' جوآپ کے پاس آیا اس کونواز دیا۔لہٰذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثر ت کریں۔

اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کشرت سے کریں۔
ہاتھوں سے کام کرتے رئیں اور زبان پراللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے ''سُبْحَانَ اللّٰهِ
وَالْمُحَمَّدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ
اللّٰهِ الْعَظِیْمِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ '' ان کے علاوہ
وُرود شریف اور استغفاری کشرت کریں ، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آجائے
بس چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رئیں۔

### گناہوں ہے بیخے کااہتمام کریں

رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پرنہیں اٹھے گی ان شاء اللہ تعالی ۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی ان شاء اللہ تعالی ۔ جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پر ہیز کرلیا، کین رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کر حلال چیزوں کے کھانے ہے کہ غیبت کرنے کو قر آن کریم نے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس لیے کہ غیبت کرنے کو قر آن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھا نے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہٰذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں ۔ جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں ۔ اورفضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں ۔ اورفضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں ۔ اس طرح یہ رمضان کا مہینہ گز اراجائے ہے۔

له بخاري، الصوم، باب أجود ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان: ١/٥٥٠٠ له اصلاحي خطبات: ٧٨/١٠ تا ٨٢



#### تلاوت ِقرآن کے وفت رونا جا ہے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ يَهُ كُونَ وَيَزِيْدُهُ مُرْ خُسُوعًا ﴾ تفسير مظہری میں ہے کہ تلاوت قر آن کے وقت رونامستحب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالِفَا اُنتَعَالَیَ اُنتَعَالَی کے دوایت ہے کہ رسول اللہ طِلْقَالِی کَا کہ دوہا فرمایا کہ دہ خص جہنم میں نہ جائے گا، جواللہ تعالی کے خوف سے رویا، جب تک کہ دوہا ہوا دود دو دو بارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے یعنی جیسے رینییں ہوسکتا کہ تھنوں سے نکلا ہوا دود ھے پھر تھنوں میں واپس چلا جائے ، ای طرح یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی کے خوف سے روئے والا جہنم میں چلا جائے ، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے دو آنکھوں پر جبنم کی آگ حرام کر دی ، ایک وہ جواللہ تعالی کے خوف سے روئے ، دوسرے جواسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رائے کو بیدار رہے ہے

اور حضرت نضر بن سعد دَخِعَاللَّهُ تَعَالِحْفَظُ فَرِماتِ بِين كه رسول الله ظِلِقَطْ عَلَيْهُا فِيَا فرمایا كه جس قوم میں كوئی الله تعالی كے خوف ہے رونے والا ہوتو الله تعالیٰ اس قوم كو اس كی وجہ ہے آگ ہے نجات فرمادیں گے ہے

آج سب سے بڑی مصیبت جومسلمانوں پر پڑی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے خوف ہے رونے والے بہت کم رہ گئے۔

علامہ آلوی رَجِهَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَیْ روح المعانی میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"وَيَنْبَغِيُ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ حَالُ الْعُلَمَاءِ" يَعَىٰعَلَاءِ وين كايمي حال ہونا سلوبنی اسرائیل: ۱۰۹

على ترمذي، الزهد، باب ماجاء في فضل البكاء من خشية اللَّه، رقم: ٣٣١١ على ترمذي، الزهد، باب ماجاء في فضل البكاء من خشية اللَّه، رقم: ٣٣١١

ته مستدرك الجهاد: ١٠٢/٢ رقم: ٢٤٨٦

كه التفسير المظهري: ٥٠١٠،٥٠٠ بني اسرائيل: ١٠٩

ه روح المعانى: ١٩١،١٩٠/١٥

(بِيَنْ وَالْعِيدِ لِمُ يُومِثُ

جا ہے۔ کیوں کہ ابن جریر، ابن منذر غیر ہمانے عبدالاعلی تیمی رَحِّمَ ہِمُاللّاُ اَتَّعَالَٰ کَا بیہ مقولہ قل کیا ہے:

'' جس شخص کوصرف ایساعلم ملا ہو، جواس کورلا تانہیں توسمجھ لو کہاس کوعلم نافع نہیں ملا۔''

حضرت انس بن ما لک رَضِحَاللّهُ اِتَعَالِاَعَنْهُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم طِلِقِلْ عَالِیْکُ عَالِیْکُ عَالِیْکُ نے ارشادفر مایا:

تَوْجَمَعَ: ''جو شخص الله تعالیٰ کا ذکرکرے اور الله تعالیٰ کے خوف ہے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسوز مین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اے عذاب نہیں دیں گے۔''

حضرت ابوامامه رَضِعَاللهُ بَعَالِمَا عَنَهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم طَلِقَافِی عَلَیْنَا نے ارشاد فرمایا:

آليْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَ تَيْنِ وَاَثَرَيْنِ وَاَثَرَيْنِ وَاَثَرَيْنِ وَاَثَرَيْنِ وَاَثَرَيْنِ وَاَثَرَ مِنْ خُشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي فَي سَبِيْلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيْضِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، "

تَرْجَمَنَ: ''الله تعالیٰ کو دوقطرے اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ایک آنسو کا قطرہ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، دوسرا خون کا

كه ترمذي، فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط: ٢٩٦/١ الرقم: ١٦٦٩

ك مستدرك للحاكم، التوبة والانابة: ٣٩٢/٤، رقم: ٧٧٤٩

قطرہ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں بہہ جائے۔ اور دونشانوں میں ایک اللہ تعالیٰ کے راستے تعالیٰ کے راستے تعالیٰ کے راستے میں جائی خباریا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کا نشان ) اور ایک وہ نشان جواللہ تعالیٰ کے کسی فریضہ کی ادائیگی میں چلنے کا نشان ) اور ایک وہ نشان جواللہ تعالیٰ کے کسی فریضہ کی ادائیگ میں پڑگیا ہو (جیسے بحدہ یا سفر حج وغیرہ کا کوئی نشان )۔'

حضرت ابوہریرہ رُخِعَالِقَائِلَاَ تَعَالِحَنَهُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم طِلِقَائِ عَلَیْنَا نَعَالِحَالَا ہے۔ ارشاد فرماما:

تَرُجَمَكَ: "سات آ دمی ہیں، جن کو اللہ تعالی اپی رحمت کے سابیہ میں اللہ ون جلہ عطافہ کا کمیں گے جس ون اس کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ ﴿ عادل بادشاہ ﴿ وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہو ﴿ وَقَ مَنْ مِنْ الله تعالیٰ کی عبادت شخص جواللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہ ہو ﴿ وہ خُص جس کوکوئی اونے خاندان والی حسین عورت کی بنیاد یہ ہو ﴿ وہ خُص جس کوکوئی اونے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اپی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں ﴿ وَهُ حُصْ جُواس طرح جِھیا کرصد قد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو ﴿ وَهُ حُصْ جُواس طرح جِھیا کرصد قد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو

له بحاري، الزكواة، باب الصدقة باليمين ١٩١/١ الرقم: ١٤٢٣



میں کرےاورآ نسو <u>سنےلگی</u>ں۔''

# کثرتے ذکر ہے قوتے قلبیہ حاصل ہوتی ہے

حضرت مفتى اعظم رَجْعَبُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں:

حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رَجِعَبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کے زمانے میں دارالعلوم ديوبندكا كام بهت تهيل كياتها، بهت سے شعبے قائم مو ي شے اورسينكروں طلباء دارالا قامه میں رہتے تھے، اس لیے حضرت مولا نا شب و روز انتظامی کاموں میں مصروف ریتے تھے، اس کے باوجود ان کی نوافل اور تلاوت وغیرہ کے علاوہ روزانه سوالا كهمر تنبه ذكراسم ذات كامعمول بهى قضانه هوابه

ا یک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان کھڑا ہوا،جس میں بعض لوگ حضرت مولا نا کی جان تک کے دشمن ہو گئے ۔ان حالات میں بھی آپ کھلی حصت يرتن تنها سوتے تھے۔ ميں نے ايک مرتبہ عرض كيا كه:

حضرت! بسے حالات میں آپ کا اس طرح سونا مناسب معلوم نہیں ہوتا ، آپ کم از کم کمرے کے اندر ہی سو جایا کریں ،لیکن مولا نانے بڑی بے نیازی کے ساتھ ہنس كر فرمايا۔ ارے مياں! ميں تو اس باپ لينن سيدنا عثان غنى دَضِعَاللهُ اَتَغَالِا عَيْنَهُ كا بيثا ہوں، جس کے جنازے کو حار اٹھانے والے بھی میسر نہ آئے اور جسے رات کے اندهیرے میں بقیع کی نذر کیا گیا،لہذا مجھے موت کی کیا پروا ہوسکتی ہے۔ حَقّ تعالیٰ حضرت مولا نا دَجِهَ بُهُ اللّهُ تَعَالیٰ کے درجات بلند فر مائیں۔ آ مین کے



ىكە ''چندىخطىم تىخصيات''۳۳

### بابسوم

# آدابِوعظ

### • وعظ ونصيحت ہے پہلے صلوٰۃ الحاجت یادعا کا اہتمام

ویسے تو ہرمسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہرکام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگار ہے۔
کام کے شروع میں بھی کام کے نتی میں بھی اور آخر میں بھی، اور موقع ہوتو یہ مدد دورکعت نقل پڑھ کر مانگے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارہ گاہ میں بجڑ و نیاز کا اظہار کرتا ہے اور اپنی نفی کرتا ہے کہ میری تقریر سسمیرا وعظ سسمیری اصلاحی جدوجبعہ سیماری محنت کی کوئی حیثیت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بہت زیادہ پند آتی ہے اور پھر انسان کی نگاہ سونی صداللہ تعالیٰ بی کی مدد پر مرکوز ہوجاتی ہے، اور پھر بار بارصلوٰ قالیٰ جت پڑھ کر مانگنے سے اور آخیر میں اس ممل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بارصلوٰ قالیٰ جت پڑھ کر مانگنے سے اور آخیر میں اس ممل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بارصلوٰ قالیٰ جب اوگوں کی مدح و ذم برابر ہوجاتی ہے۔ لوگوں کی تعریف کرنایانہ کرنا دونوں حال اس کے لیے برابر ہوجاتی ہیں۔

ہمارے استاذِ محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب وَخِیمَبُدُاللّهُ تَعْنَاكَ فرماتے سے کہ بار بارصلوٰ ق الحاجت کے اہتمام سے بندہ کی رشد و خیر کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔'' کتاب الزید و الرقائق'' میں حضرت عبدالللّه بن مبارک وَخِیمَبُدُاللّهُ تَعْنَاكَ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللّه بن

(بين العِسل أديث

رواحہ دَضِوَاللّهُ اَتَعَالُا عَنْهُ کی وفات کے بعدان کی بیوی سے نکاح کیا اور فر مایا :تم جانتی ہوکہ میں نےتم سے نکاح کیوں کیا؟

پھرفر مایا کہ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے عبداللہ بن رواحہ کے عمل کے بارے میں بتلاؤ کہ ان کے گھر میں کیا معمولات تھے، تو ان کی اہلیہ نے فرمایا:

جب وہ گھر سے نگلنے کا اراہ کرتے تو دورکعت نماز پڑھتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو دورکعت نماز پڑھتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو دورکعت نماز پڑھتے اور جب سونے کے لیے جاتے تو دورکعت نماز پڑھتے اور جب سونے کے لیے جاتے تو دورکعت نماز پڑھتے اورای عمل پر ہمیشہ مداومت فرماتے تھے یک

معرت عائشہ رَضِحَالِقَابُوتَعَالِجَهُفَا فرماتی ہیں: حضور اکرم خَلِقِلْ عَلَيْقِ جب گھرے نکتے ہیں تو دورکعت پڑھ کر نکتے ہیں ہے

لہذا ہمیں بھی جا ہے کہ اپنے وعظ و بیان سے پہلے دور کعت صلوٰ ۃ انحاجت پڑھ کر دعا ما نگ کر جائیں۔خصوصا جمعہ کے وعظ میں کہ اتنا مجمع جوجمع ہوتا ہے وہ ہم سے دین سیھنے کے لیے طالب بن کر ہمارے پاس آتا ہے۔اب ہم بران کاحق واجب ہوگیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کواس امانت کو سیح طرح ادا کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے ، سیح طرح سمجھانے اور اس بھنے اور اس بھل کرنے اور اس کو پھیلانے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین ۔

اسلاف کا بیمعمول رہا ہے کہ وعظ سے پہلے بھی اور وعظ کے بعد بھی دعاما نگنے کا اہتمام فرماتے تھے۔

هم از هم قرآن کریم کی ان دو دعاؤں اور بقیه دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا اِہیے:

• ﴿ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَدْدِي اللَّهِ وَيَسِّرُلِنَى آمْدِي اللَّهِ وَاحْلُلْ

له كتاب الزهد: ۲/۷۷٦ كه كتاب الزهد: ۲/۵۷۲

(بیک دلعی کم ڈریٹ

عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي ۞ يَفْقَهُوْا قَوْلِي ۞ ۖ

تَنْ اَلَهُ اَلَهُمَا اللهُ ا

﴿ رَبِّ زِدُنِيُ عِلْمًا ۞ ﴿ رَبِّ زِدُنِيُ عِلْمًا ۞ ﴾ 

﴿ رَبِ إِنْ مُعَالِمًا ۞ ﴾ 

﴿ رَبِّ إِنْ مُعِلْمًا ۞ ﴾ 

﴿ وَمِنْ مِنْ مُعَالِمًا ۞ ﴾ 

﴿ وَمِنْ مِنْ مُعِلْمًا ۞ ﴾ 

﴿ وَمِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

تَنْجَمَنَهُ: "اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔"

ہارے استاذ حضرت مولانا اور لیس میرشی صاحب دَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے ایک بہت پیاری دعا سکھائی تھی، ہم سب کوچا ہے کہ اس دعا کا معمول بنالیں۔ فصوصا ورس دینے سے پہلے اور وعظ کرنے سے پہلے اس کو ما تگ لیا کریں وہ دعا ہے:

داس دینے سے پہلے اور وعظ کرنے سے پہلے اس کو ما تگ لیا کریں وہ دعا ہے:

"اَللّٰهُمَّ نَوْرُ قَلْبِی بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ. وَاشْرَحْ صَدْرِی لِعُلُومِ بَرِنَا لِعُلُومِ بَرِنَا لِعُلُومِ بَرِنَا لِعُلُومِ بَرِنَا لِعُلُومِ بَرِنَا لَهُ فَرْآن وَالْحَدِيْنِ بَنَا فَاللّٰهُ مَا وَزَلَلٍ فِی بَنَانِ مُوادِ الْقُرْآن وَالْحَدِیْنِ "

تَوْجَمَعَ: "اے اللہ! میرے دل کو اپنی معرفت کے انوار سے منور فرما اور میرے دل کو اپنی معرفت کے انوار سے منور فرما اور میرے دل کو اپنی معرفت کے شادہ فرما اور قرآن و مدیث کے علوم کے لیے کشادہ فرما اور قرآن و مدیث کے مفہوم ومطالب بیان کرنے اور سمجھانے میں کسی قسم کی غلطی اور لغزش سے میری حفاظت فرمایا۔"

ہارے استاذ مرحوم فرماتے تھے:

یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتیں بل کہ مانگنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی مانگنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی مانگنے کے لیے دل کے دھیان اور عربی الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم ذہن نشین ہو۔ اور خوب غور وفکر کے ساتھ کامل توجہ ہو۔ جیسے عاجز اور مجبور شخص سب طرف سے یکسو ہو کرایک ہی آخری سہارے سے مانگا ہے کہ اے اللہ! آپ نے مدد نہ فرمائی تو میرا

ا: ٢٨١ ك طه: ١٤

(بين العِسل أوس

کوئی نہیں۔اس طرح ان دعاؤں کو مانگا جائے بیہ نہ ہو کہ صرف وعظ ہے پہلے ان کے الفاظ پر کفایت کی جائے ، بل کہ دعائیں مانگی جائیں ، اور مانگنے کے طرز پر مانگی جائیں ،اوریہی اینے احباب اور مقتدیوں کوسکھایا جائے۔

اسی طرح وعظ کرتے وقت کوشش ہے ہو کہ سب سامعین تک آ واز پہنچ جائے،
اتن آ ہستہ آ واز نہ ہو کہ دور والے نہ س سکیس۔اسی طرح اتنی زور دارگرج دار آ واز نہ
ہو کہ سامعین پر بوجھ ہوجائے، بسا او قات تقریر کرنے والے کو پہتے ہیں چلتا کہ میری
آ واز کتنی تیز ہوگئ ہے اور لوگوں پر شاق گزرر ہی ہے، اس کا علاج ہے کہ بیان کے
بعدا بے خاص دوستوں ہے یو چھ لیا کریں۔

تَرْجَمَدُ: "اے میرے بچو! حکمت اور دانائی میں یہ بات منقول ہے کہ جب تمہاری باتوں میں مٹھاس ہو (یعنی خوش اخلاقی سے بات کروگے) اور تمہارا چہرہ روشن ہو (یعنی خندہ پیشانی سے پیش آؤگے) تو لوگوں کے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ محبوب اور بسندیدہ رہوگے جو بہت زیادہ سخی ہواورلوگوں پر بہت سارا مال خرچ کرتا رہتا ہو۔"

خاص طور پراس بات کا خیال رکھیں کہ سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہواور رنج پہنچے۔ حق

ك صور من حياة التابعين: ٤٩، ٥٠

بیان کریں جس سے باطل خود بخو در د ہوجا تا ہے۔ وعظ کہنے میں خیر خواہی و دل سوزی ہو۔ جذبات کا اتباع نہ ہو، بل کہ مقصود اللّٰہ کی رضا ہے۔

ای طرح بعض اوقات مائیک (اسپیکر) کی ضرورت نہیں ہوتی ، چند ہی لوگ بیٹے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور مائیک کھول دیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اسراف تو ویسے ہی منع ہے اور خصوصاً مسجد کے وقف مال میں اسراف تو زیادہ برا ہے کہ مسجد کی بجلی کا استعمال بلاضرورت ہوا، لوگوں پر ہوجھا لگ ہوا۔

لہذا ایسے مواقع پر بلاضرورت مائیک استعال نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً مبجد کے باہر کے مائیک کھولنا تو بہت ہی نامناسب ہے، جس شخص کے سامنے یہ بات ہوگی کہ یہ وعظ و بیان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہنا ہے وہ مجمع ، آواز اور مائیک کونہیں و کھے گا ، بل کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا کہ چند ہی لوگ ہیں جن کو آواز بہنچ سکتی ہے تو پھرکس کو دکھانا ہے یا سنانا ہے کہ ہم بیان کررہے ہیں۔

يبال آ دابِ معاشرت ميں جار چيزيں ذكر كى گئى ہيں:

🕒 لوگوں ہے گفتگواور ملاقات میں متکبرانہ انداز ہے رخ بچیبر کر بات کرنے کی ممالعت۔

> 🕡 زمین پر اِتراکر چلنے کی ممانعت۔ — (بیکٹ دلعیہ کم زمینٹ)

- ورمياني حيال علنے كى بدايت۔
- 🕜 بہت زور ہے شور مجا کر بولنے کی ممانعت 🗝

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلْقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَطٍّ، وَلَا غَلِيْظٍ، وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا فَحَاشِ، وَلَا عَيَّابِ، وَلَا مَشَّاحٍ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي، وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ، وَلَا يُجِيْبُ فِيْهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ؛ ٱلْمِرَاءِ وَالإِكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيْهِ" ٢٠ تَكُرْجَمَكَ: " رسول اكرم طِيْفِيْ عَلَيْهَا بميشه خوش وخرم معلوم موتے تھے، آپ ﷺ کے اخلاق میں زمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، نہ طبیعت سخت تھی، نہ بات میں درشتگی تھی، آپ ﷺ کا نہ بازاروں میں شور مجانے والے تھے، نہ کخش گو تھے، نہ کسی کوعیب لگاتے تھے، نہ کخل کرتے تھے، جو چیز دل کواحچھی نہیں لگتی اس کی جانب التفات نہ فر ماتے ( مگر ) دوسرے کواس کی طرف ہے ناامید بھی نہ کرتے تھے (اگر حلال ہواور اس کی رغبت ہو ) اور جو چیز خود کومرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، (بل کہ خاموشی اختیار فرماتے تھے )۔اور نہ اس میں کسی کو جواب دیتے جوخود پسندنہ ہو۔ تین چیزیں آپ طابق علیہ اللہ نے

له معارف القرآن: ١٠/٧

عه شمائل ترمذي: ٢٤ باب ماجاء في خلق رسول اللُّه

نوم من من من المنظم ال اس میں مشغول ہونا۔''

ہارے بیارے نی طِلْقِیْ عَلَیْنِ کَا اِی بِارے میں حضرت عائشہ رَضِحَالِیْ اِنْتَعَالَیْحَافَا فرماتی ہیں:

"مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّةُ كَان يَتَكَّلمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ الَبُه.''<sup>ك</sup>ه

تَتَوْجَمَيٰ؟ '' حضور خَلِقَا فِيَكَيَّيْنِ كَ تَفَتَّلُومَ لوَّول كَي طرح ہے لگا تارجلدي جلدی نبیس ہوتی تھی بل کے تھ ہر کھ ہر کراس طرح یات فرماتے کہ ہر مضمون دوسرے مضمون ہے ممتاز ہوتا تھا، یاس بیٹھنے والے انچھی طرت ہے ذ ہن شین کر <u>لیتے</u> تھے۔''

فَيَّا مُكَنَى لاَ: حضرت شَيْخ الحديث مولانا زكريا صاحب لَجْ مَبْرَاللَّهُ لَتَعَالَىٰ فرما... مين: ‹‹ بعنی حضور ﷺ کی اُفتار مجمل یا جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی کہ پچھ مجھ میں آ ئے سچھ نہ آئے بل کہ ایسی اطمینان کی واضح گفتگو ہوا کرتی تھی کہ مخاطبین الحیمی طرت سمجھ حاتے۔''ٹ

ا يك دوسرى روايت مين حضرت عا كشه رَضِحَالِكَالْمُ تَعَالِيَّعُهَا فرماتى مين: "كَانَ يْحَدِّثُ حَدِيْتًا لَوْ عَدَّهُ الْعَآدُ لَأَخْصَاهُ." " تَنْجَمَنَ: ' 'آبِ طُلِقِكُ عَلِيْكِمْ بات البي سمجها كراور تضهر تضهر كرفر مايا كرتے تھے کہ اگر سننے والا جا ہتا کہ آپ کے کلمات اور حروف کا شار کرے تو اس

له بخاري، المناقب، باب صفة النبي، رقم: ٣٥٦٧



له شمائل ترمذي، باب كيف كان كلام رسول اللَّه: ١٤

گه شرح شمائل ترمذی: ۱۱۸

بتاً لائٹبٹ ہوتا''( کیوں کہ آپ کی بات واضح اور صاف ہوتی تھی )۔ کے لیے ممکن ہوتا''( کیوں کہ آپ کی بات واضح اور صاف ہوتی تھی )۔ قربان جائے حضور ﷺ فی کے ہرشعبے سے متعلق آ داب بتا کر گئے ہیں۔ہمیں جا ہے کہ ہم ان مبارک آ داب برعمل کریں اور ساری دنیا والوں کو پیہ بات تول اور عمل ہے سمجھا دیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیانی حضور ﷺ کے طریقوں ہی پڑھل کرنے میں ہے۔

حضور ﷺ عَلِينًا عَلِينًا والله مبارك طريقي جمارے اندر جتنے آتے جائيں گے اتنے بی ہم کامیاب ہوتے جائیں گے.اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ حضور طِلِقَافِ عَلَیْنَا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح اتر جائے کہ دوسری ساری محبتوں پر غالب آ جائے ، ان کے ایک ایک طریقے پڑمل کرنے اور ساری دنیامیں اس کو پھیلانے پر جان و مال اور وفت کی قربانی دینا آسان ہوجائے، ہرامام ای سنت پڑمل کرنے کی نیت ہے اتنے تھبرے ہوئے لہجہ میں آ ہتہ بات کرے کہ ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہو، نہ تو اتنا تیز بولے کہ حروف کٹیں اور ندا تنا آ ہستہ کہ مقتدی تنگ ہوجائیں۔ حضرت عبدالله بن عباس يَضَحَلقُهُ تَعَالِينَهُ ﴿ كُونُوا رَبُّنِينَ ..... ﴾ كُ لعنی'' تم سب رب کے ہو جاؤ۔'' کی تفسیر میں فرمانے ہیں: یعنی'' حکماء،علماء اورفقهاء بنو\_''

امام بخاری رَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے بيتولُ نقل كركے لفظ 'ربانی'' كى بيتفسير فرمائی: '' جو محض دعوت وتبلیغ اور تعلیم میں تربیت کے اصول کو ملحوظ رکھ کریہلے آسان آسان باتیں بتلائے ، جب لوگ اس کے عادی ہوجائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے۔آج کل جو وعظ وتبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمو ما اس کام کے کرنے والےان اصول وآ داب کی رعایت نہیں کرتے ۔'' علا

له ال عمران: ۲۹

ئه بخاري، العلم، باب العلم قبل القول والعمل: ١٦/١

# کومت کو برا بھلا کہنے کے بجائے لوگوں کو گنا ہوں سے بچانے کی فکر کرنی جا ہے

حكيم الامت حضرت تقانوى رَخِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين

بعض لوگ بعض مصائب سے تنگ آکر حکام وقت کو برا بھلا کہتے ہیں ، یہ بھی علامت ہے ہے مبری کی ، یہ بندیدہ تدبیر نہیں ہے اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت بھی آئی ہے فرماتے ہیں: "فَلَا تَشْتَغِلُوا بِسَبِّ الْمُلُوكِ" یعنی بادشا ہوں کو برامت کہوان کے قلوب میرے قضہ میں ہیں ، میری اطاعت کرو میں ان کے دلوں کو تم پرزم کر دوں گا یا در کھو! جومصیبت آتی ہے سب من جانب اللہ ہوتی ہے ، فرماتے ہیں:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ لله صن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ لله عن كم سع-'' تَنْرَجَمَنَى: ''بعني كوئي مصيبت نہيں آئي مگر الله تعالیٰ كے علم سے-''

اور جب کہ حق تعالیٰ کی طرف ہے ہے تو اس کا علاج میں ہے کہ ادھررجوع کرے اور پھرجو پیش آ وے خیر سمجھے اس لیے کہ

ع ہر چہ آں خسرو کند شیریں بود<sup>عہ</sup> اللّٰدتعالیٰ کاارشادمبارک ہے:

ك التغابن: ١١

له فيض القدير: ٥/٧٤

ت الانعام: ٦٥

ته فضائل صبر و شکر: ۳۳،۳۲

(بَيْنَ العِلَمُ أُرِيثُ

کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر ہے بھیج دے۔ یا تمہارے باؤں کے بیجے ہے، یا تم کومختلف گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھادے، آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں ہے بیان کرتے ہیں، شایدوہ سمجھ جائیں۔'' حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَحِیْمَ بُراللّائی تَعَالَیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَحِیْمَ بُراللّائی تَعَالَیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے

ښ:

تجینی آیوں میں اللہ جل شانۂ کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا بیا اڑندگور تھا کہ برانسان کی برمصیبت کو وہی دور کرسکتا ہے، اور مصیبت کے وقت جواس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی امدا داپی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کیوں کہ اس کو تمام کا کنات پر قدرت بھی کامل ہے اور تمام مخلوق پر رحمت بھی کامل، اس کے سوانہ کسی کو قدرت کا ملہ حاصل ہے اور نہ تمام مخلوق پر رحمت وشفقت۔

ندکور الصدر آیات میں قدرتِ کاملہ کے دوسرے رخ کا بیان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی ہے کہ کوئی عذاب کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی ہے کہ جب کسی آفت ہواس کو ٹال سکتا ہے اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہرفتم کا عذاب دیا اس کے بسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہیں اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت۔

حضرت عبدالله بن عباس وضحالفاً النّه المر مجامد وَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ وغيره اتمه تفسير نے فرمایا ہے: ''او پر کے عذاب سے مرادید ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہوجائیں، اور نیچ کے عذاب سے مرادید ہے کہ اپنے نوکر، غلام اور خدمت گار یا اتحت ملازم بے وفا، غدار، کام چور، خائن جمع ہوجائیں۔''

رسول اکرم ﷺ کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس

رَضِحَالِقَائِمَتُغَالِثَنَا کَی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے، شعب الایمان میں رسول کریم خَلِقَائِ عَلَیْکِ کَا بِدارشاد منقول ہے:

"كَمَا تَكُونُونَ كَذَٰلِكَ يُوَّمَّرُ عَلَيْكُمْ." لَهُ

تَنْجَمَدُ:''جیسے تمہارے اعمال بھلے یابرے ہوں گے ویسے ہی حکام اور اُمرا ہتم پرمسلط کیے جائیں گے۔''

فیض القد بریشرح الجامع الصغیر میں روایت ہے.

"كَمَا تَكُونُوا يُولِّي عَلَيْكُمْ." "

''اگرتم نیک اوراللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہو گے تو تمہارے حکام و اُمراء بھی رحم دل، انصاف پسند ہوں گے، اوراگرتم بدعمل ہو گے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیئے جائیں گے۔''

مشہور مقولہ ''اَغمَالُکُمْ عُمَّا لُکُمْ ''کا یکی مفہوم ہے۔

رسول الله عَلِينِ عَلِينَا فرمات بي كمالله تعالى كاارشادي:

"أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلْكِ، وَمَالِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى، وَ إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَ إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَ إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ صُوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ، فَلاَ تَشْغَلُوا آنفُسَكُمْ بِالدَّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ سُوْءَ الْعَذَابِ، فَلاَ تَشْغَلُوا آنفُسكُمْ بِالدِّعْرِ وَالتَّفَرُّعِ إِلَى الْمُلُوكِ مَلْكُونُ الشَّعْلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكُو وَالتَّفَرُعُ إِلَى الْمُلُوكِ مُلْكُمْ اللَّهُ الْمُلُوكِ مُلْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُولُ

(بيئ)(لعب في أورث

ك شعب الايمان، للبيهقي: ٢٩٢/٩، رقم: ٧٠٠٦

كَ فيض القدير: ١٠/٥، رقم: ١٦٤٠، حرف الكاف

ك حلية الأولياء: طبقة من اهل المدينة: ٢٩٠٤، رقم: ٢٩٠٤

تَتَوَجَمَعَ: "میں اللہ ہوں، میرے سواکوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب حکمرانوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں اور حکام کے ولوں میں ان کی شفقت ورحمت ڈال دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکم ان ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا عذاب چکھاتے ہیں، لبذاتم اپنے آپ کو بادشاہوں کے لیے بددعا کرنے میں مشغول ندرکھو، بل کیم اپنے آپ کو بادشاہوں کے لیے بددعا کرنے میں ساتھ مشغول رکھو، میں تہبارے لیے کافی ہو جاؤل گا تمہارے بادشاہوں کے بارے میں (یعنی انہیں تمہارا تابع بنادوں گا۔"

ای طرح حضرت عا کشه رَضِحَالقَائِاتَعَالنَّحَهَا ہے روایت ہے کہ رسول الله طَلِقَائِحَاتَمَا ہُا نے فر مایا:

''جب اللہ تعالی کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کواجھا وزیر اور اچھا نائب دیتے ہیں کہ اگر امیر سے پچھ بھول ہوجائے تو وہ اس کو یاد دلا دے اور جب امیر صحیح کام کرے تو وہ اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم وامیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو ہرے آ دمیوں کواس کے وزاءاور ماتحت بنادیا جاتا ہے۔ لیے

ان روایات اور آیت ندکورہ کی متذکرہ تفسیر کا حاصل سیہ کدانسان کو تکالیف اور مصائب این حکام کے ہاتھوں پہنچتے ہیں، وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے اور جواب ناتخوں اور ملازموں کے ذریعہ پہنچتے ہیں وہ پنچے سے آنے والا عذاب ہے، جواب مائخوں اور ملازموں کے ذریعہ پہنچتے ہیں وہ پنچے سے آنے والا عذاب ہے، پیسب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے ، بل کہ ایک قانونِ الہی کے تابع اور انسان کے بیسب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے ، بل کہ ایک قانونِ الہی کے تابع اور انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں، حضرت سفیان توری دَخِمَهُ الذّارُ اتّعَالَتْ نے فر مایا:

له ابوداؤد، الخراج والفئي والامارة، باب في اتخاذ الوزير: ٥١/٢

''جب مجھے سے کوئی گناہ سرز دہوجا تا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر .....اوراپنی سواری کے گھوڑ ہے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ بیسب میری نافر مانی کرنے لگتے ہیں۔''<sup>طق</sup> مولا نارومی دَیجِ مَیْرُالدَّالُہُ تَعَالیٰ نے فرمایا کہ

> ے خلق ربا تو چنید بدخو کنند تاترانا چار رو آنسو کنند

لینی اللہ تعالی دنیا میں تمہارے لیے بالا دست حکام یا ماتحت ملازموں کے ذریعے تمہارے خلاف مزاج ، تکلیف دہ معاملات کا ظاہری عذاب تم پرمسلط کر کے درحقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں ، تا کہ تم ہوشیار ہوجاؤ اور اپنے اٹھال کو درست کر کے آخرت کے عذاب اکبرے نے جاؤ۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس دَضِعَالِیَابُوَتَعَالِیَکُنَا کی تفسیر کے مطابق حکام کاظلم و جوراویر ہے آنے والا عذاب ہے۔

اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی ، سسکام چوری ، سسفداری ، سسینیے سے
آ نے والا عذاب ہے ، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا
جائزہ لیس اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور بے راہ روی سے باز آ جائیں تو قدرت خود
ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ بیہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف مادّی تدبیروں کے
ذریعے ان کی اصلاح کی امیدا پے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ، جس کا تجربہ
ہروقت ہور ہاہے۔

ے خولیش را دیدیم و رسوائی خولیش امتحان مامکن اے شاہ بیش

له بمين يروايت مندرج ذيل الفاظ كما تعلى ب- حضرت فضيل بن عمياش رَخِعَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين: "أَصْلَحُ مَا أَكُوْنَ أَفْقَرُ مَا أَكُوْنُ ..... وَ إِنِي لَأَعْضَى اللّهُ فَأَعْدِفُ ذَٰلِكَ فِي خُلُقِ حِمَادِيُ وَخَادِمِيْ ....." (صفة الصفوة: ١٩٩/٢)

(بيَن ُولِعِي لِمُ زُمِنُ

اوپراور نیچے کے عذاب کی جومخنف تفسیریں آپ نے ابھی می ہیں درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیول کہ لفظ "عذابا" جو اس آیت میں آیا ہے، درحقیقت ان تمام تفسیرول پر حاوی ہے، آسان ہے برسنے والے بچر، .....خون، .....آگ اور پانی کا سیلاب .....اور بالا دست حکام کاظلم و جور ..... بیسب اوپر سے آنے والے عذاب میں داخل ہیں، اور زمین شق ہوکر کسی قوم کا اس میں دھنس جانا ..... یا پانی زمین سے اُبل کر غرق ہوجانا، ..... یا ما تحت ملازمول کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا ہوجانا .... یہ سب نیچے ہے آنے والے عذاب ہیں۔ اُ

#### 🗃 عوام میں اخوت کا جذبہ بیدا کرنا

حضرت مولا نا ابوالحس على ندوى رَخِهَبُرُ اللّهُ تَعَالَىٰ فر ماتے ہیں: كه تبذيبي ولسانى تعصب، صوبائى تعصب بھی اس ملک کے لیے بخت خطرناک ہے۔ اس تعصب نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے کاٹ دیا۔ اس لسانی تعصب، صوبائی تعصب کے خلاف علماء کو دورے کرنے چاہئیں اور اس کے خلاف اسلام کے احکام بیان کرنے چاہئیں، حدیث میں آتا ہے:

"إِذَا اغْتَزاى أَحَدُكُمْ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوْهُ بِهَنِ أَبِيْهِ وَلاَ تَكْنُوْا." " تَكُنُوْا." "

تَنْ َ جَمَعَ كَانَ نَهِ جَالِمِيتَ كَى نَسِبَتَ عِينَ سِي كُونَى مُحْتَصَى زَمَانَةُ جَالِمِيتَ كَى نَسِبَتَ كَ سَاتِحِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

زبانِ نبوت جس پروتی جاری ہوتی تھی، جس سے قر آن مجید و نیانے سنا، جس کے متعلق آتا ہے کہ آپ میلان کا تھا، کے متعلق آتا ہے کہ آپ میلان کا تھا،

ك معارف القرآن: ٣٦٨/٣ تا ٣٦١

تَّه "عمل اليوم والليلة" للنساني. ص٢٨٣ رقم: ٩٨٠

'بہلی مرتبداور آخری مرتبہ بخت ترین لفظ جو زبان نبوت ظِلَقَ عَلَیْ الله ہے نکلے ہیں وہ ہیں '' کوئی شخص تمہار ۔ لیے جاملیت کا نعرہ لگائے اور خاندان ، برادری ، قوم کی دبائی دے اور اس کام براجار ہے تو اس کواس کے باپ کی گائی دو، حالی کنایہ ہے بھی کام نہ لؤ' ، اَللّهُ اَکْبَرُ اللّه کے رسول جن کی زبان سے بھول جمر نے تقے اور شہد نبکتا تھا ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللّهَ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُنْ يُوحِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُنْ يُوحِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُنْ يُوحِي اللّهِ وَكُنْ يُوحِي اللّهُ وَكُنْ يُوحِي اللّهُ وَكُنْ يُوحِي اللّهِ وَكُنْ يَوْحِي اللّهِ وَكُنْ يُوحِي اللّهِ وَكُنْ اللّهُ وَكُنْ يَوْحِي اللّهِ وَكُنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

له النجم: ٤٠٣



اليسے تھے' بدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود' بتائے آپ كون بين؟

کام شروع سیجیے، تاریخ بہت سائی جا چکی ، کتابیں بہت لکھی گئیں، پورا کتب خانہ تیار ہے، اب حرکت اور عمل، جدو جہد وقر بانی اور پرکشش وسحر انگیز زندگی کی ضرورت ہے۔

م و بی درید بیاری و بی نامکمی ول کی علاق است مرخل اس کا و بی آب نشاط انگیز ہے ساتی که عصب پیت آبیک مهملک مرض

اس امت کی تباہی و بربادی، ذلت و پستی کے اسباب میں ایک بڑا سبب اختلاف و تفرقہ ہے، اگرامت مسلمہ میں اخوت و بھائی چارگی کی صفت پیدا ہوجائے تو ان شاءاللہ بھاری پستی بلندی ہے، ذلت عزت سے بدل سکتی ہے۔

اختلاف کی وجو و کثیرہ میں اگر غور کیا جائے تو اس کا سرچشمہ تو میت، لسانیت، عصبیت سمجھ میں آتا ہے، لہذا شرورت ہے کہ اس مہلک مرض کے ازالہ کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔

ان اوراق میں اس مرض کی قباحت پر قر آن وحدیث کی روشنی میں چند باتیں ناظرین (ائمہ کرام) کی خدمت میں پیش ہیں ( جمعے کے خطبے میں یا درس وغیرہ کے موقع پرعوام الناس کوضرور بتائیں )۔ حق تعالیٰ ان سطور کوراقم و ناظرین کے لیے نافع بنائیں ، آمین!۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا يَهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفُنْكُمْ مِّنُ ذَكْرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلُنْكُمْ فَيْ ذَكْرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلُنْكُمْ فَيُعُونًا وَّقَبَائِلُ لِتَعَارَفُوا اللَّهِ الْكُومَكُمُ عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ الْقَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اَلْقَاكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْنًا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْنًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِينًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِينًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِينًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِينًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِينًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيلًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْمُ خَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ

له خطبات على ميان: ١٨٥٠٨٦/ 💎 كه الحجرات: ١٣

(بيَن ولعِل أوْمِث

قرآن کریم کی اس آیت نے کیسے حکیمانہ انداز میں اس مرض کا علاج کیا کہ نسب اور خاندان کی بناء پر فخر و خرور در حقیقت کوئی تفاخر کی چیز نہیں، کیوں کہتم سب ایک ہی ماں باپ کی اولا دہو، کسی کوکسی پر نسبی برتزی حاصل نہیں ۔ نسبی اور قومی تفاخر ہے بنیاد ہے اور باہمی منافرت وعداوت کا پیش خیمہ ہے، اصل مدار شرافت تو تقویٰ ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قومیت ونسبیت کوئی برزگ اور برائی کا ذریعے نہیں، بل کہ ایمان اور تقویٰ باعث بشرافت ہے۔

فنح مکہ کے موقع پر رسول اللہ عَلَیْنَ عَلَیْنَ کَیْمَ ہے حضرت بلال حبثی وَضَوَاللّٰہُ اَلَّا اَلٰہُ عَلَیْنَ کَلَیْنَ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کُولِ کَا اِلْہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ کَا اِلْمُ اِلَٰ اِلْمُ کَا اللّٰمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلِمُ کَا اِلْمُ کَا اِلِمُ کَا اِلْمُ کَا اِلِمُ کَا اِلِمُ لَا اِلْمُ ا

له النجم: ٣٢

(بنین والعید کم ترمیث

الغرض عزت کا مدار الله تعالی کے نزدیک صرف تقوی اور اتباع شریعت وسنت پر ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا ارشاد خداوندی سے صاف ظاہر ہے۔ عارف جامی کا بیشعر اس مضمون کو بخو بی ظاہر کرر ہاہے۔

۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلال ابن فلال چیزے نیست

البنة انساب وقبائل کی تقسیم میں متعدد مسلحتیں اور حکمتیں بنہاں ہیں، من جملہ ان میں خاندان کے تفاوت سے ایک نام کے متعدد افراد میں امتیاز وفرق، اعزہ و اقارب کی صلہ حمی کے حقوق ادا کرنا، تقسیم میراث میں حق دارکوحق ملنا وغیرہ ۔معلوم ہوا کہ قبائل کی تفریق تفاخر کے لیے ہیں بل کہ تعارف کے لیے ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَجِیمَبِهُ اللّادُ تَعَالَیٰ نے صحیح لکھا:'' خلاصہ رہے کہ نسبی تفاوت کو تعارف کے لیے استعمال کرو تفاخر کے لیے نبیں۔'' ملک

نبی اکرم ﷺ کے تعددِ از واج کا ایک سبب عصبیت کاعملاً خاتمہ تھا

نبی اکرم طَلِقَافِ عَلَیْمُ کی ایک ہے زائد شاویوں کا ایک سبب خاندانی، علاقائی،

له معارف القرآن: ۱۲٤/۸ 💎 ته معارف القرآن: ۱۲۵/۸

(بینی (لعِسل زین

نسلی اور قبائلی عصبیت کاعملاً خاتمه تھا، چناں چہ آپ طِّلِقِیْ عَلَیْتِیْ نے مختلف قبائل اور خاندانوں کی عورتوں ہے شادی کر کے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کر کے ان تمام لعنتوں کا جوعرب کا سرمایۂ افتخار مجھی جاتی تھیں خاتمہ فرمادیا۔

آپ ﷺ نے بزرگی اورتقرب کے تصور پارینہ کو پارہ پارہ اورنسلی اور تو می احساس برتری کو پاش پاش کر دیا، مروجہ امتیازات مٹ گئے، اختلاف قومیت، تخصیص رنگ ونسل، خاندانی وقباکلی بت فنا ہو گئے۔

آپ ﷺ فَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَرور و عصبیت کو کچل کررکھ دیا۔ آپ ﷺ یا نے فرمایا '

'' ووقو میں جواپئے مردہ آبا، و، جداد پر فخر کرتی ہیں ان کوان سے باز آنا جاہیے وہ جہنم کے کو سکے بن چکے ہیں، ورنہ پھراللہ تعالی کے نزد یک نجاست کے ان کیڑوں سے بھی ذلیل تر ہوں ہے جواپی ناک سے نجاست کو دھکیلتے ہیں، اللہ تعالی تم سے بھی ذلیل تر ہوں گے جواپی ناک سے نجاست کو دھکیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے بھینی طور پر جاہلیت کی عصبیت اور ہاپ داوا پر فخر کرنے کومٹا چکے ہیں۔ <sup>له</sup>

ظہورِ اسلام کے وقت نداہب عالم اور اقوام و اہم پر عصبیت، تو میت اور علاقائی وقبائلی اثرات چھائے ہو۔، تھے جوانسان کے فکر ونظر پر غالب اور اس کے شعبۂ حیات پر حاوی تھے اور انسا ، کی زندگی کا لازی عضر بن کررہ گئے تھے، یہودی اور نصرانی خود کو اللہ کی چہیتی اولا و قرار دیتے تھے، فراعنۂ مصر سورج کے اوتار کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے، شابان ایران اپنی رگوں میں خدائی خون کے وعویدار تھے، چینی اپنے شہنشاہ کو آسان کا فرزند تصور کرتے تھے اور ہندوستان میں صورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کی نسبت سورج اور چاند سے قائم کی گئی تھی، ایرانی اپنی اور چاند سے قائم کی گئی تھی، ایرانی اپنی رگو کے نادر نوان کے اور شوئت کے مدنظر ساری و نیا کو تجم یا بے زبان جھتے تھے۔ اور ہندوول کو ' کو کے' کہتے تھے، عرب اپنی نخو ت اور شوئت کے مدنظر ساری و نیا کو تجم یا بے زبان جھتے تھے۔

له مشكوة باب المفاخر: ٤١٧

اور ہندوؤں نے طبقاتی تفوق کے لیے ذات پات کا نظام وضع کررکھا تھا۔

جہاں تک عرب کا حال تھا، وہاں بھی یمی صورت حال پوری شدت کے ساتھ نظر آتی تھی ،عدنانی اور فحطانی قبائل کا باہمی تعصب اتنا شدید تھا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس کے اثرات گہرے تھے، پھر عدنانیوں میں مضراور ربعیہ کی کشاکش اتنی ہی شدیدتھی ،ای طرح قریش اور خیر قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود کے ایک میں ۔

اس باہمی تعصب نے نہ صرف آپس کی جنگ وخونریزی کوروارکھا ہوا تھا، بل کہ نفرت وحقارت کا ایک ایسا سالا ب جاری کیا ہوا تھا جو تھمتا نہ تھا۔ اس حالت نے عربی قبائل کے اندر انفرادیت پسندی اتنی بڑھا دی تھی کہ از دواجی تعلقات عموماً قبیلہ کے اندر ہی قائم کیے جاتے تھے۔

رسالت مآب ﷺ عَلَيْنَ عَلَيْنَا نَے مختلف قبائل واقوام میں شادیاں کر کے صدیوں سے جاری مٰداہب واقوام کی ان جاہلی اورخود ساختہ اقدار وروایات اورعصبیت کا قدیم حصار خاک آلود کردیا۔

نی کریم طّلِق عَلَیْن کَارُواج مطهرات دَضَوَلْقَافِیَقَالِیَ خَرافیا فَی اعتبار سے جزیرہ نما عرب کے متلف قبائل کی نمائندگی کررہی تھیں ،ساتھ ہی اعلی نسب اور بڑے رہے والے خاندانوں کے فرد ہونے کی حیثیت ہے اہم اقتدار واٹرات کی حالل تھیں ، چنال چنمکہ معظمہ میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ دَضَوَلْقَافِیَقَا کا تعلق بنوشیم ہے ،حضرت حصہ دَضَوَلْقَافِیَقَا کا تعلق بنوعدی ہے ،حضرت اُم سلمہ دَضَوَاللّٰهِ الْعَقَالِ اللّٰهُ عَلَافِیَقَا کا تعلق بنواسد ابن کے حضرت اُم حبیبہ دَضَوَاللّٰهِ الْعَقَالُ کَا تعلق بنواسد ابن کے دیرے ،حضرت اُم حبیبہ دَضَوَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَافِیَقَا کا تعلق بنواسد ابن کے دیرے ،حضرت اُم حبیبہ دَضَوَاللّٰهِ اَلْعَلْمَا کا تعلق بنوامیہ ہے تھا اور مکہ میں ان کے دیرے ، حضرت اُم حبیبہ دَضَوَاللّٰهِ اللّٰعَالَ عَلَی بنوامیہ ہے تھا اور مکہ میں ان کے دیرے ، اور ما اثر کوئی خاندان نہ تھا۔

میمونہ رَضِحَالِیّافَہُ اَنْکَافُکَا و ونوں کا تعلق یمن کے طاقت ورقبیلہ صعصعہ سے تھا۔ حضرت جو ریب رَضِحَالِیّافِہُ اَنْکَالِیکُھُنَا وسطِ عرب کے بنی مصطلق کے سروار کی اور حضرت صفیہ رَضِحَالِیّافِہُ اَنْکَالِیکُھُنَا شالی عرب کے بنونضیر کے سروار کی بڑی بیٹی تھیں۔

ندکورہ بالاحقائق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک سے زائد شاویاں قوم کو وحدت سے زائد شادیاں قبائلی عصبیت کے خاتمہ اور پورے عرب اور مسلمان قوم کو وحدت اسلامی کی لڑی میں پروکر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے تھیں اور آپ شاوی گئی گئی کی یہ کوشش پوری طرح بار آور ٹابت ہوئی ہے۔

لہذا ائمہ کرام کو جاہیے کہ اس تہذبی ولسانی تعصب کے ختم کرنے میں مقة بوں کی بھر پور تربیت فرمائیں، جمعہ کے وعظ اور درس کے ذریعے اس کا فساد و فساد و ضح کریں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور بعد میں پہچان کے ہے وہ قوم وقبیلہ ہے وابستہ ہیں۔

#### 🕜 مثالوں کے ذریعے سمجھانا

مثالوں ہے بات احیمی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس بات کا ذہن پر اثر بہت جلد ہوتا ہے۔

مثلاً یوں کہا جائے کہ دنیا میں گناہ گاروں کوبھی نعمیں ملتی ہیں نیک لوگوں کوبھی ملاکرتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر بعض اوقات گناہ گاروں پر نعمتوں کے بہت زیادہ دروازے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں کی مثلاً مال کی، چیزوں کی رئیل نظر آتی ہے اوران کی خواہشیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جس سے لوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کوقر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فر مایا ہے جس کا خلاصہ نیہ ہے کہ یہ تعمیں نہیں ہیں کہ فتح ابواب ہے پھراس کے بعد پکڑ

سله ما بنامهٔ الفاروق" كراجي شعبان <u>ڪا آن ڪ</u>

﴿ بِيَنَ (لعِلْمُ أُرِيثُ

ہوگی چنال چہاللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوْتُوا آخَذُنْهُمْ بَغْتَةً فَاذَا هُمْ مُنْلِسُونَ ﴾ له من الله من الله

تَوْجَمَعَ: '' پھر جب وہ بھول گئے اس نفیحت کو جوان کو کی گئی تھی ، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے ، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیز وں پر جوان کو دی گئیں ، پکڑ لیا ہم نے ان کواچا تک ، اس وقت دہ رہ گئے نامید۔'' علی

- اسی طرح دین داروں کو بھی نعمت ملتی ہے قرآنی اصطلاح میں وہ "حیاوہ ا طَیّبَهٔ" کہلاتی ہے۔ جیسے ..... چوہے کو اپنے پنجرے کے اندر جوروئی کا نوالہ یا گوشت کی بوئی یا پنیرکائکڑ انظر آتا ہے کہنے کے اعتبار سے گویا نعمت ہے، کیکن رینعمت انجام کے اعتبار سے نقمت (زحمت) ہے۔

دونوں خگہ پنجرہ، دونوں حگہ نعمت ایک کوخوش ہو کر ایک سے ناراض ہو کر۔ نافر مان پرنعمتوں کے درواز ہے کھلیں توسمجھنا جا ہے کہ التد تعالیٰ نافر مانی کے باوجود

له الانعام: ٤٤ عه معارف القرآن: ٣١٧/٣

نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ جھے سے ناراضگی کے باوجود چیزوں کا ملنا، پکڑ کے لیے نہ ہو، یہ چو ہے بہت بڑھ گئے ہیں گھر کے اندر بنجرے میں طرح طرح کی نعمتیں رکھ دیں اور سب درواز سے کھول دیئے اب آیا ایک چوہا پھر سارے چوہے آئے اور کہا، واہ واہ الے سیمتیں بی نعمتیں، اور درواز سے کھی سب کھلے ہوئے ہیں۔ نصیحت کرنے والے کسی چوہے نے کہاا ور سمجھایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کو کہتا نہ یہ بند بنو بندیں ہیں ان کو کہتا نہ بنا ہوئے ہیں ان کو کہتا نہ بنا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے ہیں ہیں تو جوابا ان چوہوں نے اس سے کہا: ارے جا نیک بخت پرانے خیال کا! اپنی نصیحت اپنے ہی پاس رکھ، نعمتیں پڑی ہیں ان کو کہتا ہے مصیبت ہے، و کھے جب تو سوکھی روٹی کے نکڑ ہے کھائے گا تو پچھتائے گا، پاگل ہے مصیبت ہے، و کھے جب تو سوکھی روٹی کے نکڑ ہے کھائے گا تو پچھتائے گا، پاگل ہوئے (جو دراصل مصیبتیں ہیں) تو پکڑ ہے جاؤ گے اور گھر والے بہت خوش ہوں جاؤ گے کہا: اگر تم یہ نعمتیں کھا ہوگے کے کہر ہے کہا: اگر تم یہ نعمتیں ہیں) تو پکڑ ہے جاؤ گے اور گھر والے بہت خوش ہوں گے کہ کیکڑ ہے گئے۔

میں دکھ کر بیچ کودیں گے خوشی کے مارے اور تم اندر کودو گئے م کے مارے۔ پھرعور تیں آئیں گی سب تمہیں دیکھیں گی گرم پانی تہمارے اوپر ڈالا جائے گا، پھر جب تم آ دھے مرے ہوئے ہوجاؤ گا، پھر جب تم آ دھے مرے ہوئے ہوجاؤ گا، پھر جب تم آ دھے مرے ہوئے ہو جاؤ گے، پھر جب تم آ دھے مرے ہوئے ہو ہو او گئی آکر تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائے گی الیمن اہمی بیساری با تیں غیب میں ہیں لیمن تم سے پوشیدہ ہیں۔ تو ان سب چوہوں نے کہاا چھا ہم ذرار بیرچ (Research) کر لیس۔ اب کہاں ریسرچ (Research) کریں؟ ارے جہنم اور جنت کی جب کر لیس۔ اب کہاں ریسرچ (Research) کر سے گا اس زمین و آ سان کے درمیان کرے گا ؟ اس زمین و آ سان کے درمیان جنت اور جہنم تو ہیں نہیں، وہ تو موں موت کے بعد نظر آئیں گی۔ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہو وہ گھرا ہوا ہو اور اس کی پیٹ کے اندر جو بچہ ہو گھرا ہوا ہو اور اس کی پیٹ کے اندر جو بچہ ہو گھرا ہوا ہو ہو اس کی پیٹ کے اندر کے بچ کو ماں کا پورا وجود سمجھ میں نہیں آ سکتا ، اس طرح جوز مین کے بیٹ کے اندر کے بچ کو ماں کا پورا وجود سمجھ میں نہیں آ سکتا ، اس طرح جوز مین

وآ سان کے اندر گھرا ہوا ہے اس کوآ سانوں سے اوپر کی اور زمین کے اندر کی چیزوں کا کیا معلوم؟ اگر کوئی مال کے بیٹ کے اندر موجود نیجے سے کہے کہ کچھ خبر بھی ہے تیری ماں کے پیٹ کے باہر بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں،ریلیں (trains) چل رہی ہیں، چا ندسورج اورز مین اور آ سان بھی موجود ہیں اور بچہ کیے کہ اچھا میں ذرار یسرچ (Research) کروں گا۔احچھامال کے پیٹ میں ریسرچ (Research) کرے گا؟ اب میہ کیا کہے گا جس کی ابھی نہ ناک ہے نہ کان کہ کہاں ہیں ہوائی جہاز اور ریل گاڑی اورز مین اور آسان، بے کارکی بات ہے؟ اب اگر آپ اس ہے کہیں گے کہ جہاں یہ چیزیں اصل میں ہیں وہاں تو دیکھ نہیں سکتا ،اور جہاں تو دیکھ رہا ہے وہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو دکھائی کیا دے گا؟ ایسے ہی بعض دہرئے جوآج ہے دین میں آ کے بڑھ رہے ہیں ان کوا گر روکو گنا ہوں ہے اور انجام بتا ؤجہنم کی سزا کا تو حجت کہتے ہیں کہ پچھنظر نہیں آتا۔ارے نظر کہاں ہے آئے گا؟ ہم زمین وآسان کے پیج میں گھرے ہوئے ہیں تو کیسے دیکھیں گے،اس ہے تو یہی کہا جائے گا کہ: مرنے کے بعدیا چلے گا، جیسے بیچے کو ہیٹ سے نکلتے ہی سب سمجھ میں آجاتا ہے۔ ایسے ہی اس ہے دین کومرتے ہی سب کچھنظراور سمجھ آجائے گا مگراس وفت سمجھنا ہے فائدہ ہوگا۔ 🕜 تحمی نے نیااےی (A C) بعنی ایئر کنڈیشنڈ خرید کر چلایا، دروازہ کھڑ کی سب کھلے رکھے، جار گھنٹے چلانے کے بعد بھی کمرہ ٹھنڈانہیں ہوا، وہ شکایت لے کر دکان دار کے پاس گیا کہ آپ نے کہا تھا آ دھے گھنٹے میں کمرہ میں شنڈک ہوجائے گی میں نے جار تھنٹے چلایا کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا ، تو د کان داراس کو یہی جواب و سے گا ،ا ہے ی (A C) میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف آپ دروازہ بند کر دیں کھڑ کیاں بند کر دیں، آپ بہت جلد کمرہ کو ٹھنڈا یائیں گے۔

ای طرح اعمال کے نتائج جوہم جاہتے ہیں وہ اس لیے موصول نہیں ہور ہے کہ نکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں کونہیں چھوڑتے ،للہذا ہمیں نیکیوں کے نتائج

حاصل کرنے کے لیے گنا ہوں کو جھوڑنا ہوگا، کسی کا دل دکھانے سے بچنا ہوگا .....، کسی کا ناجا نزحن و بانے سے بچنا ہوگا .....، پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی .....، ہمارے وظائف کا بھی اثر ہوگا۔

کے حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب''اکابر دیو بند کیا تھے' میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت مولانا سیّد اصغر حسین صاحب رَخِعَبهُ اللّائِقَالِيّٰ اپ مکان سے تشریف لائے مفتی محمد شفیع صاحب رَخِعَبهُ اللّائِقَالِیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم ایک عجیب تماشا دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رَخِعَبهُ اللّائِقَالِیٰ اس تماشہ کی حقیقت سفنے کے لیے ہم تن گوش ہو گئے۔

فرمایا کہ'' محلّہ کوٹلہ ہے ہاہر جنگل میں چند چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بیٹھی ہوئی آپس میں لڑر ہی تھیں ، ایک دوسرے کو مار رہی تھیں۔ ہم قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیسب مل کر جنگل ہے گو ہر چن کر لائی ہیں اور آیک جگہ ڈھیر کر دیا ہے اب اس کی تقسیم کا مسکلہ زیر نزاع ہے۔ حصوں کی کمی بیشی برلڑنے مارنے برتلی ہوئی ہیں۔

اقل نظر میں مجھے ہنی آئی کہ میکس گندی اور ناپاک چیز پر لار رہی ہیں۔ ہم ان کی کم عقلی اور بچکا نہ ذہبنت پر ہنتے ہوئے ان کی لڑائی بند کرانے کی کوشش میں گئے ہوئے تان کی لڑائی بند کرانے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے کہ قدرت نے دل میں ڈالا کہ ان کی بے وقونی پر ہننے والے جو دنیا کے مال واسباب اور جاہ ومنصب پر لڑتے ہیں اگر ان کوچشم حقیقت بین نصیب ہوجائے تو وہ یقین کریں گے کہ ان عقلاءِ زماں اور حکماءِ وفت کی سب لڑائیاں بھی ان بچوں کی جنگ سے پچھے زیادہ ممتاز نہیں۔فناء ہوجائے والی اور چندروز میں اپنے قبضہ سے کی جنگ سے پچھے زیادہ ممتاز نہیں۔فناء ہوجائے والی اور چندروز میں ایک قبضہ سے نکل جائے والی میں ایک گوبر سے نکل جائے والی ہیں ایک گوبر سے نکل جائے والی ہیں ایک گوبر سے نکل جائے والی ہیں ہیں ایک گوبر سے نکل جائے والی ہیں رکھتیں۔

غور سیجیے!اس طرح کے سینکٹروں واقعات سب کی نظروں سے گزرتے ہیں مگر

(بيَن العِسل أومث

کہاں ہے وہ نظر وفکر جو اِن ہے عبرت حاصل کرے؟ <sup>کے</sup>

### وعظ میں انبیاء اور صحابہ کے قصے بیان کرنا

انبیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کواللہ تَبَالَاكِ وَتَعَالِنَ نِهِ انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کا ذکر خیر قرآن کریم میں بار بار فرمایا۔ ان کے تذکروں میں جونور ہوگا وہ کسی اور میں نہیں ہوسکتا۔ لہذا اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنے مقتد یوں اور عام مسلمانوں کی تربیت کے لیے انبیاء عَلَیْ اِلْمِیْلُا اُوَ اَلْمِیْنَ کے حالات کا ذکر کریں، ان کے ایمانی واقعات کو بیان سیجے، ان کی دعوت کو بیان سیجے، کس طرح کفر وشرک کے خلاف انہوں نے تو حید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس کے بعد حالہ کرام دَضِوَ اللّٰهُ اَلَٰوَ اَلْمُولَ اِللّٰهِ اَلْمُولَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

صحابہ کرام دَضِعَالِیَائِیَائِیَا النظافیٰ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود دَضِعَالِیَائِیَا النظافیٰ فرماتے ہیں۔

افسوں کی بات یہ ہے کہ ہم ہے اپنی مجلسوں میں، بیانات میں، صحابہ کرام رَضِّ وَاللّٰهُ النَّافُةُ کَا النَّافُةُ النَّافُةُ النَّافُةُ النِّافِةُ النَّافُةُ النِّسِ مِیں

له "اكابرديوبندكيا تق" ٩٥

له حلية الاولياء، ذكر اهل الصفة: ١٢٩٧، رقم: ١٢٩٧

جن کے نام بھی ہمیں یا زہیں۔ بہت سے صحابہ کرام دَضِوَاللّهُ اَنظَامُ السے ہیں جن کے کارناموں کا ہمیں تعارف بھی نہیں۔ لہذا آج سے نیت سیجیے کہ صحابہ کرام دَضِوَاللّهُ اِنظَامُ اَنظَامُ کَارِناموں کا ہمیں تعارف بھی نہیں۔ لہذا آج سے نیت سیجیے کہ صحابہ کرام دَضِوَاللّهُ اِنظَامُ اَنظَامُ کَا عام کریں گے، اس پر افسوس کرتے ہوئے حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی دَخِمَ ہُاللّہُ اَنظَالَتُ لَکھتے ہیں۔

''مسلمانوں پرایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ اس تاریخ سے بے گانہ ہوکراس کو فراموش کر بیٹھے، ہمارے اہلِ وعظ وارشا واور اہلِ قلم ومصنفین نے اپنی تمام تر توجہ اولیاءِ متاخرین کے واقعات اور اربابِ زہد و مشیخت کی حکایات، بیان کرنے پر صرف کر دی اور لوگ بھی اس پرا یسے فریفتہ ہوئے کہ وعظ وارشاد کی مجالس، درس و متر کر دی اور لوگ بھی اس پرا یسے فریفتہ ہوئے کہ وعظ وارشاد کی مجالس، درس و متر کی ساری تصانف اور کتابیں ان ہی واقعات سے بھر گئیں اور ساراعلمی سرمایہ صوفیائے کرام کے احوال وکرامات کی نذر ہوگیا۔'' کھ صرف اپنے شخ کے حالات بیان کرنے یا ایک دوصدی پرانے مشاکخ کے واقعات بیان کرنا بھی باعث خبر ہے ہی، اس کا بھی فائدہ ضرور ہے لیکن اس سے بھی واقعات بیان کرنا بھی باعث خبر ہے ہی، اس کا بھی فائدہ ضرور ہے لیکن اس سے بھی واقعات بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام دیفوائٹ ایسی بھی برامت متفق ہوجائے واقعات بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام دیفوائٹ ایسے ہوں جن کو آپ کے شخ یا گی، ہوسکتا ہے آپ کے مقتد یوں میں سے بچھ لوگ ایسے ہوں جن کو آپ کے شخ یا آپ کے مسلک کے اکا برسے وہ عقیدت و تعلق نہ ہوجو آپ کو ہے۔

کین صحابہ کرام دَ فِحَالِنَا اِنْ اَلَٰ اِلْکُا اِنْ اَلْکُالِکُ اَکْ اِلْکُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِلْکُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰلِ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

ك مقدمه حياة الصحابه (اردو): ٢٠/١



لہٰذا ائمہ کرام کو جا ہیے کہ وہ ایس کتابوں کا مطالعہ فرمالیا کریں جن میں صحابہ کرام دَفِعَالِلَائِقَالِائِقَالُائِقَالُائِقَالِلَائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقَالُائِقِقَالِنَا الوائِحَالُ الفاظ سے ہوتا ہے فرمایا:

طِلْقَانِ عَلَيْهِا كَ يِهِ تَمَامُ صَحَابِهِ مِرايتُ مُتَقَيمٌ يرتضے له

"اس کتاب کے اندر صحابہ کرام وضح النظافیۃ کالیے نظام کے وہ حالات و واقعات درج ہیں جن کا کسی ایک کتاب میں ملناممکن نہیں ہے، کیوں کہ یہ قصے اور حکایات مختلف حدیث کی کتابوں یا تاریخ وطبقات کے مجموعوں اور کتب مسانید سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ایسا وائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) تیار ہو گیا ہے جو اُس زمانے کی تصویر سامنے رکھ دیتا ہے جس میں صحابہ کرام دَضِحَالِقَالُولَّ اَلَّا اَلْحَالُیٰ کی زندگی ، ان کے اخلاق وخصائص کے تمام پہلوؤں اور باریکیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ کے اخلاق وخصائص کے تمام پہلوؤں اور باریکیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ واقعات و روایات کے اِستقصاء (یوری کوشش) اور مکمل بیان کی وجہ سے واقعات و روایات کے اِستقصاء (یوری کوشش) اور مکمل بیان کی وجہ سے

ك حلية الأولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين: ١/٣٧٩، رقم: ١٠٦٥

کتاب میں ایک ایسی تا خیر پیدا ہوگئ ہے جوان کتابوں میں نہیں پائی جاتی جو اِجمال واختصار اور معانی کے اظہار پرتصنیف کی جاتی جیں۔ اس کے لیے ایک قاری اس کی وجہ سے ایمان و دعوت ، سرفروشی اور فضیلت اور اخلاص و زمد کے ماحول میں وقت گزارتا ہے۔

اگر بیضی ہے کہ کتاب مؤلف کا نکس جمیل اور جگر کا ککڑا ہوتی ہے اور جس کیفیت ومعنویت، جذبہ بگن، روح اور تا ثیر سے تصنیف کی جاتی ہے، اس کی مظہر ہوتی ہے، تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب موثر، طاقت وراور کامیاب ہے چوں کہ سحابہ کرام دَخِحَاللّا اُتَعَاٰ اُلْحَافٰ کی محبت، ان کی رگ وریشہ میں سرایت کر چکی تھی اور دل و د ماغ میں رَح بس گئی تھی، اس لیے مؤلف نے اس کوحسن عقیدت، جذبہ اُلفت اور جوش محبت کی لایز ال کیفیات کے ساتھ تحریر کیا ہے۔

مؤلف کی عظمت واخلاص کے پیشِ نظراس کتاب کوکسی مقدمے کی ضرورت نہیں تھی کیوں کہ وہ خود جہاں تک میرے علم میں ہے، ایمان کی قوت، دعوت میں فنائیت اور یک سوئی کے اعتبار سے عطیۂ ربانی اور زمانے کی حسنات میں سے تھے، اورایسے لوگ صدیوں میں بیدا ہوتے ہیں۔

وہ ایک الیں دینی تحریک و دعوت کی قیادت کررہے تھے جو وسعت و طاقت، عظمت اوراثر انگیزی میں سب ہے بڑی تحریک ہے، لیکن اس ناچیز کوانہوں نے اس کے ذریعہ عزیت بخشی اوراس عظیم الشان کام میں اس کا بھی حصہ ہو گیا۔ تقرب الی الله میں میں نے یہ کلمات تحریر کر دیئے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولِ عام عطا فر مائے اور بندگان خدا کو نفع پہنچائے۔'' ک

حضرت مولا ناسعیداحمد خان صاحب دَیْجِیَهٔ الدّادُنَّعَالیؒ فرماتے تصابل علم اس کتاب (حیاۃ الصحابہ) کوئی مرتبہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کےمطالعہ سے ان پر

له مقدمه حياة الصحابة (اردو): ۲۲/۱، ۲۳

(بَيْنَ (لعِيدُ لِحَالِيثُ

فضص القرآن

صحابه رَضِحَالِللهُ اَتَعَالِكُ الْتَعَنَّمُ أَى زندگَ كَطَرَّكَ \_

وعظ اور درس میں انبیاء عَلَیٰ اِلْمِیْ اللّٰهِ اور صحابہ رَضِحَاللّٰهُ اَتَعَاٰلِا اَلْمَعَنَٰهُمُ الْمِیْمَ عَلَیْ کے متند قصے بیان کرنے کے لیے ائمہ حضرات کو بیہ کتابیں اینے پاس رکھنی جا ہمیں۔

(مولا ناحفظ الرحمٰن سيو ہاروی )

نقص الانبياء (امام حافظ ابن كثير)

فضص الانبياء (مولا ناعبدالعزيز ہزاروی)

فقص الاحاديث (مولانا ذكريا قبال) (دارالاشاعت كراچي)

صحابہ کے واقعات (ترجمہ محمد صنیف عبد المجید) (دارالہدیٰ کراچی)

تابعین کے واقعات (ترجمہ محمد حنیف عبد المجید) (دار الهدیٰ کراچی)

صحابه کی زندگی ۱۰ (محمر صنیف عبدالمجید) ( مکتبه بیت انعلم کراچی )

ائمہ کرام کو درس دینے اور تقریر کرنے میں آسنان اور عام فہمین ناختا کے زیالہ میں

فہم انداز اختیار کرنا جاہیے

ائمہ ایسا درس ہرگز نہ دیں جومقتد ہوں کی سمجھ اور استعداد سے بالاتر ہواس میں بھی حضور ﷺ کی پیروی کریں قرآن وحدیث کی روشنی میں اہل علم فرماتے ہیں کہ ہمیں میں میں ہوا ہے کہ لوگوں کے مراتب کا لحاظ رکھیں اور ان کی عقل وسمجھ کے مطابق ان سے گفتگو کریں اور فرمایا کہ کوئی کسی قوم کے سامنے ایسی بات کرتا ہے جس کو وہ نہیں سمجھ سکتے تو وہ فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ل

اور امام بخاری رَجِعَهَ اللّهُ تَعَاكَ فَ بخاری شریف کے اندر ایک باب باندها

"بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَّقْصُرَ فَهُمُ بَعْضِ

له آداب المعلّمين: ٨٤

(بِيَنْ وَالعِدِ لَمُ زُدِثُ

باب سوم النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوْا فِي أَشَدٍّ مِنْهُ." لله

نعن '' یه باب ان لوگوں کے بیان میں ہے جنہوں نے بعض علوم کے بیان کو اس لیے حجھوڑ ا کہ عام لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر ہے تا کہ وہ مشقت میں نہ پڑ جانیں۔''

ای طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رَضِحَالِنَاهُ مَعَالِيَعُظَا نِے حضور طَالِقَانُ عَلَيْهِا ہے حظیم کے متعلق یو حیصا: ' 'کہ وہ بیت اللہ میں واخل ہے کہ نہیں؟" آپ مُلِقِينُ عَلَيْنَ كُلِينًا فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ رَضِحُ لِللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن شَامِل كُول سَبِيل كَيا؟" آب أَب عَلَيْنَ عَلَيْنَا لَيْ إِلَى عَلَيْهِ مِن عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْنَ عَلِي عَلْنَ عَلْنَانِ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْنَ عَلَى مُعِلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْنَ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمِ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَى عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلْ رَضِّ النَّا الْعَلَا الْعَلْقَ الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا لَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَ طَلِقَانُ عَلَيْهِا نِے فرمایا: '' بیراس کیے کہ تیری قوم جس کو جاہے داخل کرے اور جس کو حاے روک سکے' پھر آپ مُلِقِكُ عَلَيْهِ لَ فَاسَ كے بعد فر مایا:'' عائشہ اگر مجھے تمہاری قوم کے نساد کا خطرہ نہ ہوتا ( کہ زمانۂ جاہلیت کے قریب ہیں ) تو میں حطیم کو ہیت اللَّه میں داخل کرتا اور در واز ہ زمین سے ملاتا ہے'' ﷺ

علماء کرام فرماتے ہیں کہ قریش کی کم فہمی کی وجہ ہے آپ ﷺ کی بیت اللہ کو بنیا دابرا ہیم غَلِیْاللَّمْ اَکْور نه بنا سکے اور بیظیم کام قریش کی کم فہمی کی وجہ ہے چھوڑ دیا۔ حضرت على رَضِحَاللَّهُ مَتَعَالِمُ عَنْ لَيْ إِلَيْنَ فِي إِلَيْ عِينِ كَى طَرِف اشاره كرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں بہت سے علوم ہیں بشرط میہ کہ ان کاسمجھنے والا ہو بعنی میں ان کو اس لیے ظا ہر نہیں کرتا کہ ان علوم کا کو ئی متحمل نہیں <sup>ہے</sup>

ك بخارى، كِتَابُ الْعِلْمِ: ٢٤/١

ته بُخَارِيْ، الْمَنَاسِكْ، باب فضل مكة وبنيانها: ١/٢١٦،٢١٦، رقم: ٩٥٨٥ سَّه آدَابُ الْمُعَلِّمِينَ: ٤٨

شَّ الْانْمُنَّ الْمُنَّمِّ الْمُنْفَقِينَ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِ مِنْ اللَّهِ مِن حضرت على دَضِّ طَالِقَالُهِ مَنْفَقِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْفُولَ ہے کہ آپ نے فرمایا: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ يُّكَذَّبَ اللّٰهُ وَرُسُولُهُ" له

تَتَوْجَهَكَ: ''لوگوں كوا تنا بتاؤ جتنا وہ مجھيں، كياتم پيه پبندكرتے ہوكہاللہ اوراس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔''

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رَخِعَبَدُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی رہجھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا انداز ہ لگا کر کلام کرے، جس تتخص کے غلط نہی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہواس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ كرے، اس ليے حضرات فقہاء بہت ہے مسائل كے بيان كے بعدلكھ ديتے ہيں: "هٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُعَرَّفُ" ـ ثُهُ

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِحَاللَّهُ النَّهُ فرمات مين:

"مَآ أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْنًا لَّا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَغْضِهِمْ فِتُنَةً." 4

تَكْنِجَمَكَ: '' نمسي قوم كے سامنے اليي بات مت كروجودہ نستجھيں ورنہوہ بات فتنه کا سبب بن جائے گی۔''

امام ما لك وَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَنَّ فَرِماتِ مِين

"لَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَّتَكَلَّمَ بِالْعِلْمِ عِنْدَ مَنْ لَّا يُطِيْقُهُ" " تَوْجَمَدُ: ' صاحب علم کے لیے مناسب نہیں کہ سی مخص کے سامنے ایس بات کرے جس کاسمجھنااس کی عقل ہے بالاتر ہو۔''

بزرگوں کا ارشاد ہے''منتہی کےعلوم مبتدی کے سامنے بیان نہ کیے جائیں اور

له بُخَارِئُ، الْعِلْم، بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ ٤٠٣/١ ــ مَّه معارف القرآن: ٢٤/١ عه باادب بانعيب: ١٥٤

متعلم کے سامنے اس کے فہم کے مطابق تقریر کی جائے ورنہ طلبہ کونفرت ہوجائے گ' حضرت بونس بن عبدالاعلیٰ وَخِیمَبُداللّٰدُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی وَخِیمَبُدُاللّٰدُ تَعَالیٰ ہمارے سامنے ہماری سمجھ کے مطابق تقریر کرتے تھے اس لیے ہم سمجھ جاتے تھے۔اگروہ اپنی عقل کے مطابق فرماتے تو ہم بالکل نہ سمجھ پاتے۔ ا

امام نووی دَخِعَبُرُاللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں:''طالب علم (یا مقتدی) کے سامنے ایسی بات نہ کی جائے جس کا وہ اہل نہ ہوور نہ نقصان ہوگا۔''

ائمہ حضرات کو جا ہے کہ وہ درس اور وعظ کا خلاصہ نکال کر مقتدیوں کے سامنے سہل اور عام فہم انداز میں پیش کر دیں، تا کہ پورے درس یا وعظ کا خلاصہ ان کو یاد ہوسکے، اس کے دوفا کدے ہوں گے ایک بید کہ اس بچمل کرنا آسان ہوگا اور دوسرا بید کہ اس بچمل کرنا آسان ہوگا اور دوسرا بید کہ اگر آگے سی کو سنانا پڑے تو آسانی ہے بیان کر سکے۔

حضورا کرم مَیْلِقَانْ تَکَایَیٰ کی حدیث کے پیشِ نظر که آپ مَیْلِقَانْ تَکَایَیٰ کے ارشاد فرمایا: ''یَسِّرُوْا وَ لَا تُعَسِّرُوْا.'' که پیچه سی دوس ذیری سخت سی،

تَنْزِجَهُمَا:'' آسانی پیدا کروشن نه کرو۔''

#### بات مثبت انداز ہے سمجھائی جائے

ائمہ حضرات کو جاہیے کہ جمعہ کے وعظ میں ان باتوں کا خیال رکھیں:

- 🛈 نیت عالم بھر کے انسانوں کی کریں۔
  - 🕜 مثبت انداز میں بات کریں۔
- ہورہی ہے۔ کل کیا ہور ہا ہے اس کو بیان نہ کریں۔معاشرے میں جو برائیاں ہورہی ہیں اس کا ذکر کرنے کے بجائے ان برائیوں کوکس طرح دور کیا جائے ان ہے

ك حلية الأوليام ذكر تابعي التابعين: ٩٤٤/٩، رقم: ١٣٤٣٥

که صحیح بخاری، العلم: ۱٦/١

(بيَّنُ العِلمُ أَدِيثُ

كس طرح بجاجائ يا بجانے كى كوشش كى جائ ان كى تدابير بيان كريں۔ اور بداصول حضرت عمر دَخِوَاللَّهُ تَعَالَتُ كَاس مشہور قول سے ليا گيا ہے: "إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُمِينُنُوْنَ الْبَاطِلَ بِهَجْدِهٖ وَيُحْيُوْنَ الْحَقَّ بِذِكْرِهٖ" لهُ

تَنْجَمَعُ: ''الله تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے ہیں کہ جو باطل کوختم کرتے ہیں اس کے ذکر ہیں اس کے ذکر ہیں اس کے ذکر میں اس کے چھوڑنے کے ساتھ اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کے ذکر کے ساتھ۔''

آپ جن حق باتوں کو وجود میں لانا چاہتے ہیں اس کوخوب ذکر کریں اس کے فوائد ۔۔۔۔۔ منافع ، ۔۔۔۔ فضائل ، ۔۔۔۔ حکمتیں ۔۔۔۔ بیان سیجیے اور جن باتوں کوختم کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر اس طرح ہو کہ'' معاشرے میں یہ یہ ہور ہاہے''ان باتوں کو ذکر نہ کریں۔۔ نہ کریں۔

غور فرمایئے کہ آپ کو پندرہ (۱۵) منٹ وعظ کے لیے ملے ہیں اور اس ہیں سے بارہ منٹ صرف معاشرے کی برائیوں کے ذکر پرلگ جاتے ہیں اور تین (۳) منٹ ان برائیوں کے ذکر پرلگ جاتے ہیں اور تین (۳) منٹ ان برائیوں کے ارتکاب کرنے والوں کی غیبت میں لگ جاتے ہیں تو مقتدیوں کو ان برائیوں کا علاج تو نہ ملا، تیجہ یہ ہوا کہ آئندہ جمعہ یہ مقتدی حضرات بھی نہیں آئیں گے بل کہ عین خطبہ کے وفت پر پہنچیں گے۔

جعہ کے وعظ میں ڈانٹ ڈیٹ کا انداز ہرگز نہ ہو کہ اس سے اصلاح کم اور مفاسد زیادہ ہوتے ہیں۔

ا کابر علماء کرام رَجِهَالِلاَئِقَالَ نے جو''تربیت کرنے والے لوگوں'' (ائمہ حضرات) کو صیحتیں فرمائی ہیں اس میں رہمی ہے:

"لَا تُكْثِرِ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِالْعِقَابِ فِي كُلِّ حِيْنٍ فَلَا يُوَبِّخُهُ إِلَّا

له حلية الأولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين: ١٩٢/١ رقم: ١٥٤

أُحْيَاناً. " له

تَنْجَمَعَنَ: ''لوگول کو ہر وقت ڈانٹ مت پلایا کروبل کہ بھی کبھار ڈانٹا کرو۔''

ای طرح فقیہ سحنون دَخِعَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ ایک معلّم کواس کے بیٹے کے بارے میں نصیحت کر کے فرماتے ہیں:

''لَا تُؤدِّبُهُ إِلَّا بِالْمَدْحِ وَلَطِيْفِ الْكَلَامِ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُؤَدَّبُ بِالضَّرْبِ أَوِ التَّعْذِيْبِ.''<sup>ۓ</sup>

تَنْ اِسَ کَی تربیت تعریفی اور زم کلمات ہے کریں کیوں کہ بیان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی تربیت مار نے اور سزاد سینے سے کی جاتی ہے۔''

ائمَه حضرات کو جاہیے کہ اپنے وعظ ہے پہلے حضرت مولا نامحرتقی عثانی صاحب کے مواعظ''اصلاحی خطبات'' کا مطالعہ فر مالیا کریں تو بہت زیادہ مفیدر ہے گا۔

اس بات کا بھی خیال رہے کہ وعظ روز انہ نہ ہو، تا کہ مخاطبین پر بوجھ نہ ہو۔ رسول کریم ﷺ کو دعوت و تبلیغ اور وعظ ونصیحت میں اس کا بڑا کیا ظربتا تھا کہ مخاطب پر بوجھ نہ ہونے یائے اورا کتا نہ جائے۔

🗗 ای طرح مختلف فیداورالجھانے والے مسائل جس سے فتنہ و فساد اور نفرت

(بيَنْ والعِسل أريث

له التربية الاسلامية وفلا سفها: ١٨٨

عه تربية الاطفال في رحاب الإسلام في البيت والروضة: ٢٠٥

عه بخاري، العلم، باب ما كان النبي يتخوَّلهم بالموعظة ..... ١٦/١

<u> چیلنے کا اندیشہ ہو وعظ میں بیان نہ کریں۔</u>

حضرت انس رَضَحَالِقَائِمَتَعَالِمَعَیُ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "یَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَهَ شِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ." لَهُ تَتَوْجَمَعَیَ:"لوگوں پر آسانی کرودشواری بیدانه کرواوران کو (الله تعالی کی رحمت) کی خوش خبری سناؤ، اور متنفرنه کرو۔"

### امام اینے بڑوں کوئس طرح تصیحت کرے

﴿ يَاْ اَبُ لِهُ تَعُبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىٰ عَنْكَ شَيْئًا اللهَ يُوْنِى عَنْكَ شَيْئًا اللهَ يَاْبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءً بِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَاْتِكَ فَاتَبِعْنِي الْمُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿ يَاْبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطُنَ أَلَا الشَّيْطُنَ أَنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحُملِ عَصِيًّا ﴿ يَا اَبْتِ إِنِيْ اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ كَانَ لِلرَّحُملِ عَصِيًّا ﴿ يَابَتِ اِنِيْ اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحُملِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا إِنَّ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا إِنَّ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا إِنَّ السَّيْطَنَ وَلِيًّا إِنَّ السَّيْطَنَ وَلِيًّا إِنَّ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ا

له بخارى! إلعلم: ١٦/١ كه المريم: ٤٦ تا ٤٥

آرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافر مان ہے، اباجی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذابِ الہی ندآ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔''

﴿ يَاْ اَبُتَ ﴾ عربی لغت کے اعتبار سے بدلفظ باپ کی تعظیم و محبت کا خطاب ہے۔ حضرت خلیل اللہ عَلاَیْ اَللہ عَلاَیْ اَللہ عَلاَیْ الله عَلاَی بالله الله علی الله الله الله الله علی الله علی

اوّل تو ﴿ بَابَتِ ﴾ كالفظ جو باب كى مهر بانى اور محبت كا داعى ہے ہر جملہ كے شروع ميں اس لفظ سے خطاب كيا۔ پھر كسى جملہ ميں باپ كى طرف كوئى لفظ اليا منسوب نہيں جس ہے اس كى تو بين يا دل آ زارى ہوكہ اس كو گراہ يا كافر كہتے بل كہ حكمت ِ بينج برانہ كے ساتھ صرف ان كے بتوں كى بے بسى اور بے حسى كا اظہار فر ما يا كہ ان كو خودا بنى غلط روش كى طرف توجہ ہو جائے۔

دوسرے جملہ میں اپنی اس نعمت کا اظہار فر مایا جواللہ تعالیٰ نے ان کوعلومِ نبوت کی عطا فر مائی تھی۔

تیسرے اور چوتھے جملے میں اس انجام بدسے ڈرایا جواس شرک و کفر کے نتیجہ میں آنے والا تھا۔ اس پر بھی باپ نے بجائے کسی غور وفکریا یہ کہ ان کی فرزندانہ گزارش پر پچھزمی کا پہلوا ختیار کرتے ، پورے تشدد کے ساتھ خطاب کیا۔ انہوں نے تو خطاب ﴿ آِابَتِ ﴾ کے بیارے لفظ سے کیا تھا جس کا جواب

(بَيْنُ (لعِلْمُ أُونِثُ

عرف میں ''یَا بُنَیَ'' کے لفظ ہے ہونا جا ہے تھا مگر آزر نے ان کا نام لے کر ﴿ یَاۤ اِبْوَاهِیْسُرُ ﴾ ہے خطاب کیا اور ان کو سنگ سار کر کے تل کرنے کی دھمکی اور گھر ہے نکل جانے کا حکم دے دیا۔

اس کا جواب حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ عَلاِیجَ اَلاَّهُ کَاللِیجَ اِلاَّهُ اَللَّهِ اللّٰہِ کَی طرف ہے کیا ملتا ہے وہ سننے اور یا در کھنے کے قابل ہے فرمایا:

﴿ سَلَامٌ عَلَیْكَ ﴾ یہاں لفظ سلام دومعنے کے لیے ہوسکتا ہے۔ اوّل یہ کہ سلام مقاطعہ ہو یعنی کسی سے قطع تعلق کرنے کا شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کرعلیحدہ ہوجائے جیسا کرقر آن کریم نے اپنے مقبول وصالح بندوں کی صفت میں بیان فرمایا ہے: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلْمًا ۞ ﴾ له

لیعنی جب جاہل لوگ ان ہے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو بیران سے دو بدو ہونے کے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں جس کا مطلب ریہ ہے کہ باوجود مخالفت کے میں تمہیں کوئی گزنداور تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔

<!اں چہ دونوں حضرات اس کے قریب مینیجے اور کہا کہ:

له الفرقان: ٦٣

ع معارف القرآن: ٣٥،٣٤/٦

(بیک (لعِسلم رُدِیث)

''ہم دونوں جوان ہیں ، اور آپ تجربہ کار آدمی ہیں ، آپ وضوا ور نماز کا طریقہ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وضو کر کے اور نماز پڑھ کر دکھائیں ، اگر ہمارے طریقے میں کوئی خلطی یا کوتا ہی ہوتو بتا و پیجے گا۔' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی۔ بوڑھے نے دیکھا تو اپنی کوتا ہی سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی۔ بوڑھے نے دیکھا تو اپنی کوتا ہی سے تو یہ کی ، اور آئند دیوطریقہ جھوڑ دیا۔ لھ

امام کسائی دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَیْ عَلَمِ تُحواور قراءتِ قرآن کے مشہور عالم ہیں، دونوں علام میں ان کا مرتبہ میں نتحاج تعارف نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز میں ہارون رشید کی امامت کی، تلاوت کرتے ہوئے جھے اپنی قراءت خود بیند آنے لگی، ایکی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پڑھتے پڑھتے ہے ایسی غلطی ہوئی جو بھی کسی بچ سے ایسی غلطی ہوئی جو بھی کسی بچ سے بھی نہ ہوئی ہوگی، میں ﴿ لَعَلَّهُ مُرْ يَوْجِعُونَ ﴾ پڑھنا جاہ رہا تھا، مگر منہ سے نکل سے بھی نہ ہوئی ہوگی، میں ﴿ لَعَلَّهُ مُرْ يَوْجِعُونَ ﴾ پڑھنا جاہ رہا تھا، مگر منہ سے نکل گیا: "لَعَلَّهُ مُ يَوْجِعِيْنَ."

لیکن بخدا! ہارون رشید کوبھی یہ کہنے کی جرائت نہیں ہوئی کہتم نے غلط پڑھا، بل کہ سلام پھیرنے کے بعداس نے مجھ سے یو چھا:'' بیکون می لغت ہے؟'' میں نے کہا''یا امیر المؤمنین! مجھی سبک روگھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے'' ہارون

رشيد رَجِهَبُ اللّهُ مَعَالَىٰ فِي فرمايا: "بيه بات تو تھيك ہے!" علم

ایک ( گورز ) والی مصر کبوتر بازی کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبدان کے ایک خادم سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔

کبوتروں کی دوڑ میں خادم کا کبوتر بازی لے گیااس نے اپنے امیر کو یہ لکھنا ہرا جانا کہ آپ ہار گئے اور سمجھ میں نہ آیا کہ س طرح خبر دی جائے ، جس سے واقعہ معلوم ہو جائے ۔ وہاں ایک کا تب تھا،اس نے کہاا گر آپ چاہیں تو یہ شعر لکھ کر بھیج و بیجے ۔

حربين ولعيد لم أوس

ك "مناقب الامام الاعظم" للكردي: ٢٠٠٣٩/١

ه معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار: ١٠٣/١

٢<u>٢۵۵</u> الْمَلِكُ الَّذِيْ جَدِّ قَاهِرٌ لكل تَكُرْ يَحْمَدُ: ''اب بادشاہ جس كى خوش تشمتى ہر دوسر مے مخص كى قسمت كو د بانے والی اور جس کا نصیب سب کے نصیبوں پر غالب رہتا ہے۔'' السَّابقُ ے طَائِرُكَ أَتْلَى وَفِيْ خِدْمَتِهِ حَاجِبٌ تَكُرِجَهَنَكَ:'' حقیقت میں تو آپ ہی کا برندہ جیتا ہوا رہا کیکن وہ اس شان ے آیا کہ اس کی خدمت میں (آگے چلنے والا) ایک حاجب (خادم) تجھی تھا۔''

اس نے اس جواب کو پسند کیا اور انعام دیا اور یمی لکھ بھیجا۔ <sup>ہے</sup> للبندا امام کوجھی جا ہیے کہ جب وہ اینے بروں والدین یا بری عمر کے مقتد یوں کو تقییحت کرنا جاہے،مسکلہ مجھانا جاہے تو ادب اور نرم روّبہ کا لحاظ ضرور رکھے، تو ہین آ میزاور بخت لہجہ بھی بھی اختیار نہ کرے، کیوں کہ امام لوگوں کا مقتداء وراہ نما ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہلوگ دین کی طرف آئیں اور مزید متنفر ہو جائیں گے۔



## باب چہارم

# ائمهكرام كي مسجد كي و مهدارياب

# ● مسجد کوتعلیم قعظم کے حلقوں کے ذریعے آباد کرنا

اگرہم مساجد کی تاریخ اور مساجد کا معاشرے کی اصلاح میں کر دار ، اور مساجد کے ذریعے ہر مرد وعورت (چاہے وہ عمر کی کسی بھی منزل میں ہو) تک علم دین کس طرح بہنچااس پرغور کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہوجائے گی کہ قرونِ اُولی میں مساجد مجرے کے کرعشاء تک تعلیمی صلفوں ہے آ بارتھیں۔

محلے کا ہر فردجس طرح کھانا پینا اپنے ذہبے ہمجھتا تھا اس طرح مسجد ہے اپنی روحانی غذا ان تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر حاصل کرنا ضروری ہمجھتا تھا جس کے نتیج میں اس امت کا ہر فردشرک کے گناہ ہے بچتا تھا اس لیے کہ تعلیمی حلقوں کے ذریعے اس کے عقائد کی اتنی اصلاح ہوجاتی تھی کہ وہ قبر پرسی، شخصیت پرسی، باطل کے تمام حربوں اور جالوں ہے بیخنے کے لیے ان تعلیمی حلقوں کے ذریعے اپنی حفاظت کر لیتا حربوں اور جالوں ہے بیخنے کے لیے ان تعلیمی حلقوں کے ذریعے اپنی حفاظت کر لیتا ہے۔

کاش! ائم دهنرات دو باره اپنی اپنی مساجد میں ایسی ترتیب بنالیں کہ مجلے کا ہر شخص ان تعلیمی حلقوں میں جیٹھے اور ہماری مسجدیں دور بار د ان تعلیمی حلقوں ہے آباد جوجانمیں اور مساجد برکسی وقت بھی تالانہ لگے۔

البذا ائمه کرام کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے عاجز اند گزارش ہے کہ وہ

(بیک ولعب کم ٹرسٹ

ا پی مساجد میں صبح تا شام تعلیمی حلقے قائم کریں۔ مساجد میں تعلیمی حلقے قائم کرنے ہے معاشرے کی بہت می برائیاں ختم ہوجائیں گی۔

- 🕕 آپ کے محلے میں امن وامان قائم ہوگا۔
  - 🕑 رحمت و برکت کی فضا قائم ہوگی۔
- 🕝 آپس میں تعاون ،اخوت (بھائی حیارہ) قائم ہوگا۔

احادیث سے مساجد کے اندرتعلیم و تعلّم کے حلقے قائم کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور آپ ﷺ اہتمام سے ان حلقوں کو قائم فرما کر گئے، اس میں بیٹے اور بٹھانے کے فضائل ارشاد فرمائے۔ نہ بیٹے والوں اور نہ سکھانے والوں اور نہ سکھانے والوں کے لیے وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اس سلسلے میں اہل علم نے آپ ﷺ کے والوں کے لیے وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اس سلسلے میں اہل علم نے آپ ﷺ کے زمانے کی مساجد میں تعلیم و تعلّم کے حلقوں زمانے کی مساجد میں تعلیم و تعلّم کے حلقوں کے قیام کی اہمیت پر کتابیں کھی جیں جق میں اس بات کے دلائل اس کے فوائد کہ سے میں اور مساجد کو نمازوں کے بعد تالے لگوانا یا ان میں علمی حلقے نہ لگوانا اس کے نقصانات اور اس پر وعدے و وعید جمع کیے ہیں۔

عہدِ نبوی ﷺ اور بعد میں بھی دین کے سکھنے اور سکھانے کا مرکز مسجدین تھیں۔ یہ سکھنے اور سکھانے کا مرکز مسجدین تھیں۔ یہ مسجد میں سکھنے اور سکھانے کا سلسلہ صحابہ دَشِوَ کَالْنَا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَٰ اَلَّا اَلَٰ اَلَّا اَلَٰ اَلَا اَلَٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اَلَٰ اللّٰ اَلَٰ اللّٰ اَلَٰ اللّٰ اَلّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللل

تھے،اور ہرستون کے پاس حلقہ قائم ہوتا تھا۔

(۲) مسجد نبوی میں مجلسول اور حلقوں کا ذکر بڑے فصیح و بلیغ اور والہانہ انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود دَضِحَاللَّهُ لَقَعَا الْحَنْفُ كے ایک شاگرد نے بیوں کیا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود دَضِحَاللَّهُ لَا تُعَنِّفُ كے ایک شاگرد نے بیوں کیا ہے:

"عَهْدِى بِهِلَا الْمَسْجِدِ وَانَّهُ كَمِثْلِ الرَّوْضَةِ اِخْتَرْ مِنْهَا خَيْثُ شِئْتَ" لَا مُسْجِدِ وَانَّهُ كَمِثْلِ الرَّوْضَةِ اِخْتَرْ مِنْهَا خَيْثُ شِئْتَ" لَا

تَنْ َ رَحَمَدُ: ''اس مسجد میں میراوہ دورگز را ہے جب یہ باغیچہ کے مانند تھی تم اس کے جس حصہ میں جا ہو بیٹھ جاؤ۔''

دوسرے شہرول میں بھی عام طور سے تعلیمی مجالس مسجدوں میں منعقد ہوتی تھیں اور بعض حضرات اپنے یہاں تعلیم دیتے تھے۔ شیوخ و اسا تذہ عام طور سے سریر (تخت) پر بیٹھتے تھے، اصحاب و تلامیذ ای کے قریب نیچے علقہ بنا کر بیٹھتے تھے، جس میں اعیان واشراف، عوام وخواص، مقامی بیرونی اور مجمی وعربی سب طلبہ برابر برابر برابر بیٹھتے تھے، شیوخ بعض طلبہ کوان کے مقام ومرتبہ یا قراءت کی وجہ سے اپنے تخت پر یا این قریب بٹھاتے تھے، طلبہ کی کثرت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عباس فی کھائی گئا گئا کی مجلس میں ابو جمرہ خاص طور سے مجمع میں آ واز پہنچانے اور عباس فی کاری سے فاری میں ترجمہ کے لیے رکھے گئے تھے، اسا تذہ کے احترام وادب کا لحاظ کرتے ہوئے طلبہ سوال کرتے تھے اور کافی وشافی جواب پاتے تھے، اسا تذہ نشاط کرتے ہوئے طلبہ سے خودسوال کرتے تھے اور کافی وشافی جواب پاتے تھے، اسا تذہ نشاط میں ہوتے تو طلبہ سے خودسوال کرنے کی فرمائش کرتے تھے۔

حضرت علی رَضِحَالِفَالِمَتَعَالَیَّ العَیْنَ اور حضرت ابن عباس رَضِحَالِفَالِمُتَعَالَیَّ العَیْنَ ہے ایسے واقعات منقول ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رَضِحَالِفَالْ تَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالَیْ اَعَالِمِیْ اِیک مرتبہ کہلس میں نوجوان طلبہ کے سوالات کے جوابات دینے کے بعداس قدرزیادہ حدیث بیان کی کہ وہ سب گھرا گئے۔ بھی بھی اہلِ مجلس میں نشاط پیدا کرنے کے لیے مجلس کا رنگ

له المحدث الفاصل: ١٨٠

(بیک العب کم ڈوٹ

برل جاتا تھا، شعروشاعری ہونے لگتی تھی زمانہ جاہلیت کی جنگوں کے تذکر ہے ہونے لگتے تھے، ذاتی باتیں بھی ہوتی تھیں مگر شیوخ ومجالس کا وقار وادب ہر حال میں باتی رکھا جاتا تھا۔

(۳) حضرت ابوالاحوص دَحِجَهُۥُاللّاُهُ قَعَالَتُ فر ماتے ہیں کہ میں نے اہلِ علم کو دیکھا ہے کہان کی مجالس مسجد وں میں منعقد ہوتی تھیں ۔ <sup>کے</sup>

(س) حضرت خطیب بغدادی رَخِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ نِهِ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ عَالِبِ الفقه و المتفقه "
مین فصل "تدریس الفقه فی المساجد" قائم کیا ہے اور اس باب میں بہت
سے واقعات اس سلسلہ میں لکھے ہیں۔ کے

(۵) ای طرح حضرت جندب بن عبدالله بحل رَخِعَبُرُاللّهُ تَعَالَتْ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا۔مسجد نبوی مُلِقِقَ عَلَیْکُا میں جا کر دیکھا تو لوگ آپس میں حدیث کے سکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں۔ عقم اور سکھانے میں مشغول ہیں۔ عق

حفزت عبدالله بن عباس دَفِعَاللَّهُ التَّالَّ السَّخْصِ نے جہاد میں شرکت کے لیے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم مسجد کے لیے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم مسجد بناؤاوراس میں فرائض سنت اور ''تفقه فی اللہ بن' کی تعلیم دو۔ تھ

حضرت ابو اوریس خولانی رَجِّمَبُاللَّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں که "اَلْمَسَاجِدُ مَجَالِسُ الْکِرَامِ" یعنی مسجدیں اعیان واشراف کی مجالس ہیں۔ فق

حضرت عمر بن عبدالعزیز ریخه برگالالاُ تَعَالیٰ نے علماء کو تھم دیا تھا کہ اپنی مسجدوں میں علم کی نشر و اشاعت کریں، (مساجد میں تعلیم وتعلم والی) سنت مث رہی ہے، چناں چہ انہوں نے اپنے عامل جعفر بن برقان کولکھا کہ تم اہل علم وفقہ کو تعلم دو کہ اللہ

ك الفقه و المتفقه للخطيب بغدادي: ١٢٩/٢ - عه المحدث الفاصل: ٦٠٣

شه جامع بيان العلم: ٢١/١

ت طبقات ابن سعد: ٥٠٠/٣

في حلية الأولياء، ذكر طبقة من تابعي اهل الشام: ١٤١/٠ رقم: ٦٦٢١

نے ان کو جوعلم دیا ہے اس کی اشاعت اپنی مجالس اور مساجد میں کریں۔

المام بخارى ني "بَابْ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسَاجِدِ" قَائَم كيا بِ قاضى ابن ظادرام مرمزى نے "اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالدَّاعِيْ" مين "عَقْدُ الْمَجَالِسِ فِي الْمَسَاجِدِ" كَا باب باندها -

عہدِ صحابہ میں مسجد نبوی میں جگہ جگہ تعلیمی حلقے قائم ہوتے تھے، جن میں مقامی اور بیرونی طلبه کی کثریت ہوتی تھی۔

علامها بن الحاج '' المدخل' میں فرماتے ہیں:

"أَخْذُ الدَّرْسِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ، لِأَجْلِ كَثْرَةِ الإِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ لِمَنْ قَصَدَهُ وَمَنْ لَمْ يَقْصِدُهُ، بِخِلَافِ الْمَدْرَسَةِ فَإِنَّهُ لَا يُأْتِيُ إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ قَصَدَ الْعِلْمَ أُو الإِسْتِفْتَاءَ فَأَخْذُهُ فِي الْمَدْرَسَةِ أَقَلَّ رُتْبَةً فِي الإِنْتِشَارِ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ" عُ تَتُرْجَهَكَ: " مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگنا افعنل ہے۔ کیوں کہ اس میں طلب، علم کا قصد کرنے والے اور نہ قصد کرنے والوں دونوں کے حق میں زیادہ فائدہ ہے، بخلاف مدرسہ کے کہ وہاں صرف علم کا طالب بااستفتاء کرنے والا ہی آئے گا۔اس لیے معجد کے بچائے مدرسہ میں تخصیل علم سے اس کی اشاعت کم ہوگی ۔''

موجودہ طرز کے مدارس کی ابتداء چوتھی صدی میں ہوئی۔اس سے پہلے اس کا كوئى وجود ثبين تھا اس سلسلہ ميں علامه مقريزي وَجِيَهَ بِمُالِثَاثُهُ تَعَاكُ كى عبارت ملاحظه فرمانمن:

"إِنَّ الْمَدَارِسَ مِمَّا حُدِثَ فِي الإِسْلَامِ، وَلَمْ تَكُنْ تُعْرَفُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَا التَّابِعِيْنَ، وَ إِنَّمَا خُدِثَ عَمَلُهَا بَعْدَ

له بخاري، العلم باب نمبر ٥٦: ١/٥٦ كه المدخل: ٢٠٢/١

الْأَرْبَعِ مِائَةِ مِنْ سَنَةٍ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ أُوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ أَنَّهُ بَنِى فِي الإِسْلَامِ أَهْلُ نِيْسَابُوْدِ فَبُنِيَتِ الْمَدْرَسَةُ الْبَيْهِقِيَّةُ" تَوْجَمَدَ: "مَدَارِسَ اسلام بعد مِينَ بنائے گئے مِيں۔ صحابہ اور تابعين لاَ اَعْمَلِلَا اَعْفَاهُمَ كَارَانَ اسلام بعد مِينَ بنائے گئے مِيں۔ صحابہ اور تابعين لاَ اَعْفَالِمُ اَلَّا اَعْفَاهُمَ كَا رَائِ بعد مِينَ اس كاكوئى پية نهيں چلنا ہے۔ ان كى تعمير فَحَمَلِ چَوْمَى صدى جَرى كے بعد آئى ہے اور اہل نیشا پور نے سب سے پہلا چوقى صدى جَرى كے بعد آئى ہے اور اہل نیشا پور نے سب سے پہلا مدرسہ بنایا اور مدرسہ ببقیہ كی تعمیر كی گئے۔''

مدینه منورہ میں آپ ﷺ عَلَیْنَ عَلَیْنَ کی مسجد نبوی جس میں اصحاب صفہ، ضعفاء، و سائلین صحابہ رَضِحَلقالُائِعَا الْعَنْنَجَ، اور باہر ہے آئے ہوئے وفود ہوتے تھے۔

(۲) حضرت ابوموی اشعری رَضَوَلفَائِنَعَالَیَّهُ فرماتے ہیں کہ آپ مِلْلفَائِمَائِما نِمازِ فجر اوا فرما لیتے تو ہم لوگ آپ مِلْلفَائِمَائِما کُو پُوراوا فرما لیتے تو ہم لوگ آپ مِلْلفَائِما کُلُور پاس بیٹھ جاتے۔ہم میں کوئی آپ مِلْلفَائِما کُلُور کُلُ

اس سلسلہ میں مولا ناھیہ عبدائی صاحب دَیِدَ مَباللّا اللّه عَلَانِ فرماتے ہیں۔
ہمارے پیر و مرشدروتی فداہ (طِّلْقَائَتَیْ) نے خاک پاک مدینہ میں جو پہلی فارت بنائی تھی اور جس کو محبد نبوی کہتے ہیں وہ ہمارا پہلا مدرسہ تھا،اس کے بعد جتنی مسجد میں دنیا میں تیار ہوئیں ان ہی کو آپ مدارس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تعلیم کا پرانا طریقہ یہ قاکہ استاذ معجد میں آکر بیٹھ جاتا اور اس کے اردگروشا گردوں کا حلقہ بن جاتا اسا تذہ خالصاً لوجہ اللّه تعلیم دیتے اور ان کے شاگر و چٹائیوں پر بیٹھ کراور چراخ جلا کر تحصیل علم کرتے تھے، بڑے بڑے شرادوں کو بھی علم کا ذوق ہوتا تھا تو وہ مسجدوں میں جاکر اور اسا تذہ کے سامنے زانوئے ادب تدکر کے بیٹھتے تھے۔ یہی مسجدوں میں جاکر اور اسا تذہ کے سامنے زانوئے ادب تدکر کے بیٹھتے تھے۔ یہی

الم كتاب الحفظ والاثار: ٣٦٢/٢

ئه جمع الفوائد، العلم، آداب للعلم والسؤال: ١/١٤، رقم: ٢٧٨

طریقه چوتھی صدی ہجری تک علی العموم جاری رہا۔

ہندوستان کی بعض مساجد ہے بھی ہیے کام لیا جاتا تھا۔ان میں جو نیور میں اٹالہ کی مسجد، لا ہور میں وزیر خان کی مسجد، ٹی دبلی میں ماہم بیگم کی مسجد، پرانی وہلی میں مسجد نتج پوری اورسورت میں مرجان شامی مسجد کا خصوصیت سے اس سلسلہ میں نام لیا جاتا ہے۔ <sup>له</sup>

نبی کریم طِلِقُ عَلَیْنَ کَا وَصال کے بعد بھی منجرِ نبوی علم دین کے سکھنے سکھانے کا مرکز بنی رہی۔ بے شارصحابہ رَضِحَاللهٰ تِعَالِاعْنَهُم ، تابعین دَرَجَهُ الِظَالِةَ عَالَىٰ اور اسلاف امت نے مسجد نبوی کوتعلیم دین کے لیے مرکز بنایا۔

وہ صحابہ دَضَىٰ لَا اللّٰهِ عَالَىٰ اَور تابعین دَرَجَهُ اللّٰهُ اَتَّالٌ جنہوں نے مسجدِ نبوی ہی کواپی تعلیم کے لیے مرکز ہولیا تھاان میں سے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(ك) حافظ ابن حجر رَجِعَبُ اللهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہيں:

"كَانَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ حَلْقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ يَغْنِي النَّبَوِيَّ يُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ." "

تَوْجَمَعَ: " جابر بن عبدالله رَضِعَ اللهُ عَالَيْتَ عَالَيْتَ كَا حلقه مسجد نبوى مين قائم موتا تفاان علم الله علم الله علم الله الله تفاان علم دين حاصل كياجاتا تفال "

(۸) زید بن ثابت نَضِوَاللّهٰ بَعَالِیْفَ کا بھی تعلیمی حلقہ مسجد نبوی میں لگتا تھا اور ان کے حلقے کے بارے میں صاحب '' تذکرہ الحفاظ' نے زید بن ثابت رَضِوَاللّهٰ بِتَعَالِیْفَ کے شاگر دتابت بن عبید رَخِمَیهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کا یہ قول نقل کیا ہے:

''مَا رَاَيْتُ رَجُلًا أَفْكَهُ فِي بَيْتِهٖ وَلَا أَوْقَرَ فِيْ مَجْلِسِهٖ مِنْ زَيْدٍ''<sup>ع</sup>ُه

ئه الاصابة في تمييز الصحابة: ٢١٣/١، رقم: ١٠٢٥

ك ياد ايام: ٣٦ تا ٣٨

كه الإصابة في تمييز الصحابة: ١/١١ه، رقم: ٢٨٨



تَنْجَمَعَ: ''میں نے کسی شخص کواپنے گھر میں حضرت زید دَطِحَالنّابِعَغَالَجَنَافِی تَعْرَبَیْ مِنْ اِن سے زیادہ باوقار نہیں و کیا۔'' سے زیادہ ہنمی مزاح کرنے والا اور مجلس میں ان سے زیادہ باوقار نہیں و کیھا۔''

(٩) حضرت عبدالله بن عباس رَضِحَاللهُ النَّخَالِيَّ اللهُ مسجد نبوى مين بى بينه كردرس دية عصدان كه بارسه مين عمروبن وينار رَخِعَبُ اللهُ تَعَالَىٰ فرمات بين: "مَا رَأَيْتُ مَجْلِسًا أَجْمَعُ لِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسِ الْحَكِّ خَيْرٍ مِنْ مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسِ الْحَكِلِ خَيْرٍ مِنْ مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسِ الْحَكَلِ خَيْرٍ مِنْ مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسِ الْحَرَامِ وَالْحَرَبِيَةِ ..... "كَ

'' میں نے عبداللہ بن عباس یُضَاللہُ تَعَاللہُ کَاللَّھُا کی مجلس سے زیادہ باوقارمجلس کو کی اور نہیں دیکھی ان کی مجلس حلال وحرام کے احکام، عربی فصاحت، انساب اور اشعار سے معمور رہتی تھی۔''

(۱۰) حضرت عبداللہ بن عمر دَضِوَاللهُ اِنَفَالاَ اَنَفَا اِنْفَعَا اللهُ ا

له ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي، فصل ثاني، في ذكر علمه: ٢٣٠/١ له الطبقات الكبرى: ١٤٧/٤ (بل کہ درس دیتے رہتے) پھراٹھ کر بازار جاتے اور اپنی ضروریات پوری کر کے واپس مسجدِ نبوی میں آگر دورکعت نماز پڑھتے اس کے بعد پھراپنے گھرمیں داخل ہوتے۔''

(۱۱) عقیل بن ابی طالب دَضِحَاللهُ اَتَعَالِا عَنْهُ حضرت علی دَضِحَاللهُ اَتَعَالِا عَنْهُ کے بھائی تصان کی بھی مجلس علم مسجدِ نبوی میں منعقد ہوتی تھی۔

ان کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر رَخِعَهُ اللّهُ تَغَالَثُ فرماتے ہیں: ''وَ کَانَ النَّاسُ یَأْخُدُوْنَ ذٰلِكَ عَنْهُ بِمَسْجِدِ الْمَدِیْنَةِ.'' <sup>که</sup> تَرْجَعَکَ:''ان سے لوگ یہ باتیں مسجدِ مدینہ (مسجد نبوی) میں حاصل کرتے تھے۔''

(۱۲) اسلم عدوی وَخِمَبُاللَهُ تَغَالَثُ کے بعد ان کے بینے زید بن اسلم عدوی وَخِمَبُاللَهُ تَغَالَثُ ان وَخِمَبُاللَهُ تَغَالَتُ ان اللهِ عَلَم عَدوی وَخِمَبُاللَهُ تَغَالَثُ ان وَخِمَبُاللَّهُ تَغَالَثُ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

"وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَةٌ لِلْعِلْمِ بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِ" " " تَرْجَهَكَ: "ان كاحلقه علم مسجد نبوى ميں قائم موتا تھا۔ "

(۱۳) حضرت ابن عمر وَضِحَالِيَهُ عَالِيَهُ الْحَصَى مَلَمُ وحضرت نافع وَخِيمَهُ اللّهُ تَعَالَ فَى بَحِى ابتداء مجلس علم مسجد نبوى مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ تَحَى ، مَكر جب وه آنكھوں ہے معذور ہو گئے تو اپنے گھر میں جو جنت البقیع کے قریب تھا وہیں درس ویتے تھے۔ امام ذہبی وَجَهَدُ اللّهُ تَعَالَ نُ مُنَ لَا اللّهُ وَجَهِدُ اللّهُ تَعَالَ کُلُولُ وَلَا لَا اللّهُ وَجَهِدُ اللّهُ تَعَالَ کُلُولُ وَلَا لَا اللّهُ وَعَهُدُ اللّهُ تَعَالَ کُلُولُ وَلَا لَا اللّهُ وَعَهُدُ اللّهُ تَعَالَ کُلُولُ وَلَا لَا لَهُ وَعِيمَ اللّهُ مَا لَكُ وَجِهَدُ اللّهُ تَعَالَىٰ کُولُ وَلَا لَا لَكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعِيمَ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ وَلَا اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ وَعَلّىٰ اللّهُ وَعَلَّمُ وَاللّٰ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّ اللّهُ وَعَلَّمُ وَاللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ وَاللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ وَا لَكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"كُنْتُ اتِي نَافِعًا وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيْتُ السِّنِّ، مَعِيَ غُلَامٌ

(بَيْنِ والعِلْمُ أُومِثُ

ك الاصابة: ٤٩٤/٢، رقم: ٦٦٨٥

فَيَنْزِلُ، وَيُحَدِّثُنِيْ، وَكَانَ يَجْلِسُ بَعْدَ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَكَادُ يَأْتِيْهِ أَحَدُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانَ فِي حَيَاةِ سَالِم لَا يُفْتِيْ" لَهُ

تَرُجَمُكُ: "میں نافع رَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کے یہاں آتا تھا اس وقت میں نو عمر لڑکا تھا۔ میرے ساتھ خادم ہوتا تھا۔ وہ اوپر سے اتر کر مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے۔ اور شبح کے بعد مسجدِ نبوی میں بیٹھا کرتے تھے اس وقت ان کے پاس کوئی شخص نہیں آتا تھا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھ جاتے تھے، سالم بن عبد اللّه وَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کی زندگی میں فتو کی نہیں وسیتے تھے۔"

تَوْجَهُمْ اللهُ اللهُ

(۱۵) حضرت محمد بن محجلان وَخِيمَهُ الدَّادُ تَعَالَىٰ كَ بَهِي مَجْلُ عِلْمُ مسجدِ نبوى ميں منعقد ہوتی تھی۔ان کے بارے میں علامہ ذہبی وَخِيمَهُ الدَّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں:

"وَكَانَ مُفْتِيًّا، فَقِيْهًا، عَالِمًا عَابِدًا، رَبَّانِيًّا، كَبِيْرَ الْقَدْرِ لَهُ

ك تذكرة الحفاظ، طبقة ثالثه، نافع الإمام العلم: ١٠٠/١

ك نهديب الكمال: ١٣١/٢٩ الطبقة الخامسة موسلي بن عقبة

بَهِرَ حَلْقَةً كَبِيْرَةً فِي مَسْجِدِ النَّبَوِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>" كَ</sup> تَكُرَجَهَنَّ: ''وہ مفتی، فقیہ، عالم، عابد، ربانی برسی قدر و منزلت والے تھے۔مسجد نبوی میں ان کا بڑا حلقہ تھا۔''

(١٦) حضرت عبدالرحمٰن بن ہرمز دَجِيمَ بِهُ اللّهُ مَتَعَالَىٰ كا حلقهٔ درس مسجدِ نبوی اوران کے مكان ميں دونوں جگہ قائم ہوتا تھا۔

حضرت امام ما لک رَجِعَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ سات سال تک ان کے حلقہ ورس میں مٹھتے تھے۔اس درمیان کسی اور درس گاہ میں نہیں گئے <sup>ہیں</sup>

یہ چند مثالیں ہیں جن ہے معلوم ہوا کہ صحابہ رَضِحَاللَّهُ اَتَعَنَّا اُلَّمَنَّهُمُ اَلِيَحَالَكُ اور بعد کے لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کرتعلیم اور اشاعت علم کا کام کیا۔ اس طرح صحابہ رَضِعَالِلْهُ النَّهُ اور اسلافِ امت جہاں جہاں گئے انہوں نے وہاں کی مسجد میں ہی بیٹھ کراشاعت علم کاعلم بلند کیا۔مثلاً:

(۱۷) جب حضرت ابوالدرداء دَضِحَالِللَّهُ أَتَغَالِكَ مُثَلِّى مُثَلِّى تَشْرِيفِ لِے گئے تو وہاں انہوں نے جا کر جامع مسجد دمثق میں اینامسکن اور ٹھکانہ بنایا۔

عبدالقا ورمغرني رَجِعَهِمُ اللَّهُ تَعَالَيْ نِهِ لَكُها ہِ كَهِ حَصْرِت ابوالدرداء رَضِحَالِيَّهُ بَعَالَاعَنَهُ فجر کے بعد جامع مسجد دمشق میں بیٹھتے تھے،طلبہ قرآن پڑھنے کے لیےان کو گھیرلیا كرتے تھے،حضرت ابودرداء دَخِوَاللَّهُ مِتَعَالِيْهُ أَنْعَالِيْ عَنْهُ ، دس دس طلبه كي جماعت بنا كران ميس ا بک نگران مقرر فر ما کرخو دمحراب میں بیٹھ جاتے اور طلبہ کی نگرانی فر ماتے۔ایک دن حضرت ابودروا ء دَضِحَالِقَامُ اتَعَالِحَنِهُ نِے طلبہ کا شار کیا تو ان کی تعداد سولہ سونکلی سے (١٨) حضرت عبدالرحمن بن عنم رَضِحَاللَّهُ اتَّعَالِاعَنْهُ حضرت معاذبن جبل رَضِحَاللَّهُ اتَّعَالِاعَنْهُ

له تذكرة الحفاظ، طبقة خامسة: ١٦٥/١

**ت** خیرالقرون کی درس گاہیں:۲۹۳

ت الاخلاق والواجبات: ص۸، خیرالقرون کی درس گاہیں: ۲۱۰

تُحْفَتُ الْائمَٰکُ ہُ کے علم کے امین ہیں۔ان کا حلقہ بھی جامع مسجد دمثق میں ہی ہوتا تھا۔<sup>له</sup> علامه ذہبی رَجِعَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عنم رَضِحَاللَّهُ اَتَعَالَاعَنْهُ ے شام کے تابعین دَیجِهُمُلِلنَّا بُنَعَالیٰ نے علم حاصل کیا۔ بینہایت جلیل القدر اور صادق

(١٩) حضرت ابوادريس خولاني رَجِيمَ بِهُ الدَّلَّهُ تَعَالَىٰ كى بھى مجلس علم دمشق كى جامع مسجد میں قائم ہوتی تھی۔جس میں صحابہ رضِحَاللهُ اَتَعَالِاعَنْهُ اَجَهَعُینَ بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں مکحول شامی رَحِیمَ بِهُ اللّٰهُ مَعَالَیٰ فرماتے ہیں:

"كَانَتْ حَلْقَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرُسُوْنَ جَمِيْعًا فَإِذَا بَلَغُوْا سَجْدَةً بَعَثُوْا إِلَى أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيّ فَيَقْرَءُهَا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَسْجُدُ وَأَهْلُ الْمَدَارِسِ" عَه تَوْجَمَى : "جامع مسجد ومثق میں رسول الله طِلْقِيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كَ صحاب رَضِحَالِتَكُابُاتَغَا الْعَنْهُمْ كَا حلقه موتا تقارسب حضرات قرآن يراحق تھے اور جب سجدہ کی آیت آ جاتی تو ابوادریس خولانی کو بلاتے اور وہ اس کو پڑھ كرىجده فرماتے ،ان كے ساتھ تمام اہل درس سجده كرتے۔"

(٢٠) حضرت ابوعمر وشيباني دَحِيمَهُۥ اللَّاهُ تَعَالَكُ كَيْعَلِّمي مُجلس كوفيه كي جامع مسجد مين تكتي تقي ان کے بارے میں عاصم بن بہدلہ فرماتے ہیں:

"كَانَ اَبُوْعَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ يُقْرِءُ الْقُراآنَ فِي الْمَسْجِدِ الأغظم."ك

تَرْجَمَنَ: ''ابوعمروشیبانی کوفه کی جامع مسجدِ اعظم میں قر آن کا درس دیتے تھے۔''

له الاصابة في تميز الصحابة: ٢/٨١٨، حرف العين، القسم الاول

ك تذكرة الحفاظ الطبقة الثانية: ١/١٥، رقم: ٣٠

ته الآحاد والمثاني: ٥/٣٣٨، رقم: ٢٨٩٣

اله تذكرة الحفاظ، الطبقة الثانية: ١٨/١، رقم: ٦٢

(۲۱) حضرت عمرو بن دینار رَخِیَهٔ اللهٔ تَعَالَیٰ اصلاً به یمنی ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس رَضِحَالظا اُتَعَالَیٰ اَحَابِ میں شار کیے گئے، کثیر الحدیث، تقد وشبت، عالم ومفتی خصد ان کا حلقهٔ درس مسجدِ حرام میں قائم ہوتا تھا جو آخری زمانے تک جاری رہا۔حضرت عمرو بن وینار رَخِیمَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ حدیث کے معانی بیان کرتے جھے،حضرت سفیان بن عیدنہ رَخِیمَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کہتے ہیں:

" کَانَ عَمْرٌ و یُحَدِّثُ بِالْمَعَانِیْ وَ کَانَ فَقیْهًا. " <sup>ل</sup> تَرْجَهَکَ: ' ممروبن دینارحدیث کے معانی بیان کرتے تھے اور وہ خوب

سمجھنے والے'' فقیہ'' تھے۔''

شیخ عبداللہ قاسم الوثلی نے اپنے رسالے ''اَلْمَسْجِدُ وَدَوْرُهُ التَّعْلِيْمِیُ'' .....سسس میں وہ احادیث جمع فرمائی ہیں جن میں مسجدوں میں تعلیمی حلقوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

اب چندا حادیث مساجد میں مجالس علم کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں:

#### ''احادیث مبارکه''

(١) رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِي (رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةً نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ إِثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهْبَ وَاحِدٌ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهْبَ وَاحِدٌ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهْبَ وَاحِدٌ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهْبَ وَاحِدٌ قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحْدُهُمَا: فَرَاى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا، وَأَمَّا الْآخِرُ: فَجَلَسَ فِيْهَا، وَأَمَّا الْآلِكُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ

له الطبقات الكبرى: ٥٨٠/٥

(بيئيت والعسام أريث

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُ كُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟: أَمَّا أَخُبِرُ كُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟: أَمَّا أَحَدُهُمْ: فَآوَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأْوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ. فَأَعْرَضَ فَاعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ لِلهِ اللَّهُ عَنْهُ لِلهُ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ

تَوَرِحَمَدُ: امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ الووا قد اللیٹی دَضِحُلقاً النَّجَا الْحَافِ ہے روایت
کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طَلِقائِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰلِمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ ا

ان میں ایک وہ تھا جس نے اللہ عزوجل سے جگہ مانگی، اللہ رب العزت نے اللہ عرف اللہ اللہ رب العزت نے اللہ علی تو اللہ اسے جگہ عنایت فرمائی اور دوسرا وہ تھا جس نے اللہ رب العزت سے شرم رکھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم رکھی۔ اور جو تیسرا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔

(٢) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِم. وَأَحَدُ الْمَجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِم. وَأَحَدُ الْمَجْلِسَيْنِ يَدْعُوْنَ اللّٰهُ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ. وَالْآخَرُ يَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ وَيُعْلِمُوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، وَأَعَدُ هُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ. أَمَّا هُؤُلاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّهَ وَيَرْغَبُوْنَ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ. وَأَمَّا هُؤُلاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ فَوْنَ اللّهِ وَيَرْغَبُونَ الْعِلْمَ

ك بخاري، العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس: ١٦/١، الرقم: ٦٦

(٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ فِى الصَّفَّةِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِى مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِى مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلا قَطْع رَحِمِ؟" فَقُلْنَا: "يَا رَسُولَ اللّهِ نُحِبُ ذٰلِكَ." قَالَ: "أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّهِ خَيْرٌ لّهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لّهُ مِنْ أَرْبَع خَيْرٌ لّهُ مِنْ أَرْبَع خَيْرٌ لّهُ مِنْ أَرْبَع فَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ وَمِنْ أَوْلِيَةِ أَبِى نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ وَمِنْ أَيْمَ مِنْ الإِبِلِ. "" وَفِي رِوَايَةٍ أَبِى نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ فَيَتَعَلَّمُ ."

ته حلية الاولياء، ذكر اهل الصفة: ١٠/٢، رقم: ١٣٥٤



ك مسند البزار: ١٦٨/٦

عه مسلم: ٢٧٠/١، فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضل قراء ة القرآن وفي الصلوة وتَعَلَّمِه، رقم: ٨٠٣

تَوْجَمَنَ: اما مسلم وَخِعَبُهُ اللّهُ مَعْالِنٌ نَے عقبہ بن عامر وَضَاللّهُ تَعَالِيَّهُ سِنْ لَيَا ہِنَا ہِ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه طَلِقَائِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْن مُوالْمِن عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ ع

ہم نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ہر شخص اس کو بیند کرتا ہے۔''
آپ ﷺ نے فرمایا: ''کیاتم میں سے ہر ایک مسجد نہیں جاتا، پس وہاں جا کر
قرآن کی دوآ بیتی سیکھ لے یا پڑھ لے بیاس کے لیے دواونٹیوں سے بہتر ہیں،اور
تین آ بیتی تین اونٹیوں سے بہتر ہیں اور جارآ بیتی جار اونٹیون سے، اسی طرح
آیات کی تعداد سے اونٹیوں کا حساب ہے۔''

(٤) عَنْ أَبِي أَمَامَةً -رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يَّتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ مُعْتَمِرِ تَامِّ الْعُمْرَةِ، وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَعْلَمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجٌ تَامِّ الْحِجَّةِ." كَا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَعْلَمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجٌ تَامِّ الْحِجَّةِ." كَا الْمُسْجِدِ لَا

تَوَجَمَدَ: حضرت ابوامامه وَضَحَالِفَا بُعَالِفَ الْحَدِيثِ مِهِ وَايت مِهِ كه رسول الله طِّلْقَا فَعَالِيَّا فَ فَر ما يا: "جو خص صبح كومسجد جاتا ہے اور اس كا اراده صرف خيركى بات كاسكھنا يا سكھلانا ہوتا ہے، تو ايسے خص كا اجر كامل عمره اداكر نے والے كے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص شام كومسجد جاتا ہے، اور اس كا اراده صرف خيركى بات كاسكھنا يا سكھلانا ہوتا ہے، تو ايسے خص كا اجر كامل حج كرنے والے كے برابر ہوتا ہے، تو ايسے خص كا اجر كامل حج كرنے والے كے برابر ہوتا ہے۔ "

(٥) عَنْ أَنَسٍ -رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ- قَالَ: كَانَا اَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَأْتِى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَأْتِى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيّ

ك كنز العمال، كتاب العلم: ٥/٧٢،جز: ١٠، رقم: ٢٨٨٥٥

باب چہارم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ." كُ

تَكُرْ وَهِمَنَ : حضرت انس رَضِعَاللهُ بَعَالِينَ عَلَيْ الْمَنْ مِن كه رسول الله ﷺ كن مانے ميں دو بھائى تھے، ايك تجارت كرتا تھا جب كه دوسرا آپ طَلِقَكُ عَلَيْنَا كَيْ خدمت مين حاضر موتاتها (يعنى علم حاصل كرتاتها) تاجر بهائى في آپ مَلِقَافِيَكُمَ اللَّهِ عَلَى مَن عَلَيت كَى (كه بيتو كما تانبيس مجھے بى كما نا پڑتا ہے) آپ ﷺ کی وجہ سے رزق ویا جاتا

حضرت ابن عبدالبر رَخِمَهُ اللَّهُ تَعَالَكُ نِي "جامع بيان العلم و فضله" میں ان الفاظ کے ساتھ بیہ حدیث ذکر فر مائی ہے۔

"ان دو بھائیوں میں ہے ایک آپ ملطق المان کی احادیث مبارکہ کو سکھنے کے ليے آپ ﷺ کَاروبار کرتا تھا تو اس دوسرے بھائی نے حضور طِیْقِیْ عَلَیْنَا ہے شکایت کی کہ: ''اے اللہ کے رسول! یہ میرا ک وجہ ہے رزق دیا جاتا ہے''۔'' <sup>ک</sup>

## عہد نبوی میں مسجد نبوی کے اندرعکمی حلقے

يَشِخُ صَالَحُ بَنَ عَانَمُ السَّدَ لَانَ آيَى كَتَابِ "الْمُسْجَدُ ودُورُهُ فَي الْتُرْبِيةُ والتوجيه وعلاقته بالمؤسسات الدعوية في المجتمع" مِن لَكِيتٍ بين. نَشْأَتُهَا: اَلتَّعْلِيْمُ مُنْذُ الْقِدَمِ مُرْتَبِطٌ إِرْتِبَاطًا وَثِيْقًا بِالْمَسْجِدِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ تَعْلِيْمًا لِآمْرِ مِّنْ أَمُوْرِ الدِّيْنِ.

وَلَقَدُ مَارَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلِيْمَ الْمُسْلِمِيْنَ أُمُوْرَ

ك المترمذي، الزهد، باب الزهادة في الدنيا: ٩٩/٢

يّه جامع بيان العلم وفضله الحث على طلب العلم وتعليمه: ٩٩/١

دِيْنِهِمْ فِيْ بَيِتِهِ فِيْ مَكَّةً وَفِيْ دَارِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِيْ الْأَرْقَمِ قَبْلَ أَنْ يَّكُوْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَسْجِدًّ.

لِذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مُثِيْرًا لِلْعَجَبِ حِيْنَ هَاجَرَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِیْنَةِ أَنْ یَّکُوْنَ أَوَّلُ أَعْمَالِهٖ هُنَاكَ هُوَ بِنَاءُ مَسْجِدٍ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِیْنَةِ أَنْ یَّکُوْنَ أَوَّلُ أَعْمَالِهٖ هُنَاكَ هُوَ بِنَاءُ مَسْجِدٍ لِلْمُسْلِمِیْنَ فِی قُبَاء فِی الْأَیَّامِ الْأُولی الَّتِی قضاها الرَّسُولُ فِی الْمَدِیْنَةِ.

وَيَذْكُرُ الإِمَامُ الْغَزَالِيُ أَنَّ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ كَانَتْ تَعْقِدُ فِى مَسْجِدِ قُبَاء. أَمَّا عِنْدَ إِنْتِقَالِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُبَاء إِلَى قُبَاء. أَمَّا عِنْدَ إِنْتِقَالِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُبَاء إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ سَارَعَ بِبِنَاءِ مَسْجِدِه الْمَعْرُوفُ الَّذِي عَمِلَ فِيْهِ بِيدِهِ وَحَمَلَ أَخْجَارَهُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَة فَاغْفِرْ لِلْأَنصارِ وَالمُهَاجِرة

وَكَانَ أَصْحَابُهُ الْكِرَامُ يَعْمَلُوْنَ وَهُمْ يَنْشُدُوْنَ:

لَا يَسْتَوِى مَنْ يَّغْمُرُ الْمَسَاجِدَا يَعْمُلُ الْمَسَاجِدَا يَعْمَلُ وَقَاعِدَا وَقَاعِدَا وَقَاعِدَا وَمَنْ يَعْملُ وَقَاعِدَا وَمَنْ يَرَاى عَن الْغُبارِ حَائدًا

فَكَانَ هٰذَا الْمَسْجِدُ النَّبُوِيُّ مَدُرَسَةَ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الْأُولٰى، وَدَارَ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الْكُبْراي.

تِلْكَ الْمَذْرَسَةُ الَّتِي فَتَحَتْ أَبُوَابَهَا لِمُخْتَلِفِى الْأَجْنَاسِ مِنْ عَرْبٍ وَعَجَم، وَمُخْتَلِفِى الْأَلُوانِ مِنْ بِيْضٍ وَسُوْدٍ، وَمُخْتَلِفِى الطَّبَقَاتِ مِنْ أَيْنِ وَسُوْدٍ، وَمُخْتَلِفِى الطَّبَقَاتِ مِنْ أَيْنِ وَسُوْدٍ، وَمُخْتَلِفِى الطَّبَقَاتِ مِنْ أَيْنِ وَسُوْدٍ، وَمُخْتَلِفِ الْأَسْنَانِ مِنْ شُيُوْخٍ وَشُبَّانٍ وَغِلْمَانٍ.

وَفَتَحَتْ صَدْرَهَا لِلْمَرْأَةِ تَشْهَدُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ فِي عَصْرٍ كَانِتِ

الْمَرْأَةُ مَخْلُوْقًا لا حَقَّ لَهُ فِي الْعِلْمِ وَلا فِي مُشَارَكَةِ الرَّجُلِ فِي الْحَيَاةِ.

مَدْرَسَةٌ تُلَقِّنُ الْعِلْمَ وَالْعَمْلَ، وَتُطَهِّرُ الرُّوْحَ وَالْبَدَنَ، وَتُبَصِّرُ بِالْغَايَةِ وَالْوَسِيْلَةِ، وَتُعزِفُ بِالْحَقِ وَالْوَاجِبِ، وَتَغنِي بِالتَّرْبِيَّةِ قَبْلَ التَّعْلِيْمِ، وَبِالتَّطْبِيْقِ قَبْلَ النَّظْرِيَاتِ، وَتَهْذِيْبِ النَّهُوْسِ قَبْلَ تَفْقِيْفِ التَّعْلِيْمِ، وَبِالتَّطْبِيْقِ قَبْلَ النَّظْرِيَاتِ، وَتَهْذِيْبِ النَّهُوسِ قَبْلَ تَفْقِيْفِ التَّعْلِيْمِ، وَبِالتَّطْبِيْقِ قَبْلَ النَّظْرِيَاتِ، وَتَهْذِيْبِ النَّهُوسِ قَبْلَ تَفْوِسِ قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدَارُ الْأَفْكَادِ. وَكَانَتْ حِلْقُ الْعِلْمِ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدَارُ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِهِ تَحْتَ إِشْرَافِهِ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِهِ تَحْتَ إِشْرَافِهِ وَمُلاَحَظَةٍ فِي بَعْضِ الْأَخْيَانِ. وَكَانَتُ هٰذِهِ الْحَلَقَاتُ تَنْتَشِرُ فِي وَمُلاَحَظَةٍ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ. وَكَانَتُ هٰذِهِ الْحَلَقَاتُ تَنْتَشِرُ فِي وَمُلاَحَظَةٍ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ. وَكَانَتُ هٰذِهِ الْحَلَقَاتُ تَنْتَشِرُ فِي وَمُلاحَظَةٍ فِي الْمُحْوِدِ مِنَ الصَّبَاحِ كَمَا فِي أَرْجَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبُوعِ الشَّرِيْفِ فِي الْبُكُودِ مِنَ الصَّبَاحِ كَمَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَوْقَاتِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا أَنَّ الْحِلَقَ الْعِلْمِيَّةَ كَانَتُ تُدَارُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-اَلسَّابِقُ ذِكْرُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِمَجْلِسَيْن .....

فَالْمَسْجِدُ كَانَ جَامِعَةً كُبْرِى لِلتَّعْلِيْمِ وَتَخْرِيْجِ الْأَكْفَاءِ لِإِقَامَةِ اللَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَ إِمْدَادِهَا بِالْعَامِلِيْنَ فِي كُلِّ مَجَالٍ مِّنْ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ، وَقَدْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ فِي الْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ تُخَرِّجُ الْخُلَفَاءَ وَالْأُمُرَاءَ، وَالْقُوَّادَ، وَالْعُلَمَاءَ، وَرِجَالَ الْقَضَاءِ، وَالْفُتْيَا، وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُفَسِّرِيْنَ، وَاللَّهُ وَيِنْنَ وَغَيْرَهُمْ.

وَقَدُ أَقْفَرَتْ أَكُثَرُ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ أَدَاءِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيْمِ إِلَّا مَا نَدَرَ، وَأَنَّ إِعَادَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى مَكَانَتِهِ مَرْهُوْنَةٍ بِإِعْطَاءِ الْمَسْجِدِ إِلَى مَكَانَتِه مَرْهُوْنَةٍ بِإِعْطَاءِ الْمَسْجِدِ مِلَّا مَا نَدَرَ، وَأَنَّ إِعَادَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى مَكَانَتِه مَرْهُوْنَةٍ بِإِعْطَاءِ الْمَسْجِدِ مَكَانَتُهُ الْأُولَى كَمَا كَانَ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، حَيْثُ كَانَ مَصْدَرًا رَئِيْسًا مِنْ مَصَادِرِ التَّوْجِيْهِ وَالتَّرْبِيَّةِ وَالتَّعْلِيْمِ.

وَأَنَّ ذَٰلِكَ إِذًا حُصِلَ سَيَكُونَ فِيْهِ مَصَالِحُ كَثِيْرَةً جِدًّا نَذْكُرُ مِنْهَا

(بيئے ولع کی ٹرمٹ

مَا تَيَسَّرَ:

ٱلْمَصَٰلَحَةُ التَّالِثَةُ: ۚ أَنَّ إِنْتِشَارَ الْعِلْمَ بَيْنَ النَّاسِ يُعِيْدُ مَنِ ابْتَعَدَ عَنِ الدِّيْنِ بِسَبَبِ جَهْلِهِ إِلَى دِيْنِهِ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ.

الله الله المُحْلَحَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقِفَ الشُّبَّابُ الَّذِيْنَ الْحَقَّ عَلَى أَيْدِيُ عَلَى أَيْدِيُ عُلَمَاءِ مُتَمَكِّنِيْنَ، وَلاَ يَأْخُذُوْا دِيْنَهُمْ مِنَ الْكُتُبِ مُبَاشَرَةً مِمَّا قَدْ يُؤَدِّيُ بِبَعْضِهِمْ إِلَى الْغُلُوِّ وَالإِفْرَاطِ، وَبِآخَرِيْنَ إِلَى الْجَفَاءِ وَالتَّفْرِيْطِ.

ٱلْمَصْلَحَةُ السَّادِسَةُ: اَلتَّعَاوُنُ بَيْنَ طَلَبَةِ الْمَعَاهِدِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَالْجَامِعَاتِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا الْجَتَمَعُوْا فِي الْمَسْجِدِ وَتَعَلَّمُوا أُمُوْرَ دِيْنِهِمْ مِنْ مَصَادِرٍ مُوَثَّقَةٍ وَمِنْ عُلَمَاءِ مُتَمَكِّنِيْنَ يُبَيِّنُوْنَ لِلنَّاسِ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ مِنْ الْعُلُومِ الْكُونِيَّةِ البَّيِي فِيْهَا مَصَالِحٌ لَا تَتَعَارَضُ مَعَ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَنُصُوْصِهَا.

# صحابہ کرام کے ہاں مسجد میں حلقوں کی اہمیت

وَلَقَدْ عَرَفَ الصَّحَابَةُ -رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- أَهْمِيَّةَ التَّعَلُّمِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَقَدَ حِلَقَهُ، وَفَضْلَ ذٰلِكَ، فَكَانُوْا يَتَنَافَسُوْنَ فِي الْحُضُوْدِ

إِلَيْهَا وَيُوْصِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهَا.

عَنْ يَزِيْدِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: كَانَ أَنَسُ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) مِمَّا يَقُولُ: إِذَا حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيْثَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالَّذِي تَصْنَعُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ. يَعْنِي يَفْعُدُ أَحَدُهُمْ فَيَجْتَمِعُوْنَ حَوْلَهُ فَيَخْطُبُ. إِنَّمَا كَانُوْا إِذَا صَلُوا الْغَذَاةَ قَعَدُوْا حَلْقًا حَلْقًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَلَّمُوْنَ كَانُوْا إِذَا صَلُوا الْغَذَاةَ قَعَدُوْا حَلْقًا حَلْقًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفَرَائِضَ وَالشَّنَ اللهُ الْفَرَائِضَ وَالشَّنَ اللهُ وَالشَّنَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ و

وَعَنْ عَلِي إِلْأَزْدِي قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- عَنِ الْجَهَادِ. فَقَالَ: "أَلَا أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْجِهَادِ؟ تَبْنِى مَسْجِدًا فَتُعَلِّمَ فِيْهِ الْقُرْآنَ وَسُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفِقْهُ فِي الدِّيْنِ."

وَمِنُ هَٰذَا الْإِهْتِمَامِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَ<u>لَّى اللهُ</u> عَلَيْهِ وِسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ بِحَلَقَاتِ الْعِلْمِ وَمَجَالِسِه فِي الْمَسْجِدِ تَظْهَرُ أَهمِيَّةُ الْحَلَقَاتِ الْعِلْمِ وَمَجَالِسِه فِي الْمَسْجِدِ تَظْهَرُ أَهمِيَّةُ الْحَلَقَاتِ الْمَسْجِدِيَّةِ وَضَرُوْرَتُهَا لِأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ.

وَبِهَا يَتَحَقَّنُ حِفْظُ الْعِلْمِ وَشُيوعُهٔ فِي الْعَامَّة، وَيَعْلَمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ خَتَى يَخُوْنَ سِرَّا كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَرِيْرِ.

وَالْمَسْجِدُ هُوَ أَفْضَلُ مَقَرَّ لِتَدْرِيْسِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيْمِهِ كَمَا أَنَّهُ أَبْرَكَ مَكَانِ لِتَلْقِيْنِهِ عَلَى مَدَى الْعُصُورِ. قَالَ الْعَبْدَرِيُّ: أَفْضَلُ مَوَاضِعَ التَّدْرِيْسِ هُوَ الْمَسْجِدُ لِأَنَّ الْجُلُوسَ لِلتَّدْرِيْسِ إِنَّمَا فَائِدَتُهُ أَنْ تَظْهَرَ التَّذَرِيْسِ إِنَّمَا فَائِدَتُهُ أَنْ تَظْهَرَ بِهِ سُنَةٌ أَوْ تَخْمَدَ بِهِ بِدْعَةٌ أَوْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ حُكُمٌ مِنْ أَخْكَامِ اللهِ تَعَالَى. وَفِي الْمَسْجِدِ يَحْصُلُ فِيْهِ هَذَا الْعَرَضُ مُتَوَافِرًا لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ وَفِي الْمَسْجِدِ يَحْصُلُ فِيْهِ هَذَا الْعَرَضُ مُتَوَافِرًا لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ

له مجمع الزوائد، العلم، باب الجلوس عندالعلم: ١٧٥/١، رقم: ٥٥٤

(بيَّنُ ولعِلِ أَرْمِثُ

لإِجْتِمَاعِ النَّاسِ رَفِيْعِهِمْ وَوَضِيْعِهِمْ وَعَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ. له

وَمِمَّا لاَ رَيْبَ فِيهُ كَمَا يَقُولُ سَعِيْدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: "إِنَّ التَّرْبِيَةَ وَالتَّعْلِيْمَ فِي أَجْوَاءِ الْمَسْجِدِ لاَ يَعْدِلُ بِهَا شَيْءٌ آخَرُ. وَخَرِيْجِي غَيْرِهٖ فِي الْعِلْمِ وَالتَّقُوى، وَالتَّقُوى، وَالتَّقُوى، وَالتَّقُوى، وَالتَّقُولِ، وَعَيْرِهِ، وَالتَّقُولِ، وَعَيْرِهِ، وَالتَّقُولِ، وَالتَّقُولِ، وَعَيْرِهِ، وَالتَّقُولِ، وَعَيْرِهٍ، وَالتَّقُولِ، وَعَيْرِهٍ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهٍ، وَالتَّالَةِ وَعَيْرِهِ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّلِيْلِ وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهٍ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهٍ، وَالسَّلِيْلِ وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّلِيْلِ وَالسَّلُولِ وَغَيْرِهٍ.

هَذَا كُلُّهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِخْيَاءِ رِسَالَةِ الْمَسْجِدِ بِإِخْيَاءِ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ الْمَاثُوْرِ.

إِنَّ حِلَقَ الْمَسَاجِدِ خِلالَ التَّارِيْخِ هِيَ الَّتِي أُوْصَلَتْ لَنَا الإِسْلامَ وَحَفِظَتْهُ عَلَيْنَا حَتَّى وَصَلَ إِلَيْنَا غَضًا طَرِيًّا.

لَقَدُ دَرَجَ عُلَمًا الْمُسْلِمِيْنَ وَأَلَّفُوْا: "أَنْ يُقِيمُوْا حَلَقَاتِ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ بِطُرُقٍ مُتَعَدَّدَةٍ، وَمُتَنَوَّعَةٍ. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَخَاصَّةً عُلَمَاءِ هَا أَنْ تَحْيلى هَذَا كُلَّهُ فِي الْبَلَدِ الْوَاجِدِ وَالْمُسْلِمَةِ وَخَاصَّةً عُلَمَاءِ هَا أَنْ تَحْيلى هَذَا كُلَّهُ فِي الْبَلَدِ الْوَاجِدِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْحَييِ وَالْمِنْطَقَةِ، وَيَجِبُ دَائِمًا أَنْ يَكُونَ لِلْقُرْآنِ الْحَظِّ الْأَوْفَرِ فِي نَشَاطِنَا الْعِلْمِي، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّنِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ . " كُونُوا رَبِّنِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ . " كُونُونَ الْكِتَبُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ . " كُونُونَ الْكِتَبُ وَبُمَا كُنْتُمْ تَدُونُ الْكِونَ عَلَى الْكِتَبُ وَالْكُونَ الْكِتَبُ وَبُعَالَى الْعَلْمَا الْكِتَبُ وَبُمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ الْكِونَ الْكِتَبُ وَبُمَا كُنْتُمْ لَهُ الْمُعْتَقِيْمُ وَيَعِيْمُ الْمُ الْكُونَ الْكِتَلْمُ الْكِنْتُمْ لَوْنَ الْكِنْ الْكُونُ الْكِنْ الْمِيْمَالِي الْعَلْمُ الْوَلِيْلُ فَيْ الْمُنْ الْكِنْ عُلْمَا كُنْتُمْ لَعُنْ الْمُنْ الْكُونُ الْكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْتَمْ الْمُسْلِمِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُونَ الْمُعْتَلِمُ الْكُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْتَعُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَعُونَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُوا

## مسجد کی آبادی کے فضائل

ائمہ حضرات کو جا ہے کہ مقتدیوں کو مسجد کے درج ذیل فضائل بتلائیں ، تا کہ ان میں مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

له المدخل: ١/٨٥ عمران: ٧٩، المسجد ودوره في التربية .....: ٧٧، ٧٧

حِيونَا ہے مجد كارخ كرتا ہے ) تواس كے مؤمن ہونے كى شہادت دوكيوں كدالله تعالى نے فرمايا ہے: ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ المَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ ﴾ \*\*

- سے حضرت ابو ہریرہ دَضِحَاللَائِمَعَاللَّے اللَّهِ عَلَيْنَ عَلِي مَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي مَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي مَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ مُعَلِّي عَلَيْنَ عَلِي مِنْ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِي
- سے حضرت ابو ہریرہ رضّ الله کے سایہ کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا اس دن مسلط الله نے فرمایا: "جس روز الله کے سایہ کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سات آ دمیوں کو اللہ تعالی اسپنے سایہ میں لے لے گا' ان سات میں رسول الله مَلِي الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى
- سے حضرت سلمان رضِحَالقَابُاتَعَا الْحَیْنَ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جوشخص گھر میں المجھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کو جاتا ہے، وہ اللہ کی مہمان کی موجاتا ہے اور میز بان پرخق ہے کہ وہ این مہمان کی عزت کرے۔ ہے

له التوبة: ١٨، مستد احمد: ٧٦/٣، رقم: ١١٣٢٠ ابوسعيد خدري

له مسلم، المساجد، باب فضل الصلواة المكتوبة: ١٣٥/١

له بخاري، الزكواة، باب الصدقة باليمين: ١٩١/١

ته مجمع الزوائد، الصلاة باب المشي إلى المساجد: ١١٤/٢، رقم: ٢٠٨٧

قه شعب الأيمان للبيهقي، فضل المشي إلى المساجد: ٣٧٨/٤ . وقم: ٢٦٨٢

﴿بِيَنَ وَلِعِيهِ لِمُرْدِثُ

- عتالائمن میں ہے مجدول کوآ باد کرنے والے اللہ والے ہیں سے
- .....حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظریں ڈال کر اپنا عذاب یوری قوم پر سے ہٹالیتا ہے <sup>ہیں</sup>
- .....حدیث میں ہےاللّٰدعز وجل فرما تا ہے مجھےا پنی عزت کی اینے جلال کی قتم کہ میں زمین والوں کوعذاب کرنا جا ہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کر نے والول أور اپنی راہ میں آپس میں محبت رکھنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پرنظریں ڈال کراینے عذاب کو ہٹالیتا ہوں ہے
- 🕒 .....منداحمر میں ہے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جیسے بکریوں کا بھیٹریا ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ پڑی ہوئی إدھراُ دھرکی بکری کو پکڑے لے جاتا ہے پس تم پھوٹ اور اختلاف ہے بچو جماعت،عوام اورمسجدوں کو لازم پکڑے

# مسجد کے آباد ہونے سے گھروں اور عصری اداروں میں بھی دین آئے گا

حضرت مفتی زین العابدین صاحب رَجِّعَ بُهُ اللّٰهُ تَعَالَنٌ فرماتے تھے کہ اگرتم سارے مردحضرت حسن بصری رَجِّعَ بُرُاللَّائُ تَغَالَثٌ کی طرح بھی بن جاؤ پھر بھی وین زندہ نہیں ہوگا جب تک عورتوں کے اندر دین زندہ نہ ہو۔

اورعورتیں ساری رابعہ بصریہ دَیِّجَهَااللّاہُ تَعَالیٰ کی طرح بن جائیں پھربھی دین زنده نهیں ہوگا جب تک بچوں میں دین زندہ نہ ہو۔ ای لیے رسول کریم طَلِقَافِيْ اَلَيْكُ اَلَيْكُا

له شعب الايمان للبيهقي: ٢٧٩/٤، رقم: ٢٦٨٤

كه تفسير ابن كثير: ٦٠١، التوبة: ١٨

كه تفسير ابن كثير: ٦٠١، التوبة: ١٨

گه مسند احمد: ٥/٢٣٣، رقم: ٢١٥٢٤، معاذبن جبل

نے جو محنت فرمائی اس سے مردوں میں ابوبکر رضِحَاللهُ اَتَعَالَاعِنَهُ مسلمان ہوئے تو عورتوں میں اُم المومنین خدیجہ رضِحَاللهُ اِتَعَالَعِهُمَا، بچوں میں حضرت علی رضِحَاللهُ اِتَعَالَعِهُمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کو اس طرح آباد کریں کہ اس کا اثر محلّہ کے اسکولوں، یو نیورسٹیوں، کالجول تک بھی ہنچے۔

جس کالج، یو نیورش، مدرسہ، اسکول میں اگر معمولی وین داری بھی ہے تو وہ مسجد کے ذریعہ ہے آئی ہوئی ہوگی، جوکسی نہ کسی امام مسجد نے اسکول کے پرنہاں، اسا تذہ وغیرہ کومسجد کے تعلیمی حلقوں میں بٹھایا ہوگا، ان کے اندراس بات کا جذبہ بڑھا ہوگا کہ اپنے کام سے پہلے مسجد کے تعلیمی حلقہ سے ایمانی نور حاصل کر کے جائیں۔

مسجد میں بیشتر وقت گزار نے سے اللہ تعالیٰ کی خوش نوری حاصل ہوتی ہے اور یہی نصیحت حضرت ابودر داء دَضِحَاللّهُ النَّائِعَا الْبَعْنَةُ نے ایک نوجوان کو بھی کی چنال چہا یک نوجوان حضرت ابودر داء دَضِحَاللّهُ النَّائِعَا الْبَعْنَةُ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے:

"أَوْصِنِى يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
"رسول الله عَكيْهِ وَسَلَّمَ."
"رسول الله كم محرم صحابي! مجھے پھے تعمیدت فرما ہے۔"

حضرت ابودرداء رَضِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْحَنَّةُ الصَّعِيحة كرتے ہوئے فرماتے ہیں: "يَا بُنَیَ، اذْکُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ يَذْکُرُكَ فِي الضَّرَّاءِ.

يَا بُنَيَّ، كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا وَلَا تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلِكَ، يَا بُنَيَّ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اَلْمَسَاجِدُ بَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اَلْمَسَاجِدُ بَيْتُ

(بيئن (لعب لم أرمث

كُلِّ تَقِيِّ"، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوْتَهُمُ الرُّوْحَ وَالرَّحْمَةَ، وَالْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضُوَانِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ." له رِضُوَانِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ." له

تَوَجَمَعَ: ''اے میرے بیٹے! خوش حالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہا کرو، وہ تم کو تنگ دی کے دنوں میں یا در کھے گا۔

اے میرے بیٹے! تم عالم بنویامتعلّم ، یا (ان دونوں کی) ماننے والا بنو۔ چوشے (جاہل) نہ بنوور نہ تباہ ہوجاؤ گے۔

بیارے بینے! معجدتمہارا گھر ہونا چاہیے۔ کیوں کہ میں نے رسول اللہ طَلِقَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلِیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

اورالله عزوجل نے ان لوگوں کے لیے جوابے وقت کا بیشتر حصہ مسجدول میں گزارتے ہیں لیعنی جومبحد کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں راحت و رحمت اور بل صراط ہے باسانی گزر کر الله کی خوش نو دی تک بہنچنے کی صانت لے رکھی ہے۔'' کے صانت لے رکھی ہے۔'' کے

مساجد <u>کے متعلق ای</u>مه کرام کوان دورسالوں کا مطالعه کرنا جا ہے:

(١) "ٱلْمَسْجِدُ وَأَثَرُهُ فِي تَرْبِيَّةِ الْأَجْيَالِ"

(٢) "ٱلْمَسْجِدُ وَدَوْرُهُ فِي التَّرْبِيَّةِ وَالْتَوْجِيْهِ"

که مجعع الزّواند، الصّلُوة، باب لُزوم الساجد: ۱۰۰/۲ رفم: ۲۰۲۷ که صحابه کیه وافعات: ۱/۳۵۹، حفرت ابوالدردا در شی الله تعالی عندکالوگول کوفیحت کرتا محصیتاً: بندے نے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ! "صور من حیاۃ السحابۃ" کا ترجمہ میل انداز میں "صحابہ کے واقعات" کے نام سے کیا ہے جوطلبہ وطالبات کے لیے بہت ہی مغید ہے، ہر قاری ہے گزارش ہے کہ اس کتاب کا خود مجی مطالعہ فرمائے اور رشتہ داروں میں مجی تعارف کروانے کی کوشش فرمائے۔ ای طرح اور رسائل میں عرب علاء کرام نے اسلام کی تاریخ سے "مسجدی اہمیت" ثابت کرتے ہوئے خوب وضاحت سے لکھا ہے کہ زمانہ ماضی میں مسجد ہی ہرایک کی تربیت گاہ تھی، مساجد ..... ائمہ کرام کی قربانیوں اور محنتوں سے آبادہوا کرتی تھیں، مسجد ہی کے ذریعہ باطل کی جالیں اور جال فیل ہوا کرتے تھے، مسجد ہی کے ذریعہ ہر عمر کے دریعہ ہر عمر کے ذریعہ ہر عمر کے دریعہ ہر طبقے کے افراد میں دین ہر یکھتے ہیں:

وَلَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَوْضِعًا لِأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَحَسْبُ بَلْ كَانَ جَامِعَةً يَتَلَقَّى فِيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ تَعْلِيْمَ الْإِسْلَامِ وَتَوْجِيْهَاتِهِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْهِ، وَتَلْتَقِى فِيْهِ الْعَنَاصِرُ الْقِبْلِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي طَالَمَا نَافَرَتُ بَيْنَهَا نَزَعَاتُ الْجَاهِلِيَّةِ وَحُرُوبُهَا السَّنُونِ، وَقَاعِدَةً لإِدَارَةِ جَمِيْعِ الشَّنُونِ، وَالتَّفِيْدِ الْمَجَالِسِ الْإِسْتِشَارِيَّةِ وَالتَّفِيْدِيَةِ الْمَجَالِسِ الْإِسْتِشَارِيَّةِ وَالتَّفِيْدِيَةِ.

وَلِهٰذَا مَا أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانِ فِي الْمَدِيْنَةِ إِلَّا كَانَ أَوَّلُ مَا يَفْعَلُهُ بِنَاءَ مَسْجِدٍ بِمَكَانِ فِي الْمَوْمِنُوْنَ، فَقَدْ أَقَامَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ حِيْنَ أَقَامَ فِيْهَا يَجْتَمِعُ فِيْهِ الْمُوْمِنُوْنَ، فَقَدْ أَقَامَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ حِيْنَ أَقَامَ فِيْهَا وَصَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بَنِي سَالِم بْنِ عَوْفٍ، بَيْنَ قُبَاءِ وَالْمَدِيْنَةِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بَنِي سَالِم بْنِ عَوْفٍ، بَيْنَ قُبَاءِ وَالْمَدِيْنَةِ كَانَ فِي بَطْنِ وَادِي (رَانُونَاء)، فَلَمَّا أَنْ وَصَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ أَوْلُ عَمَلٍ عَمِلَهُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِيْهَا. 

• وَلَا لَهُ مَا اللهِ عَمِلَهُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِيْهَا. 
• وَلَا اللهِ اللهِ عَمِلَهُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِيْهَا. 
• وَلَا اللهِ اللهِ عَمِلَهُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِيْهَا. 
• وَلَا عَمَلِ عَمِلَهُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فِيْهَا. 
• وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَوْجَمَٰنَ ' مُحِدی صَرف یا کچ وقت نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں

له المسجد ودوره في التربية والتوجيه: ١٦٢، ١٦٤



بل کہ وہ ایک اجتماع گاہ ہیں۔ جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ مختلف گروہ و قبائل حاضر ہوتے ہیں جن کی آپس میں کافی رنجشیں و عداوت پہلے سے ہوتی ہوان کے اندر باہم مشاورت ہوان کے فیصلے ہوں مختلف شعبوں اور کاموں میں ان کی رہبری ہوتو یہ اصلاح گاہ کا کام دیں گی۔

یمی وجہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب کہ جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ پہنچ کرکسی مکان ہیں ہیں گھیرے بل کہ سب سے پہلے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی تا کہ مسلمان اس میں جمع ہوں۔ اپنے احوال بیان کریں۔ اورو ہیں قیام کیا اور بنوسالم بن عوف کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جو کہ قبا اور مدینہ کے درمیان ' را نو ناء' کی وادی میں ہے سب سے پہلا کام جب مدینہ کی وصور ﷺ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔'

ای طرح جب ہر مسلمان مسجد سے دین سیکھ کر گھر جائے گا اور امام صاحب نے ہر نمازی کے اندر دین کے پھیلانے کا جذبہ بھرا ہوگا تو بیہ باتیں وہ اپنے گھر میں بھی سکھائے گا، پھراس گھر کا تعلق اس مسجد سے ہوجائے گا، جو رحمتِ خداوندی مسجدوں پر برستی ہے وہ ان مسجدوں کی شاخوں پر جو ہر گھر میں بنی ہوئی ہوں گی ان پر بھی برستی ہے وہ ان مسجدوں کی شاخوں پر جو ہر گھر میں بنی ہوئی ہوں گی ان پر بھی برستے گی اور پھر گھروں میں سے شیاطین کے اثرات دور ہوجائیں گے، رحمتوں کے برستے گی اور پھر گھروں میں سے شیاطین کے اثرات دور ہوجائیں گے، رحمتوں کے اثرات عالب ہوں گے جس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ آپس میں اُلفت و محبت قائم ہوگی۔

جب گھر کے اندراہام صاحب کی محنت ہے مسجد کے اعمال زندہ ہوں گے تو مسجد والی برکات گھروں میں منتقل ہوں گی اور اس برکت کا ظہور آپس کے تعلقات میں ہوگا۔ میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، ایثار، الفت و محبت کے مناظر قائم ہوں گے پھر جس طرح مساجد کی آسانوں سے حفاظت کی جاتی ہے ایسے مناظر قائم ہوں گے پھر جس طرح مساجد کی آسانوں سے حفاظت کی جاتی ہے ایسے

ہی ان گھروں کی بھی حفاظت کی جائے گی ،جس طرح بیت اللہ کی ابر ہمہ کے لشکر سے حفاظت کی گئی اسی طرح زمین پر پھیلی ہوئی اس کی تمام شاخوں (مساجد) کی حفاظت کی جائے گی اور پھر جن مکانات کامسجد ہے تعلق ہوگیا اور ان مکانات میں مسجد کے اعمال زندہ ہو گئے تو وہ مکانات بھی اللہ تعالی کی حفاظت میں آجائیں گے۔

اس کیے کہ برکت، حفاظت رحمت اعمال کے کرنے پر ہے، جب اعمال صالجہ گھروں میں وجود میں آئیں گے، تو گھروں میں میں بھی وہی رحمتیں و برکتیں اتریں گل۔ جس سے ہرگھرونیا ہی میں جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور دین کا گہوارہ بنے گا۔ پھراس گھرے جونئ نسل تیار ہوگی وہ دین کی خادم بن کر زندگی گزارے گی اور دین کی مدد کرنے والی بن کرانی زندگی گزارے گی اور جب معاشرہ کا ہر فرد دین کی مدد کرنے والی بن کرانی زندگی گزارے گی اور جب معاشرہ کا ہر فرد دین کی مدد کرنے والی بن کرانی قو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی جو کہ اللہ کا وعدہ ہے آئے آئے گئے ہوگی اللہ کی نصر ویک بیٹ افدام کی مرکبی آئے گئے ہو کہ اللہ کا وعدہ ہے آئے گئے ہوگی اللہ کا تعدہ کے آئے گئے کہ کے دی کے اللہ کا تعدہ کے آئے گئے کہ کو کہ اللہ کا دعدہ کے آئے گئے کہ کی دی کے دی کہ کرنے کی اللہ کا دی کہ دی کی خوا اللہ کا دیدہ کو کہ کا تو اللہ کا قدام کی مرکبی کا دی کہ کو کہ اللہ کا دیدہ کو کہ کا تو اللہ کا دیدہ کی خوا کہ کو کہ کا تو اللہ کا دیدہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کا تو اللہ کا دیدہ کو کہ کہ کو کہ کا تو اللہ کو کہ کی کی کو کہ کا تو اللہ کو کہ کی کی کی کو کہ کا تو اللہ کی کی کو کہ کا تو اللہ کی کو کہ کی کی کی کی کو کہ کا تو اللہ کو کا کو کہ کا کو کا کہ کی کی کو کہ کا تو کا کہ کو کی کی کو کہ کا کو کی کی کو کہ کی کی کو کہ کا کو کی کی کو کہ کا کو کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کا کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کا کو کر کی کو کہ کر کے کو کہ کی کو کہ کا کی کو کی کو کہ کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کی کو کر کی کو کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کر کو کر کے کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کو کہ کو کہ کو کو کر کے کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو ک

عُنْ آ ك لكيمة بن:

"وَهِلْمِهُ هِي النَّمَرَةُ إِذَا كَانَ الْبَيْتُ يَقْظًا وَاعِيّا، وَمُرَيِّيًا مُرْشِدًا، وَمُوجِهًا مُقْنِعًا، وَمُسْتَقِرًّا سَوِيًّا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْتُ لَاهِيًا مُنْصَرِفًا، وَمَشْغُولًا مَشْغَلاً، وَغَافِلاً مُهْمَلاً، وَمُفَكِّكاً لَاهِيًا مُنْصَرِفًا، وَمَشْغُولًا مَشْغَلاً، وَغَافِلاً مُهْمَلاً، وَمُفَكِّكاً مُمَرِّقًا، وَضَعِيْفًا وَاهِيًا، وَجَاهِلاً مُقْصِرًا، فَسَيُثْمِرُ ثَمْرَةً مُمَّرِقًا، وَضَعِيْفًا وَاهِيًا، وَجَاهِلاً مُقْصِرًا، فَسَيُثْمِرُ ثَمْرَةً مُرَّةً وَنَبَاتًا ضَارًا، وَهِذَانِ هُمَا النَّيْيَجَةُ الطَّبِيْعِيَّةُ لِبَيْتِ وَالْتَرْبِيَّةِ بِلِأَقَاثِ، عَامِرٌ بَالطَّعَامِ، وَمُقْصِرٌ فِي رِسَالَتِهِ الدِيْنِيَةِ وَالتَّرْبِيَّةِ " \* \* \* فَامِرٌ بَالطَّعَامِ، وَمُقْصِرٌ فِي رِسَالَتِهِ الدِيْنِيَةِ وَالتَّرْبِيَّةِ " \* \* \* فَامِرٌ بَالطَّعَامِ، وَمُقْصِرٌ فِي رِسَالَتِهِ الدِيْنِيَةِ وَالتَّرْبِيَّةِ . " \* \* فَامِرٌ بَالطَّعَامِ، وَمُقْصِرٌ فِي رِسَالَتِهِ الدِيْنِيَةِ الدِيْنِيَةِ وَالتَّرْبِيَّةِ . " \* \* فَامِرٌ بَالطَّعَامِ، وَمُقْصِرٌ فِي رِسَالَتِهِ الدِيْنِيَةِ . " \* \* فَامِرٌ بَالطَّعَامِ وَمُقْصِرٌ فِي رِسَالَتِهِ الدِيْنِيَةِ . " \* \* فَامِرٌ مُؤْلُونُ مُنْ اللَّهُ وَالْتَوْرُ بِيَّةٍ . " \* \* فَامِلُ مُؤْلُونُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّالَةُ مُنْ مُلَالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُومُ الْمُؤْمِ اللْعِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِيْمِ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامِ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْمُؤْمِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلُمُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللْعُلَامِ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْمُؤْمِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعِلْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعِلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ

جس مگرح معجدِ نبوی اعمال ہے آبادتھی ، ہرمسلمان اس معجد ہے اپنے شعبہ زندگی کا دین سیکھتا اور سکھا تا تھا، اس طرح آج بھی ائمہ کرام کی جماعت یہ فیصلہ کر

محمد: ٧ ٤ قه المسجد و دوره في التربية والتوجية: ١٧٠



لے کہ جمیں بھی اپنی مسجدوں کواعمال ہے آباد کرنا ہے۔ تو آپ یقین رکھے! دنیا میں ہے دینی کا جوغلبہ ہے وہ ختم ہوجائے گا، دینی فضا ہر شعبہ میں غالب ہوجائے گی۔ آپ غور فرمائئے: آج جتنے بھی برائیوں کے مراکز ہیں ان سب کے بانی ان کے چلانے والے مسلم ممالک میں کسی نہ کسی مسجد کے آس پاس رہنے والوں میں سے تھے یا ہیں۔اگرمسجدیں آباد ہوں اوران میں پیفکر کی جائے کہ محلّہ کے ہرشخص کو دین پر لا نامسجد والوں کی ذمہ داری ہے تو یہ برائیوں کے مراکز وجود میں نہ آتے۔ اسی طرح ہرشخص کامسجد ہے تعلق ہوتا ہے۔مسجد ہے موچی کا،..... ڈاکٹر کا،.....محاسب کا، .... باور چی کا، ....قصاب کا، .... حلاق (وجام) کا .... اسکول کے پرنسپل کا، مدرے کے خادم کا، سبینک کے چیڑای کا، سبہرایک کاتعلق ہوتا ہے۔ اگرائمہ حضرات اپنی مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کواس بات پر راضی کریں کہاہنے کام پرمسجد سے ہوتے ہوئے جاؤ،اور جب کاروبار ملازمت سے واپس لوٹو تو مسجد میں پہلے آؤ وہاں تعلیم کے حلقے میں بیٹھو۔ جاتے ہوئے مسجد کے حلقے ہے ایمانی نور حاصل کر کے بازاروں میں پھیلا وَاور آتے ہوئے مسجد سے گھر یرایمانی نور لے کر جاؤ۔ جب ہرشخص کامسجد سے اس طرح تعلق ہوجائے گا تو واقعثا قرآن كريم كى بيمثال اس پرصادق آئے گى:

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ ف

''اورہم نے اس کودی روشنی کہ لیے پھرتا ہے اس کولوگوں میں۔' حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَخِهَهُ اللّائ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کہ نورا بیان صرف کسی مسجد یا خانقاہ یا گوشہ و حجرہ کے ساتھ مخصوص نہیں جس کواللّہ تعالیٰ نے بینور دیا ہے وہ اس کو لے کرسب لوگوں کے رزم و بزم میں لیے پھرتا ہے اور ہر جگہ اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا تا ہے۔نورظلمت سے دب نہیں سکتا

له الانعام: ١٢٢



جیسا کہ مشاہرہ ہے کہ ایک ٹمٹما تا ہوا چراغ بھی اندھیرے میں مغلوب نہیں ہوتا، ہاں اس کی روشنی دور تک نہیں پہنچتی تیز روشنی ہوتی ہے تو دور تک پھیلتی ہے کم ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ کوروشن کرتی ہے مگراندھیری پر بہر حال غالب ہی رہتی ہے۔ <sup>4</sup>

#### 🗗 مسجد و مدرسه کا دعوت وتربیت میں باہمی إرتباط

شخ صالح فرماتے ہیں:

''جس طرح ہم نے ایک ہی سامیہ تلے منزل و معجد کو جمع کیا ہوا ہے اس طرح ہم مجد و مدرسہ کو بھی ایک ہی حصت کے تلے جمع کرلیں تو یہ باہمی کوشش اور مقصد کے حصول میں اور زیادہ مؤثر رہے گا، جب کہ ایک طالب علم بچین سے لڑکین تک کی زندگی مدرسہ میں گزار تا ہے یہ وقت ہوتا ہے کہ جو بچھ وہ سیکھتا ہے وہ اس کے ذہن کی پختگی اور کر دار کے کھار میں افر انداز ہوتا ہے۔ اب اگر اس تعلیم کی روح کو اسکول کی پختگی اور کر دار کے کھار میں افر انداز ہوتا ہے۔ اب اگر اس تعلیم کی روح کو اسکول کی عمارت کے بجائے مسجد کی فضا میں بچوکمیں ، شریعت و دعوت اور اس کی فضیاتوں کے بود سے اس پاک ماحول میں آگائے جائیں تو اس کا بچے کی طبیعت پر اچھا افر ہوگا ، بچہ دین دار بنے گا ، حافظ قر آن اور نمازی بنے گا۔

اسکول کا تو بیر حال ہے کہ اس میں جدید ایجادات کی بھر مارکر دی تاکہ بینعرہ
لگایا جاسکے کہ اقل الذکر دقیا نوسوں کا گروہ ہے وہ زمانہ قدیم کی طرف لوٹ رہا ہے
اور مؤخر الذکر روشن خیالوں کا ہے جن کامستقبل تاب ناک ہے۔ طبقہ اولیٰ کا کام
صرف وعظ و تدریس رہ گیا ہے اور طبقہ ثانیہ بہت او نچی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ طبقہ
اولیٰ کی اکثریت معاشرے کے محروم اور بے کاروں کی ہے اور طبقہ ثانیہ کی اکثریت
مالدار اور ذمہ داروں کی ہے۔ ان ساری پریشانیوں کاحل، اور باطل والوں کے مکر کا
توزیبی ایک نسز اسیرے کہ ہم مساجہ کو اعمال سے آ بادکریں ، مسجد ہروفت کھلی ہوئی

ار میرون میرون از ایرون از میرون از می تُحْفُتُنَّ الْانْمُنَنَّ باب چہارم ہو،محلّہ کا ہرآ دی مسجد ہے اپنادین سیھر ہاہو،اور دوسروں کوسکھار ہا ہو۔''

## 🗗 مفتدیوں کو گھروں میں مسجد بنانے کی ترغیب

امام صاحب مقتدیوں کواس بات کی طرف متوجہ کرے کہ سنت ہےا ہے گھر میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے مخصوص کرلی جائے اوراس کو پاک وصاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو نگائی جائے ، حدیث میں اس جگہ کے لیے مسجد ہی کا لفظ بولا گیا

گھرمعاشرے کی اکائی ہے، گویا معاشرے کوا چھایا برا بنانے کا سانچہ گھر ہی ہے، جبیہا کہ دیوار کی مضبوطی کی پہلی ذمہ دای اس دیوار میں لگنے والی اینوں پر آتی ہے،اگر سیح اینٹیں دستیاب نہ ہو تکیس تو دیوار و مکان کی بہتری اور پائیداری کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔

ای طرح اگر گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو اس گھر سے بہترین انسان ڈھل کر معاشرہ میں جائیں گے اور بہتر کر دارا دا کر شکیس گے ، اگر گھر کا ماحول بہتر نہ بن سکا تو اس سانچہ ہے بہتر انسان بھی نہیں ڈھل تکیں گے۔مطلب یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو بچانا اور آ گے کے مرحلوں برساری توجہ لگا کر بہتر معاشرتی ماحول کی امید لگانا ہماری زبان کے اس محاورہ کے مطابق ہے کہ ' فلال ہاتھ جھوڑ کر کہدیاں جان رہا ہے' یا اس کی سادہ مثال میہ ہوگی کہ درخت کے تنے میں تو کوئی یانی نہیں ڈالٹا شاخوں کو دھونے پر لگے ہوئے ہیں۔

ہمارے مسائل ہیہ جیں کہ بیجے نافر مان ہیں، بداخلاق ہیں، وفت ضائع کرتے ہیں،جھوٹ بولتے ہیں،گھر میں سکون نہیں،میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ رہتے میں، ہمسائے آپس میں ایک دوسرے سے نالاں ہیں۔ بازار میں جاؤ خیانت اور

له ابن ماجه ابواب المساجد باب تطهير المساجد و تطبيبها، رقم. ٥٥٩

ایک مرتبہ آپ ﷺ ایک انصاری صحالی دَخِوَلْلَائِنَا کَالَیْ کَالْکُونِیْ ایک انصاری صحالی دَخِوَلْلَائِنَا اَلْکُ کَالِیْ کَالِیْنَا اِللَّائِنَا کَالِیْکُالِیْکُانِیْ ایک انصاری صحالی دَخِولِلْائِنَا اَلْکُ آپ مِیال (ایک گئے۔ انہوں نے آپ مَلِیْنَا کَانِیْکُانِیْکُا ہے درخواست کی کہ یا رسول اللّٰد آپ میہاں (ایک وقت کی ) نماز بڑھ لیس تا کہ ہم اس جگہ کومسجد بنالیس۔ ع

لہذا بیضروری ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کے لیے ایک کمرہ مخصوص کردیں جس میں جائے نمازیں ہوں اور نماز کے دوسر ہواز مات بعنی قرآ نِ مجیداور دینی کتابیں وغیرہ موجود ہوں، اس کے کئی فائدے ہیں۔ایک تو گھر کی خواتین کو نماز کی ادائیگی میں آسانی رہے گی ورنہ تو برسی مشکل پیش آتی ہے، جائے نماز ڈھونڈ و پھر جگہ ڈھونڈ و۔اس لیے سوتہ بیروں کی ایک تدبیر یہی ہے کہ گھر کے ایک کمرے کو گھر کی مخبر بنا دو۔خصوصاً یہ جہاد کریں کہ ٹی وی لا وُنج کو ختم کر کے اس کو مجد بنائیں۔ایک مسلمان کی شان ہی نہیں کہ اس کے گھر میں ٹی وی لا وُنج ہواور اس کے بیچ ٹی وی مسلمان کی شان ہی نہیں کہ اس کے گھر میں ٹی وی لا وُنج ہواور اس کے بیچ ٹی وی

لہٰذا گھر میں مسجد کے لیے جگہ خاص کر نااس عمل میں بڑی برکت ہوگی اور گھر کی

له ترمذي، الصلوة، باب ماجاء في فضل الصلوة التطوع في البيت، رقم: ٢٥١ له ابن ماجه، ابواب المساجد، باب المساجد في الدور، رقم: ٧٥٤



یمی جگدان شاء الله مسجد ہونے کی وجہ ہے جنت میں منتقل کر دی جائے گی۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اصل بات ہے کہ ہمارے مقتداء اور پیشوا حضرت محمد رسول الله مظلمان نے بہی تھم فرمایا ہے۔ کہ

### گھر میں مسجد بنانے کے فائدے

اب گھر کا وہ حصہ جونماز کے لیے مخص کیا گیا ہے وہاں ذکر واذ کار گھر بیل مجد نہ کی دینی مجلسیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جاشتی ہے اور اگر گھر میں مجد نہ بنائی گئی ہوتو پھرخوا تین ٹیلیفون کے پاس یا ٹی والے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہول گئ تو بھی فون کی گفٹی دوران نماز بج گی اور بھی ٹی وی کی آ واز آئے گی جس ہول گئ تو بھی فال واقع ہوگا اور خضوع خشوع ختم ہوجائے گا۔ چناں چہ اس اہتمام ہے ان چیزوں سے حفاظت ہوجائے گی اور اس جگہ کا احترام ہر چھوٹے بڑے۔ کے دل میں بیٹے جائے گا۔ پھر وہائ آکر بچ بھی خلل نہیں ڈالیس گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خوا تین اس جگہ اعتکاف کے لیے بھی بیٹے میں۔

اب اگراس کی بول ترتیب بنالیس کہ گھر کا ایک کمرہ ان مقاصد کے لیے خاص کردیں۔ تو اس کمرے میں دین وعلمی کتابوں اور رسائل کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور چاروں طرف کی دیواروں میں ہیف بنا کر لائبر بری کے مقاصد بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ گھر کے بچوں کی تعلیمی تربیت، ان کے اسباق کی حاضری وغیرہ یا پھر جاسکتے ہیں۔ گھر کے بچوں کا تعلیمی تربیت، ان کے اسباق کی حاضری وغیرہ یا پھر بچا پنا (HOME WORK) گھر کا کام وغیرہ بھی ای جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کا پھل یہ طے گا کہ گھر سے نیک اور صالح انسان ڈھلنے گیس کے اور وہ پورے معاشرے میں نیکی پھیلائم کے۔

#### ضروري وضاحت

ائمه کرام لوگوں کو بتائیں کہ گھر کا کمرہ جس کونماز کے لیے مختص کیا جائے وہ محلّہ

ك ابن ماجه، ابواب المساجد، باب تطهير المساجد وتطبيبها، رقم: ٧٥٩



کی وقف مسجد جبیبا ہرگز نہیں ہوگا بل کہ وہ گھر بی ہے آپ کسی ضرورت کے وفت اس کمرہ کو کھانے ،سونے اور جیٹھنے اور سامان رکھنے کی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا گھر بی ہے۔اسی طرح گھر کے اس مخصوص کمرہ کی وجہ سے محلّہ کی مسجد میں فرض نماز چھوڑ نا بھی سخت گناہ ہوگا،البتہ بیمردوں کے لیے نوافل و تلاوت اور ذکر کی جگہ ہوگی ،اور عور تیں اپنی مکمل نماز اسی میں اواکریں۔

خلاصة الفتاوی میں ہے ہرمسلمان کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لے جس میں سنتیں اور نوافل پڑھا کرے،لیکن اس کے واسطے (بالکل) مسجد کا حکم نہیں ،مثلاً عورتیں بحالت جیض اس میں داخل ہوسکتی ہیں، بخلاف مساجد کے کہ ان میں داخل ہونا جائز نہیں۔ ہے

بیہ ضروری وضاحت نوٹ فر مالیس کہیں ایسا نہ ہو کہ نفع ڈھونڈتے ڈسوٹڈتے اصل پونجی کا ہی نقصان ہوجائے ، یعنی گھر کا ماحول بہتر بناتے بناتے محلّہ کی جہ میں فرض نمازیں جھوٹ جائیں۔

حضور بلِغِنْ عَلَيْنَ نَ فرمایا ''جولوگ بغیر کسی عذر کے گھروں میں فرنس نماز پڑھتے ہیں،مسجد میں نہیں آتے ،میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ۔'' عل

## 🕜 مسجد کی تغمیر

مساجد کی تغییر میں ائمہ حضرات اور اہل علم کو چند باتوں کا خیال رکھناضروری ہے۔ ان میں سے ایک بید کہ مسجد کے لیے زمین زبردی کسی مخص یا کسی جماعت پر دباؤ ڈال کرند لی جائے۔ مسجد کے لیے زمین یا مالی چندہ وغیرہ امور میں خصوصاً طیب نفس کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے۔حضورا قدس ﷺ کا ارشاد ہے:

له خلاصة الفتاوي: ٢٢٢/١

له بخاري: الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم: ٦٤٠



٣١١ نَمْنَنَ "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئُ مُّسْلِمِ اِلَّابِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ." <sup>له</sup> تَتَوْجَهَنَّ: ''کسی مسلمان کا مال (تمہارے لیے ) حلال نہیں جب تک وہ

منداحمہ کی روایت میں بغیر ''مسلم'' کے لفظ کے بیصدیث مروی ہے۔ علی حضرت مولا نامفتی محد تقی عثانی صاحب ارشا دفر ماتے ہیں:

اس حدیث میں''ا جازت' کا لفظ استعال نہیں فر مایا بل که'' خوش دلی'' کا انمظ استعال فرمایا۔مطلب بیہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بل کہ وہ اس طرح اجازت. دے کہاس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز طلال ہے۔ اگر آپ دوسرے کی چیز استعمال کررے ہیں،لیکن آپ کواس کی خوش ولی کا یقین نہیں ہے،تو آپ کے لیے وہ چیز استعال کرنا جا ئرنہیں ۔<sup>عه</sup>

## ہرایک کی ملکیت واضح ہونی جا ہے

یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش دلی کا اطمینان نہ ہو،اس وفت تک دوسرے کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں۔ جن حضرات کو اللّٰہ تعالیٰ نے احتیاط کا بیہ مقام عطا فرمایا ہے وہ اس حد تک اہتمام فرماتے ہیں کہ دوسرے کی چیز کہیں اس کی خوش دلی کے بغیر ہمارے پاس نہ آ جائے۔

مثلاً آپ نے کسی ہے کوئی چیز ما نگ لی تو ما نگنے ہے پہلے ذرا بیہ سوچو کہ اگرتم ہے کوئی دوسرا شخص بیہ چیز ما نگتا تو کیاتم خوش دلی ہے اس کو دینے پر راضی ہوجاتے؟ اگرتم خوش دلی ہے راضی نہ ہوتے تو پھروہ چیز دوسرے سے بھی مت مانگو۔اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ مروّت کے دیاؤ میں آگر وہ شخص تمہیں وہ چیز دے دیے لیکن اس کا

له شعب الايمان، باب في قبض اليد عن الأموال المحترمة .....: ٣٤٦/٧، رقم:٥١٠٥ گه مسئد احمد: °/۷۳، رقم: ۲۰۱۷۲

گه اصلاحی خطبات: ۸۸/۹

بيئت ولعيد لم زميث

ول اندر سے راضی نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں تم نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا مصداق بن جاؤ کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش ولی کے بغیر حلال نہیں ۔ کھ

جاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، جا ہے ہیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں حرام کی آ میزش ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کامنہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا،سود میں نہیں کھا تا، چوری میں نہیں کرتا، ڈا کہ میں نہیں ڈالتا،اس ليے ميرامال تو حلال ہے۔ليكن اس كو بيمعلوم نہيں كه اس اصول كالحاظ نه ر كھنے كى وجه ہے مال حرام کی آ میزش ہوجاتی ہے۔اور مال حرام کی آ میزش حلال مال کوبھی تباہ کر ویتی ہے۔ اور اس کی برکتیں زائل ہوجاتی ہیں۔اس کا نفع ختم ہوجاتا ہے۔ اور الٹا اس حرام مال کے نتیجے میں انسان کی طبیعت گنا ہوں کی طرف چکتی ہے۔ روحانیت کو نقصان ہوتا ہے۔اس لیےمعاملات کوصاف رکھنے کی فکر کریں کہ کسی معالمے میں کوئی الجھاؤ نہ رہے۔ ہر چیز صاف اور واضح ہونی جاہیے۔ ہر چیز کی ملکیت واضح ہونی عاہے۔ کہ یہ چیز میری ملکیت ہے۔ یہ فلال کی ملکیت ہے۔ البتہ ملکیت واضح ہوجانے کے بعد آپس میں بھائیوں کی طرح رہو۔ دوسرے شخص کوتمہاری چیز استعال كرنے كى ضرورت بيش آئے تو دے دو،ليكن ملكيت داضح ہونى جا ہے۔ تا كەكل كو کوئی جھکڑا کھڑا نہ ہوجائے۔

# اصل مقصود دین ہے

یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ مدارس ومساجد حفاظت ِ دین کا ذریعہ ہیں پس ذریعہ کی حفاظت پر مقصود کوقر بان نہیں کرنا چاہیے،اوراسی کوفقیہ کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ بیدا ہو، کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے اور کون سا کام کس وقت نہیں کرنا چاہیے،

له شعب الايمان: ٢٤٦/٧، رقم: ٥١٠٥



"آلاً هَم فَالْاً هَم" كومقدم ركهنا چاہيے اى طرح دين كو (بعنی اوامر الهيدكو) كى حال ميں بھی جھوڑ نانہيں چاہيے اورمنہيات، منكرات سے بہت ہی بچنا چاہيے الله نه كرے كسى منكر پرعمل كرنے سے مسجد و مدرسه كی حفاظت بھی نظر آئے تو بينظر كا دھوكه ہے اس ليے كه منكر (گناه) كرنے سے الله كی مدد ہت جائے گی اور جس كام ميں الله كی مدد شامل حال نه ہوتو وہ دنيا وآخرت ميں بوجھ ہی ہے۔ اور مصيبت كا ذريعه ہے۔ حضرت گنگوہی وَحِمَّهُ اللّٰهُ تَعَالَٰكٌ كا وہ واقعہ يا در كھنا چاہيے كه جب ان كومشورة كا كھا گيا كہ فلاں بااثر رئيس كو دارالعلوم كی مجلس شور كی كاركن بناليا جائے كه نه بنانے ميں اس سے فساد كا محطرہ ہے۔

حضرت گنگوہی وَخِمَہُاللّہُ تَعَالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اگر عنداللہ مجھ سے
سوال ہوا کہ نالائق کورکن کیوں بنایا؟ تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور
رکن نہ بنانے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بہی ضرر ہوسکتا ہے کہ مدرسہ بند
ہوجائے گا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ جواب دے سکوں گا کہ میں نے تو آپ
کے حکم کی تعمیل کی، اس پراگر مدرسہ بند ہوگیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، حضرت
گنگو،ی وَخِمَهُاللّهُ تَعَالیٰ کے اس تقوی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ رئیس صاحب مدرسہ کے
خلاف چیخے رہ گئے مگر اَلْحَمُدُ لِللّٰہِ دارالعلوم مسلسل جیرت انگیز ترقی پرگامزن رہا ہے
فلاف چیخے رہ گئے مگر اَلْحَمُدُ لِللّٰہِ دارالعلوم مسلسل جیرت انگیز ترقی پرگامزن رہا ہے
اس طرح مفتی الہی بخش وَخِمَہُاللّهُ تَعَالیٰ جو حضرت مولا نا الیاس صاحب
اس طرح مفتی الہی بخش وَخِمَہُاللّهُ تَعَالیٰ جو حضرت مولا نا الیاس صاحب
وَخِمَہُاللّهُ تَعَالیٰ کے اجداد میں سے ہیں ان کا ایک عجیب واقعہ منقول ہے۔

# مسلمان ہار گئے مگراسلام جیت گیا

کا ندھلہ میں زمین کا ایک جھوٹا ساٹکڑا تھا جس پر ہندوؤں اورمسلمانوں کے درمیان جھگڑا تھا۔ ہندو کہتے تھے کہ بیرہارا ہے ہم یہاں مندر بنائیں گےاورمسلمان

له ملخصاً احسن الفتاوي: ٤٣٩/١

کہتے تھے کہ بیہ ہمارا ہے ہم یہال مسجد بنائیں گے۔ جب د دنوں طرف سے اس قشم کی باتیں ہونےلگیں تو پورےشہر کے اندرآگ لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔انگریز حکمران تھا۔ وہ پریثان ہوا کہ اب اس بات کو کیسے سنجالا جائے۔مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا۔ جج انگریز تھا۔ اس کے سامنے مسلمان بھی کھڑے تصاور ہندوبھی۔ جج نے کہا کوئی تبجویز بتا دو کہ جس ہے جھگڑے کے بغیر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک تجویز ہے۔ جج نے پوچھاوہ کون سی ہے؟ کہنے لگے،ہم ایک مسلمان عالم کا نام بتا دیتے ہیں۔ آپ ان کواپنے پاس بلا کیجے،اوران ہے پوچھ کیجے کہ بیہ جگہ کس کی ہے۔اگر وہ کہیں کہ ہندوؤں کی ہےتو ہمارے حوالے کر دیجیےاورا گر وہ کہیں کہ مسلمانوں کی ہے تو ان کے حوالے کر دیجیے۔ مگر ہم ان کا نام صرف آپ کو تنہائی میں بتائیں گے،لوگوں کے سامنے ظاہرنہیں کریں گے۔ جج نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو بیمنظور ہے؟ مسلمانوں نے سوچا کہ وومسلمان ہوگا لہٰذا وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنال چہ کہنے لگے، ہال منظور ہے۔ جج نے فیصلہ کے لیے آگلی تاریخ وے دی۔

بچے نے ہندوؤں سے تنہائی میں پوچھا تو انہوں نے مفتی البی بخش صاحب وَ حِمَّاللَّهُ تَعَالَقٌ کا نام بتا دیا جو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے صاحب نسبت بزرگ سے ہے۔ باہرنکل کر دوسرے ہندوؤں نے اپنے نمائندہ ہندوؤں کی بڑی ملامت کی کہتم نے ایک مسلمان کا نام دے دیا ہے۔ وہ تو مسلمانوں کے حق میں گوابی دے گائم نے ایک مسلمان کی تواپنے ہاتھوں سے خود بی زمین دے دی۔ مگر مسلمانوں کے دل بڑے خوش سے کے ایک مسلمان کی گوابی لی جائے گی۔ چنال چہوہ خوشیاں منانے گے۔

جب اگلی تاریخ آئی تو کثیر تعداد میں لوگ عدالت میں پہنچ گئے۔مفتی الہی بخش رَخِعَبِدُ اللّٰهُ تَعَالٰیٌ بھی وہاں تشریف نے آئے۔ جج نے مفتی صاحب سے کہا، جناب! آپ بتائے کہ بیز مین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی جمسلمان خوش تھے کہ

(بيَنْ العِدِ لِمُرْدِثُ

ابھی کہیں گے کہ مسلمانوں کی ہے گرمفتی صاحب نے فرمایا، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ بچے نے پوچھا کیااس زمین پر ہندواپنا گھر بنا سکتے ہیں۔مفتی صاحب نے فرمایا، جب ہندوؤں کی ملکیت ہے تو مندر بنائیں یا گھر بنائیں ان کی مرضی، ان کو اختیار ہے۔ لہٰذا بجے نے ای وفت ایک فیصلہ تاریخی الفاظ میں لکھا:

"آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔"

جب جج نے یہ فیصلہ سایا تو ہندوؤں نے کہا، جج صاحب! آپ نے فیصلہ ہارے حق میں۔ اب ہم اپنے ہارے حق میں۔ اب ہم اپنے ہارے حق میں وے دیا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مجد بنائیں گے۔ شبہ بھان اللّٰہ۔

ایک اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی تی بات کا بیاثر ہوا کہ ہندوؤں نے اسلام بھی قبول کیا اورائے ہاتھوں سے مسجد بھی بناوی کسی نے کیا بی اچھی بات کبی سے مسجد بھی بناوی کسی نے کیا بی اچھی بات کبی سے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق میں رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق سے میں رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق سے ازل سے تلندروں کا طریق سے ازل سے ازل سے تلندروں کا طریق سے ازل سے ازل سے تلندروں کا طریق سے ازل سے تلندروں کا طریق سے ازل سے

#### مسجد نبوی کے لیے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضورا قدس ﷺ جرت کر کے مدید منورہ نشریف لائے تو آپ کے پیش نظرسب سے پہلاکام بیتھا کہ یہاں پرکوئی سجد بنائی جائے۔ وہ سجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ چناں چہ ایک جگہ آپ کو پہندآ گئی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ کسی حکوم کی ہے۔ جب بنونجار کے لوگوں کو معلوم کی جہ۔ جب بنونجار کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ اس جگہ برمسجد بنانا جا ہے ہیں تو انہوں نے آکر عرض کیا: ''یارسول اللہ! یہ ہماری بڑی خوش تھی کی بات ہے کہ ہماری جگہ مرسجد بنائی جائے۔ ہم یہ جگہ مسجد ہماری جگہ مرسجد بنائی جائے۔ ہم یہ جگہ مسجد

مله ماخذه: انسانی دنیایه مسلمانون کے عروب وزوال کا اثر. ۲۹۲،۲۹۵

کے لیے مفت دیتے ہیں تا کہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تغییر فرماً ہیں۔' آپ ﷺ کا کھائے کے لیے مفت دیتے ہیں تا کہ آپ میاں پر مسجد نبوی کی تغییر فرمایا: ''نہیں، میں مفت نہیں اوں گا،تم اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعہ اول گا۔' حالاں کہ بظاہر یہ معلوم ہور ہاتھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی تمجھ کریہ چاہ رہے ہے کہ ان کی جگہ مسجد نبوی کی تغییر میں استعال ہوجائے ، لیکن اس کے باوجود آپ کے ان کی جگہ مسجد نبوی کی تغییر میں استعال ہوجائے ، لیکن اس کے باوجود آپ کے ان کی حقت لینا گوارہ نہیں کیا۔'

### تغميرمسجد کے ليے دباؤ ڈالنا

علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بنی نجار کے لوگ مسجد کے لیے چندہ کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو بیز مین لینا جائز تھا۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی لیکن چوں کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی بیہ پہلی مسجد تغمير ہور ہی تھی۔اگر چہ قبامیں ایک مسجد تغمیر ہو چکی تھی۔اوریپہ وہ مسجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا۔اس لیے آ ل حضرت ﷺ المانی علیہ اس بات کو پسند ہیں فرمایا کہ بیز مین اس طرح مفت ، بغیر قیمت کے لے لی جائے۔ورنہ آئندہ کے لیےلوگوں کے سامنے بینظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہوتو مسجد کے لیے زمین قیمتاً خریدنے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمینیں دیں۔اور اس لیے پیہ ز مین مفت قبول نہیں کی تا کہلوگوں پریہواضح فر ما دیں کہ بیہ بات درست نہیں کہ معجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے۔ یا دوسروں کی املاک پرنظرر کھی جائے۔ اس وجہ ہے حضورا قدس ﷺ کا ایک علیہ کا نے میے دے کروہ زمین خریدی۔ اور پھرمسجد نبوی کی تغییر فرمائی۔ تا کہ معاملہ صاف رہے اور کسی قشم کی کوئی البحصن برقر ارنہ رہے ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ کتنا مثالی اور رہتی دنیا تک ایک بہترین نمونه

(بنين (لعب لم أديث

ہے کہ سجہ جیسی مقدس جگہ بنانے کے لیے بھی سی انسان کو تکلیف دینا جائز نہیں۔
حضرت زید بن اسلم رَحِّمَ بُاللَّائَعَالَیٰ کہتے ہیں: حضرت عباس بن عبدالمطلب رَفِحَالِلَائِمَنَا اللَّهِ کَا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد (نبوی) کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رفِحَاللَائِمَنَا اللَّهِ فَا ایک گھر مدینہ منامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رفِحَاللَائِمَنَا اللَّهُ نَا ایک فرمایا۔ "بِعْنِیْهَا" آپ یہ گھر میرے ہاتھ نے دیں۔حضرت عباس رفِحَاللَائِمَنَا اللَّهُ نَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ

حضرت الى بن كعب وضحالكا أتغالظ في حضرت عمر وضحالكا أتغالظ بي بن كعب وضحالكا أتغالظ في بن مما أداي أن تُخو جَه مِنْ دَادِه حَتْى تُرْضِيه '' "ميرا فيصله بيب كه آپ ان كى مرضى كے بغيران سے بيه هرنهيں لے سكتے '' حضرت عمر وضحالكا أتغالظ في ان سے به هرنهيں لے سكتے '' حضرت عمر وضحالكا أتغالظ في ان سے به هرنهيا كى كتاب يعنى قرآن بين ملا ہے يا حضور خُلِقَ اللَّه اللَّه الله كى كتاب يعنى قرآن بين ملا ہے يا حضور خُلِق اللَّه الله كى كتاب يعنى قرآن بين ملا ہے يا حضور خُلِق اللَّه الله كا كى حديث بين؟''

انہوں نے کہا:''حضور ﷺ کی حدیث میں ۔'' حضرت عمر رَضِحَاللَّهُ الْعَیْنَا نے یو جھا:''وہ حدیث کیا ہے؟''

کی تغییر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بیدوجی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔'' بیان کر حضرت عباس دَضِحَالِقَائِرَاتُخَالِے آئے اپنی خوشی ہے اس گھر کو میں شامل کر دیا۔''

له كنزالعمال: الرابع، كتاب الصلاة، حقوق المسجد: ١٥٠/٨، رقم: ٢٣٠٩٠

(بيئن العِسل أديث

#### مسجد میں نقش ونگاراور بےضرورت چیزیں بنانا

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب وَخِیمَهُ اللّهُ تَغَالَیٰ نے آ داب المساجد کے نام سے
ایک جھوٹا سارسالہ تصنیف فرمایا ہے، ائمہ کرام کو جا ہیے کہ ضروراس کا مطالعہ فرمائیں
اور سمیٹی والوں کو بھی سنائیں تا کہ ہماری مساجد شریعت کے مزاج کے موافق تغمیر
ہوں۔اس رسالہ میں حضرت وَخِیمَ بُوادَا اُو تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ:

مسجد کی دیوار اور فرش میں رنگ برنگ کے بیل بوٹے نکالناجو نماز میں خیال کو منتشر کرتے ہوں مکروہ ہے، بالخصوص محراب میں اور قبلہ کی دیوار میں زیادہ مکروہ ہے یاہ

> له كنز العمال، الرابع، الصلواة، حقوق المسجد: ١٥٠/٨، رقم: ٢٣٠٩١ له فتاوي شامي، كتاب الصلوة، مطلب في احكام المسجد: ٦٥٨/١

## مسجد کی صفائی کی اہمیت

ائمہ کرام کوعام طور پرمسجد کی خدمت کی سعادت حاصل ہوتی ہےاس سلسلے میں بیرنہ بھیس کی مسجد میں ہمارا مقام مخدومیت کا ہے بل کی مسجد کی ہرخدمت کواپنے لیے نجات کا ذریعیہ مجھیں ۔

حضرت عا كشه رَضِحَاللَّهُ بَتَغَالَيَّ عَمَا النَّحَالَ عَلَيْ النَّحَالَ عَلَيْ النَّهُ وَالنَّهُ م

"أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّوَرِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ." 4 الدُّوَرِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ." 4

کہ نبی کریم ﷺ کی گئی گئی ہے گھروں میں مسجدیں بنانے کا حکم فرمایا ہے اور بیر کہ ان کوصاف رکھا جائے اوران میں خوشہو ئیس لگائی جائیں۔

آج کل جیسا کہ عموماً ہرکام میں افراط و تفریط کا دور دورہ ہے مساجد کی صفائی میں بھی بہی آفت پیش آئی ہے، کہیں تو صفائی میں حذی بڑھ کراس کو تزخرف اور تزخین کی حد تک پہنچا ہ یا گیا۔ مسجدیں طرح طرح کی گل کاریوں سے آ راستہ و پیراستہ نظر آئی ہیں جو کہ مکروہ ہے، اور کہیں یہاں تک بے پروائی اور خفلت سے کام لیا گیا ہے کہ العیاذ باللّه مسجدوں میں کوڑیاں گی ہوئی ہیں، جالے تے ہوئے ہیں، گرد وغبار سے آلودہ ہیں، دیواریں اور زمین تیل کے بدنما دھبوں سے خراب ہیں جو یقیناً مساجد کی ہے حرمتی ہے، اور کسی طرح جائز نہیں۔

صدیث میں ہے کہ ملائکۃ کو بھی ان تمام چیزوں سے ایذ الپینچی ہے جن سے آ دمیوں کو ایذ الپینچی ہے جن سے آ دمیوں کو ایذ الپینچی ہے جب ایک انسان اپنے مکان کو اس طرح کوڑے کباڑ سے آلوہ و کھے: انہیں چاہتا تو ملائکہ اللہ باوجود لطافت طبع کے کب اس کو پسند کرتے ہیں،

(بيک واحد لمي نورن

له ترمذي، الجمعة، باب ما ذكر في تطبيب المساجد، رقم: ٩٤٥

له مسلم، المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً · · · رقم: 318 ·

يمي وجد ہے كه نبى كريم ﷺ عليق عليه الله مسجد كى صفائى كاخود اجتمام فرماتے تھے۔

حضرت زید بن اسلم رَضِحَاللَائِنَعَالِحَنَّهُ فرمات بین که نبی کریم مَلِلِقَائِمَاً اور حضرت ابو بمر رَضِحَاللَائِرَتَعَالِحَنِّهُ کے زمانۂ مبارک میں مساجد میں حیر کا وَ کیا جاتا تھا، اور جھاڑودی جاتی تھی کے

اور جعفرت يعقوب بن زيد رَضِّ اللهُ النَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْبَعُ غُبَارَ الْمَسْجِدِ "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْبَعُ غُبَارَ الْمَسْجِدِ بِجَرِيْدَةِ." لَهُ

تَنْ بَحَمْنَ: '' نبی کریم مَلِیقِی عَلَیْنَ اللّٰ معجد کے غیار کو تھجور کی ٹہنی ہے صاف کیا کرتے تھے۔''

اور حفرت مطلب بن عبدالله بن حطب رَضِوَاللهُ النَّفَا الْحَنَّةُ اللهُ اللهُ الْعَالَمَةُ الْحَنَّةُ اللهُ ا

له مصنف ابن ابى شيبه، الصلاة (باب) فى كنس المساجد: ١٤٣٤/١، رقم: ١ شه مصنف ابن ابى شيبه، الصلاة (باب) فى كنس المساجد: ١٥٣٥/١، رقم: ٥ شه مصنف ابن ابى شيبه، الصلاة (باب) فى كنس المساجد: ١٤٣٤/١، رقم: ٢ شه ترمذي، فضائل القرآن، باب لم أردنبًا اعظم من سورة، رقم: ٢٩١٦ '' ہم امام بخاری رَخِعَبُراللهُ اَتَعَالَیٰ کی مجلس میں سے کہ ایک خص نے اپنی ڈاڑھی میں سے تنکا نکال کر مسجد میں ڈال دیا، تو میں نے امام بخاری رَخِعَبَرُاللهُ اَتَعَالَیٰ کو دیکھا کہ وہ اس شکے اور لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پس جب لوگ غافل رہے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا یا اور اس کو زمین سے اٹھا یا اور اپنی آسٹین میں ڈال دیا۔ پس جب مسجد سے نکلے تو میں نے ان کو دیکھا کہ اس شکے کو نکالا اور زمین پر بھینک دیا۔''

د کیھئے امام بخاری رَخِعَبَدُ اللّٰهُ تَغَالَثُ نے مسجد کی زمین اس چیز ہے بچائی جس ہے داڑھی بیائی جاتی ہے۔

له الترغيب والترهيب، الترغيب في تنظيف المساجد: ١٢٢/١، رقم: ٣

(بئين (لعِسل أرث

مَشْيِعَكُنَ مُعِدِمِنَ تَعُوكُنا نَاجَائِزَ ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم مِثْلِقَائِظَیَّا نے فرمایا ہے: ۔۔۔۔۔'' اَلْبُزَاقُ فِی الْمَسْجِدِ خَطِیْتَهٔ '' ' ' ' تَرْجَمَدَ:''مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔''

اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابوا مامہ رَضِحَالِقَائِمَتَا الْحَیْفَ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خَلِقَائِمَتِیْنَا نِے فرمایا ہے:

"مَنْ بَزَقَ فِي قِبْلَتِهِ وَلَمْ يُوَادِهَا جَآءَ تَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَٰى مَا تَكُونُ حَتَى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ" " مَا تَكُونُ حَتَى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ" " مَا تَكُونُ كَا جَاهِ وَفَن (ياصاف) تَجْرَحَهَ دُرْ جَوْحُص مَعِد كى جانب قبله مِين تقوكتا ہے اور فن (ياصاف) نہيں كرتا تو وہ قيامت كون خت گرم ہوكرة ئے گا۔ يہاں تك كوال كے ماتھ يرآ كرگرے گا۔"

میں کی استجد میں کہن اور پیاز لے کر جانا یا اس کو کھا کرمبجد میں داخل ہونا ناجا ئز ہے۔ تھ

حضرت جابر رَفِعُ النَّهُ نِي كريم يَنْظِقَ النَّهُ بِي كريم مِنْظِقَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عِن كر آپ نے فرمایا:

"مَنْ أَكَلَ مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمُلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ" " تَوْجَهَدَ: "جو فض بربودار درخت (يعني پياز) كمائ وه جماري معجد كة ريب نه آئ اس لي كه فرشتول كوجي ان تمام چيزول سے ايذا

(بیک العید کی ڈوپٹ

له بخارى، الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، رقم: ٤١٥

عه كنز العمال، الرابع، الصلواة: ٢٧١/٧، رقم: ٢٠٨٠٩ .

له درمختار مع الشامي، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها: ٢٦١/١ له مسلم، المساجد، باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً .....، رقم: ٩٦٤

پہنچتی ہے جن سے انسانوں کوایذ ا<sup>پہن</sup>چتی ہے۔''

مزیدیہ ہے کہ جب تک اس کی بد بومنہ سے نہ جائے اس وقت تک مسجد میں نہ داخل ہوا ور یہی تکم مجد میں نہ داخل ہوا ور یہی تکم ہے ہر بد بودار چیز کا۔ جیسے حقہ اور سگریٹ اور لہسن وغیرہ کا جیسا کہ فقہ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ اور طریقہ مجمدیہ میں مولی کو بھی اس تھم میں داخل کیا ہے۔

تَنْزِبِيهِمْ: حقہ،سگریٹ پینے والے کثرت سے اس میں غفلت کرتے ہیں۔ ائمہ حضرات بار بارلوگوں کو سمجھائیں ،ان کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔

فَّاذِکُنَّا الله عدیث میں اگرچه صراحة تو فقط کھانے کی چیز کا ذکر ہے، کیکن چوں کہ اخیر میں اس کی دلیل بھی بید ذکر فرمائی ہے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے اپنے اہوتی ہے جن ہے انسانوں کو ہوتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بیتھم فقط کھانے کی چیزوں میں مخصر نہیں، بل کہ تمام استعمال کی چیزوں کا بھی یہی تھم ہے۔

## مسجد میں خوشبو کی دھونی وینا

"جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَ إِقَامَةَ خُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ شُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبُوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِي الْجُمَعِ." ﴿
وَسَلَّ شُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبُوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِي الْجُمَعِ." ﴿

تَنْجَمَنَدُ: ''اپیمسجدول ہے بچوں اور پاگلوں کوئیلیحدہ رکھو۔اوران کواپی

ك ابن ماجه ابواب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، رقم: ٧٥٠

(بيئ ولعِيل أويث

خرید و فروخت اور شور ہے پاک رکھو۔ اور سزا دینے اور تلوار کھینچنے ہے پاک رکھو۔ اور ان کے دروازوں پر وضو خانہ بناؤ اور ان کو ہر جمعہ کے دن خوشبو کی دھونی دیا کرو۔''

اس طویل حدیث میں نبی کریم ظِیقِ عَلَیْنَ نِی مِن جملہ بہت سے ارشادات کے ایک بیہ بھی تھکم فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مساجد کوخوشبو کی دھونی دیا کرو۔ چناں چہ مصنف ابن افی شیبہ نے بروایت حضرت ابن عمر رَضِعَ النَّافَ نَعَالَ عَنَا النَّافَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رَضِعَ النَّافَ الْعَنَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَقَالِ اللّٰ ال

حضرت ابو ہرمیه دَخِوَاللهُ تَعَالَیْنَهُ فَر ماتے ہیں که رسول الله طِلِقَ فَالَیْهُ نَے فر مایا:
"مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِیْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتیٰ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِیْدٍ"
تَرْجَمَیٰ: "جو خُص میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر ممل کرتا
دے گااس کوسوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔"

مقتر بول کومسجد میں آنے اور جانے کی دعائیں یاد کروائیں ائمہ کرام مقتدیوں کو سکھلائیں کہ جب مسجد کے لیے گھر سے تکلیں تو یہ دعا رجیس:

"اَللّٰهُمَّ اِنِّىٰ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبَحَقِّ مَمْشَايَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

له مجمع الزوائد، الصلاة، باب إجمار المسجد: ٨٦/٢، رقم: ١٩٦٠ له مشكواة، الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٣٠/١ چَهَارًا تَحَفَّىٰ اللهِ عَنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ تُعِيْذَنِيْ مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ" عَهُ

تَكُرْ جَمَكَ: ''اے اللہ! سوال كرنے والوں كا جوحق ميرے اوپر ہے اور میرےاس نماز کے لیے چلنے کے حق ہے (میرے گناہوں کومعاف فرما دے) کیوں کہ میں جھٹڑ ہے، ریا، نمود، تکبر اور گھمنڈ کے لیے نہیں لکلا ہوں، بل کہ تیرے غصے سے سیخے اور تیری خوشنودی کی تلاش کے لیے نکلا ہوں۔ میں جھے سے سوال کرتا ہوں کہ دوزخ سے مجھے بیجا اور میرے گناہوں کو معاف فر ما یقینا آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر

مَسَيْمَ كَلَىٰ : مسجد میں جانے کے وقت وقار اور سکون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دوڑ نا نہیں ج<u>ا ہ</u>ے۔

### مسجد میں داخل ہونے کی دعا

حدیث میں ہے کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو بیدد عا پڑھے: "بسِّم اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ ` وَافْتَحْ لِيْ أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ"<sup>كه</sup>

تَكُرْ جَمْكَ: ''میں داخل ہوتا ہوں اللہ کے نام ہے اور سلام ہورسول اللہ (ﷺ کَالِیْنَا کَالِیْنَا کَالِیْنَا کَالِیْنَا اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ا بنی رحمت کے درواز بے کھول دیجیے۔''

اس کے بعد نہایت اوب کے ساتھ مسجد میں واخل ہو۔

له ابن ماجه المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة، رقم: ٧٧٨ 

سن بزرگ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تصفو بوجہ خوف کے ان کارنگ زرد پڑجا تا تھا۔ کسی نے وجہ پوچھی؟

تو ''فرمایا کہ لوگ جب دنیا کے کسی حاکم کے دربار میں جاتے ہیں تو ان پراس کا رعب چھا جاتا ہے۔ اور ڈرتے ہیں کہ کوئی بات عدالت کے آ داب اور حاکم کی شان کے خلاف نہ ہوجائے۔ تو کیا میں آخ کے ٹم الْ حَاکِمِیْنَ کے دربار کی اتن بھی وقعت نہ کروں ، جتنی ایک ادنی حاکم کی کی جاتی ہے۔ اس خوف سے میرا رنگ زرد ہوجا تا ہے کہ کہیں اس دربار کی شان کے خلاف کوئی بات صادر نہ ہوجائے۔''

پھر جب معجد میں داخل ہوتو مستحب کہ بیٹھنے نے پہلے دورکعتیں پڑھ لے۔ جس کوتی المسجد کہتے ہیں۔ نبی کریم طَلِقَائِ اللّٰ نے اس کا تھم فر مایا ہے:

(آ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلَسَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

لبنداامام کو چاہیے کہ مقتدیوں کو تحیۃ المسجد کی اہمیت بتلائے اور اس کے فوائد و
فضائل بھی بتلائے ، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس سنت پر بہت ہی کم عمل ہوتا ہے تو
مقتدیوں میں اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اس کا اہتمام کریں گے۔
مشید عمل کا جو محض کثرت سے مسجد میں آتا جاتا رہتا ہوتو اس کے لیے ہر روز صرف
ایک مرتبہ دور کعتیں پڑھ لینا تحیۃ المسجد کے لیے کافی ہے۔ ا

له مسلم، صلّوة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين .....: ٢٤٨/١ له فتاوي رحيميه، كتاب الطّهارة، متفرق مسائل: ٢٢٦/١

### تحية المسجداورتحية الوضوكي ابميت

ہمارے ملک میں بنسبت عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کے اکثر عوام اور بعض اہل علم کے اکثر عوام اور بعض اہل علم کے ساتھ المسجد اور تحییۃ الوضو کی اتنی اہمیت واضح نہیں ہے جتنی شرعاً اس کی اہمیت وارد ہے۔ حدیث کے الفاظ اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ وارد ہیں۔

تَوَجَمَعَ أَنْ حَضِرت الوقاده وَضَحَالِقَائِمَ الْحَنَّةُ فَر مات بين كه مين مسجد مين داخل ہوا اور رسول الله طَلِقَائِم اللَّهُ عَلَيْنِ لُوگوں كے ساتھ تشريف فر ما تھے ميں بيٹھ گيا۔ تو رسول الله طَلِقائِم اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَ

اله مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين: ٢٤٨/١

(بَيْنَ (لِعِيلِمُ نُونِثُ

معجد کواللد تعالی سے ایک خاص نبیت ہے اور اسی نبیت سے اس کو' خانہ خدا'
کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے حقوق اور اس میں داخلہ کے آ داب میں سے یہ بھی
ہے کہ وہاں جاکر بیٹنے سے پہلے دور کعت نماز اداکی جائے، یہ گویا بارگا و خداوندی کی
سلامی ہے، اسی لیے اس کو' تحیۃ المسجد' کہتے ہیں (تحیۃ کے معنی سلامی کے ہیں) یہ
لہذا مسلم شریف میں فدکورہ بالا حدیث کا باب ''بَابُ استِخباب تَجِیَّةِ
الْمَسْجِدِ بِرَکْعَتَیْنِ وَکَرَاهَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا.'' بھی اس کی اہمیت
پردلالت کرتا ہے:

امام نووى رَجِهَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمات مين:

"وَهِيَ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ." "

ای طرح تحیۃ الوضو کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں ذکر کی گئی ہے ان احادیث میں ہےا کیکمشہور حدیث ملاحظہ فرمائیں :

"عَنْ أَبِي هُويُوةَ -رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْوِ: "يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجٰى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ فَإِنِي بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجٰى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ فَإِنِي بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجٰى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الْجَنَّةِ" قَالَ: "مَا عَمِلْتُ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ" قَالَ: "مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجٰى عِنْدِي إِنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ عَمَلاً أَرْجٰى عِنْدِي إِنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ عَمَلاً أَرْجٰى عِنْدِي إِنِي لَمْ أَتَطَهُرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْنَهَا إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِمَا كُتِبَ لِي أَنْ اصَلِيَ" وَمُولَا اللّهُ وَنَا اللّهُ وَمَا كُتِبَ لِي أَنْ اصَلِي "ثَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

له معارف الحديث، كتاب الصلواة: ١٧٨/٣ ثه بخاري، التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، رقم: ١١٤٩

امید خیرونواب ہوود مجھے بتلاؤ۔ کیوں کہ میں نے تمہارے جوتوں کی عاب (آواز) جنت میں این آ گے آ گے تی ہے' (مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں چل پھرر ہا ہوں اور آ گے آ گے تہارے قدموں کی آ ہٹ سن رہا ہوں تو میں دریافت کرنا عابتا ہوں کہ بہتمہارے سعمل کی برکت ہے۔لہٰذاتم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤجس سے مہیں سب سے زیادہ تواب اور رحمت کی امید ہو) حضرت بلال رَضِعَالِنَهُ وَعَالِيهُ فَالْحَنَّة نِهِ عَرْض كيا: " مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امیدایے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا ون کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا ہے تو اس وضو ہے میں نے نماز ضرور پڑھی ہے۔جتنی نماز کی بھی مجھےاللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس وقت تو فیق ملی۔'' اس حدیث کی روح اوراس کا خاش پیغام پیے کہ بندہ اس کی عادت ڈالے کہ جب بھی وضوکرے اس سے حسب تو نیل کچھ نماز ضرور پڑھے خواہ فرض ہو، خواہ سنت،خواهْل به<sup>له</sup>

### مسجد ہے نکلنے کی دعا

"بِسُمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللّٰهِ مَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ" \*\*
وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ" \*\*

تَنْ جَمَعَ اورسلام ہورسول اللہ کے نام کے ساتھ ، اور سلام ہورسول اللہ (مَلِيَّةِ جَمَعَ اور سلام ہورسول اللہ (مَلِيَّةِ اَللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اوراس کے بعد بیدعا پڑھیں:

له معارف الحديث، كتاب الطهارة ٣٠٨١/٣٠٠

ته ابن ماجه، المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد: ٥٦

(بيَنْ للعِسَالِ أَرْمِثُ

"اَللَّهُمَّ اغْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ"." لَهُ تَعْطَانِ الرَّجِيْمِ "." لَهُ تَنْزَجَهَمَ أَنْ السَّيْطَانِ مردود سے بچالے." تَرْجَهُمَ أَنْ اللهِ اللهِ مَجْعَةِ شَيطانِ مردود سے بچالے."

### امامت كى تنخواه اوراس كامعيار

ہندوستان کے مشہور و معروف جید عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لا جیوری وَخِیَمِهُالدَّالُاتَعَاكُ کے فقو وَں کا مجموعہ'' فقاوی رحیمیہ'' سے بیسوال و جواب نقل کیا جاتا ہے، پڑھنے سے پہلے دعا ما نگ لیس کہ اس بزرگ کے لکھے ہوئے مبارک الفاظ ہمارے دلوں میں گھر کرجائیں اور ہدایت کا سبب بن جائیں۔
میسکو الن امام مجد کے لیے امامت کی تخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟
اگر لینا جائز ہے تواس کا معیار کیا ہونا چاہے؟

آج کل ائمہ مساجد کو تخواہ بہت کم دی جاتی ہے مساجد کے متولی اور ذمہ داروں کواس پر توجہ دینا ضروری ہے یانہیں؟

ائمہ مساجد کامعقول مشاہرے کے مطالبے کے لیے نظیم بنا کرتحریک چلا نا اور اس سلسلے میں حکومت سے تعاون حاصل کرنا کیسا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت ہے بانہیں؟

الچواب: اسلام میں منصب امامت کی بڑی اہمیت ہے۔ بیا یک باعزت باوقاراور باعظمت اہم دینی شعبہ ہے۔ بیمسلی رسول اللہ ﷺ کامصلی ہے۔ امام نائب رسول ہوتا ہے، اور امام اللہ رب العزت اور مقتد یوں کے در میان قاصد اور اپنی ہوتا ہے۔ اس لیے جوسب سے بہتر ہوا سے امام بنانا چاہیے۔ حدیث میں ہے۔

'' إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَوُمَّكُمْ عُلَمَاءً كُمْ فَإِنَّهُمْ وَنَيْنَ رَبِّكُمْ مُنْ وَفِي دوایة الحاکم وَنَیْنَ رَبِّكُمْ مُنْ وَفِي دوایة الحاکم وَنَیْنَ رَبِّكُمْ مُنْ وَفِي دوایة الحاکم

له ابن ماجه، المساجد والجماعات، باب الدعا عند دخول المسجد: ٥٦ له مجمع الزوائد، الصلاة، باب الإمامة: ١٦٥/٢، رقم: ٢٣٢٥

باب چہارم فَلْيَوُمَّكُمْ خِيَارُ كُمْ" <sup>ك</sup>

تَوْجَهَىٰ الرَّمْهِين پند ہے كہتمہارى نماز درجهُ قبوليت كو پنچے تو تم ميں جو عالم (مسائل جاننے والا) ہو وہ تمہاری امامت کرے کہ وہ تمہارے اورتمہارے پروردگار کے درمیان قاصد ہے۔''

اور حاکم کی روایت میں ہے کہتم میں جوسب سے بہتر ہواس کوامام بناؤ۔ فقد کی مشہور کتاب نورالا بیناح میں ہے:

"فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الْأَحْسَنُ وَجْهًا ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا. " ٢٠٠٠

تَكُرُ عِيمَكَ: ''امامت كا زيادہ حق دار وہ ہے جو دين كے امور كا زيادہ حانے والا ہو (خصوصاً نماز ہے متعلق مسائل سے سب سے زیادہ واقف ہو) پھروہ تخص جو تجوید ہے پڑھنے میں زیادہ ماہر ہو، پھر جوزیادہ متقى اورير بيز گار بو، پھر وہ جوعمر ميں بڑا ہو، پھر وہ جوا چھے اخلاق والا *هو، پهر*وه جوخوبصورت اور باوجاهت هو، پهروه جونسا زیاده شریف هو پھروہ جس کی آ واز الحچی ہو پھروہ جوزیادہ یا کیزہ کیڑے پہنتا ہو''

اصلاً توامامت پراجرت اورتخواہ (مشاہرہ )لینا جائز نہیں ہے کہ بیرطاعت ہے اور طاعت پراجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مگر متاخرین فقہاء نے ضرورت کے پیش نظر أجرت اورمشاہرہ لینے اور دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ درمختار میں ہے:

"وَلَا لِأَجْلِ الطَّاعَاتِ مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْحَجِّ وَالإِمَامَةِ وَتَعْلِيْم الْقُرْآن وَالْفِقْهِ وَيُفْتَى الْيَوْمُ بِصِحَّتِهَا لِتَعْلِيْمِ الْقُرْآن وَالْفِقْهِ

الله مستدرك للحاكم، معرفة الصحابة، ذكر مناقب مرثد .....: ٢٦٨/٣، رقم: ٥٠٤٥ كه نورالايضاح، الصلوة، باب الإمامة: ٧٨

وَالإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ" لَهُ

تَنْجَهَمَدُ: ''تنخواه لینا جائز نہیں طاعات پر جبیہا اذان، جج، امامت، قرآن مجیدگی تعلیم،امامت اور قرآن وفقه کی تعلیم،امامت اور مؤذنی پر تنخواه لینے کی صحب کافتو کی دیاجا تا ہے۔''

''خاد مانِ مساجد و مدارش کوان (امام وغیرہ) کی حاجت، علمی قابلیت اور تقویٰ وصلاح کو محوظ رکھتے ہوئے مشاہرہ دینا چاہیے، مسجد سے متعلق وقف کی آمدنی میں گنجائش ہوتو اس میں سے اور اگر گنجائش نہ ہوتو مسلمانوں سے چندہ کر کےان کی ضرورت کے مطابق مشاہرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔''

درمختار میں ہے:

"وَيُعْطَى بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفَضْلِ فَإِنْ قُصِّرَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيْبًا (زيلعى،) وَفِي الْحَاوِي الْمُوادُ بِالْحَافِظِ فِي عَلَيْهِ حَسِيْبًا (زيلعى،) وَفِي الْحَاوِي الْمُوادُ بِالْحَافِظِ فِي الْحَدِيْثِ حَافِظُ الْقُرُآنِ مِائَنَا دِرْهَمِ هُوَ الْمُفْتَى الْيَوْمَ. "الْحَدِيْثِ حَافِظُ الْقُرُآنِ مِائَنَا دِرْهَمِ هُو الْمُفْتَى الْيَوْمَ. "تَرَجَعَى الْمُؤَدِيْ وَالْمَعْنَى الْمُؤْدُونُ وَلَيْتَ اوراتَوَى وَاللَّهِ مَلْمَ قَالِيتَ اوراتَوَى وَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْدُونُ وَلَيْمِ وَلَى وَاللَّهُ وَلَيْمِ وَلَا وَاللَّهُ وَلَيْمِ وَلَيْمُ وَلَا مَالِحَ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

اور حاوی میں ہے کہ صدیث میں حافظ سے مراد حافظ قرآن ہے جس کودوسودر ہم دیئے جائیں گے اور اس پرآج فتو کی دیا جاتا ہے۔' ر د المحتار میں ہے:

"(قوله وَيُغطٰى بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) الَّذِيُ فِي الزَّيْلعي هَٰكَذَا وَ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ اَنْ يَتَّقِى اللَّهَ تَعَالَىٰ وَيَصْرِفَ إِلَى كُلِّ

له درمختار، كتاب الاجارة، باب الاجارة الفاسدة: ٦/٥٥

مُسْتَحِقٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ فِيْ ذَلِكَ كَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَسِيْبًا ...... وفي البحر عن القنية كَانَ ابُوْبَكْرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ يُسُوِّيْ فِي الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ وَكَانَ عُمْرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفَصْلِ، وَالْآخَدُ بِهِذَا فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفَصْلِ، وَالْآخَدُ بِهِذَا فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ فَنَعْتِرُ الْأَمُورَ الثَّلَاثَة ..... أَيْ فَلَهُ اَنْ يُعْطِي الْأَحْوَجَ أَكُثَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِي الْأَفْقَهِ وَالْأَفْصَلُ وَ إِلّا فَضَلُ وَ اللَّهُ تَعَالَى وَظَاهِرُهُ أَنْ لاَ تُرَاعَى الْحَاجَةُ فِي الْأَفْقَهِ وَالْأَفْصَلُ وَ إِلّا فَضَلُ وَ إِلّا فَصَل وَ إِلّا فَعَلْ وَ إِلّا فَصَل وَ اللّهُ تَعَالَى وَظَاهِرُهُ أَنْ لا تُرَاعَى الْحَاجَةُ فِي الْأَفْقَهِ وَالْأَفْصَل وَ إِلّا فَصَل وَ إِلّا فَصَل وَ اللّهُ تَعَالَى وَظَاهِرُهُ أَنْ لا تُرَاعَى الْمُورَ الثَّالَةُ وَالْمَالُ وَ إِلّا فَعَلَى وَنَا اللّهُ تَعَالَى وَطَاهِرُهُ أَنْ لا تُراعَى اللّهُ وَيَادَهُ فَو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تَوْرَجَمَنَ ''اور یہ قول "و یُعْطی بِقَدْدِ الْحَاجَةِ "جوزیلی میں ہے لین امام کو بقدر ضرورت تخواہ دی جائے گی،ای طرح امام پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے ڈرے اور دوسرے مستحقین کی طرح اپنی ضرورت کے مطابق تخواہ کا مطالبہ کرے بغیر کسی زیادتی کے اوراگراس نے اس میں کوتا ہی کی تو اللہ تعالی اس ہے ( بھی ) حساب لیس گے،اور بحر الرائق میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وَخَالقَائِرَةَ اللَّے اللهِ اللهِ وور خلافت میں ) جب تخوامیں ویتے تھے تو سب کو برابر دیتے تھے اور حضرت عمر وَخِحَالقَائِرَةَ اللَّے (اپنے دور حضرت عمر وَخِحَالقائِرَة اللَّے (اپنے دور خلافت میں ) ضرورت، فقد (علم حضرت عمر وَخِحَالقائِرة اللَّے (اپنے دور خلافت میں ) ضرورت، فقد (علم میں مہارت) اور مرتبہ کے بقد رخوامیں دیتے تھے اور ہمارے زمانے میں مہارت ) اور مرتبہ کے بقد رخوامیں دیتے تھے اور ہمارے زمانے

له در مختار ورد المحتار ۲۱۹/۶، كتاب الجهاد، باب مصارف بيت العال قبيل باب المرتد



میں اس کو لینا زیاوہ بہتر اور مستحسن ہے سوہم ان تینوں امور کا اعتبار کریں گے۔

لین اس (متولی) کوچاہیے کہ ایسے امام کو جوزیادہ ضرورت مندہو
اس کو زیادہ دے بہ نسبت اس (امام، مؤذن اور قاری) کے جوکم
ضرورت مند ہے اور اس طرح جوزیادہ فقیہ یا جس کوفضیلت حاصل ہے
کسی وجہ سے ان کوزیادہ دے بہ نسبت ان کے جوکم فقیہ اور کم مرتبے والا
ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ضرورت کا لحاظ نہ کیا جائے زیادہ فقیہ اور
افضل ہونے میں، ورنہ پھران دونوں کے ذکر کرنے میں کوئی فاکدہ نہیں
ہے اور اس کا مؤید حضرت عمر دَضِحَالِقَائِرَةَ عَلَا اَنْ کُلُول ہے کہ وہ جوعلم یا
نسب میں فضیلت رکھتا تھا اس کوزیادہ تنخواہ دیتے تھے بہ نسبت اس کے
غیر کے۔''

ہمارے زمانے میں ذمہ داری متولیانِ مساجداور محلّہ وہستی کے بااثر لوگوں کی ہے۔ ان کواس اہم مسللہ پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ انکہ مساجد کے ساتھ اعزاز و احترام کا معاملہ کریں۔ ان کو اپنا نہ ہم پیشوا اور سردار ہم میں۔ ان کو دیگر ملاز میں اور نوکروں کی طرح سمجھنا منصبِ امامت کی سخت تو ہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم دینی منصب ہے۔ پیشہ ور ملازمتوں کی طرح کوئی ملازمت نہیں ہے۔ جانبین سے اس عظیم منصب کے احترام ، وقار ، عزت اور عظمت کی حفاظت ضروری ہے۔

متولی اور مہتم کا عالم باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا میسر نہ ہو سکے تو صوم و صلوۃ کا پابند، امانت دار، مسائل وقف ہے واقف کار، خوش اخلاق، رحم دل، منصف مزاج ، علم دوست اور اہل علم کی تعظیم و تکریم کرنے والا ہو۔ جس میں بیاوصاف زیادہ ہوں اسی کومتولی اور مہتم بنانا چاہیے۔ ان اوصاف کے حامل اگر متولی ہوں گے تو ایجھے اور قابل اگر متولی ہوں گے تو ایجھے اور قابل اماموں کا انتخاب کریں گے اور مساجد کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ آج کل

نااہل متولیوں کی وجہ ہے نااہل اماموں کی بھر مارنظر آ رہی ہے اور مساجد میں بنظمی ظاہر ہور ہی ہے۔

امام مبحداگر حقیقتا ضرورت منداور معقول مشاہرہ (تنخواہ) کے بغیراس کا گزر بسر مشکل ہور ہا ہوتو مناسب انداز سے متولیانِ مبحد اور محلّہ کے بااثر لوگوں کے سامنے اپنا مطالبہ بھی پیش کرسکتا ہے اور ذمہ دارانِ مساجداور باثر لوگوں پر ہمدردی اور شفقت کے ساتھ اس طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اس صورت میل اماموں کو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے منصبِ امامت کی توجین لازم آتی ہو ہرگز جائز نہ ہوگا۔ امام منصبِ امامت کے وقار ،عظمت اور قدر وقیمت کا محافظ اور امین ہے۔ ایسا طریقہ جس سے منصبِ امامت کی توجین لازم آتی ہو، ہرگز اس کی اجازت مربیس دی جاسکتی۔

لہذا معقول مشاہرہ کی درخواست کے لیے اپنا معاملہ عدالت اور حکومت کے حوالہ کر دینا اور اس مقصد کے لیے ائمہ مساجد کی تنظیم (یونین) بنانا اور اس کاممبر بنتا کسی حال میں قابل مدح نہیں ، بل کہ قابل مذمت اور لائق ترک ہے۔ اس سے دور رس غلط نتائج پیدا ہونے کے شدید خطرات ہیں اور بہت ی خرابیوں کا دروازہ کھلے گا۔ اماموں کے تقرر کے سلسلہ میں ہمیں پابند ہوجانا پڑے گا اور ائمہ کے تقرر کے سلسلہ میں جوشرائط اور معیار ہے اس کی پابندی نہ ہوسکے گی وغیرہ وغیرہ۔

البذا ازخود اپنا معاملہ ان کے حوالہ کر کے دخل دینے کا موقع ہرگز فراہم نہ کیا

جائے۔

فقط والله اعلم بالصواب احقر الا نام سيّد عبدالرجيم لا جبورى ثم را ندىرى غفرله ۱۲شوال المكرّم ۱۳<u>۱۵ ه</u> "مَا قَالَ الْمُجِيْبُ الْمُحِقُّ الْمُحْتَرَمُ فَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ وَأَنَا أَتَفِقُ بِهِٰذَا الْفُتْيَا كُلَّ الإِيِّقَاقِ."

احقر الملعيل وادى غفرله خادم التدريس والافقاء جامعه حسينيه را ندريها شوال المكرّم <u>هاسما ه</u>-

'' بندہ اس جواب سے کمل اتفاق کرتا ہے، ائمہ کی تنخواہوں کے معیار بیں اضافہ کا کام مسلمانوں کی تنظیموں اور جماعتوں کے ذریعہ انجام دیا جائے بہی مناسب ہے حکومت کواس مقصد کے لیے استعال کرنے سے اس کو دیگر خالص دینی اور مذہبی امور میں دخل کا موقع اور جرائت ہوگ جس کا ضرر اظہرمن الشمس ہے۔''

فقط العبد؛ احمر عفى عنه خانپورى ، ١٨ شوال ١<u>٩١٩ هـ</u> (مفتى جامعداسلاميه ذا بھيل شلع بلساز گجرات)

> "هٰذَا هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ" (مفتی) عارف حسن عثانی ۲۱ شوال المکرم ۱۳۱۸ <u>ه</u>

اس فتویٰ کا اہم پہلویہ ہے کہ ائمہ مساجد کی تنخواہ کے اضافہ کے سلسلہ میں صومت سے تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

چناں چہددوراندیثی اور غلط نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندرجہ بالافتو کی لکھا پیاہے ی<sup>ل</sup>ہ

## مسچر کی امامت کے لائق کون؟

امام کیسا ہونا جاہیے، اس کے متعلق جو بھی لکھا گیا ہے یہ پہلو بھی بہت زیادہ قابل توجہ اور لائق اصلاح ہے۔ اس سلسلہ میں مولوی سیّد عبدالا حد مرحوم نے اپنی مشہور کتاب ''مسلمان کی ڈائری'' میں اپنے جذبات کا اظہاراس طرح کیا ہے۔ مشہور کتاب الجنائر، نمازے متفرق مسائل ۱۸۰ تا ۲۱۹ تا ۲۱۹

(بنین (لعب کم ٹرمٹ)

مسجد کا امام عالم باعمل بزرگ ہونا جائے۔ اگر ایسا نہ ملے تو جسے قرآن زیادہ یاد ہو، اور احجما پڑھتا ہوا بیا امام رکھا جائے۔ آج کل ایسے امام ملنا چنداں مشکل نہیں۔ لیکن اب ایسے امام کی تلاش زیادہ ہے جومتولی کے اشاروں پر چلے اور متولی ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح مسجد کے اہتمام کے اہل نہیں۔

آخرید کیابات ہے کہ جمیں اپنے معمولی سے کام کے لیے ملازم کی تلاش ہوتی ہے تو ہم بڑی احتیاط برتے ہیں اور ہر طرح دیکھ بھال کراپی پیند کا ملازم رکھتے ہیں اکین جب معجد کے لیے امام کی ضرورت و تلاش ہوتی ہے تب ہم معجد کے لاکن نہیں ، بل کہ اپنے مطلب کو امام و هونڈتے ہیں۔ اس وقت نہ بید دیکھا جاتا ہے کہ امام سند یافتہ عالم نہ ہی ضروری مسائل سے واقف بھی ہے یا نہیں ، قاری اور حافظ نہ سہی لیکن کم از کم قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے یا نہیں ، کس عقیدہ کا پیرو ہے۔ اور کون سے مسلک کا حامی ہے۔ مقلد بھی ہے یا شتر بے مہار۔ نہ حقیق ہے نہ تعیش۔ تیجہ یہ کہ جو مشلک کا حامی ہے۔ مقلد بھی ہے یا شتر بے مہار۔ نہ حقیق ہے نہ تعیش۔ تیجہ یہ کہ جو مؤذن بنانے کا اہل نہیں وہ امام بن جاتا ہے اور جود نیا ہیں کسی مصرف کا نہ ہو وہ مؤذن بنا ہے۔

جب متولی مسجد کی ذرمه داری اٹھانے کا اہل نہیں : وگا تو ظاہرِ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نااہل امام بمی تلاش کرے گا گھوم پھر کر دیکھ لیجھے تو نااہل متوبی اور نااہل امام کی جوڑی آپ کوا کٹر جُڈنظم آئے گی ی<sup>ک</sup>

اسلام میں مساجد کی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی عظیم حیثیت ہے۔ مساجد مراکزِ اسلام اور شعائر اسلام ہیں۔ مساجد روئے زمین پرسب سے مقدس، سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین جگہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ونیا میں جنت کے باغ ہیں۔ اسلام کے قلعے اور اہل اسلام کے اجتماعی نظام کے لیے مرکز ہیں۔ اہذا مساجد کا نظام جس قدر بہتر ہوگا مسلمانوں کی انفرادی و

له مسلمان کی دامزی، ۱۵۳

﴿بِيَنَ العِيلَ أَدِيثَ

اجمّاعی زندگی پراس کے نہایت خوشنما اثرات مرتب ہوں گے۔مسلمانوں کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا اوراسلام کی روح ان کی زندگیوں میں جلوہ گرنظر آئے گی۔

مساجد کا نظام اور آبادی صرف اس کی ظاہری تغییر ونزئین ،اس کے نقش و نگار اوراس کے فلک بوس میناروں سے نہیں ہے۔اس کی شیح آبادی عبادت الٰہی اور ذکرِ الٰہی اور اعمال مساجد ہے۔ ان امور کے پیش نظر مساجد کا شیحے نظام خدا ترس امام ،صالح مؤذن ،اور باصلاحیت واہل متولیوں پر ہے۔

امام حقیقت میں پورے محلّه، پوری بستی اور پوری قوم کا پیشوا ہوتا ہے۔ لبذا امام بہترین عالم باعمل، مسائل واحکام نماز سے خوب واقف ہو۔ قرآن مجید باتجوید اور صحیح پڑھنے والا، خوش الحان سب سے زیادہ متقی، پر بہیزگار، خدا ترس خوش اخلاق اور ملن سار ہونا چاہیے۔ امام ایسا ہو کہ اس کے اندردین کا درداورامت کاغم ہوا پی اور قوم کی اصلاح کی فکر ہواور اپنے دل سوز بیانات، مواعظہ حسنہ اور تعلیم و تبلغ کے ذریعہ مسلمانوں میں دین کا شوق، خوف خدا، انابت الی اللہ، عبادت کا ذوق و شوق اور عبادت محیح و سنت طریقہ کے مطابق ادا کرنے کا جذبہ، دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت، حقوق اللہ اور فکر یدا کر دے۔ بلاخوف لومہ لائم محروف ( نیکی ) کا حکم کرے۔ اور نوابی و مشکرات ( بر نی ) پر نکیم کرے۔

پر بیٹانی کا موقع ہویا خوشی کی تقریبات ہر موقع پر قوم کی تیجیح رہنمائی اوراسلامی تعلیمات سے واقف کرے۔ بدعات اور رسومات کی نشاند ہی اور برملا ان پر روک توک کرے۔ خود بھی اسلامی احکامات اور حضوراقدس ﷺ کی مبارک اور نورانی سنتوں برخی سے مل کرے اور مسلمانوں کو بھی ممل کرنے کا عادی بنائے۔

مسلمانوں اورلوگوں کے ساتھ الی ہمدردی اورخوش اخلاقی ہے پیش آئے کہ حجو نے بڑے ، مردعور تیں ، اپنے اور پرائے سب اس کے دلدادہ اور دل و جان سے اس پرقربان ہوجائیں ۔ حتیٰ کہ اپنے نجی معاملات میں بھی اس ہے مشورہ اور رہنمائی

حاصل کر ہے اس سے مطابق عمل کرنے لگیں۔ اپنے اعمال واقوال سے لوگوں میں اسلام کی محبت اور دین کی الیی عظمت پیدا کر دے کہ ان کواپنی اور اپنے اہل وعیال اور مسلمانوں کے اصلاح کی فکر پیدا ہوجائے۔خود بھی دینی علم حاصل کرنے اور اس پڑعمل کرنے کی فکر کریں اور اپنی اولا دکو بھی دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوجائے اور قوم کے بیچے بچیوں کی بھی دینی تعلیم کی فکر پیدا ہواوراس کا انتظام کریں۔

خواتین میں بھی دین پر عمل کرنے ، نماز ، قرآن کی تلاوت اور عبادت کا شوق اور پردہ کی اہمیت بیدا ہوجائے اور ہر مسلمان اپنے گھر سے برائیوں ناچ گانے ، ٹی وی (کیبل ،سی ڈی) اور وی سی آر کی نحوست کو قسم اور دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنے لگے۔غرض کہ امام کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا جا ہے اور اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا جا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کرمحض رضائے الہی کے لیے (نہ کہ دنیا کے بے حیثیت چند کھوں کے لیے ) داری سمجھ کرمحض رضائے الہی ہے لیے (نہ کہ دنیا کے بے حیثیت چند کھوں کے لیے ) ان تمام خدمات کو انجام دے۔

فقہاء کرام رَجِمُلُلِاللَّہُ مَعَالیٰ نے ضرورت کی وجہ سے امامت وغیرہ پر اجرت (تنخواہ) لینے کے جواز کا اگرچہ فتوی دیا ہے، مگر اخلاص کا تقاضایہ ہے کہ اجرت اور تنخواہ کو ہرگز مقصود نہ بنائیں،صرف الله تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہواور حضور اقدس خِلِوْلِیْ عَلَیْ کی رضا مندی مقصود ہواور حضور اقدس خِلِوْلِیْ عَلَیْ کی سیرت طیب اور سلف صالحین کے طرز عمل کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔

## روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے

حق تعالیٰ رزاق ہیں،ای پرتو کل اوراعقاد اورای کے خزانوں پرنظر رکھیں اور ارشادات ِ ربانی وفرمودات ِ نبوی (طَلِقِلُ عَلَيْهِمُ) کوا پناحر زِ جان بنائیں۔قرآن مجید میں

﴿ وَمَنُ يَّتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُفْهُ مِنْ

حَیْثُ لَا یَخْتَسِبُ طُ وَمَنْ یَّتُوکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ الله تَوْرِیْنَ کَامِ تَوْرِیْنَ کَامِ تَوْرِیْنَ کِی نافر مانی اور گناه کے کام نیمیں کرتا) تو حق تعالی اس کے (مشکلات سے) نجات کی راہ نکالتا ہے اور اس کوالی جگہ سے رزق ویتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جوشن الله یرتو کل کرے گا اللہ اسے کا فی ہوگا۔''

- وَكَايِّنُ مِّنُ دَآبَةٍ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ اللهُ يَرُزُقُهَا وَرَائَعُهَا وَرَائَعُهَا وَاللهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ اللهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ اللهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ ا

تَنْ بَهِ مَهَا : ''اور کتنے جانور ہیں جواٹھانہیں رکھتے اپنی روزی ، اللہ روزی دیتا ہےان کواورتم کوبھی اور وہی ہے سننے والا ادر جاننے والا۔''

اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیراحمرعنانی رَخِعَهُ اللّٰهُ مَعَاكُ فرماتے ہیں:

"بیروزی کی طرف ہے فاطر جمع کر دی کہ" اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن قوت نہیں ہوتا۔ نیا دن اور نئی روزی" (موضح) پھر جو خدا جانوروں کو روزی پہنچاتے گا۔خوب سمجھ لورزاق جیتی وہی ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے۔ ہرایک کا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے۔ کسی کی محنت وہاں رائیگال نہیں ہوسکتی۔ جولوگ اس ہے راستہ میں وطن حجمور کر نکلے ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ سامان معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں۔ کتنے جانور ہیں جوانی روزی کمریر لادے نہیں پھرتے پھر بھی رزاقی حقیقی کریں۔ کتنے جانور ہیں جوانی روزی کمریر لادے نہیں پھرتے پھر بھی رزاقی حقیقی کریں۔ کتنے جانور ہیں جوانی روزی کمریر لادے نہیں پھرتے پھر بھی رزاقی حقیقی

لله العنكبوت: ٦٠

له الطلاق: ۲،۲ نه هو د: ٦



باب چہارم ان کو ہرروز رزق پہنچا تا ہے۔''<sup>ک</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ " تَكُرِيجُهُكَا: ''الله خود ہی سب کو روزی پہنچانے والا، نہایت قوت والا

حدیث شریف میں ہے:

 حضرت عمر بن خطاب رَضِحَاللهُ تَعَالَى عَنْ فرمات بين كه مين في رسول الله طَلِقُ عَلَيْهِا كُوفر ماتے ہوئے سنا:

"لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا." عَ

تَنْجَهَكَ: "اَكُرْتُمْ لُوكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرابِيا تُوكُل كروجبيا تُوكُل كرنا جايبية وَ تم کوای طرح روزی عطاکی جائے گی جس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے کہ مجج کو بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ (اینے گھونسلوں میں )واپس ہوتے ہیں۔''

ينخ سعدى رَحَمَهُ اللَّهُ يُتَعَالِكَ ايني مناجات ميس فرمات بيس

اے کریے کہ از خزانۂ غیب گبر وترسا وظیفہ خور داری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر دارگ لعنی''اے اللہ! آپ ایسے کریم ہیں کہ یہود ونصاری، آتش پرست اور بت برست (وغیرہ) کو اینے خزانۂ غیب سے روزی پہنچاتے ہیں۔ د شمنوں پر جب ایسی نظر کرم ہے تو اینے دوستوں کو (جو تیرے عبادت گزار ہیں) کیسے محروم رکھیں گے؟''

له تفسير عثماني: ٣٠٣/٢ 🌎 تله الذَّريات: ٥٨

سه د يباچهٔ گلستان:۳ ته ترمذي، الزهد، باب في توكل على اللَّه، رقم: ٢٣٤٤

منقول ہے کہ کوے کا بچہ انڈے ہے نکلتا ہے اس وقت اس کے بال و پر سفید ہوتے ہیں۔ نرو مادہ بچھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچنہیں ہے۔ اگر ہمارا ہوتا تو ہم جیسا سیاہ ہوتا۔ اس لیے وہ کھلانے ہے گریز کرتے ہیں۔ بال و پر جب سیاہ ہونے لگتے ہیں تب اسے اپنا بچہ بچھتے ہیں۔ اور پھر کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں۔ اس عمر تک پہنچنے ہیں اسے اپنا بچہ بچھتے ہیں۔ اور پھر کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں۔ اس عمر تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی اسے اس طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ بچہ جب اپنی چونچ بار بار کھولتا ہے تو اس وقت حشرات الارض اور جراثیم ہوا کے ذریعہ اس کے منہ میں پہنچ کر اس کی خوراک بنتے ہیں۔ ک

الله پاک کوے کے بچہ کواس طرح روزی پہنچاتے ہیں۔تو کیا وہ رحیم وکریم ذات اپنے وفا شعار بندوں کوروزی نہیں پہنچائے گا؟اس ذات وحدہ لاشریک لہ پر تو کل کرواور روزی کی بہت فکرمت کرو۔ بقول شاعر :

م غم روزی مخور، برہم مزن اوراق وفتررا کہ پیش از طفل ایزد پرکندیبتان مادررا

تَنْرِجَمَدُ: '' فَكْرِمْعَاشْ مِين حِيران و پريشان من ہو۔الله تعالیٰ الی قدرت اور رحمت والے ہیں کہ بچے کے دنیامیں قدم رکھنے سے پہلے ہی پیتانِ مادر میں دودھ مہیا کرتے ہیں۔''

☑ تقدیر میں جو رزق ہے اس کا ملنا ایسا ہی یقینی ہے جس طرح موت آنا یقینی ہے۔ جو رزق مقدر میں ہے اس کے ممل ہونے سے پہلے انسان کوموت نہیں آسکتی مؤمن کواس پرایمان رکھنا جا ہے جیسارسول اللہ ﷺ کاارشاد ہے:
مؤمن کواس پرایمان رکھنا جا ہے جیسارسول اللہ ﷺ کاارشاد ہے:

"وَ إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رُوْحِيْ: "أَنَّ نَفْسًا لَنُ تَمُوْتَ حَتَى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلَا حَتَى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَخْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللهِ فَإِنَّهُ لَا

له مظاهر حق، كتاب الرقاق، توكل اورصركابيان: / ٨٠٣

باب چهارم يُذرَكُ مَا عِنْدَاللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ" كَ

تَنْ يَحْمَدُ: '' حضرت جبرئيل غَلِينِيا لِيَّيْنُ كُلِيَّا فِي مِيرے دل ميں بيه بات ڈالی ( یعنی بذر بعه وحی بتلایا که ) کسی نفس کوموت نہیں آ سکتی جب تک که وہ ا بنا رزق مکمل نه کر لے۔لہٰذا اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرو، اعتدال اور صحیح طریقہ ہے رزق طلب کرواور دیرے رزق ملناتم کواس بات پرآ مادہ نہ کرے کہتم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے رزق تلاش کرنے لگواس لیے کہ جواللہ تعالیٰ کے خزانہ میں ہے وہ اللہ کی اطاعت ہی ہے حاصل کیا جا سکتا

ا بک اور حدیث میں ہے:

🗗 حضرت ابوالدرداء دَضِحَاللَّهُ بِتَعَالَمْ عَنْهُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طَلِیقٌ عَلَیْهُ کُنْ نَے ارشادفر مایا:

"إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ"

تَنْجَهَنَا: ''بِ شک رزق بندے کواس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔''<sup>ٹ</sup>

اور بھی بے شارقر آن مجید کی آیات اور احادیث ہیں جن میں غور و تدبر ہے ثابت ہوتا ہے کہ رزق کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔ لہذا اس ذات وحدہ لا شریک له بر کامل اعتماد اور توکل کرنا جاہیے۔ان آیات اور احادیث پر اگر انسان کی نظرر ہےتو پھران شاءاللہ إدھراُ دھرجیران وسرگرداں نہ پھرےگا۔

ہرمسجد میں اگر ایسے امام ہوں گے تو ان شاء اللّٰہ مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کے بہترین اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

له مشكواة، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر: ص٢٥٢

الله مشكواة شريف، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر: ص٢٥٤

ای طرح مؤذن دین دارادرصالح ہونا چاہیے۔ جو محض پابندِ شرع نہ ہوبل کہ فاسق ہوتو اس کومؤڈن بنانا درست نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا مؤڈن دین دار بعلیم یافتہ ،احکام دینی خصوصاً اذان ونماز کے مسائل سے داقف، اوقات نماز ، مسلح کاذب، صبح صادق، زوال، سایہ اصلی ، ایک مثل دوشل شفق احمر دابیض وغیرہ کا جانے والا، بلند آ واز ،خوش الحان ،اذان کے کلمات صبح ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف بیس ہے "لیو ڈن لکٹ خیسار کی کمات میں جوصالح ہودہ اذان کے ۔ انہ میں ہوسالح ہودہ اذان کے ۔ انہ اور قادی عالمگیری میں ہے۔ اور قادی عالمگیری میں ہے۔

"وَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ الْمُؤَذِّنْ رَجُلاً عَاقِلاً صَالِحًا تَقِيًّا عَالِمًا بالسُّنَّةِ"

تَوْجِهَدَ: "مؤذن عاقل بمجهدار، نيك ،متقى اورطريقة سنت سة واقف مونا جائيے يائه

اور کبیری میں ہے:

"وَأَفَادَ هَٰذَا أَنَّ الْآوْلَى أَنْ يَتُولَى الْعُلَمَاءُ الْأَذَانَ لِأَنَّهُ مِنْ بَالِ الْجَمَاعَةِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهَا فَلَا يُفَوَّضُ إِلَى غَيْرِهِمُ عَلَى بَالِ الْجَمَاعَةِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهَا فَلَا يُفَوَّضُ إِلَى غَيْرِهِمُ عَلَى مَامَرٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ "الْمُوَذِّنُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ لَا يَسْتَجِقُ ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِيْنَ."" وقال الله يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ لَا يَسْتَجِقُ ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِيْنَ."" وقال الله يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ لَا يَسْتَجِقُ ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِيْنَ."" وقال الله يَكُنْ عَالِمًا فِي الْمُؤَذِّنِيْنَ. "" وقال الله يَتُلَا الله الله وقال المؤلِّق الله وقال الله وقال

تَوْجِهَدُ الله سے به بات معلوم ہوئی کہ بہتر بہ ہے کہ اذان وینا علماء کو سپر دکیا جائے اس لیے کہ اذان جماعت اور اس کی طرف بلانے کے باب بین ہے ، لہذا اذان کو دوسروں کے حوالے نہ کیا جائے جبیما

ك ابوداؤد، كتاب الصلوة. بابُّ من أحقُّ بالإمّامَة: ٨٧/١

عه فتاوي عالمكيري، الصلاة، الباب الثاني في الاذان: ١/ ٥٣

ته کبیری: ۳۲۲

گزر گیا۔

اورخلاصہ بیں ہے کہ اگر مؤذن اوقات نہ جانتا ہوتو وہ مؤذنین کو دیتے جانے والے تو اب کامستحق نہیں ہوگا۔''

ہمارے زمانے میں مؤذنوں میں بیا وصاف مفقود ہیں، ارزاں اور کم ہے کم،
تخواہ والامؤون تلاش کیا جاتا ہے۔خواہ اذان سیح نہ دے سکتا ہو۔اذان کے کلمات
کہیں دراز اور کہیں مختصر کر کے اذان کی روح ہی کوفنا کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے
اعادہ ضروری ہوجاتا ہو۔ مثلاً ''اَشْهَدُ''کو ''اَشَدُّ، حَیَّ عَلَی الصَّلُوة''کو ''حَیَّ الْمُلُاح'' یا''حَیَّا لَلصَّلُوة''کی ''اَشْهُدُ' کی عَلَی الْفَلَاح''کو ''حَیَّ الْمُلُاح'' کی جگہ ''آکبَرُ ''اور ''اَکُبَار''اور اسی طرح کی الْفَلَاح' میں بڑی'' تَ ''کی جگہ چھوٹی'' آ ''کی جگہ ''آکبَرُ ''اور ''اَکُبَار''اور اسی طرح اور بھی بہت ''حَیَّ '' میں بڑی'' تَ ''کی جگہ چھوٹی'' آ '' پڑھا جاتا ہے۔اس طرح اور بھی بہت سے غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ائمہ کرام وغیرہ جانے والے حضرات بھی اصلاح نہیں کرتے۔

ائمہ کرام پراس کی بڑی ذمہ داری ہے اذان صرف اعلان ہی کا نام نہیں ہے، بل کہ اذان عبادت بھی ہے اور مہتم بالثان اسلامی شعار بھی ہے، اس کو اس کے شایان شان طریقہ ہے ادا کیا جائے کہ اسلامی شان معلوم ہو، اور سامعین کے قلوب متأثر ومتوجہ ہوں اور اس کی برکتیں ظاہر ہوں۔

> "إِنَّ الْأَذَانَ إِظْهَارُ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ." لَّ تَتَوْجَهَكَ: 'أذان اسلام كى علامت ہے۔' اور فتح القدير ميں ہے: "لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّيْنِ" لَكَ

تَنَرِّجَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ إِن كَى علامتوں میں ہے ہے۔''

له فتح القدير، باب الأذان: ٢٠٩/١

له فتح الباري، كتاب الأذان: ١٠٢/١



حق تعالیٰ متولیوں کوتو فیق دے کہ اس کی اہمیت کو مجھیں۔

مساجد کا نظام صحیح اور بہتر ہے بہتر ہونے کا زیادہ تر دارو مدار عام طور پرمتولیوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے متولی بہت ہی باصلاحیت ہونا چا ہیے اور اس کے لیے سب سے بہتر عالم باعمل شخص ہے، اگر ایسامتولی میسر نہ ہو سکے تو کم از کم دین دار ، صائل وفقہ کا جانے والا ، خوش اخلاق ، منصف مزاج ، علم دوست ، بابند ، امانت دار ، مسائل وفقہ کا جانے والا ، خوش اخلاق ، منصف مزاج ، علم دوست ، اللِ علم کی تعظیم و بھر بم اور ان ہے مشورہ کر کے کام کرنے والا ، دین اور اہل وین سے مجبت اور دین کی فلر رکھنے والا ہونا چا ہے۔ اگر ایسا متولی ہوگا تو مندرجہ بالا اوصاف ہے۔ متصف امام ومؤذن تلاش کر کے ان کا تقر رکر ہے گا ، بھر ان کی صحیح قدر اور ان کو خدمت کرنے کا موقع فرا بھم کرے گا اور دینی کا موں کی انجام دہی میں ان کامعین و خدمت کرنے کا موقع فرا بھم کرے گا اور دینی کا موں کی انجام دہی میں ان کامعین و مددگار ہے گا۔ ا

للبذااگران باتوں پر عمل کیا گیا تو ان شاء اللہ اس کی نورانیت اوراس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مساجد کا نظام بہتر سے بہتر بنادے اور ہر مسجد میں ایسے امام، مؤذن اور متولیوں کا تقرر ہوکہ جن سے مساجد کا نظام سے اور بہتر سے بہتر ہوا ور مساجد سے مسلمانوں کو سے رہنمائی مل سکے۔ بہتر ہوا ور مساجد سے مسلمانوں کو سے کہ اللّٰه بِعَدِیْدِ اَللّٰهُ مَّ آمِیْنَ.



لـه فتاوی رحیمیه، کتاب الجنائز، نماز کے متغرق سائل: ۲۲۰/۸ تا ۲۲۸



باب پنجم

# مقتذبول كالعليم وتربيت

### اصلاح کرنے کا ایک بہترین طریقه

حافظ ابنِ كثير رَجِهَبُهُ اللّهُ النّهُ النّهُ عَالَىٰ فِ ابن الى حاتم كى سند سے نقل كيا ہے كه ابلِ شام ميں سے ايك برا بارعب قوى آ دى تھا جو حضرت فاروق اعظم رَضِحَالِفَائَعَ الْحَفِیٰ شَام مِیں ہے ایک برا بارعب قوى آ دى تھا جو حضرت عمر رَضِحَالِفَائِوَ اللّهُ فَالْحَفِیٰ فِ لَوْلُوں كے پاس آ يا كرتا تھا۔ بجھ عرصہ تك وہ نه آيا تو حضرت عمر رَضِحَالِفَائِوَ الْحَفِیٰ فِ لُولُوں ہے اس كا حال نه يو جھنے وہ تو سے اس كا حال نه يو جھنے وہ تو شراب میں بدمست رہے لگا۔''

حضرت فاروق اعظم رَضِحَالِفَا اِتَّخَالَ فَ الْهَالِمُ الْعَالُونَ الْهُ الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَنْ الله الله الله الله الله الله الله كالمرف سے فلال بن فلال كے نام مالام عليك، اس كے بعد ميں تمہارے ليے اس الله كى حمد پيش كرتا ہول جس كے سواكو كى معبود نبيس وہ گناہوں كو معاف كرنے والا، تو بہ قبول كرنے

له المؤمن: ٣-



والا ، سخت عذاب والا ، بڑی قدرت والا ہے ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔''

پھر حاضرین مجلس ہے کہا کہ سب مل کراس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیرو ہے۔ اوراس کی توب قبول فرمائے۔ فاروق اعظم دَضِحَ اللهُ اَتَعَالَا عَنَهُ اَلَٰ اِللّٰہُ اَتَعَالَا اِللّٰہُ اَتَعَالَا اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

حضرت فاروق اعظم رَضِحُاللَّهُ تَعَالِحَنِهُ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگول سے فرمایا: '' ایسے معاملات میں تم سب کوالیا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہوجائے تو اس کو درتی پر لانے کی فکر کرو۔ اور اس کواللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ۔ اور اللہ سے اس کے مقابلہ پر دلاؤ۔ اور اللہ سے اس کے مقابلہ پر شیطان کے مددگار نہ ہو۔ یعنی اس کو برا بھلا کہہ کریا غصہ دلا کردین سے دور کردوگے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔'' ملہ

اسی طرح حضرت جنید بغدادی اَدِجَمَبُهُ اللّهُ تَغَالَیٰ کا ایک واقعه مشہور ہے کہ ایک روز وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ایک شخص آیا اور کہا:''حضرت آپ کا وعظ شہر ہی 'میں کام کرتا ہے یا جنگل میں بھی کچھ تا ثیر بخشا ہے؟''

آپ نے حال ہو چھا۔ اس نے عرض کیا: '' چندلوگ فلاں مقام پر جنگل کے اندرمصروف ِرقص وسروراور دورِشراب سے مخمور ہیں۔'' آپ نے اسی وقت منہ لیبیٹ

له تفسير ابن كثير: ١١٦٤ المؤمن: ٢،٢

کر جنگل کی راہ لی۔ جب آپ قریب پہنچ تو وہ لوگ بھا گئے لگے۔ فر مایا:'' بھا گومت، میں بھی تمہارا ہم مشرب ہوں ہمارے لیے بھی لاؤ،شہر میں تو پی نہیں سکتے، پوشیدہ طور پریہاں آئے ہیں۔'' ان لوگوں نے کہا: ''افسوس آئے! کہ اس وقت شراب نہیں رہی ،فر مائیں! تو شہر سے منگوا دی جائے؟''

حضرت جنید بغدادی دَخِیَهٔ اللّهُ مَعَالیٰ نے فر مایا:'' کیاتمہیں کو کی ایسی بات نہیں آتی کہشراب خود بخو د آجایا کرے؟''

وہ بولے: ''صاحب بیکمال تو ہم میں نہیں۔'' فرمایا: ''آؤتم کوایک ایسی بات
سکھا دوں کہ شراب خود بخود آجائے، پھر شراب کا مزہ دیکھو۔'' وہ سب مشآق
ہوئے۔ کہ بیکمال تو ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا: ''اچھا اول نہاؤ، پھر کپڑے بدل کر
میرے پاس آؤ۔'' سب نے شمل کیا۔ کپڑے دھوئے۔ اور پاک وصاف ہوکر
آموجود ہوئے۔ تب فرمایا: ''سب دورکعت نماز پڑھو۔'' جب وہ نماز میں مشغول
ہوئے تو آپ نے دعاما تگی:''یا خدایا! میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ تیرے حضور کھڑا کردیا۔
اب مجھے اختیار ہے، خواہ ان کو گمراہ کر، خواہ ہدایت بخش۔'' چنال چہ حضرت کی دعا

پَنَیْنِیهِمْ: جولوگ اصلاحِ خلق اور تبلیغ و دعوت کی خدمت انجام دینے والے ہیں۔
ان کے لیے اس حکایت میں ایک عظیم الثان ہدایت ہے کہ جس مخص کی اصلاح مقصود ہو۔ اس کے لیے خوب گر گر اکر دعا کرو۔ اور پھر نرم تدابیر سے اس کو در تی کی طرف لاؤ۔ اشتعال انگیزی نہ کرو۔ اس سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا۔ بل کہ شیطان کی امداد ہوگی۔ اور وہ اس کو اور زیادہ گر ای میں مبتلا کرد ے گا۔

## بيغمبرانه دعوت كاابك انهم اصول

حضرت مویٰ و ہارون عَلَيْهُ الشِّلْا كوفرعون كى مدايت كے ليے بصحبے كا حكم ايك

له مخزن اخلاق، اعمال الصالحين: ٣٠٨

(بيَن والعِد لم أورث

خاص مدایت کے ساتھ دیا گیا ہے بعنی:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ لله قَوْلًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ لله قَوْلًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ لت كرين شايد وه تفيحت حاصل كرين شايد وه تفيحت حاصل كري يا دُرجائے۔''

یعنی بیہ وصف بھی داعیان امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ بختی سے لوگ بدکتے اور دور بھا گتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ بدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔

اس آیت میں بیہ بیان ہوا ہے کہ فریقِ مخالف کتنا ہی سرکش اور غلط سے غلط عقا کدو خیالات کا حامل ہواصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والوں پرلازم ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ انداز سے نرم بات کریں۔اس کا بیز تیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کچھ غور وفکر پر مجبور ہوجائے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیدا ہوجائے۔

فرعون جو خدائی کا دعویدار، جابراور ظالم ہے۔ جواپی ذات کی حفاظت کے ہزار ہابنی اسرائیل کے بچول کے قبل کا مجرم ہے۔ اس کی طرف بھی اللہ تعالی اپنے خاص پینمبروں کو جب بھیج ہیں تو یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہ اس سے بات زم کریں تا کہ اس کوغور وفکر کا موقع ملے۔ اور بیاس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنی سرکشی ہے اور گراہی سے باز آنے والانہیں ہے۔ گر اپنے بین تھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے اور گراہی سے باز آنے والانہیں ہے۔ گر اپنے بین سرکشی کے ایک کے خوف کی طرف آجائے۔ فرعون کو ہدایت ہویا نہ ہو گر اصول وہ ہونا اللہ تعالیٰ کے خوف کی طرف آجائے۔ فرعون کو ہدایت ہویا نہ ہو گر اصول وہ ہونا جائے۔ فرعون کو ہدایت ہویا نہ ہو گر اصول وہ ہونا جائے۔

آج کل جو بہت ہے اہلِ علم اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف

له طه: 33

ز بان درازی .....اور الزام تراثی .....کواسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں۔ انہیں اس پر بہت غور کرنا جا ہے ی<sup>ل</sup>

مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی رَخِیمَبُراللَّهُ تَعَالی مولان محمد الیاس رَخِیمَبُراللَّهُ تَعَالی کا ملفوظ نقل فرماتے ہیں: ''که مسلمانوں کی برائیوں کا انسداد ان کی برائیاں بیان کرنے سے نبیس ہوسکتا، بل کہ جا ہے کہ ان میں جوایک آ دھ بھی احجمائی موجود ہواس کی تکشیر کی جائے، برائیاں خود بخو ددور ہو جائیں گی۔

کوئی شخص اورکوئی مسلم ہرگز ایسانہیں ہے کہ پچھ خوبیوں اُور پچھ خرابیوں سے خالی ہو۔ ہرشخص میں یقینا پچھ خوبیاں اور پچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر خرابیوں کے ساتھ نظر اندازی اور ستر (پردہ پوشی) کا اور خوبیوں کی پسندیدگی اور ان کے اکرام کا ہم مسلمانوں میں رواج ہوجائے تو بہت سے فتنے اور بہت می خرابیاں اپنے آپ دنیا سے اٹھ جائیں اور ہزاروں خوبیوں کی کی اپنے آپ بنیا د پڑ جائے مگر دستوراس کے خلاف ہے۔'' تا

## ائمه حضرات تنهائي مين بعض غلطيون كوسمجهائين

بعض اوقات کسی کی تلطی سامنے آتی ہے تو پوری قوم کو زجر وتو بیخ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی چوکی دار ہے تلطی ہوگئ تو بیہ کہا جاتا ہے کہ سارے چوکی دار ایسے ہیں۔ یا کسی دوسری ہیں۔ یا کسی تاجر سے کوئی تلطی سرز دہوگئ تو سارے تاجر ایسے ہیں۔ یا کسی دوسری زبان ہو لنے والے ہے کوئی تلطی ہوگئ تو یہ کہا جاتا ہے کہ میرا اپنا تجربہ بیہ ہے کہ اس زبان ہولئے والوں کا ظرف بہت تنگ ہے، آلْعِیّاذُ باللّٰہ۔

لبندا ائمہ حضرات کو جاہیے کہ بیعوام والی صفات بالکل اختیار نہ کریں ، بل کہ اپنے مقتد یوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اس پرعمل کریں کہ اگر کسی ہے کوئی غلطی ہوگئی

ئه حضرت مولانا محمد الياس اور ان كي ديني دعوت: ٢٤١٠١٤٢

(بيَنْ والعِسلِ أَرْمِيثُ

تُخفتُالانئن

ہوں۔ تو اس کو تنہائی میں سمجھائیں اور اس کوسب کے سامنے ذلیل نہ کریں اور ایک شخص کی غلط میں ہے۔ غلطی پر یوری قوم، یا یوری برا دری کوشامل نه کریں۔

امام شافعي وَجِمَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين:

"مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَ عَلَانِيَةً، فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ" لَهُ

تَوْجَهَدَّ: "جس نے اپنے (مسلمان) بھائی کو تنہائی اور علیحد گی میں نصیحت کی تو ناصح نے اس کوزینت بخشی ،اورجس نے اپنے (مسلمان) بھائی کوسب کے سامنے نصیحت کی تو ناصح نے اس کو ذکیل ورسوا کیا۔" اورامام فضيل بن عياض رَخِعَبِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ في نومومن كي تعريف يهي كي ہے، چناں چہوہ فرماتے ہیں:

"الْمُؤْمِنُ مَنْ يَّسْتُرُ وَيَنْصَحُ وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعَيَّرُ" عَلَى تَرْجَمَٰکَ: ''مؤمن وہ ہوتا ہے جو پردہ پوٹی کرے اور نصیحت کرے اور فاسق وہ ہوتا ہے جو بردہ دری کرے اور عار دلائے، اور شرمندہ

اس طرح بزرگوں کامشہور مقولہ بھی ہے کہ:

"اَلنَّصِيْحَةُ اَمَامَ النَّاسِ فَضِيْحَةً" لوگوں كے سامنے نصيحت كرنا فضيحت ہے، یعنی کسی کولوگوں کے سامنے اس کے عیب بتلا کرنھیجت کرنانھیجت نہیں ہے، بل کہ بیرسوائی ہے،اس کو ذکیل کرنے کے مترادف ہے۔

لہٰذا اگر کسی کی غلطی سامنے آئے تو اس شخص یا اس قوم یا اس طبقے کومنبر پریا بحری محفل میں سب کے سامنے نصیحت نہیں کرنی جا ہیے۔

> له حلية الاولياء: ٩/٩٤، رقم: ١٣٤٦٤ لَّه ٱلْفَرْقُ بَيْنَ النَّصِيْحَةِ وَالتَّغْيِيْرِ: ٣٩

ائمَهُ كرام كوامام ابن رجب رَجِّعَهُ اللهُ تَعَاكَ كارساله "اَلْفَوْق بَيْنَ النَّصِيْحَةِ وَالتَّغييْرِ" كاضرورمطالعه كرنا جاجي، يه بهت مفيدرساله ہے-

نَعْضَ اوقات امام صاحب شیحت ہیں کہ میں نصیحت کرر ہا ہوں ، اپنا فرض اوا کر رہا ہوں ، حالاں کہ وہ نصیحت نہیں ہوتی ، بل کہ عار دلا نا ہوتا ہے۔ چنال چہ مذکورہ رسالہ میں نصیحت اور عار دلانے کے فرق کوجلیل القدر تابعین ، تبع تابعین اور ائمہ مجتمدین رَجَهُ اللّهُ اَتَعَالَ کے اقوال واشعار سے واضح کر دیا گیا ہے۔ ذیل میں ہم اسی باب سے متعلق '' دیوانِ امام شافعی'' میں سے امام شافعی رَجِهَ بُرُ اللّهُ لَتَعَالَىٰ کے کچھ اشعار تین مرتے ہیں ، عمل کی نہت سے ہرامام کو یاد کرنے جا ہمیں ، بڑے نصیحت اشعار تیں ، فرماتے ہیں :

م تَعَمَّذُنِيْ بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِيْ وَجَنِّبْنِي النَّصِيْحَةَ فِي انْفِرَادِيْ وَجَنِّبْنِي النَّصِيْحَةَ فِي الْجَمَاعَةُ تَوْجَمَّكَ: " مِحْصَلِحُدُّي اور تنها كَي مِيل تَسْحَت كياكرو، اور سب كرما من تَوْجَمَكَ: " مُحْصَلِحَد كي اور تنها كي ميل تُسحت كياكرو، اور سب كرما من السحت كرنے ہے ہم بركياكرو۔ "

إِنَّ النَّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ مِنَ التَّوْبِيْخِ لَا أَرْضَى اسْتِمَاعَهُ تَوْجَهَكَ: '' كيوں كه لوگوں كے سامنے (برملا) تقیحت كرنا ایك قسم كی ڈانٹ ہے، میں اس طرح تقیحت (قبول كرنا تو دور كی بات ہے) نہیں سنسكتا۔''

وَإِنْ خَالَفُتَنِيُ وَعَصَيْتَ فَوْلِيْ فَلَا تَجْزَعُ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَهُ لَهُ تَوْجَهَكَ: "الرآپ نے میری یہ بات نہیں مانی (اور سب کے سامنے

له ديوان الإمام الشافعي، قافية الغين، حب الصالحين وأدب النصح: ١٨٠

(بيَن والعِسل أوس

نفیحت کرنے پر ڈٹے رہے)، تو پھر ناراض مت ہو جانا جب میں تمہاری نفیحت پڑمل نہ کروں۔''

لہذا تنہائی میں نفیحت کرنا زیادہ مفید ہے، بہنسبت برملا اور سب کے سامنے نفیحت کرنے کے۔

سورهٔ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں:

﴿ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بُلِيغًا ﴾ ك

اورانہیں نصیحت کرتے رہیے، اورانہیں وہ بات کہیے جوان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ یعنی اے پیغیبر! آپ ان کے ظاہر کوسامنے رکھتے ہوئے درگزرہی فرمایئے اور وعظ ونصیحت اور قول بلیغ کے ذریعہ ہے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کوعفو و درگزر ..... وعظ ونصیحت جاری رکھیے جس سے کے ذریعہ ہے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی جا ہیے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام زمخشری فرماتے ہیں:

"قُلْ لَّهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ خَالِيًا بِهِمْ لَيْسَ مَعَهُمْ غَيْرُ هُمْ مَسَارًا لَهُمْ بِالنَّصِيْحَةِ لِأَنَّهَا فِي السِّرِ اَنْجَعُ." لَهُمْ بِالنَّصِيْحَةِ لِأَنَّهَا فِي السِّرِ اَنْجَعُ."

تَرْجَمَدُ الله تعالیٰ حضور ﷺ کے ساتھ دوسرے لوگ میں) آپ ان منافقین کو اس حال میں نفین کو اس حال میں نفین کو اس حال میں نفیحت کریں کہ جب ان کے ساتھ دوسرے لوگ موجود نہ ہوں یعنی بالکل خلوت میں ان کونصیحت کریں، کیوں کے ملحدگی کی نصیحت زیادہ مفید ہے۔''

امام غزالي رَخِعَهِبُ اللَّهُ تَعَالَكُ فرمات بين:

'مِنُ دَقَائِقِ صَنَاعَةِ التَّعْلِيْمِ أَنْ يُّزْجَرَ الْمُتَعَلِّمُ عَنْ سُوْءِ الْمُتَعَلِّمُ عَنْ سُوْءِ الْأُخُلَاقِ بِطَرِيْقِ التَّعْرِيْضِ مَا أَمْكَنَ. وَلَا يُصْرَحُ وَبِطَرِيْقِ اللَّعْرِيْقِ التَّعْرِيْضِ مَا أَمْكَنَ. وَلَا يُصْرَحُ وَبِطَرِيْقِ اللَّعْرِيْقِ التَّعْرِيْخِ، فَإِنَّ التَّصْرِيْحَ يَهْتِكُ حِجَابَ الرَّحْمَةِ لَا بِطَرِيْقِ التَّوْبِيْخ، فَإِنَّ التَّصْرِيْحَ يَهْتِكُ حِجَابَ

ك الكشاف ١/٧٢٥

له النساء: 27

الْهَيْبَةِ. '' لَ

تَوْجَمَدُ: "تعلیم کی باریکیوں میں ہے ایک باریکی ہیہ ہے کہ طالبِ علم اور شاگرد کے ڈانٹا جانے میں جہال تک ممکن ہو سکے تعریض کا طریقہ اپنائے اور صراحت کا طریقہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے اور صراحت بھی نرمی وشفقت کے ساتھ ہو، ڈانٹ ڈیٹنے کے انداز میں نہ ہو، کیول کہ صراحت میں رسوائی و ذلت ہے۔"

یعنی امام غزالی دَخِمَبُ الذَّهُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کہ ناصح کا لہجہ زم اور رحمت والا ہو سخت، ڈانٹنے اور غضب والا نہ ہو، حتی الا مکان کمیوں، کوتا ہیوں کے ذکر کے بغیر اشار ہ نصیحت کرے، کیوں کہ لوگ بخت لہجے والے کی نصیحت قبول نہیں کرتے ، بل کہ الٹا ضد میں آکراس کی مخالفت کرتے ہیں اور صراحة عیوب کے ذکر کرنے سے انسان میں چڑ چڑے بن کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور مسلمان کی پردہ دری کا گناہ بھی ہوتا ہے۔

فلاصة كلام يہ ہوا كه اگر كسى ہے كوئى غلطى ہوگى ہوتواس كوسب كے سامنے رسوا وذكيل نه كيا جائے ، بل كه تنهائى ميں اس كونرم طريقه ہے سمجھا يا جائے اور ماضى ميں تم نے يہ كيا ..... اور يہ كيا ..... كے بجائے مستقبل ميں اچھى طرح رہنے كی نصیحت كی جائے ، بعض لوگ شيطان كے اس دھوكہ ميں ہوتے ہيں كہ ہم سب كے سامنے اس جائے ، بعض لوگ شيطان كے اس دھوكہ ميں ہوتے ہيں كہ ہم سب كے سامنے اس ليے كہدر ہے ہيں ، تا كہ دوسر بے لوگوں كى بھى اصلاح ہو جائے ، ليكن ان كو يہ خبر نہيں ہے كہ اس طريقہ ہے نہ اس آ دمى كى اصلاح ہوگى اور نہ دوسر بے لوگوں كى ، بل كہ يہ جو اصلاح كا طريقہ ہے الٹا ايك نزاع كى صورت اختيار كر جائے گا، جس سے جو اصلاح كا طريقة ہے الٹا ايك نزاع كى صورت اختيار كر جائے گا، جس سے فائد ہے الٹا ايک نزاع كى صورت اختيار كر جائے گا، جس سے فائد ہے الٹا ايک نزاع كى صورت اختيار كر جائے گا، جس سے فائد ہے الٹا ایک نوعا۔

اگریقینی اصلاح مقصود ہوتو اصلاح کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ بغیر عیب بتلائے اور بغیر قوم کا نام لیے تنہائی میں اس کونصیحت کرے۔اس میں ناصح اور منصوح لید دونوں کے الزسول المعلم: ۱۲۷

(بيَن ولع الحراديث

کا فائدہ ہے کہالیی نصیحت میں ریا ،عجب اور شیطان کو شامل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسا شیخ احمرا بی کتاب "الحد کم" میں لکھتے ہیں :

"إِنَّهُ لَا مَجَالَ فِي النَّصِيْحَةِ سِرًّا لِحُظُوْظِ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّيْطَانِ. وَالنَّاصِحُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّه، وَالشَّيْطَانِ. وَالنَّاصِحُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّه، وَالشَّيْطَانِ وَالْعُجْبِ أَوِ وَنَصَحَ سِرًّا فَلَمْ يُدَاخِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ أَوِ الْعُرُوْدِ، وَالْمَنْصُوحُ لَهُ اقْتَنَعَ بِالنَّصِيْحَةِ وَعَمِلَ بِهَا لِأَنَّهُ الْعُدُودِ، وَالْمَنْصُوحُ لَهُ اقْتَنَعَ بِالنَّصِيْحَةِ وَعَمِلَ بِهَا لِأَنَّهُ الْعُنْدُودِ، وَالْمَنْصُولُ اللهِ نَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَغْضِ الإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُو الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوا هُمْ وَلَا تَعَيِّرُوا هُمْ وَلَا تَعَيِّرُوا هُمْ وَلَا تَعَيِّرُوا هُمْ وَلَا تَعْدُوا عَوْرَاتِهِمْ" "لَهُ

ترجمکی: ''خلوت اور تنهائی میں نصیحت کرنے میں خواہشاتِ نفسانی
(عجب، ریا) اور شیطان کو شامل ہونے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ جب ناصح نے اپنا فرضِ مضبی اور اپنے رب کا حکم اس طور پر بجالایا کہ اس نے خلوت اور علیحدگی میں نصیحت کر دی تو پھر اس میں ریا، عجب اور غرور جیسی بری صفت بھی شامل نہیں ہوئی۔ اور منصوح لہ نے غور سے فرور جیسی بری صفت بھی شامل نہیں ہوئی۔ اور منصوح لہ نے غور سے نصیحت می کا اور اس پر عمل کرنا اس لیے ہوا کہ اس کو اچھے اور بہتر طریقے سے خلوت میں نصیحت کی گئی تھی جیسے حضور میل گئی ہی گئی تھی جیسے حضور میل گئی ہی نے فر مایا ہے کہ 'اے وہ جماعت جس نے زبان جسے حضور میل کا افر ارکیا اور دل سے ایمان نہیں لایا! ( یعنی منافقوں کی بردہ جماعت) مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ان کو عار دلا وَ اور نہ ان کی پردہ دری کرویجنی ان کے عیوب کو ظاہر مت کرو۔''

له التِّرمِذيُّ، أبوابُ البِرّ وَالصِّلَةِ، بابُ مَاجَاء فِي تَعظيمُ الْمؤمِن: ٢٣/٢

### غلطی پر تنبیه میں حکمت کی رعایت "

حضرت داؤد غَلِیْڈالیٹیٹلائی کی لغزش خواہ کیجھ رہی ہو۔اللہ تعالیٰ براہِ راست وحی کے ذریعہ بھی آپ کواس پرمتنبہ فرما سکتے تھے۔لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر تنبیہ کے لیے بیخاص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟

در حقیقت اس طریقه پرغور کرنے ہے اُمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو بیہ ہدایت کی گئی ہے کہ سی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کے لیے حكمت سے كام لينے كى ضرورت ہے۔ اوراس كے ليے اپيا طريقه اختيار كرنا زيادہ اچھاہے۔جس سے متعلق شخص خود بخو دا بنی غلطی کومحسوس کر لے اور اسے زبانی حنبیہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور اس کے لیے الیی تمثیلات سے کام لینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہوا ورضر وری بات بھی واضح ہوجائے م<sup>له</sup> حضرت حسين دَضِحَاللَّهُ بَتَعَالِاعِنَهُ كا دستورالعمل تها كه آپ اكثر اينے ہاتھ ہے سودا خرید کر بازار سے لایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ تراز و کے دونوں پلڑوں میں ہر چیز کو وزن کرا لیتے تھے۔ ایک دن ایک سبزی فروش سے سبزی خرید کر دونوں پلڑوں میں وزن کرایا ،سبزی فروش نے بطوراعتر اض کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا'' تیراحق میری جانب اور میراحق تیری جانب نه آجائے۔'' میں جھے کوبھی یا ک کرتا ہوں اورخود بھی یا ک ہوتا ہوں۔ کیوں کہ دوسروں کاحق عالم بقامیں بڑی خرانی پیدا کرتا ہے۔''<sup>ٹ</sup>

## امام لوگول کواستخارہ کا طریقهٔ مسنونه اور اس کی اہمیت بتلائے

رسول اكرم طَلِقَاعُ عَلَيْهِ صحابه كرام وَضَحَالِنَاهُ تَعَالِعَنَهُمْ كُو استخاره اتن ابميت سے طب معارف القرآن: ۷۰۷/۷، صَن: ۲۰ طع معزن الحلاق: ۳۰۸، اعمال الصالحين

#### سكهات تصحيب قرآن مجيد كي سورت كي تعليم وية تهے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ -رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الإِسْتَخَارَةَ فِي الْأُمُور كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا سُورَةً مِّنَ الْقُرْآن. اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَن الْقُرْآن. اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن الْقُرْآن. اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تَوْجَمَنَ: " خضرت جابر بن عبدالله دَضِوَاللهُ النَّهُ الْحَنَّةُ ہے روایت ہے کہ ہمیں رسول الله مَیْلِقَائِم عَبْدالله وَضَوَاللهُ النَّا الله مَیْلِقائِم عَبْدالله وَصَوَل مِیں استخارہ اس طرح سکھاتے ہے۔ "
سکھاتے ہے جس طرح قرآ نِ مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہے۔ "

مَاخَابَ مَنِ اسْتَخاَرَ وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ . عَنَ اسْتَشَارَ . عَنَ اسْتَشَارَ . عَنَ اسْتَشَارَ . ع تَنْ َجَمَعَ كَنَا وَ مِنْ اسْتَخاره كياوه ناكام ونامراد نهيس ہوگا ، اور جس نے مشوره كياوه نادم و پشيمان نهيس ہوگا۔ ''

استخارہ کےخودساختہ طریقے اوران کے مفاسد

حضرت مفتی رشید احمد صاحب رَجِیمَبِهُ اللّاُهُ تَعَالَیٰ اینے وعظِ استشارہ و استخارہ میں فرماتے ہیں:

اس زمانے کے مسلمانوں نے استخارہ کے کئی ایسے طریقے خود گھڑ لیے ہیں، جن کا طریقہ مسنونہ ہے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔رسول اللہ ﷺ کی گئی کی نے جواستخارہ کا طریقہ بیان فرمایا درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بندوں تک پہنچایا، مگر بندوں نے یہ قدر کی کہ اسے پس پشت ڈال

له الترمذي، أبواب الصلوة الوتر، باب ماجاً، في صلوة الاستخارة: ١٠٩/١ كه الترمذي، أبواب القدر، باب ماجا، في الرضاء بالقضاء: ٣٧/٢

ته مجمع الزوائد، الادب باب ما جاء في المشاورة: ١٣١/٨

کرا پنی طرف سے کئی طریقے ایجاد کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استخارہ رسول اللہ طَلِقَائِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عِلَيْنَ كُلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلِي عَل عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ ع

گرآج کل کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے طریقے کے مقابلہ میں اپنی پیند کے مختلف طریقے گھڑ لیے ہیں ، انہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پراعتاد نہیں۔

ایک مولوی صاحب نے (حضرت مفتی رشید احمد صاحب رَخِمَبَهُ اللّهُ اَنْعُ اَلْنَ کَیْمَ کُلُمُ لِیْ کُمُ کُلُم ک

### تبهلى خرابى الله تعالى كامقابليه

الله ورسول الله ﷺ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى بِمَائِدَ مِن خود ساخته طریقه اختیار کرنا گویاالله تعالی کے علم پراپنے علم کوتر جیح دینا ہے، بیتو کفر ہے۔

## دوسری خرانی ترکیسنت

شیطان مسلمان سے سنت حجیرُ وا کر اس کے مقابلہ میں جو بات دل میں ڈالٹا ہے شیطان کے بندول کے نز دیک تو وہ زبر دست ہی ہوتی ہے، اس میں کیا شک ہے۔ گراللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اس کی حیثیت ایک تنکھے کے برابر بھی نہیں: ﴿ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطُن کَانَ صَعِیْفًا ﴾ له

شیطان جو بات دل میں ڈالتا ہے ساتھ ریبھی سمجھا تا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اتنی زبردست کہ رحمٰن کی بات سے بھی مقدم ہے۔ اس کے سامنے رحمٰن کی معاذ اللہ! کو کی حیثیت نہیں اس لیے اس کو یلے باندھ لو۔

## تیسری خرابی نماز کی بربادی

مسكة توبيہ ہے كه "إهدِ منا الصّبرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" كواگر جان بوجھ كردوباره برح ليا جائے تو گناه بھى ہوگا اور نماز بھى واجب الاعاده ہوگ۔ "إهدِ منا الصّبرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" جب ايك بار برُه ليا تو آگے پرُها واجب ہے پھر فاتحہ كے بعد متصل سورت كاملانا واجب ہے اگر بياستخاره كرنے والا جان بوجھ كراس آيت كود ہرائے گاتواس كى نماز واجب الاعاده ہوگى لہذا يہ دوركعتيں بعد ميں لوٹائے اور جان بوجھ كر نواس كى نماز واجب الاعاده ہوگى لہذا يہ دوركعتيں بعد ميں لوٹائے اور جان بوجھ كر نواس كى نماز خراب كرنے كا جوگناه ہوااس سے توبہ بھى كرے۔ جو خص گناه كا كام كرے اور يا الله كى يا فرمانی ميں خير عطاء فرمائيں گے تو وہ خود سوچے كہ الله كى نافرمانی ميں خير كها عوال اس ميں خير عطاء فرمائيں گے تو وہ خود سوچے كہ الله كى الله كى بافرمانی ميں خير كہاں ہے آگئى؟

## چوتھی خرابی نماز سے مذاق

اس کا شروع بی سے ارادہ ہے کہ دورکعت نقل نہیں پڑھ رہابل کہ ایسے بی نیت باندھ کرنماز کی صورت بنالی ہے تو یہ نماز جیسی اہم عبادت کا نداق اڑا رہا ہے۔ یہ خص نماز پڑھنا نہیں جا ہتا صرف ''اِلْم لِه نِه اللّٰه الْمُسْتَقِیْمَ'' بار بار پڑھنے کے نماز پڑھنا مقصد نہیں اورا گروا قعتا نماز بی کی لیے نماز کی صورت بنا کر کھڑا ہو گیا ہے، نماز پڑھنا مقصد نہیں اورا گروا قعتا نماز بی کی

نیت با ندهی تو چوں کہ دائیں بائیں گھو منے سے نمازٹوٹ جائے گی ، للبذا نمازشروع کر کے توڑنے کا گناہ الگ رہا، نہ بھی گھومتا تو بھی نماز واجب الاعادہ تو ہوہی گئی تھی مگر پیگھوم کرنماز کو بالکل ہی توڑد بتا ہے۔

رہی ہے بات کہ اگر ان مولوی صاحب نے یا کسی دوسر ہے صوفی صاحب نے اس کا تجربہ بھی کیا ہواور وہ دافعتا گھوم جاتے ہوں تو اس کا جواب ہے ہے کہ آپ گھو منے کی بات کر رہے ہیں، اگر بیصاحب آسان پر ہی کیوں نہ چڑھ جائیں تو جو بات شریعت کے خلاف ہے اسے ہم مہر حال خلاف شرع ہی کہیں گے اور یہی کہیں گئے کہ اس میں گناہ ہے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ د جال کیسے کیسے کرتب د کھائے گا، گران شعبدہ بازیوں ہے وہ اللہ تھوڑا ہی بن جائے گا، د جال کا د جال ہی رہے گا۔ کوئی کرتب وکھائے کوئی کرتب یا شعبدہ وکھا دیا سے وہ اللہ تھوڑا ہی بن جائے گا، د جال کا د جال ہی رہے گا۔

اگر ہم سلیم بھی کر لیں کہ "اِلْهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" پڑھتے پڑھتے صوفی صاحب واقعنا گھوم جاتے ہیں تو بھی اس سے یہ مجھنا درست نہیں کہ یہ استخارے کا مجمح طریقہ ہے اور اس میں برکت ہے۔

دوسری بات میہ کہ بیہ شیطان کا بتایا ہوا ہے تو شیطان سے کیا بعید ہے کہ وہ او ہیت اور قدرت جمانے کے لیے صوفی صاحب کو کندھوں سے پکڑ کر گھما دیتا ہو۔
گردن سے پکڑ کر بھی دائیں جانب گھما دیا بھی بائیں جانب تا کہ شیطان کی بات کی ہوجائے۔ شیطان کی بات کی ہوجائے۔ شیطان کے لیے گھمانا کیا مشکل ہے۔ اس نے گھما دیا اور بیصوفی صاحب بھی خوش ہو گئے کہ کام بن گیا۔

تیسری بات میر که جب وہ کھڑے ہوکر مسلسل "اِلْهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" کی رٹ لگا تا رہے گا تو گھنٹہ دو گھنٹہ گزرنے پر ویسے ہی دماغ چکرا جائے گا اور بھی دائیں جانب چکر کھانے گئے گا بھی بائیں جانب اوراس تھکاوٹ کے چکر کو ہی استخارہ کی کرامت سمجھنے لگے گا۔

﴿ بِيَنَ الْعِبِ لِمُ أَرْبِثَ

چوتھی بات یہ کہ جو چیزانسان کے ذہن میں ہوتی ہےاس کا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہاستخارہ کی برکت سے مجھےایک طرف چکرآئے گا اور میں گھوم جاؤں گا تو اس تخیل کے اثر سے وہ خود بخو دگھوم سکتا ہے۔

یہ تو ایک استخارہ بتا دیا اور بھی اس فتم کے کئی استخارے اور مختلف اعمال ہیں جو جاہل صوفیوں نے گھر بیٹھے بنا لیے ہیں۔لوگوں کو بھی اتباع شریعت کے بجائے ان ہی اعمال میں مزا آتا ہے۔

ایک بات رہمی سمجھ لیجیے کہ میں جو غلط بات اور بدعات پرٹو کتے ہوئے بھی صوفیوں کا نام لیے دیتا ہوں، ان سے مراد آج کل کے بگڑے ہوئے جاہل اور مبتدع صوفی ہیں، سیجے صوفی تو اللہ والے ہوئے ہیں۔

اس وفت صرف ایک استخارے کا حال بتایا ہے مزید نہیں بتا تا کہیں آپ لوگ سیکھ جائیں اور گھروں میں جا کرشروع کر دیں۔اللہ کے بتائے ہوئے استخارے پر عمل کیا کریں۔ شیطان ایسا ہوشیار ہے ایسا ہوشیار کہ اگرکوئی اللہ کا کام شروع کرنے لگے تو اوّلاً تو کرنے ہی نہیں دیتا اورا پی طرف مائل کرتا ہے کہ میرا کام کرواورا گرکوئی اللہ کا کام شروع بھی کر لے تو یہ مردوداس کام کو خالص نہیں رہنے دیتا اپنی طرف سے کچھ نہ بچھ بیوند ضرورلگا دیتا ہے۔

#### استخاره كاطريقة مسنونه

سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ طریقہ سے کہ دورکعت نفل پڑھیں اس کے بعداستخارہ کی دعا پڑھیں ۔بس دعا کے جینے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب ومقصود ہیں ۔وہ الفاظ یہ ہیں:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْاَلُكَ مِنْ

فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِي دِيْنِي الْعُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فَيْ دِيْنِي وَمَعِيْشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى وَعَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ فَيَسِّرُهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَ وَمَعِيْشَتِي وَعَاقِبَةِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِيْنِي وَ مَعِيْشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى وَعَاجِلِهِ وَالْجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِي وَلِي دِيْنِي وَ مَعِيْشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى وَعَاجِلِهِ وَالْجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ كُنْتَ ثَعْلَمُ أَنَّ الْمَارِفُهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ اللهِ اللهِ الْحَيْرَ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تَوَجَهَدَ: ''اے اللہ! میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی مانگتا ہوں اور قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے اور مانگتا ہوں تیرے فضل ہے، کیوں کہ تو بی قادر ہے میں قادر نہیں ہوں ،اور تو بی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا ، تو عیبوں کا جانے والا ہے۔

اے میرے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے میرے لیے میرے دین،
دنیا اور میرے کام کے انجام میں ابھی یا بعد میں، تو تو اس کومیرے قابو میں کر دے
اور اس کومیرے لیے آسان کر دے چھراس میں میرے لیے برکت دے، اور اگر تو
جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھانہیں، میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام
میں ابھی یا بعد میں، تو تو اس کو مجھ سے چھیر دے اور مجھ کو اس سے چھیر دے اور
میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، جس جگہ تھی ہو پھر مجھ کو اس سے خوش کر دے۔'

عربی الفاظ زبان ہے اداء کرتے وقت ان کے معنی و مطلب بھی ذہن میں رکھیں بالخضوص آخری جملوں کے معنی کہ یااللہ! بیکام جس کے لیے میں استخارہ کرر ہا ہوں تیرے علم میں میرے دین کے لیے دنیا کے لیے حال میں بھی مستقبل میں بھی تیرے علم میں اگر نافع ہے تو میرے لیے مقدر قرما، آسان فرمااور اس میں برکت عطا فرمااور اگر بیکام میری دنیا میں یا میرے دین میں مصرے ہو تو اس کام کو مجھ سے فرمااور اگر بیکام میری دنیا میں یا میرے دین میں مصرے ہو تو اس کام کو مجھ سے

له ترمذي، أبواب الوتر، باب ماجاء في صلواة الإستخارة: ١٠٩/١

(بيَنْ (لَعِلْ لِمُرْدِثُ

پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، لیعنی کرنا جا ہوں تو بھی نہ ہو، اسباب سوخت فر ما دے، کام نہ ہو سکے، اور جہاں کہیں بھی خیر ہومیرے لیے مقدر فر ما پھر مجھے اس بررضا عطاء فرما۔

بس استخارہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ دورکعت نقل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر

آگے جو پچھ ہوگاای میں خیر ہے۔ کام ہو گیا تو خیر نہیں ہوا تو خیر۔ جدھ کودل کی توجہ
جائے اور جس کے اسباب بیدا ہور ہے ہول یقین کرلیں کہ یہی میرے لیے بہتر
ہے، اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی یا اسباب بیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھ گر
استخارہ کے بعد ختم ہو گئے کام نہیں ہوسکا تو اطمینان رکھ اللہ پر یقین رکھے کہ اس
میں میری بہتری ہوگ ۔ اپنی طبیعت بہت جا ہتی ہے گر اللہ تعالی میرے نفع ونقصان
کو جمھ سے زیادہ بہتر جانے ہیں، اس طرح سوچنے سے اطمینان ہوجائے گا، اگر دل
کار جمان کی جانب نہ ہوتو صرف اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کر لے گا ای میں
خیر ہوگی، اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان ہوگیا تو بیعقیدہ رکھے کہ استخارہ کی برکت
خیر ہوگی، اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان ہوگیا تو بیعقیدہ رکھے کہ استخارہ کی برکت
سے اللہ تعالی نے جھوٹا نقصان پہنچا کر کسی بڑے نقصان سے بچالیا۔ استخارہ کی دعا
میں دین کاذکر پہلے ہے اور دنیا کا بعد میں اس لیے کہ سلمان کا اصل مقصد دین ہے
میں دین کاذکر پہلے ہے اور دنیا کا بعد میں اس لیے کہ سلمان کا اصل مقصد دین ہے

#### استخاره میں پیوند کاری

اب دیکھے بیکن قدر آسان کام ہے، گراس میں بھی شیطان نے کی پوندلگا دیے ہیں۔ پہلا پوند بید کہ دو رکعت پڑھ کر کسی سے بات کے بغیر سو جاؤ۔ سونا ضروری ہے ورنہ استخارہ بے سود رہے گا۔ دوسرا پوند بیدلگایا کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر۔ تیسرا بید کہ قبلہ رولیٹو۔ چوتھا پوند بیدلگایا کہ لیٹنے کے بعد خواب کا انتظار کرو، استخارہ کے دوران خواب نظر آئے گا۔ پانچواں پوند بیدلگایا کہ اگرخواب میں فلاں رنگ نظر

آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے، فلال نظر آئے تو وہ بہتر نہیں۔ چھٹا پیوند یہ لگایا کہ اس خواب میں کوئی بزرگ آئے گا بزرگ کا انتظار سیجیے کہ وہ خواب میں آکر سب کچھ بتا دےگا۔لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا ، کیسا ہوگا ؟

اگر شیطان ہی بزرگ بن کرخواب میں آجائے تو اس کو کیے پتا چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ؟

یادر کھیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ بس یہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق کے لکھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لکھنے والے مصنفین پررحم فرمائیں۔

#### تسی دوسرے سے استخارہ کروانا

استخارہ کے باب میں لوگ ایک اور خلطی بھی کرتے ہیں اس کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہدایت میہ کہ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے۔ دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ ریسوچ کرکہ ہم تو گناہ گارلوگ ہیں جارے استخارہ کا کیااعتبار؟

" اس لیے خود استخارہ کرنے کے بجائے فلال بزرگ اور عالم سے یا کسی نیک آ دمی سے کرواتے ہیں کہاس میں برکت ہوگی ،لوگوں کا بیزعم اور بیعقیدہ غلط ہے۔ جس کا کام ہووہ خوداستخارہ کرے خواہ وہ نیک ہویا گناہ گار۔

#### رشتول کے لیے استخارہ

 لڑکوں بالڑ کیوں کی شادی کا مسئلہ ہو وہ خود بھی استخارہ کر لیس اور اگر ان کے والدین زندہ ہوں تو وہ بھی کرلیں ۔

#### گناه گاراستخاره کیسے کریں

لوگوں کا بیہ خیال کہ'' گناہ گار استخارہ نہیں کر سکتے'' دو وجہ ہے باطل اور غلط

7

پہلی وجہ بید کہ گنا ہوں ہے بچنا آپ کے اختیار میں ہے۔مسلمان ہو کر کیوں گناہ گار ہیں؟ گناہ صادر ہو گیا تو صدق دل ہے تو بہ کر لیجے، بس گناہوں ہے پاک ہو گئے، گناہ گار نہ رہے۔ نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ تو بہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاک کردیا، اب اللہ کی اس رحمت کی قدر کریں اور آئندہ جان ہو جھے کر گناہ نہ کریں۔

دوسری وجہ یہ کہ استخارہ کے لیے شریعت نے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ استخارہ گناہ گارانسان نہ کرے کوئی ولی اللّٰہ کرے، جوشرط شریعت نے نہیں لگائی آپ اپنی طرف سے کیوں بڑھاتے ہیں؟

شریعت کی طرف ہے تو صرف ریتھم ہے کہ جس کی حاجت ہووہ استخارہ کر ہے خواہ وہ گناہ گار ہویا نیک،جبیہا بھی ہوخو د کر ہے۔

#### استخاره کروانے کی خرابیاں

کسی دوسرے سے استخارہ کروانے کے بارے میں حضرت مفتی رشید احمہ صاحب رَجِعَبِهُ اللّٰهُ مُتَعَالِنٌ فرماتے ہیں اس میں مندرجہ ذیل خرابیاں ہیں:

# تبهلى خرابى شريعت كى مخالفت

(بيَنْ والعِسلِ أَرْسِكُ

# دوسری خرابی برزرگی کی بدنامی

لوگوں نے بزرگوں کو بے کار کے طور پر استعال کرنے کا دھندا شروع کر رکھا ہے۔ وہ بزرگوں سے متعلق یہ بیصے ہیں کہ انہیں کوئی کام نہیں ہیں ہے کار بیٹھے ہیں لہذا ان سے برگارلو۔ اگر سیجے معنوں میں کوئی بزرگ ہوتو وہ دوسروں کے ہاتھوں اس طرح استعال نہیں ہوگا۔ بل کہ کوئی بے کار سمجھ کر استخارہ کروانے آئے بھی تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں تمہارے استخاروں کے لیے پیدائییں ہوا اپنے استخارے خود کرو۔

# تیسری خرابی من گھڑت استخارے

یہ بزرگ عجیب عجب استخارے نکالتے ہیں، اس کی پھی تفصیل پہلے بیان ہوگئ ہے۔ آن کل کے نام نہاد بزرگ سنت کے مطابق استخارہ کرنے کے بجائے اپنا بنائے ہوئے استخارے واللہ اعلم کہال سے نکالتے ہیں۔ پھر مخصوص طریقے سے اپنا پھے حساب لگاتے ہیں پھر حساب کے نتیجے ہیں جو بات سامنے آتی ہے است پوچھنے والے پر لازم قراردے دیتے ہیں کہ ہم نے استخارہ نکال لیا ہے بس اب ایسے کرواور ایسے کرواور کے پر لازم قراردے دیتے ہیں کہ ہم نے استخارہ نکال لیا ہے بس اب ایسے کرواور کہا ہے کہ دنیا ہیں بزرگ ایسے کرواور کہا ہے کہا نے والے بعض ایسے بھی ہیں جو کہ دلائل شرعیہ کے مقابلہ میں ناجائز کام کرنے کہا ہے والے ہیں آگر کوئی سمجھائے گا کہ بزرگ صاحب بی تو ناجائز کام ہے تو جواب کا تھم دیتے ہیں آگر کوئی سمجھائے گا کہ بزرگ صاحب بی تو ناجائز کام ہے تو جواب میں کہا ہے ہیں کہ بس ہم نے استخارہ نکال لیا ہے گویا کسی کنویں یا دریا سے نکالا ہے، بہت میت سے تھینے کر نکالا ہے اس لیے اس کام میں برکت ہوگی۔

آپ کتنا ہی سمجھائیں کہ آپ کا یفعل شریعت کی روسے قطعاً ناجائز اور حرام ہے گران کا ایک ہی جواب ہوگا کہ بس اب ہم نے استخارہ نکال لیا ہے اس ناجائز کا م میں برکت ہے۔ گویا آخری فیصلہ ان کا استخارہ ہے جوشر بعت پر بھی مقدم ہے۔ بزرگوں کے بھیمں میں ایسے بھیٹر یئے بھی موجود میں <sup>یا</sup>

ایسے لوگ سنت کے خلاف اور غاط استخارہ نکال کر کئی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

بعض بچیوں کوطلاق دلوادی کہ استخارہ میں آیا ہے کہ اب میشو ہر سی خی نہیں رہے گا۔ بعض شوہروں کو کہد دیا کہ تم طلاق نہ دو چاہے بیوی کئی سال سے سسرال سے نہیں آرہی ،لیکن استخارہ میں آیا ہے کہ وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی ،اب وہ مسکینہ سالہا سال سے میکہ بیٹھی ہوئی ہے ، نہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے ، نہ شوہر کے باس جانا جا ہتی ہے ۔

لہذا لوگوں کو سمجھائیں کہ استخارہ کے ذریعہ کوئی شخص علم غیب پر مطلع نہیں ہوتا،
لہذا خود استخارہ کریں اور کام شروع کر دیں، خیر نہیں ہوگی تو کام میں رکاوٹ بیدا ہو
جائے گی اس طرح بیہ سمجھائیں کہ حضور اکرم مَیْلِقِیْ تَیْکِیْ اَنْ اِنْ کُسی کے لیے بھی استخارہ نہیں گیا، نہ کروایا،
نہیں فرہایا، صحابہ کرام دَفِحَالِقَائِمَ اَلْکُفْاہُمُ نے بھی کسی کے لیے استخارہ نہیں گیا، نہ کروایا،
لہذا خود کریں۔ استخارہ کا جب بھی موقع ملے اس وقت کر لے کسی بھی حدیث میں نہ
رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی، نہ سونے کی نہ جا گئے کی، لہذا اپنی طرف سے
قودات بڑھا کر شریعت کی آسان چیز کومشکل نہ بنایا جائے۔

ای طرح خواب آناکوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے گا ، مقتد یوں کو یہ سمجھایا جائے کہ استخارہ مشکل نہیں بہت آسان ہے ، استخارہ کرکے کام شروع کر دیں ، خیر نہیں ہوگی تو خوبخو در کاوٹ پیدا ہو جائے گا ، خیر ہوگی تو کام میں سہولت ہو جائے گا ۔ اور بال اگر کوئی کام فی الفور کرنا ہواور نماز پڑھنے کا موقع نہ ہوتو حدیث شریف میں یہ دعا آتی ہے :

ك وغظ إستشاره و إسْتِخَارَه: ٣٠ تا ٣٩

٣٧٠ "اَللَّهُمَّ خِرُ لِي وَاخْتَرُ لِي "<sup>كَ</sup>

تَتَوْجَهَكَ: ''اےاللہ! میرے لیے خیر کا فیصلہ اور بہترین ابتخاب فرما۔'' بس بیوعا نتین حیارمرتبه پڑھ لیس اور وہ کام شروع کریں ان شاءاللہ امید ہے اس کام میں خیرو برکت ہوگی۔

# امام ہرایک کوسکھانے والا بنائیں

امام کوچاہیے کہ نمازیوں کا قر آن مجیدحتی الامکان سیحے کروائے۔

حضرت عبدالرحمٰن سلمی رَجِهَ مِهُ اللّهُ اتّعَاكُ مشهور تابعی ہیں۔ اگرچہ وہ تفسیر، حدیث اور دوسرے علوم دینیہ میں بڑے اونیچے مرتبے کے حامل تھے۔لیکن انہوں نے ساری عمر کوفیہ کی جامع مسجد کے اندر قرآنِ کریم پڑھانے پر گزاری ، اور حالیس سال تک لوگوں کوقر آن کریم ( حفظ و ناظرہ اور تبجوید وقر اُت ) پڑھاتے رہے۔

المستنسى نے وجہ ہو چھی تو فرمایا کہ حضرت عثمان رَضِعَاللَّهُ بَعَالِيَّفَةِ نے مجھے نبی کریم خَلِينٌ عَلَيْهِمْ كَابِدِارشادِ سنايا تَفاكه:

"خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ." \*

تَنْجَهَكَ: ` نتم میں بہترین شخص وہ ہے جوقر آن کوسکھے اور سکھائے۔'' فرمایا کهاس حدیث نے مجھے یہاں بٹھارکھا ہے۔<sup>ت</sup>

امام میں ایک صفت بیبھی ہونی جا ہیے کہلوگوں کودین سکھانے کا ذوق اور شوق ہو۔ کم از کم اپنی قدرت کی صد تک جتنے لوگ اس کے محلے میں رہتے ہوں اور جتنے گھروں میں بالغ افراد ہوں ان کی ( فہرست ) لسٹ تیار کر کےاینے یاس ر کھے اور ہرایک کے بارے میں سوپے کہاس نے کتنادین سیکھ لیا اور کتنا باقی ہے؟

طه ترمذي، ابواب الدعوات، باب دعا اللهم خرلي ...... رقم: ٣٥١٦

ته ابوداود، الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، رقم: ١٤٥٢

سَّله ٱلنَّشَرْ فِي الْقِرَاهَ وِ الْعَشَرْ: ٣/١

جب امام اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور یقین رکھے گا کہ اس ذمہ داری کو میں نے خولی کے ساتھ بھی شامل ہوگ اور خولی اور خولی کے ساتھ بھی شامل ہوگ اور میں میرے ملہ والوں بربھی رحمت برہے گی۔

اوراللہ نہ کرے میں نے ان کودین نہ سکھایا یا انہوں نے مجھ سے دین نہ سکھا تو ہم دونوں کی پکڑ ہوگی اور ہمارے محلے سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی۔اللہ ہم سے ناراض ہوجا میں گے۔ایک آ دمی جو میرے محلے میں رہتا ہے اس کودین سکھانا میرے ذمہ ضروری ہوگیا اور پھر ان مردوں کے ذریعہ ان کی عورتوں کو اور ان کے معصوم بچوں کو دین اور اس کے اوامر سکھانے ان کے اندر سکھنے کا شوق پیدا کرنا میرے ذمہ ہے۔

جب انسان کسی چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو اس کے لیے فکر کرتا ہے،
دعائیں کرتا ہے اور نئی نئی تدبیری سوچتا ہے۔ اس کا ذہن ہر وفت مشغول رہتا ہے کہ
مجھے اللّٰہ نے امام بنایا ہے۔ ان کے دینی امور کا نگران وذمہ دار بنایا ہے۔ میری سستی
سے صرف میرا ذاتی نقصان نہیں ہوگا، بل کہ میری سستی ہے کئی نسلوں کا نقصان
ہوگا۔

میرا و بسے ہی وقت گزرنے اور صرف نماز وں کی حد تک ان کا امام رہ کر کفایت کرنے میں کئی گھرانے دینی علوم سے محروم ہوجائیں گے اور میرے محلے کے ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد پرمحنت کرنے ہے گئی گھر خانقا ہوں .....اور مدارس میں تبدیل ہوجائیں گے۔

مرد مجھے سے اور میرے ساتھیوں سے دین سیکھ کر جائیں گے تو جس طرح مسجد میں علمی حلقہ لگا اور بیا ایک گھنٹہ دو تھنٹے جو میں علمی حلقہ لگے گا اور بیا ایک گھنٹہ دو تھنٹے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے، ای طرح گھروں پر جا کر بیٹورتوں اور بچوں کو دین سکھائیں گے تو وہ بھی اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔

اور پھر ہر ہر گھر بل کہ پورامحلّہ رحمتِ النبی کا گہوارہ بن جائے گا اور ایک احجِھا ماحول ہے گا ، ورنہ امام اور اہل محلّہ دونوں کی پکڑ کا خطرہ ہے۔

حجاج بن یوسف چوں کہ ظالم اور قاتل بادشاہ تھا اس لیے اس کے زمانے میں جب لوگ صبح کو بیدار ہوتے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو باہم پوچھتے: گزشتہ رات کون قبل کیا گیا؟ کس کو بھانسی کے بھندے پر لاکا یا گیا؟ اور کس کی پیٹھ کوڑوں کی بوچھاڑ ہے چھلنی ہوئی؟

ولید بن عبدالملک کثیر مال و جائیداد والا اور عمارتیں بنانے کا شوقین تھا۔ چناں چہاس کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے مکانات کی تعمیرات، نہروں کی کھدائی اور درختوں کی افزائش کے متعلق یو حیما کرتے تھے۔

جب سلیمان بن عبدالملک نے حکومت کی کرسی سنجالی تو وہ کھانے پینے اور گانے بجانے کا شوقین تھا۔ چنال چہلوگ اچھے کھانوں، گانے والیوں اور لونڈیوں کے متعلق ایک دوسرے سے یو جھتے اور یہی ان کا موضوع سخن بھی ہوتا۔

اور جب عمر بن عبدالعزیز دَجِهَبُهُ اللّهُ مَعَالَىٰ منصبِ خلافت کی زینت بے تو لوگوں کی آپس میں اس سم کی گفتگو ہوتی: قرآن کتنا یاد کیا؟ ہر رات کتنا ورد کرتے رہے؟ رات کو کتنے نوافل پڑھتے ہو؟ فلاں آ دمی نے کتنا قرآن یاد کیا؟ اور فلال شخص مہینے میں کتنے دن روزے ہے رہتا ہے؟

مسی نے سچ کہاہے:

"اَلنَّاسُ عَلٰي دِيْنِ مُلُوْ كِهِمْ"

تَنْجَمَّنَ: ''لوگ بالعموم اپنے حکمرانوں کے طور طریقے اختیار کریلیتے ہیں۔''<sup>ہ</sup>

اسی طرح اگرامام بھی ایک دینی ماحول بنائے ،فہم دین کورس ،تعلیم بالغاں اور

له سنهرے اوراق: ۲۰۹

(بیک وابعید کم زمیث

مسئلہ مسائل سیکھنے سکھانے وغیرہ کا سلسلہ شروع کرائے تو اس سے ان شاء اللہ ایک ای احتمام اور کی سے گا اور پھر اس اچھے ماحول کا اچھا اثر ہوگا کہ لوگوں کی گفتگو بھی اس سے متعلق ہوگی کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھائی! امام صاحب نے کل فلاں مسئلہ بتایا تھا، کیا آپ کی سمجھ میں آیا ہے؟ امام صاحب نے کل بیسبق دیا تھا، کیا آپ نے یا دکیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

# نہ سکھانے والے عالم اور نہ سکھنے والے حاہل کے لیے وعیدیں

حضرت ابزی خزاعی ابوعبدالرحمٰن دَضِعَالِنَا اُلَّا اَلَّهُ الْمُنَّةُ فَرِماتِ ہیں کہ .....ایک دن حضور ﷺ عَلَیْنَ عَلَیْنَ نِی نِیان فر مایا اور مسلمانوں کی چند جماعتوں کی خوب تعریف کی۔ پھرآپ ﷺ عَلَیْنَ عَلَیْنَ اِنْ فرمایا:

''کیا بات ہے بچھلوگ ایسے ہیں جو ندا پنے پڑوسبوں میں دین کی سمجھ پیدا کرتے ہیں اور ندان کو بھلائی کرتے ہیں اور ندان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ندان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ندانہیں برائی ہے روکتے ہیں۔ اور کیا بات ہے بچھلوگ ایسے ہیں جواپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے اور ان سے سکھتے نہیں اور سمجھ وعقل کی باتیں حاصل نہیں کرتے اور ان سے سکھتے نہیں اور سمجھ وعقل کی باتیں حاصل نہیں کرتے ؟

الله کی قتم! یا تو بیالوگ اپنے پڑوسیوں کوسکھانے لگ جائیں اور انہیں سمجھ دار بنانے لگ جائیں اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے لگ جائیں اور انہیں بھلائی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے لگ جائیں اور دوسر بوگ اپنے پڑوس سے سکھنے لگ جائیں اور دین کی سکھنے لگ جائیں اور ان ہے سمجھ وعقل کی باتیں حاصل کرنے لگ جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کرنے لگ جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کرنے لگ جائیں ورنہ میں انہیں اس دنیا میں جلد سزا دوں گا۔'' پھر منبر سے بنچ تشریف لائے اور اپنے گھرتشریف لے گئے ۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے ۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے ۔ لگے کہ کیا خیال ہے حضور خاتی گئے گئے گئے گئے گئے کہ کیا خیال ہے حضور خاتی گئے گئے گئے گئے کہ کیا خیال ہے حضور خاتی گئے گئے گئے گئے کہ کیا خیال ہے حضور خاتی گئے گئے گئے گئے کہ کیا خیال ہے حضور خاتی گئے گئے گئے گئے کہ کیا خیال ہے حضور خاتی گئے گئے گئے گئے کہ کیا خیال ہے ج

حضور ﷺ پڑھیں کے فرمایا: ''لوگوں کو جائے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کوسکھائیں۔
ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سمجھ دار بنائیں اور انہیں نیکی کا تھم کریں اور انہیں برائی سے روکیں۔ اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو جائے کہ وہ اپنے پڑوسیوں انہیں برائی سے روکیں۔ اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو جائے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سمجھ وعقل کی باتیں حاصل کریں اور دین کی سمجھ حاصل کریں نہیں تو میں ان سب کو دنیا ہی میں جلد سزادوں گا۔''

ان اشعرى لوگوں في عرض كيا:

''کیا دوسروں کی غلطی پرہم پکڑے جائیں گے؟''

حضور خَلِقِينَ عَلَيْكِمْ نِے پھروہی ارشادفر مایا تو انہوں نے عرض کیا:

'' جمیں ایک سال کی مہلت دے دیں۔''

چناں چہ حضور ﷺ نے انہیں ایک سال کی مہلت دی تا کہ وہ ان پڑوسیوں کو سکھائیں۔ان میں دین کی سمجھ بیدا کریں اور انہیں سمجھ دار بنائیں۔ پھر حضور

(بيَنْ العِلْمِ أَوْنُ

# تُحْفَتَ الانكُنَّا طِيْقِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ مِن عَلاوت فرما لَي:

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَان دَاؤْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَأَنُواْ يَغْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوُنَ عَنْ مُّنْكَرِ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفُعَلُوْنَ ﴾ ۖ تَتَوْجَهَكَ: '' بني اسرائيل ميں جو لوگ كا فریقے ان بر لعنت کی گئی تھی حضرت داؤد اور حضرت عيسى بن مريم بَيَلَيْهَا الشِّيلَةِ كَى زبان ــــــ بيه لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے تھم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے۔ واقعی ان کافعل ہے شک براتھا۔''<sup>ت</sup>

شیخ مصطفیٰ السباعی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"إِنَّكَ لَتَرَى فِي هَذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الْحَقَائِقِ مَا يَجْدِرُ التَّنْبِيْهَ إِلَيْهَا، أَعْتُبِرَ ذَٰلِكَ عُدُوَانًا مُّنْكُراً يُوْجِبَانِ اللَّغْنَةَ وَالْعَذَابَ" "أُعْلِنَ الْحَرْبُ وَالْعُقُوْبَةُ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ حَتَّى يُبَادِرُوْا إِلَى التَّعْلِيْم وَالتَّعَلُّم لَئِنْ كَانَتِ الْحَادِثَةُ قَدْوَرَدَتْ بشَأْن الْأَشْعَرِ يَيْنَ فَإِنَّ الرَّسُولَ أَعْلَنَ ذَٰلِكَ الْمَبْدَءَ صِفَّةً عَامَّةً لَا بِخُصُوْصِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِأَنَّ الْقَضِيَّةَ قَضِيَّةُ مَبْدَءٍ عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصِ بِفِئَةٍ وَلَا عَصْرِ مُعَيَّنِ "

تَنْجَمَدُ: ''آپ نے اس حدیث میں ایک قابل تنبیہ حقیقت دیکھی۔وہ یہ کہ یباں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک نافر مانی اور حدے تجاوز کرنا، اور دوسرا برے کام ہے نہ روکنے کا۔اور پید دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی

ك المائدة: ٧٩٠٧٨

كه التوغيب والتوهيب، كتاب العلم، الترهيب من كتم العلم: ٧١/١

لعنت اور عذاب کی موجب بنتی ہیں، چنال چدان دونوں فریقین کولڑائی اور سزا کا مرتکب قرار دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سیجے اور سکھانے (تعلیم و تعام ) کے عمل میں لگ جائیں۔ اگرچہ یہ حدیث اشعربین کے بارے میں وار دہوئی ہے، مگر حضور میلین گائیڈ نے اس کا حکم عام ذکر فرمایا، نہ کہ اشعربین کے ساتھ خانس کیا۔ چنال چہاس کا حکم عام ہے کسی گروہ یا کسی زمانۂ معین کے ساتھ خانس کیا۔ چنال چہاس کا حکم عام ہے کسی گروہ یا کسی زمانۂ معین کے ساتھ خاص نہیں ہے۔''

#### مقتد بوں اور عوام الناس کے غلط سوالات

سی مجلس، ضیافت یا عمومی لوگوں کے مجمع میں ایک شخص سوال کرتا ہے جس سے صرف بحث مباحثہ مقصود ہوتا ہے یا کسی شخص کی تذلیل مقصود ہوتی ہے کہ امام صاحب! ایسا جواب دے دیجے جس سے فلال کواپنی معلوم ہوجائے اور بوسکتا سے فلال صاحب کو ملطی کا حساس ہوجائے۔

اس طرح نلطی کی اصلاح بسا اوقات جس میں تذلیل بھی ہوآپس میں مزید عداوت ونفرت بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے یا پھر وہ مخصوص مخاطب ای مجلس میں محرک اٹھتے ہیں اور بات خوش گوار ماحول سے ہٹ کر کہیں ہے کہیں چلی جاتی ہے اور میز بان پریشان ہوجاتا ہے کہ کن لوگوں کو میں نے ضیافت میں بلایا تھا کہ اچھی خاصی خوشی کی مجلس کوئم سے بدل دیا۔

ای طرح درس کے بعد بعض اوقات ایک شخص کا سوال سارے مجمع کا ذہن خراب کر دیتا ہے یا سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سوال بعض اوقات موضوع درس کے متعلق ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات سورج کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کے متعلق فضول سوالات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اعتراض بصورت اشکال کیا جاتا ہے۔ اعتراض ہیں سائل اینے آپ کو عالم اور اشکال ہیں سائل اینے آپ کو جاہل اور اعتراض ہیں سائل اینے آپ کو جاہل اور

(بيک والعر لم أرست

خاطب کو عالم مجھتا ہے۔ اگر قرائن سے بیہ معلوم ہوجائے کہ بیہ اعتراض ہے تو ہرگز جواب ندویا جائے ، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے تو آپ کے کسی جواب پر بھی مطمئن نہیں ہوگا، چنال چہا ہے معترض کو کہیں کہ لکھ کر بیہ سوال لاؤ، امید تو بہی ہے کہ وہ لکھ کر نہیں لائے گا، اور اگر لکھ کرلے آئے تو کہیں کسی دارالا فتاء بھجوا دو، خود ہی جمجوا کا اور جوانی لفا فہ بھیج کرا ہے یاس جواب منگوالو۔

اسی طرح بعض اوقات ایک ہی سوال ایک امام سے پوچھ کر دوسرے امام سے بوچھ کر دوسرے امام سے بھی بوچھ کر دوسرے اماموں یا دو بھی بوچھا جاتا ہے۔ بھر اگر دونول جوابوں میں تفاوت ہوتو عوام دو اماموں یا دو عالموں کے درمیان آپس میں بدگمانی ..... یا ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی سازش ..... یا آپس میں تقابل ..... وغیرہ پیدا کرنے میں کام یاب ہوجاتے ہیں جس سے دوسرے سادہ لوگوں کا بھی ذہن خراب ہوجا تا ہے۔

لہٰذا امام کو جاہیے کہ وہ اپنی مہارت اور استعداد کے ذریعے بہجانے کی کوشش کرے کہ س قتم کا سوال ہے؟

اگراصلاحی سوال ہے تو ضرورتشفی کرنی چاہیے۔بعض سوالات کے جوابات مجمع میں دینا مناسب نہیں ہوتا تو تنہائی میں دے دیں۔

ای طرح ہرسوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہے، بل کہ سائل کے سوال سے ہت ہوں کراس کو اصلاح کی غرض سے کچھ وعظ ونصیحت بھی کریں، اگر امام کو معلوم ہے کہ اس کا کارو بارحرام ہے یااس کے عقائد خراب ہیں یا یہ فلال گناہ میں مبتلا ہے وغیرہ وغیرہ تو بہلے حکمت وبصیرت اور نرمی وخیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور بعد میں اس کے سوال کا جواب دیں۔

جیے حضرت یوسف عَلَیْمُ النِّنْ الْمُرَّاتِ جب دوقیدی ساتھیوں نے سوال کیا کہ: ﴿ نَبِنَفْنَا بِسَّأُو بِلِهِ عَ إِنَّا نَرَدُنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

له يوسف: ٣٦

تَنْرَجَهَنَىٰ: ''بهیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ، بهمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے میں۔''

تو حضرت یوسف غَلیْبالنَّمُناکِا نے ان کوفوراً جواب نہیں دیا بل کہ پہلے ان کو دعظ ونصبحت کی اور بعد میں ان کوخواب کی تعبیر بتائی۔

ای طرح اختلافی باتوں کا جواب بھی نہ دیا جائے کہ ایک ہی صف میں بیٹھنے والے مقتدی کئی صفوں میں نہ بٹ جائیں اور کہیں ہمارے جوابات سے مسلمانوں کا شیراز و اتنا نہ بھر جائے کہ ایک ہی محلّمہ میں رہنے والوں اور ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والوں بیں ایسے اختلافات ہوجائیں کہ وہ مسجد چھوڑنے پر مجبور ہوجائیں۔

بیا اوقات مسجد میں نیا امام آتا ہے تو لوگ نئے نئے سوالات ہے اس کو پر بیٹیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ جس کو ضرورت ہووہ لکھ کر مجھے دے دیں میں دارالا فتاء سے پوچھ کر جواب دے دوں گا۔ تو اس سے جن کوطلب نہیں ہے صرف مجلس گرم رکھنے کے لیے فضول سوالات کرنے مقصود بنے وہ خود بخو د خاموش ہو جائیں گے۔

حضرت شركك رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين:

"سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ بُنَ أَدْهَمَ عَمَّا كَانَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيّةَ فَبَكُى، فَنَدِمْتُ عَلَى سُوَالِيْ إِيَّاهُ فَرَفَعَ رَأْسَهْ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ عَرَفَ رَأْسَهْ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ إِشْتَعَلَ بِرَبِّهِ عَرَفَ نَفْسَهُ إِشْتَعَلَ بِرَبِّهِ عَرَفَ رَبَّهُ إِشْتَعَلَ بِرَبِّهِ عَنْ غَيْرِهِ." وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ إِشْتَعَلَ بِرَبِّهِ عَنْ غَيْرِه." وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ إِشْتَعَلَ بِرَبِّه

"وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ مَا تَقُولُ فِي الْمُل مِنْهَا فَلاَ أُحِبُ الله يَدِي مِنْهَا فَلاَ أُحِبُ

ك حلية الاولياء: ١٥/٨ (ابراهيم بن ادهم)

(بيَنْ العِداعُ أُومِثُ

أَنْ أَخْضَبَ لِسَانِيْ فِيْهَا. " لَهُ

تَوَجَهُمُكُنَّ وَمِن مِن فَحضرت ابرائيم بن اوہم وَجِمَعُهُ اللهُ تَعَالَىٰ مَع حضرت على وَضِحَالِلهُ تَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَلَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَعَ اللهُ فَعَالَىٰ فَعَلَىٰ فَعَ اللهُ فَعَلَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَلَىٰ فَعَ اللهُ فَعَلَىٰ فَعَمَ مُعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَى فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَى فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَى فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَى

اور امام شافعی دَیِخَمَبُ اللّهُ تَعَالَیْ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز دَیِخَمَبُ اللّهُ تَعَالَیٰ سے پوچھا گیا کہ اہل صفین کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز دَیِخَمَبُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا! یہ ایسے لوگ سے کہ ان کے خون سے اللّه تعالیٰ نے میرے ہاتھ دَلِین نہیں کیے، تو میں ان کے بارے میں نامناسب با تیں کہہ کرا پی زبان کیوں رنگین کروں۔''

لہٰذاکسی کے بارے میں'' کوئی بات کرنے'' یا'' فتویٰ دینے میں'' بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

حضرت مفتى محمشفيع صاحب وَجِعَهُ اللّهُ تَعَاكُ فرمات بين:

''فتوی نولی ایک مستقل فن ہے جس طرح مفتی کو بہت می باتوں کی رعایت رکھنی پڑتی ہے، مثلاً: سب سے پہلے مفتی کو بیدو یکھنا پڑتا ہے کہ مستفتی کا سوال قابل جواب ہے یا نہیں اور بعض اوقات سوال کے انداز سے بیہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ اس کا مقصد عمل کرنا یاعلم میں اضافہ کرنا نہیں ، بل کہ اپنے کسی مخالف کوزیر کرنا ہے یا حالات ایسے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے فتنہ بیدا ہوسکتا ہے، ایسی صورت میں حالات ایسے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے فتنہ بیدا ہوسکتا ہے، ایسی صورت میں

له حلية الاولياء: ١٢١/٩ (امام شافعي)

استفتاء کے جواب ہے گریز کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

فرمایا: فتوی میں مسکے کامخضر تھم اور اس کے مفسل دائل بالکل ممتاز ہونے چاہئیں، تاکہ جوفض صرف تھم معلوم کرنا چاہتا ہووہ آسانی تھم معلوم کر ہے، اور جس شخص کو دفائل سے دل جیسی ہووہ دلائل بھی پڑھے۔فتوی میں عام آ دمی کے لیے تو صرف تھم ہوتا ہے اور دلائل اہلِ علم کے لیے ہوتے ہیں۔ ک

امام جصاص رَخِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين:

''مفتی اور عالم کے ذمہ بیضروری نہیں کہ سائل کے ہرسوال اوراس کی ہرشق کا جواب ضرور دے، بل کہ دینی مصالح پر نظرز کھ کر جواب دینا جاہیے جو جواب مخاطب کے فہم سے بالاتر ہو، یا اس کے نلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہوتو اس کا جواب نہیں دینا جاہیے۔'' کے

ای طرح بے ضرورت اور لا یعنی سوالات کا جواب بھی نہیں وینا چاہیے، البتہ جس شخص کوکوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اس کو بچھ مل کرنالازم ہے اور خودوہ عالم نہیں تو مفتی اور عالم کواپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔

جیبا که عربی کا ایک مشهورمقوله ہے:

"وَالسُّكُوْتُ عَنْ جَوَابِ الْأَحْمَقِ سَعَادَةٌ."

تَكُرْ بِحَكَمَةِ: ''احقوں كے جواب ميں خاموش رہنا سعادت ہے۔''

کہتے ہیں خاموشی ،مخزن ہے حکمتوں کا ..... دب ربہ ہے حاکموں کا ..... شیوہ ہے عقل مندوں کا ..... شیوہ ہے عقل مندوں کا ..... جواب ہے جاہلوں کا ..... اور قلعہ ہے فتنوں سے بیخے کا ..... لہذا جاہل یا فتنہ بازلوگوں کے سوالات پر خاموشی اختیار کر لینی جا ہیے۔

حضرت امام شافعی رَخِمَبِدُالدّلدُ تَعَالَىٰ كوجس طرح الله تعالی نے فقہ میں درجہ

له مجالس مفتى اعظم: ٦٢٥ - ته احكام القرآن: ١٣٤/٠ باب السجود على الوجه

(بيَن ولعيه لم زُدِث

، پاس

اجتہاد وامامت عطافر مایا تھا، اس طرح وہ عربی زبان وادب میں بھی نہایت ماہر سے،
انہیں ''شعری ملک'' قدرت کی طرف سے ملا ہوا تھا، چناں چہ حال ہی میں
بحمد اللّه بیت العلم ٹرسٹ نے ان کے اشعار کا مجموعہ ' دیوان الامام الشافعی'' کے
نام سے چھایا ہے۔

اس مجموعے میں سے چند اشعار ہم یہاں نقل کرتے ہیں جو امام شافعی کرتے ہیں جو امام شافعی کرتے ہیں جو امام شافعی کرخِمَبُدُاللَّهُ تَعَالَٰنٌ نے جابل معترض کو جواب نہ دینے اور خاموش رہنے کے بارے میں کہے ہیں، میدا شعار ہرامام کو یاد کرنے چاہئیں اور اپنی میز پرلگانے چاہئیں تا کہ ہر وقت نظر کے سامنے رہیں، چنال چفر ماتے ہیں:

م قَالُوْا سَكَتَ قَدْ خُوْصِمْتَ قُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الْجَوَابَ لِبَابِ الشَّرِ مِفْتَاحُ وَالصَّمْتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ اَخْمَقِ شَرَفٌ وَالصَّمْتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ اَخْمَقِ شَرَفٌ وَالصَّمْتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ اَخْمَقِ شَرَفٌ وَفِيْهِ أَيْضًا لِصَوْنِ الْعِرْضِ إِصْلاحُ أَمَا تَرَى الْأَسَدَ تُخْشَى وَهِيَ صَامِتَةً أَمَا تَرَى الْأَسَدَ تُخْشَى وَهِيَ صَامِتَةً وَالْكَلْبُ يُخْسَى لَعُمْرِى وَهُوَ نَبَاحُ وَالْكَلْبُ يُخْسَى لَعُمْرِى وَهُوَ نَبَاحُ وَالْكَلْبُ يُخْسَى لَعُمْرِى وَهُوَ نَبَاحُ

تَوَجَمَعَ نَدُ وَمِعَوَل نَے کہا: آپ معترضین کے جواب میں خاموش ہوگئے۔ان کو جواب کیوں نہیں دیتے تو میں نے کہا بسااوقات بے تکے سوالوں کا جواب دینا جھٹروں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جابل احمق کے جواب میں چپ رہنا شرافت ہے اور سکوت ہی عزت وصلاحیت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھٹا کہ شیر چپ رہنا ہے تو مجمی اسے فررا جاتا ہے اور کتا بھونکتا ہے تو بھی اسے پھر مارے جاتے ہے۔

تیکیری یے: جاہل آ دمی بوجہ اپنی جہالت و کم فہمی کے اور جھگڑالو آ دمی بسبب اپ عناد و سرکتی کے لا حاصل بحثیں .....طعن وتشنیج ....سب وشتم .....اور بہتان وافتر ا..... میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، نرم گفتگو، جدالی احسن اور افہام وتفہیم کی ساری کوششیں اس کی نادانی وہٹ دھرمی کے سامنے بے سود ثابت ہوتی ہیں مکہ مکر مہ کے جاہل اور الل کتاب کے ہٹ دھرم اور الن کے ساتھ کی گئی افہام وتفہیم کی جملہ کوششوں کی المل کتاب کے ہٹ دھرم اور الن کے ساتھ کی گئی افہام وتفہیم کی جملہ کوششوں کی ناکامی اس کی بہترین مثال ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے قرآن کریم نے ہدایت فرمائی ہے:

﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ له

شیخ سعدی رَخِعَبِهُ اللّهُ تَعَاكَ فرماتے ہیں سہ

ز جاہل گریزندہ چوں تیر باش ﷺ نا میختہ چوں شکر شیر . باش امام شافعی ریخہ باللہ تعکالی نے ندکورہ اشعار میں ایسے ہی جاہل وضدی آ دمیوں سے خمنے کا اسلامی طریقہ سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ بھی بھی گفتگو کے بجائے فاموشی انسان کی عزت و ناموس کی بہترین محافظ اور بابِ شرکو بندکرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور سکوت اختیار کرنے والے کا مقام بڑھاتی ہے۔ لوگ بکواس کرنے والے جاہل کو کتے کی طرح بھو نکتے رہنے والے اور خاموش رہنے والے کو شیر کی طرح بو قارقائم کرنے والے کا مقام دیتے ہیں۔ آپ ﷺ طرح بولے بغیر اپنارعب و و قارقائم کرنے والے کا مقام دیتے ہیں۔ آپ ﷺ کا سکوت و کلام کے مقامات کی تعیین کرنے والے کا مقام دیتے ہیں۔ آپ ﷺ کا کا سکوت و کلام کے مقامات کی تعیین کرنے والے ایک جامع ارشاد ہے:

"اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ، وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ، وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ، وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ، وَالسُّكُوْتِ، وَالسُّكُوْتِ، وَالسُّكُوْتِ، وَالسُّكُوْتِ، وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ مِنْ السُّورِ، عَلَى السُّكُوْتِ، وَالسُّكُونِ مِنْ السُّورِ، عَلَى السُّورِ، عَلَى السُّورِ، وَالسُّكُونِ مِنْ السُّورِ، وَالسُّكُونِ مِنْ السُّورِ، عَلَى السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ السُّونِ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ السُّكُونِ مِنْ السُّكُونِ مُنْ السُّلَاءِ السُّلَ

دوسری جگهارشادمبارک ہے:

لله شعب الإيمان، باب حفظ اللسان .... ٧/٥٩، رقم: ٢٦٣٦

له الأعراف: ١٩٩

تَّ الْالْكُنَّ الْمُكَنِّ الْمُصَلِّ مَنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً." كُنْ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً." كُنْ سورهُ بقره آيت ١٥٠ ﴿ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِيْ ﴾ كَيْ تَشْيَر مِين حَليم الامت حضرت تھانوی رَجِّعَبَهُ اللَّهُ تَعَالَانٌ بيان فرماتے ہيں كه:

"﴿ لَا تَخْشُوهُم ﴿ مَا مِهِ وله ومنازعت سے يكسواور في مونى كى طرف اشارہ ہے دلالت کر کے اس تھکم کی غایت وضوح بربھی دلالت فرما دی ،جبیبا کہ تقریر تفسیر ہے معلوم ہوااوراس کے شمن میں بیعلیم بھی ہوگئی کہ جب معترض کا عنا دقر ائن ہے معلوم ہوجائے، پھراس کا جواب دینا لاحاصل ہے، اگر کسی طالب حق کو اس اعتراض ہے شبہہ ہوجائے اس کی اصلاح ضرور کر دی جائے۔''<sup>ٹ</sup>

اگر قرائن سے بیہ بات معلوم ہوجائے کہ مخاطب بغض اور حسد کرر ہاہے اور اس کوجنٹنی فصاحت وضاحت کے ساتھ جواب دیا جائے بیہ مانے گا ہی نہیں تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرلینی حیاہے اور مخاطب کو کہد دینا جاہے کہ آپ کسی اور اہل علم کی طرف رجوع فرمالیں تو شاید آپ کی تشفی ہو جائے۔

ا مام غز الی رَجِّعَهٔ بُراندُاهُ تَعَالَٰنَ اسی بات کوارشا دفر ماتے ہیں کہ

"مَنْ كَانَ سُؤَالُهُ وَ اِغْتِرَاضُهُ عَنْ حَسَدٍ وَبُغْضِ فَكُلَّمَا تُجيْبُهُ بأَخْسَنِ الْجَوَابِ وَأَفْصَحِهِ وَأَوْضَحِهِ، لَا يَزِيْدُ ذَٰلِكَ إِلَّا بَغْضَاءً وَعَذْوَةً وَحَسَداً، فَالطَّرِيْقُ أَلَّا تَشْتَغِلَ بِجَوَابِهِ. وَأَنْ تُغْرِضَ عَنْهُ وَتَتْرُكَهُ مَعَ مَرَضِهِ ﴿فَأَعْرِضُ عَنْ مَّنْ تَوَلَيْ) إلى آخر الآية على

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ: السَّائِلُ تَعنُّنًّا وَتَغجيْزاً لَا يَسْتَحِقُّ

ك شعب الإيمان باب في حفظ اللمان .....: ٧/٩٧، رقم: ٤٦٠٧، ديوان الامام الشافعي، قانب: الحاء السكون، خُيرٌ من الإجابة: ١٠٦،١٠٥

ع ال القران البقرة: ١٥٠ ته النجم: ٠٢٩ ايها الولد: ١٣٨

جَوَاباً. له

تَوَجَمَعَ: "جس کا سوال واعتراض حسد وبغض کی بنا، پر ہو، تواس کو فصاحت و وضاحت اور احسن طریقے ہے جواب دیا جائے، تواس کے بغض و حسد اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوگا۔ لہذا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دیا جائے، بل کہ اس سے اعراض کیا جائے اور اس کواس کی بواب نہ دیا جائے، بل کہ اس سے اعراض کیا جائے اور اس کواس کی بیاری (حسد) میں چھوڑ دیا جائے (جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں) "اعراض کر دیجے (اے بینمبر) اس ہے جس نے اعراض کیا۔"

امام نووی رَخِمَهُ اللّهُ تَغَالَىٰ فرماتے ہیں: ''جو سائل کسی کو محض خاموش کرنے اور عاجز کرنے کی غرض سے سوال کرے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔''

اگرکسی جاہل اور بے وقوف مخاطب کوشرمندگی ہے بچانے کے لیے موضوع بدل دیا جائے یاا کیلے میں اس کو تمجما دیا جائے تو بحث مباحثے اورلڑائی جھگڑے ہے بچاجا سکتا ہے۔

ملک ناصرالدین دَخِوَبُرُاللَّهُ مَعَالیٰ قرآن شریف لکھ کرفروخت کیا کرتے اوراس آمدنی پر بمشکل گزارہ کرتے تھے۔ شاہی خزانہ سے بھی ایک پیسہ تک زندگی بھرنہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک قرآن شریف نہایت اہتمام اور بڑی محنت سے لکھا۔ اُمراو وزراء نے ویصفے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ نے دکھایا۔ سب نے بہت تعریف کی۔ ایک ناسمجھ و بے وقوف المکار نے کہا کہ اس لفظ پر "فَنْ حَد" یعنی "زبر" ہونا جا ہے۔

سلطان نے کہا'' نہیں ،ای طرح درست ہے۔''اس نے اصرار کیا۔ آپ نے قلم سرمہ ہے اس پرنشان لگا دیا اور کہا کہ اس کو درست کراول گا۔ سب لوگ رخصت

له المجموع: ٢٩/١

بيئ والعيد لم أومث

ہو گئے اور فقط ایک معتمد باقی رہ گیا۔ سلطان نے اس نشان کومٹا دیا۔ معتمد نے کہا کہ اگر اس کومٹانا ہی فقااس وفت نشان لگانے کی کیا ضرورت تھی؟

سلطان نے فرمایا '' مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اہلِ کار غلط کہہ رہا ہے اور دوسرا قرآن شریف لاکر میں اس کی غلطی کو ثابت بھی کرسکتا تھالیکن میں نے اس کی بے وقو فی اور جہالت کا اندازہ لگا کر خاموثی اختیار کرنے میں طرفیین کے لیے عافیت سمجھی، اور نشان لگا کر آس کے جہالت کے فتند کو د بانے کی کوشش کی ، ورنہ وہ تو نہیں سمجھتا اور اپنے ساتھ کچھ مزید بے وقو فوں کو تیار کر کے رونق مجلس بن جاتا، طرفین کا مزید وقت بھی ضائع ہوتا، اور بے اطمینانی بڑھتی ، جب کہ نشان لگانے میں میرا کوئی حرج نہ ہوا اور اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور وہ شرمندگی سے نیج گیا، اگر وہ مخلص تھا تو اس کی مرسے میری حفاظت ہوگئی، اور اگر وہ فتنہ باز تھا، تو اس کے مکر سے میری حفاظت ہوگئی۔' له

ایک دن حضرت حسن بھری دَخِعَبُهُ اللّهُ تَغَالَیٌّ حَجَاجٌ بن بوسف الْتَقَفَی ہِے باس آئے، حجاج نے بوجھا:''آپ حضرت علی بن الی طالب اور حضرت عثمان بن عفان دَهِ عَلَاللّهُ تَغَالِيْتُ اللّهِ عَالِ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟''

حسن بھری رَخِیمَبُدُاللّهُ مَعَالَیؒ نے جواب دیا: ''میں وہی بات کہتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر شخص نے بچھ سے زیادہ برے آ دمی کے سامنے کہی تھی ، یعنی جب فرعون نے یو چھا:

﴿ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِلَى . ﴾ كَ الْفُرُونِ الْأُولِلَى . ﴾ كَ اللهُ وَلَى اللهُ وَكُلَّى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاجُنْ تَوْجَهَمَكَ: " الحِها تو بِهَلِي لوكوں كا كيا حال ہوا؟"

تو حضرت موى غَلَيْلِلْيُتُكُون فرمايا:

﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتْبٍ ٢ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾" ته

عه ایضًا: ۵۲

له طه: ۱۰

له مخزن اخلاق اعمال الصالحين: ٣٠٦

بنين ولعيد لح أدميث

تَوَجَمَدُ: ''ان الوگوں کاعلم میرے پروردگار کے پاس دفتر (رجسر) میں ہے، میرارب نفلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔' جاج بن یوسف نے کہا: ''اے ابوسعید! آپ سیّدالعلماء ہیں۔'' کے حضرت معاذبین جبل دَفِحَالقَائِمَتَعَالِمَعَیْهُ کی ایک خضرت معاذبین فرمائی کہ وہ جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ جس سے شرختم ہوجائے۔ حضرت ابوعبیدہ دَفِحَالقَائِمَتَعَالِمَعَیْهُ کو جب قبر میں اتار دیا تو حضرت معاذبی بن جبل دَفِحَالقَائِمَتَعَالِمَعَیْهُ کو جب قبر میں اتار دیا تو حضرت معاذبی بن جبل دَفِحَالقَائِمَتَعَالِمَعَیْهُ کو جب قبر میں اتار دیا تو حضرت معاذبی بن جبل دَفِحَالقَائِمَتَعَالِمَعَیْهُ کو جب قبر میں اتار دیا تو حضرت معاذبین جبل دَفِحَالقَائِمَتَعَالِمَیْهُ کے فرمایا:

"يَا أَبَا عُبَيْدَة، لَأُثْنِينَ عَلَيْكَ وَلَا أَقُولُ بَاطِلًا أَخَافُ أَنْ لِلّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَقْتُ، كُنْتَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ اللّٰهِ مَقْتُ، كُنْتَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ اللّٰهَ كَثِيرًا ﴿ وَمِنَ ﴿ اللَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾، وَمِنَ ﴿ اللَّذِيْنَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسُوفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴿ اللَّذِيْنَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسُوفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا ﴾، وَكُنْتَ وَاللّٰهِ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ الْمُتَواضِعِيْنَ الّذِيْنَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهِ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهِ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهِ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهِ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهُ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهِ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُخْبِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْمُخْبِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَواضِعِيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْمُخْبِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَوافِقِيْنَ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ الْمُتَكِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَكِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُعَلِيْنَ الْمُتَكِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَكِيْنَ وَلُكُونَ وَلَالِمُسْكِيْنَ وَيُبْغِضُونَ الْمُتَكَبِرِيْنَ الْمُتَكَبِرِيْنَ وَلَيْمِ لَيْنَ الْمُتَكَانِيْنَ الْمُتَكَانِيْنَ الْمُتَكِيْنَ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّ

تَوْجَهَیٰ: ''اے ابوعبیدہ! میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا (اور اس تعریف کروں گا (اور اس تعریف کرنے میں) کوئی غلط بات نہیں کہوں گا۔ کیوں کہ مجھ کواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔اللہ کی شم! جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو''اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں' اور''جو زمین پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب

(بيَّنُ لِعِلْمُ رُسِثُ

له جاری پریشانیاناوران کاحل: • ۵

ئه المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة: ٣٢٠/٣

دیے ہیں جس سے شرختم ہوجائے" اور جو" مال خرج کرنے کے موقع پرخرج کرنے میں نہ فضول خرجی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرج کرتے ہیں بل کہ ان کا خرج اعتدال پر ہوتا ہے۔" اللہ کی قتم! آپ ان لوگوں میں سے ہیں جودل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں جو دیل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں جو میتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور مسکیوت میں میں ۔"

''یَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟'''قیامت کب آئے گی؟'' جواب میں آپ غَلِیْلِالیِّنْکِا نے فرمایا''مَا اَعْدَدْتَ لَهَا؟''''تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟''

اس محض نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے تو نہیں تیار کیے، لیکن میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوں۔ تو آپ طِلِقَیٰ عَلَیْ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ مَایا" فَا أَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ"
سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ طِلِقیٰ عَلَیْ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ میں اللہ اور اس کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ '' کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو۔'' کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو۔'' کے ا

آپ ﷺ کی کہ '' اس سے اور جھے جانے پر کہ ' قیامت کب آئے گی؟'' اس سوال کے جواب میں (جس کا علم اللہ کے سواکسی کونہیں) یہ جواب دینے کے سوال کے جواب میں وجس کا علم اللہ کے سواکسی کونہیں) یہ جواب دینے کے سجائے، اس شخص کوان باتوں کی طرف متوجہ فرما دیا جس کا وہ زیادہ مختاج ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟

( شَيْخ عبد الفتاح ابوغده رَخِعَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ في اين كتاب "اَلرَّسُولُ المُعَلِّمُ

ك مسلم، البر واالصلة، باب المرء مع من أحب: ٣٣١/٢

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) وَاسَالِيْبُهُ فِي التَّعْلِيْم" بين السموضوع پربهترين جحث كى ہے۔ ابلِ علم كوچاہيے كه ضروراس كتاب كامطالعه فرمائيں۔

ای طرح حضرت ابراہیم غَلِیْرالیِّٹاکِوْ نے جب نمرودکو سمجھایا تو اس نے جاہلانہ اعتراض کیا اس پر حضرت ابراہیم غَلِیْرالیِّٹاکِوْ نے اُس کی بات کا جواب دینے کے بجائے دوسری بات شروع فرمادی اور فرمایا:

﴿ رَبِّى الَّذِى يُحْى وَيُمِيْتُ لَا قَالَ آنَا أَحْى وَالْمِيْتُ لَا قَالَ اللهِ الْمُشْرِقِ فَالْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَالْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ لَا وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلميْنَ ﴾ أَنْ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلميْنَ ﴾ أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

تَنْجَمَعَ: "میرارب وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے بےشک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق ہے اب تو لے آس کومغرب سے تب جیران رہ گیا وہ کا فراور اللہ نتعالیٰ سیدھی راہ ہیں دکھا تا ہے بے انصافوں کو۔" میں دکھا تا ہے ہے انصافوں کو دکھا تا ہے ہے دانے کا دکھا تا ہے ہے دانے کا دکھا تا ہے دکھا تا ہے ہے دانے کا دکھا تا ہے دکھا تا ہے

بسا اوقات لوگ ایسے نضول سوالات کرتے ہیں جن کا خارج میں کوئی وقوع نہیں ،صرف "وَلَوْ فَرَ ضَناً" کے درجہ میں ہوتے ہیں۔ایسے سوالات کے جوابات بھی نہیں دینا جاہئیں۔

ا مام زجری دَخِعَبِهُ اللّهُ تَغَالَثُ زبیر بن ثابت دَخِوَاللّهُ تَغَالِظَتْ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب ان ہے کوئی سوال کیا جاتا تو فرماتے:

"هَلْ "وَقَعَ؟" فَإِنْ قَالُوا: "لَمْ يَقَعْ"، لَمْ يُخْبِرْ هُمْ وَ إِنْ قَالُوا: "قَدْ وَقَعَ" أَخْبَرَهُمْ." عَهِ

له معارف القران ١/ ٦١٨، البقرة: ٢٥٨

له البقره: ۲۰۸

ئه اخلاق العلماء للآجري: ٧٦

(بنين (لعيد لم زين

'' کیا یہ بات واقع ہو چکی ہے؟ اگر وہ کہتے:'' نہیں (صرف ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں)'' تونہیں بتاتے تھے(کہ فضول سوالات جن کی تمہیں ضرورت نہ ہووہ کیوں پوچھتے ہو)۔ ہاں اگر وہ بتاتے کہ واقعۃ ایسا ہو چکا ہے تو بتلاتے۔''

ایسے فضول سوالات کرنے والوں کو حکمت سے سمجھا دیا جائے کہ ہمیں ان چیز وں میں پڑ کراپنا فیمتی وفت ضائع نہیں کرنا جا ہیے۔

ے کارسوالات اور غیرضروری باتوں کا بتیجہ بالآخر بیانکاتا ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ افراداور جماعتوں کی تو نیں مضمحل اور سلب ہوتی چلی جاتی ہیں اور لوگ مفلوج ہو کررہ جائے ہیں، جن لوگوں میں عمل کی تو نیس بیدار ہوتی ہیں وہ باتو نی نہیں ہوا کرتے ، بل کہ باعمل اور فعال ہوا کرتے ، بل کہ باعمل اور فعال ہوا کرتے ہیں۔

رسول الله عَلِيْنَ عَلِينًا كا ارشاد ہے، جس كامفہوم ہے كہ'' پچھلے لوگ اس ليے تباہ ہوئے كہ انہوں نے بغیبروں ہے ہے جا اور ہے موقع سوالات كيے اور ان كے بتلائے ہوئے طریقے پرچل نہيں سكے۔'' اور پھراس پر وقت ضالع ہوتا ہے لوگوں میں سجھنے كی صلاحیت ہوتی نہيں اور علاء ہے بحث ومباحثة كرنا شروع كر دیتے ہیں جس ہے ہوئے و بنی نقصان اور ملاء ہے بحث ومباحثة كرنا شروع كر دیتے ہیں جس ہے سوائے و بنی نقصان اور مزید پریشانی کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔

ایک بزرگ کسی ہے ملاقات کرنے کے لیے گئے، وہ نہ طے تو پوچھا:'' کہاں گئے ہیں؟''بعد میں یہ بزرگ آخر عمر تک اس بات پرروتے تھے کہ میں نے یہ نضول بات کیوں پوچھی کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ یہ تھی ہمارے اکابر کی احتیاط۔

حضرت علیم الامت تھانوی رَخِعَبَدُاللَالُاتَعَالُ کا معمول تھا کہ نامکمل، فضول سوالات اور بے فائدہ باتوں پر بہت سخت تنبیہ فرماتے تھے، یہاں پر حضرت رَخِعَبِدُاللَّالُةَ تَعَالَىٰ کے چند واقعات وارشادات مقتدیوں کی اصلاح کی نیت سے نقل

له بخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء، بسنن رسول اللُّه، رقم: ٧٢٨٨

کے جاتے ہیں۔

حضرت حكيم الامت رَخِعَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہيں:

آج کل ایسے فضول سوالات بہت کیے جاتے ہیں جن پر دین کا کوئی مقصود موقو ف نہیں۔

مثلاً بيسوال كياجا تاہے كه: "فلال كام برا گناه ہے يا حجوثا گناه ہے۔ "

میں جواب دیا کرتا ہوں کہ اگر چھوٹا گناہ ہوا تو کیا ارتکاب کا قصد ہے؟ اگر کیے: ''نہاں!'' تو میں کہتا ہوں کہ: ''کیا بھی اپنے چھپر میں چنگاری لگانے کے متعلق بھی بیسوال کیا ہے کہ یہ چنگاری چھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے اور اگر بیہ معلوم ہو کہ چھوٹی چوٹی چائی کروگے؟''

اگر کہو:''نہیں کیوں کہ ذراس چنگاری بھی بھی بڑھ جاتی ہے۔'' میں کہتا ہوں کہ:''اس پر چھوٹے گناہ کو قیاس کرلو جو شخص چھوٹے گناہ پر جرائت کرتا ہے وہ کل بڑے یر بھی جرائت کرے گا۔''

اس طرح بیسوال کیا جاتا ہے کہ:'' چندمُر دوں کوثواب بخشا جائے توتقسیم ہوکر بہنچے گا یا بلاتقسیم کے سب کو برابر پہنچے گا؟ اگرتقسیم ہوکر پہنچتا ہے تو ابا جان کو بہت کم ملے گا۔''

میں کہتا ہوں کہ: ''تم اس فکر میں کیوں پڑے، اگر تقسیم ہوکر بھی تواب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑھانا بھی تو آتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ ایک جھوارے کے صدیقے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جبل اُحد ہے بھی بڑھ جاتا ہے۔'' اب بتلاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب جھوارے ہوں گے اور اپنے ارب میں تقسیم جاری ہوتو کیا حرج پہاڑ میں کتنے ارب جھوارے ہوں گے اور اپنے ارب میں تقسیم جاری ہوتو کیا حرج ہے۔''

ارے میاں! اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا ساعمل بھی قبول ہوجائے تو بہت ہے

ك صحيح مسلم، الزكاة، باب قبول الصدقة .....، رقم: ١٠١٤

(بيَنْ ولعِلْ أَرْمِثْ

پھرتم کس فکر میں پڑے ہو؟

مگراب علماء بھی ان مسائل کی تحقیق کے در پے ہو جاتے ہیں اور ہم نے بھی لڑکین میں ایس تحقیق کی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ بیہ مشغلہ فضول تھا پس عوام کو بیہ چاہیے کہ فضولیات کی تحقیق نہ کریں اور علماء کو چاہیے کہ ان فضولیات کا جواب نہ دیں۔

حضرت مولا نامحر نعیم صاحب لکھنوی دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ ہے ایک شخص نے حضرت علی اور حضرت معاوید دَخِوَلِقَائُو اَعَنَا الْحَنَّا کے متعلق سوال کیا۔ مولا نانے سائل سے پوچھا: "بیسوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا کام کرتے ہو؟"

کہا:''سوال فلال حافظ صاحب کا ہے اور وہ رنگریز ہیں اور میں درزی ہوں۔''
فرمایا:''تم کیٹرے سیتے رہواور ان حافظ صاحب سے کہد دو کہ کیٹرے رنگتے
رہیں۔علی دَضِحَالِللَّہُ اَتَعَالِا عَنْ ہُ جانیں اور معاویہ دَضِحَالِلہُ اَتَعَالِا عَنْ ہُ جانیں۔تم سے اُن کے
معاملہ کا کیا تعلق؟ میں اطمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن اُن کا مقدمہ تہارے
اجلاس میں نہ آئے گا۔''

ای طرح ایک شخص نے میرٹھ میں ایک عالم سے سوال کیا کہ:'' حضور ﷺ کے والدین شریفین مؤمن تھے یانہیں؟''

عالم نے کہا: '' آپ نماز پڑھتے ہیں یانہیں؟'' کہا: '' ہاں! پڑھتا ہوں۔'' کہا:''اچھا بتلا وُنماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟''

اب وہ خاموش ہیں فرمایا:'' جاؤ! تم کونماز کے فرائض کی خبرنہیں جس کا سب سے اوّل قیامت میں حساب ہوگا اور زائد باتوں کی شخفیق کے دریے ہو۔''

ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کا کیدیہ ہے کہ فرائض و واجبات کی تحقیق میں تو عمل کرنا پڑتا ہے اور عمل دشوار ہے اور فضولیات کے سوال میں لوگ تو اس کو دبن دار سمجھیں گے کہ ایسے ایسے باریک سوال کرتے ہیں اور کرنا کچھ پڑتانہیں۔اس لیے

(بيئ) ولعي الح أونث

عام طور ہے لوگ فضول سوال کر کے دین دارمشہور ہونا جا ہتے ہیں۔ خیرعوام تو جاہل ہیں، مگر بعض علاء کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں، میں ایسا روگ نہیں یالتا۔ له

"ایک خط میں کا تب نے بعض لوگوں کی نسبت تعریضاً پیکھا کہ:

''جولوگ حرام کھاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟''

فرمایا:''مجھ کوفضول سوال ہے گرانی ہوتی ہے انسان پہلے اپنی فکر کرے، کیوں کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ایسے صنمون سے نصیحت کرنا منظور نہیں ہوتا، بل کہ محض دوسرے کو چڑانا۔''

ایک شخص حضرت حاجی امدادالله مهاجر مکی رَخِیمَبِهُاللّهُ مَکَ خدمت میں آیا کہ فلاں شخص فلاں کام شرک کا کرر ہاہے اوراس پر بنظر تِحقیر کہا تھا۔

حضرت نے فرمایا: ''میاں بیٹھ بھی، جس وفت اپنی حقیقت کھلے گی تو سب بھول جاؤ گے اورا ہے کو کا فر ہے بھی بدتر سمجھو گے۔ دوسروں کے عیوب کی طرف انظر ہی نہ ہوگی۔''

حضرت تقانوی رَجِهَبُ اللهُ تَعَالَىٰ نے ایک وقع پر فرمایا:

''ایک شخص نے کہا: یزید پرلعنت کرنا کیساہے؟''

میں نے کہا:'' ہاں اس شخص کو جا ئز ہے جس کو یقین ہو جائے کہ میں اس سے بہتر ہوکرمروں گا۔''

اس نے کہا:'' بیمر نے سے پہلے کیسے ہوسکتا ہے؟''

میں نے کہا:''بس مرنے کے بعد جائز ہوگا۔''

ایک اور موقع پر فرمایا: ''شاہ عبدالعزیز صاحب رَجِّمَبِہُاللّائُ مَعَاكُ ہے کسی نے دریافت کیا کہ ہندوستان میں جمعہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟''

له فضائل صبر و شکر: ۳۲۸ تا ۳۲۹

﴿بِيَنْ وَالْعِيدُ لِحَرُوثُ

فرمایا:''جیسے جمعرات کی نماز پڑھنا۔'' کسی اور نے بیہ پوچھا:'' فاحشہ عورت کا جنازہ پڑھنا کیسا جائز ہے؟'' فرمایا:''اس کے آشناؤں کے جنازے کیسے جائز سمجھتے ہو۔''

> ایک عامی نے حضرت سے پوچھا:''ضاد (ض) کیسے پڑھا جائے؟'' آپ نے فرمایا:''جیسے قرآن میں لکھا ہے۔''

حضرت تقانوي ويجمَبُ اللهُ تَعَالَنَ أيك مرتبه مولانا خليل احمه سبار نيوري رَخِمَبُ اللَّهُ تَعَالَ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت سہار نبوری رَخِمَبُ اللَّهُ تَعَالَ نے حضرت سے فرمایا:''ایک شخص ہے بہتی زیور کے ایک مسئلہ پر بہت اعتراض کرتا ہے۔'' حضرت رَخِمَهٰ اللهٰ تَعَالَنْ نے فرمایا: ''اس کو میرے پاس بھیجو۔'' جب وو سامنے آیا تو حضرت رَجِمَهٔ اللهُ نَعَالیٰ نے فرمایا: ' وتلہیں' وننس مسئلہ بھے نہیں آیا یا اس کی علت؟''اب وه عامی تخفس تھااس بات کو مجھ ہی نہ۔ کا اور حیب جیاب والیس آ گیا۔ ا یک شخص نے کہا:'' حضرت! لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں،اس لیے ایک جلبه منعقد کیا جائے جس میں اعتراضات کے جوابات دیئے جائیں۔'' اس پر آپ نے فرمایا: ''لوگ تواللہ تعالی واجد لاَ شَرِیْك پرجھی اعتراض كرتے ہیں، پہلے اس پر جلسہ قائم ہو،اس کے بعد حضور خِلطَافِی عَلَیْکی پر بھی ، کیوں کہان پراعتراض کیے جائے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک بر، کیوں کہ اس پر بھی اعتراض کیے جاتے ہیں، اس طرح تمام عظیم ہستیوں پر جلسے کرا کراعتراضات کے جوابات دیے جانیں پھر جب میرانمبرآ ئے گا تو میں جا۔ کرا ؤں گااور جوابات دول گا۔''

ایک خص نے کہا:''نمازیں پانچ کیوں فرض کی گئیں؟'' حضرت نے جواب دیا:''تمہاری ناک کمر پر کیوں نہ لگائی؟'' اس نے کہا:''بری لگی'' تو حضرت نے فرمایا:''سب کی ہوتی تو بری کیسی گئی۔''

ا یک شخص نے یو حجھا:'' ویبات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟''

حضرت رَحِيْمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِے فر مایا: ﴿ بَمِبِينَ مِینِ جِح کیون نہیں ہوتا؟''

حضرت تھانوی رَجِّوَبَذِاللّٰهُ مَّعَاكُ کو اللّٰہ تعالیٰ نے حکمت کا خزانہ عطا فرمایا تھا۔

حضرت رَجِعَهُ اللَّهُ مَّعَالَ نِهِ عوامٍ كَى اصلاح كى خاطر بہت ى اصلاحى تصانیف تکھیں

جو انتهائی اہم ہیں حضرت مفتی تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم ارشاد فرماتے ہیں:

''علماء کو جاہیے کہ وہ حضرت حکیم الامت مولانا تقانوی رَخِمَبُ اللّٰهُ نَعَالَیؒ کے مواعظ کو

معمولات یومیہ میں جگہ دیں اور اس ہے روزانہ کچھ صفحات مطالعہ کریں ، اس ہے

بہت فائدہ ہوگا۔''اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ ان

کے مطالعہ سے نہصرف دین طور پربل کہ دنیاوی طور پربھی ذہن وسیع ہوتا ہے۔

حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب رَجِّمَهِ اللّهُ تَعَالَىٰ كواس بات كا براا ہتمام تھا

كه جن سوالات پر دنیا و آخرت كا كوئی عملی فائده مرتب نه ہوان كی ہمت شكنی كی

جائے۔حضرت مفتی صاحب رَجِمَةِ اللّهُ تَعَاليٰ السِّيسوالات کے جواب میں فتوی لکھنے

کے بجائے نصیحت فرِ ماتے تھے جس ہے مل کا دھیان اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔

مثلًا ایک مرتبه کسی نے سوال کیا '' یزید کی مغفرت بُوگی یانہیں؟''

آپ نے جواب دیا: 'میزید سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنا چاہیے۔'

ا يك مرتبه ايك تخفس نے حضرت عبدالله بن عمر رَضِحَاللهُ اتَّعَالا عَنْهَا سے مسله معلوم كيا

اور حضرت عبدالله بن عمر رئضَ النَّهُ مَعَ النَّهُ السَّفَا سر نيجا كيه خاموش بينه ربيه سائل نے

دوباره معلوم کیااور کہا:''آپ نے میراسوال نہیں سنا؟''

حضرت عبداللہ بن عمر دضے لائے گائے گائے گائے ہوکہ جو باتنیں ہم سے معلوم کرتے ہوان کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال نہیں جو باتیں ہم سے معلوم کرتے ہوان کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال نہیں کرے گا، اتنا موقع تو دو کہ ہم تمہارے مسئلہ میں نخور کرلیں، اگر ہمارے نزدیک جواب ہوگا تو بتادیں گے درنہ تم سے کہہ دیں گے کہ ہم کواس کاعلم نہیں ہے۔'' ہے

ك خيرالقرون كي درسگاهير: ۲۰۱

(بيكن ولعسالم ثرمث

حضرت مسلم بن عقبه رَخِيمَ بُهُ اللّهُ اَتَعَاكُ کا بیان ہے کہ میں چونتیس سال تک حضرت عبداللّٰہ بن عمر دَفِحَالِفَ اِتَعَالَ اَتَعَالَ اَلَٰ کَا بیان ہے کہ میں چونتیس سال تک حضرت عبداللّٰہ بن عمر دَفِحَالِفَ اِتَعَالَ اَتَّحَالُ اَلْ اَلْهُ دِیْ ' کہتے اور میری طرف متوجہ ہوکر مسائل دریافت کرتے تو وہ جواب میں ''لاّ اَدْدِیْ ' کہتے اور میری طرف متوجہ ہوکر فرماتے :'' بیاوگ کیا جا ہے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پشت کوجہنم کا بل بنا کر کہنا جا ہتے ہوکہ ابن ' اور ان لوگوں سے کہتے :'' تم لوگ ہماری پشت کوجہنم کا بل بنا کر کہنا جا ہتے ہوکہ ابن ' عمر نے بیفتوی دیا ہے۔'' ہو

اس طرح بعض اوقات امام مجد کوایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑجاتا ہے جویا تو جاہل ہوتے ہیں، یا ہوتے تو وہ عالم ہیں، لیکن جاہلانہ کام کرتے ہیں ..... یا مقابلہ میں آگر جاہلانہ ہا تیں کرتے ہیں کوئی ایسی بحث شروع کر دیں گے جس کے ذریعے امام کو تنگ کرنامقصود ہوتا ہے ....، یا امام کے ذریعے اپنے دوسرے ساتھیوں کو ذکیل کروانامقصود ہوتا ہے .... یا آپس کے نمازیوں میں تفرق پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس وقت امام کو جا ہے کہ اس صفت سے متصف ہو جائے جوصفت اللہ تعالی فیر آن مجید میں رحمٰن کے بندوں کی بیان فرمائی ہے کہ:

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهِلُوْنَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ ٢٠

تَوْجَمَدُ: "اور جب بِعَلَم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تووہ کہد دیتے ہیں کہ سلام ہے۔"

حضرت علامہ شبیر احمد عثانی صاحب رَخِیَهٔ اللّهُ تَعَالَیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''بیعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو وصفح سے دیتے ہیں جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہوجاتے ہیں۔ایسوں سے منہیں لگتے۔نہان میں شامل ہوں نہان سے لڑیں۔''

عه الفرقان: ٦٣

طه خیرالقرون کی درسگاهیں: ۲۰۲،۲۰۱

ك تفسير عثماني: ٤٨٧ حاشيه: ٩

حضرت مفتی محمد شفع صاحب دَخِیَهٔ بُداللهٔ تَعَالیٰ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

یعنی جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہاں جا ہلوں کا ترجمہ جہالت والوں سے کرکے بیہ بات واضح کروی گئی ہے کہ مراواس سے سے بے علم آدمی نہیں بل کہ وہ (شخص) جہالت سے کام یا جا ہلانہ با تیں کرے خواہ واقع میں وہ ذی علم بھی ہو۔ اور نفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بل کہ سلامتی کی بات ہے۔ اور نفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بل کہ سلامتی کی بات ہے۔ اور نفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بل کہ سلامتی کی بات ہے۔ اور نفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بل کہ سلامتی کی بات ہے۔ اور نفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بل کہ سلامتی

امام قرطبی رَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے نعاس ہے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام ''سلیم'' ہے۔ مشتق نہیں بل کہ' تسلم' ہے۔ مشتق ہے جس کے معنی ہیں'' سلامت رہنا'' ہے۔ مرادیہ ہے کہ جا الموں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذاء نہ پہنچے اور یہ گناہ گارنہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جا ہلانہ با تیں کرنے والوں سے یہ حضرات انقامی معاملہ ہیں کرتے بل کہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔

لندا ہماری جماعت (ائمہ کرام) کو چاہیے کہ ایسے جابل لوگوں کی باتوں کا جواب نہ دیں ..... ان سے منہ نہ لگیں ..... اگرچہ وہ ذی علم ہی کہلاتے ہوں ..... کیوں کہ بسا اوقات شیطان ان ہی کی زبان ہے ایک با تیں کہلوا تا ہے جس سے امام صاحب کو غصہ آئے ، اور وہ تر دید میں کچھ جواب دیں ..... پھر محلے میں بیہ شہور ہوجائے امام صاحب نے یوں کہا ..... یوں کہا ..... پھر دونوں اہل علم لڑتے رہیں اور محلے کے بے دین عوام خوش ہوتے رہیں ..... اور شیطان کی خوشی کا تو کیا ہی کہنا ..... لہذا ایسے اوقات میں بہت ہی حکمت سے کام لیتے ہوئے اور اللہ جَلْجُلَالُهُ سے خوب مدد ما نگتے ہوئے شیطان اور اس کے حوار قین کے جال سے بیخے کی پوری بوری کوشش کرے۔

یا تو اس مجلس سے چلا جائے ..... یا کہہ د نے کہسی دارالا فتاء ہے اس مسئلہ میں

له تفسير قرطبي: ٧/٥٥، الفرقان: ٦٣

له معارف القرآن: ٦/٣٠٦، الفرقان: ٦٣



رجوع فرمالیں ..... یاصاف کہہ دے بیمسکلہ منبر ومحراب پر بیان کرنے کانہیں ہے جس کوجس قدرضرورت ہو وہ کتابوں سے رجوع کر لے ..... یا کوئی صاحب بے جا عصمہ کررہے ہیں تو صبر وضبط کرتے ہوئے ان کو مجھائیں ، یا کہہ دے کہاس مسکلہ کے متعلق بعد میں بات کرلیں گے۔

## مقتد بول كودعائين سكهانا

حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه فرماتے ہیں که نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: '' میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دے دوں یا ایسے پانچ کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہوجا کیں۔'' میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ! پانچ ہزار بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، کیکن آپ مجھے دہ کلمات ہی سکھا دیں۔'' عضور ﷺ نے فرمایا یہ کہو:

''اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِیْ وَطَیِّبْ لِيْ كَسْبِيُ وَقَنِّعْنِيُ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِيْ إِلَى شَيْءٍ صَرَّفْتَهٔ

عَنِي "له

ہرمسلمان کواللہ تعالیٰ ہے ہروفت اور ہرجگہ مائلتے رہنا جا ہیے خصوصاً ائمہ کرام اورعلماء عظام کوخود بھی اس پرممل کرنا جا ہیے اور اپنے اہل وعیال اور مقتدیوں کواس کی تا کید کرنی جا ہے۔

طه كنزالعمال، الإوّل، كتاب الأذكار: ٢٨٩/٢، رقم: ٥٠٥٨

ذیل میں ہم صبح وشام کی دعاؤں میں ہے کچھ دعائیں لکھ دیتے ہیں ائمہ کرام کو چاہیے کہ بید عائیں عوام الناس کوسکھلائیں اوران کے فضائل بیان کریں۔ صبح کے وقت بید عامانگیں:

"اَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَلَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَشَعْلُكَ خَيْرَ هَلَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُلَاهُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. " فَ وَهُلاهُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. " فَ وَهُلاهُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. " فَ وَهُلاهُ وَاعْرَادِ مِنْ مَا بَعْدَهُ وَلَا الله الله المالين كَ لِيصِح تَرْجَعَمَكَ: " بهم ن اور سارے ملک نے الله رب العالمین کے لیے صح کی الله! میں آپ سے آج کے دن کی بہتری (اور بھلائی) اور آج کے دن کی فتح اور مدداور اس دن کے نور و برکت اور مداور ال کرتا ہوں ، اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہیں اور اس کے بعد ہوں آپ کی بناہ چا ہتا ہوں۔ "

شام کے وقت بید عااس طرح مانگیں:

"اَللّٰهُمَّ اِنِّىٰ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَفَتْحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُصْرَهَا وَنُوْرَهَا وَبَرَكَتَهَا وَهُداهَا وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشُرَّمَا بَعْدَهَا."
وَشُرَّمَا بَعْدَهَا."

تَرْجَمَنَ "اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی اچھائی اور فتح اور نفرت اور نور اور برکت اور ہدایت کا۔ اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس رات اور اس کے بعد آنے والے وقت کے شرہے۔'' مانگتا ہوں اس رات اور اس کے بعد آنے والے وقت کے شرہے۔'' مثام کے وقت بیدعا مانگیں:

"أَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلْكُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ لَآ اِللهَ اللهُ اللهُ وَالْحَمْدُ لِللهِ لَآ الله الله الله الله الله الله الله المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

له ابوداؤد، كتاب الادب باب ما يقول اذا اصبح: ٢٣٧/٢

(بين العِلم أوبث

تَوَجَمَعُ الله على كَمْ مَ فَي اور ملك فِي الله على كه سارى باوشاہت صرف اى كي هم في اورسب تعريف الله تعالى اى كے ليے ہے، اور الله تعالى كے سواكوئى معبود نہيں ، بس وہى ہے (اپنی ذات وصفات ميں) كما ہے اس كاكوئى شريك نہيں سارى بادشاہت اى كى ہے اور مسب تعريفيں اس كاكوئى شريك نہيں سارى بادشاہت اى كى ہے اور سب تعریفیں اس كے لیے ہیں ، اور وہى ہر چیز پر قادر ہے۔

اے میرے رب! جو کچھاس دن میں (پیش آنے والا ہے) اور جو کچھاس دن میں (پیش آنے والا ہے) اور جو کچھاس کے بغد (پیش) آئے گا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور بہتری مانگتا ہوں اور جو کچھاس دن میں اور اس کے بعد (پیش آنے والا) ہے، میں اس کے شرسے تیری پٹاہ جا ہتا ہوں۔

اے میرے رب! میں آپ کی بناہ لیتا ہوں کا ہلی سے اور سخت بڑھا ہے سے۔ اے میرے رب! میں عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے تیری بناہ جا ہتا ہوں۔''

صبح وشام تين تين مرتبه بيدد عايزهين:

"اَللّٰهُمَّ النِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ" عَذَابِ الْقَبْرِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ" عَذَابِ الْقَبْرِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ"

تَكْرِجَمَكَ: "اےاللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں کفرے اور محتاجی ہے۔

له ابو داؤد، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح: ٣٣٥/٢ كه ابو داؤد، كتاب، الادب، باب ما يقول اذا اصبح: ٣٣٨/٢ اے اللہ! میں تیری پناد لینا ہول عذاب قبر سے، تیرے سواکوئی معبود نہیں۔''

حضرت ابو بريره رَفِعَاللَهُ تَعَالَيَّهُ يَ مِن اللَّهِ مِن الْمَالِيَّةُ مِن اللَّهِ عَلَيْنَ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ مِن اللَّهِ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَآءِ وَسُوْءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعُدَآءِ. " تَيْن مرتبه اللَّهُ وَشَمَاتَةِ الْاَعُدَآءِ. " تَيْن مرتبه اللهِ

تَنْ الله کی پناہ مانگو آ زمائش کی بختی اور بد بختی کی گرفت ہے اور اس بات ہے کہ مقدرات کے فیصلوں سے میرے دل میں بنگی بیدا ہو اور دشمنوں کے بنی اڑانے ہے۔'' اور دشمنوں کے بنی اڑانے ہے۔''

برے علم سے بناہ ما تگنے کی دعا:

''اَللَّهُمَّ اِنِّیِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمُ اَعْلَمْ.''<sup>ع</sup>ُه

تَوْجَمَعَ: ''اےاللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں ان چیزوں کی برائی سے جن کومیں جانتا ہوں،اوران کی برائی ہے جن کومیں نہیں جانتا۔'' عمان نے سیجن کی برائی ہے جن کومیں نہیں جانتا۔''

برے عمل ہے پناہ ما کیکنے کی دعا:

"اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَهِنْ شَرِّمَا لَمْ اَغْمَلْ."عُه

تَوْجَهَدُ: "اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس عمل کے برے نتیجہ سے جومیں نے کیا ہے اور اس ہے بھی جومیں نے نبیس کیا۔"

برے دوست اور برے پڑوی سے پناہ ما تگنے کی دعا:

"اَللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِن يَّوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَّيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ

له بخاري، كتاب القدر، باب من تعوذ باللَّه من درك الشقاء: ٩٧٩/٢

كه مسند أحمد ١٣٩/٦، وقم: ٢٤٥٦١

له مصنف ابن ابی شیبه: ۲۲۳



َ تُأَلَّالُنُمُّنَّ الْمُنَكِّنِ مِن صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ. "<sup>كه</sup>

تَتُوْجَهَٰکَ:''اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں برے دن ہے بری رات سے اور ہر بری گھڑی ہے اور برے ساتھی ہے اور اپنی سکونت کے گھر كىرى يروى سے۔

لہٰذا ائمَه کرام کو جاہیے کہ ہفتے میں ایک دن مقتدیوں کو دعائیں سکھائیں ، ان کا شوق دلائیں اوران کے فضائل بتائیں تا کہ عوام میں دعائیں سکھنے کا جذبہ پیدا ہو، جیسے حضرت على دَضِحَاللَّهُ بَتَعَالِاعَكُ كوان كلمات كوسكِصنے كا شوق ہوا اور پانچ ہزار بكريوں پران کلمات کونز جنح دی۔

# امام کااینے نائب کولوگوں کے سکھانے کے لیے چھوڑ کر جانا

حضرت عروه رضَى النَّهُ الْعَنْهُ فرمات بين: جب حضور طَلِقَيْ عَلَيْهِا مَلَه بِي حَنْين تشریف لے گئے تواپنے بیچھے حضرت معاذبن جبل دَضِحَاللَّهُ بِتَعَالِحَنْهُ کومکہ والوں پرامیر بنا کر چھوڑ گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ میں لوگوں کو قر آن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ پھر جب وہاں سے مدینہ واپس جانے لگے تو دوبارہ حضرت معاذ بن جبل دَضِحَاللَّهُ تَعَالِاعَنْهُ كُومِكَه والول يرمقرر فرمايا يك

للہذاامام صاحب کو چاہیے کہ جب وہ اپنا نائب مقرر کر کے سفر پر جارہا ہوتو ان کو سمجھائے کہ آپ نے صرف نمازیں نہیں پڑھانی بل کہ جو ذمہ داری میری ہے مثلاً عشاء کے بعد درس قرآن دینا،عصر کے بعد حدیث کا درس دینااور فجر کے بعد لوگوں

له مجمع الزوائد، كتاب الفتن، باب الاستعاذة من يوم السو، رقم: ١١٩٦١ ـ مستدرك للحاكم، مناقب احد الفقهاء الستة من الصحابة: ٣٢٨/٣، رقم: ٧٤٧٥

کو دعائیں سکھانا اور ان کی نمازیں درست کرنا بیساری چیزیں آپ کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔

## مقتدیوں کے وضوکو درست کرنے کی فکر کرنا

امام چوں کہ حضورا کرم طِلِقِیْ عَلَیْنِ کا نائب ہے،اس لیے جس طرح حضورا کرم طِلْقِیْ عَلَیْنِ امت کی تربیت کی فکر فرماتے تھے اسی طرح نائب کو جاہیے کہ امت کی تربیت کی فکر کرے۔ابوداؤدشریف میں روایت ہے:

"أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَوَخَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَوَخَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجِعُ فَاحْسِنُ وُضُو تَكَ. " له اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجِعُ فَاحْسِنُ وُضُو تَكَ. " له الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجِعُ فَاحْسِنُ وُضُو تَكَ. " له الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَوكِيا اور آبِ طَلِيْ عَلَيْهِ كَى خدمت مِيل عاضر الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُوكِيا اور آبِ طَلِيْ عَلَيْهِ كَى خدمت مِيل عاضر الله عَلَيْهِ وَسُوكِيا اور آبِ طَلِيْ عَلَيْهُ كَا خدمت مِيل عاضر الله عَلَيْهِ وَسُوكِيا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُوكِيا اور آبِ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُوكِيا اور آبِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُوكِيا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ا مامِ مسجد بھی لوگوں کے وضواور نماز کی فکر کرے تا کہ ان کی نمازیں غارت (بعنی خراب) نہ ہوجائیں۔

#### مقتذبول كومسجدكي جماعت كي اہميت بتلانا

جب ہم سفر پر ہوں یا اپنی مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہماراامتحان ہوگا کہ جس طرح ہم اپنی مسجد میں محض اللّٰد تعالیٰ کوراضی کرنے کے لیے اذ ان ہوتے ہی نماز کا اہتمام شروع کر دیتے تھے اب بھی کر رہے ہیں یانہیں؟ بسااوقات سفر میں یاضیافتوں میں ہمیں سستی ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری

له ابوداؤد، كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء: ٢٣/١



جماعت رہ جاتی ہے اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے تواب ہے محروم ہوجاتے ہیں۔

بندہ نے دیکھا ہمارے شیخ مولانا سعیداحمد خان مہاجریدنی وَخِیَبَهُ اللّٰهُ وَعَالَیٰ مسجد کی جماعت کا خوب اہتمام فرماتے تھے سعودی عرب میں ظہرتا عصر وقفہ بہت کم ہوتا ہے، قیلولہ بھی پورانہیں ہویا تا، ہمارے احناف کے ہاں تاخیر عصر کی نہ صرف گنجائش ہے بل کہ استخباب ومسنون کا درجہ ہے۔ لئے

اس کے باوجودعصر کی نماز وہاں کی مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔مسجد کی جماعت کے اہتمام میں جونور ہے اس کا ایک خاص درجہ ہے۔ حضرت مفتی اعظم یا کتان دَخِمَبُهُ اللّائاتَا اللّٰہ کیکھتے ہیں .....:

جماعت کے اہتمام کے بغیر نماز کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جگہ جگہ اقامتِ صلوٰ قاکتم ہے۔ اقامتِ صلوٰ قاصرف نماز پڑھنے کونہیں کہتے ، بل کہ نماز کو ہر جہت اور حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے۔ جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات ، ستجبات اور پھران پر دوام والتزام بیسب اقامت کے منہوم میں داخل ہیں۔ نام

بسا اوقات ائمہ حضرات ضیافت یا کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوجا تا ہے، تو لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مولوی

ك شامي، كتاب الصلوة، مطلب في طلوع الشمس من مغربها: ١٩٦٦/١

لله معارف القرآن: ١١٠/١ عله معارف القرآن: ٢١٦/١

(بَيْتُ وَلِعِهِ لَمُ أُرِيثُ

صاحب موجود ہے،لہٰذا ای جگہ پر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں خصوصاً رمضان المبارک میںمغرب کی نماز میں حالال کہ وہاں مسجد نز دیک ہوتی ہے۔

لہٰذاائمہکرام نہایت ہی ادب اور حکمت ہے سمجھائیں کہ سجد کی جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی جاہیے۔

اور جمعہ کے وعظ میں ان کو وہ احادیث مبارکہ جن میں تارکین جماعت کے لیے وعیدیں آئی ہیں، سائی جائیں تا کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، ذیل میں ہم طوالت کے خوف سے ان ہی احادیث میں سے بعض کا صرف ترجمہ لکھ دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

ا حادیث ِمبار که میں ترک ِ جماعت پر شخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔

- ایک حدیث میں ارشاد ہے'' (قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہیری جان ہے) میراارادہ ہوتا ہے کہ لکڑی جمع کرنے کا حکم دول پھراذان دلواؤں اور کسی کونماز پڑھانے کا حکم دول اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھانے کا حکم دول اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اوران کوکوئی عذر بھی نہیں ان کے گھروں کو آگ لگادوں۔'' کے
- ایک حدیث میں ارشاد ہے اگر گھروں میں عور نیں اور نیچے نہ ہوتے تو میں نماز قائم کرتا اور اینے نو جوانوں کو تھم دیتا کہ گھروں کو آگ لگا دیں ۔ عدمی اللہ میں اللہ تعالیہ کے میں میں اللہ تعالیہ کے اللہ تعالیہ کی میں اللہ تعالیہ کی میں اللہ تعالیہ کی میں اللہ تعالیہ کی اللہ تعالیہ کی میں اللہ تعالیہ کی اللہ تعالیہ کی میں اللہ تعالیہ تعالیہ کی میں اللہ تعالیہ تع
- ت ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ منافقین پرعشاء اور فجر سے زیادہ کوئی نمازگرال نہیں اگران دونوں نماز وں کا (باجماعت پڑھنے کا) تواب ان کومعلوم ہوجائے تو بیہ سرین کے بل تھسیٹ کر (مسجد ) آئیں۔ تھ

(بيَن (لعِل أون

له بخاري، الاذان، باب وجوب صلواة الجماعة: ۸٩/١

ه مسند احمد: ٣٦٧/٢ ابوهويوة رضي الله تعالى عنه

لله بخاري، الاذان، باب فضل صلواة العشاء في الجماعة: ٩٠/١

- ایک حدیث میں ارشاد ہے: جس نے اذان سی اور باوجود عذر نہ ہونے کے جماعت میں شریک نہیں ہوا تو اس کی وہ نماز جواس نے پڑھی قبول نہیں ۔ پوچھا گیا: "عذر کیا ہے؟" ارشاد فرمایا:" خوف اور مرض (ایبا خوف اور مرس مراد ہے جومسجد آنے سے مانع ہو)۔" لئ
- ایک نابینا صحابی نے در بارِ رسالت میں عرض کیا: '' مجھے کوئی مسجد لے جانے والانہیں ہے تو کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟'' حضرت محمد ﷺ خَلِقَانِ عَلَیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ عَلَیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ عَیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ عَلَیْنِ مِیْنِ مِیْنِ
- عدن الله تعالی ہے مسلمان بن کر ملنا پہند کرتا ہوتواس کو چا ہے کہ اذان کے وقت مازوں کی پابندی کرے۔ الله تعالی نے اپنے نبی ﷺ الله الله الله کے دن الله تعالی ہے۔ الله تعالی نے اپنے نبی ﷺ کی ایک ہے ہدایت کے وہ مازوں کی پابندی کرے۔ الله تعالی نے اپنے نبی ﷺ کی لیے ہدایت کے وہ طریقے مقرر فرمائے ہیں جو سراسر ہدایت ہیں اور بینمازیں بھی ان بی ہدایت کے میں نماز پڑھو گے توا ہے (فلال شخص) کی طرح گھر میں نماز پڑھو گے توا ہے نبی کا طریقہ چھوڑ ہیٹھو گے اور یا در کھو! اگر اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو گراہ ہوجاؤگے۔ جوآ دمی اچھی طرح وضوکر کے معجد کی طرف چانا ہے تواس کو ہرقدم پرایک نیکی ملتی ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ منایا جاتا تھا۔ ورنہ ہمارے زمانہ میں کوئی تھلم کھلا منافق ہی جماعت سے چھچے رہ سکتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ مریض آ دمی کوئی دوآ دمیوں کے سہارے لاکر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ورنہ دیا تھا۔ ورنہ مریض آ دمیوں کے سہارے کا تھا۔ ورنہ مریض آ دمیوں کے سہارے کا تو ایک کوئی دوآ دمیوں کے سہارے کا دورانہ کوئی دوآ دمیوں کے سہارے کا تھا۔ ورنہ کوئی دورانہ کوئی دورانہ کوئی دورانہ کوئی دورانہ کوئی دورانہ کی کوئی دورانہ کوئی دورانہ کی دورانہ کی دورانہ کوئی دورانہ کوئی کھرانہ کوئی کھرانے کوئی کھرانے کوئی کھران کے دورانہ کوئی کھرانہ کوئی کھرانے کوئی کوئی کوئی کوئی کھرانہ کوئی کھرانہ کوئی ک

له ابو داؤد، الصلوة باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٥٥١

ته مسلم، المساجد، باب فضل صلواة الجماعة والتشديد في التخلف: ٢٣٢/١ ته مسلم، المساجد، باب فضل صلواة الجماعة والتشديد في التخلف: ٢٣٢/١

ان سیح احادیث کو بار بار پڑھیں اور امت کا حال دیکھیں۔ اپنے اور دوسرے کے احوال کی اصلاح کی فکر کریں۔ دوسری طرف مسجد میں آنے کا ثواب دیکھے لیں۔ جماعت کی نماز پراکیلے کی نماز سے ستائیس ۲۷ گنا زیادہ ثواب ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور سیح کی بھی جماعت سے پڑھ لی تواس نے آدھی رات کا قیام کیا اور سیح کی بھی جماعت سے پڑھ لی تواس نے یوری رات قیام کیا ہے

اب ہم میں سے ہرایک اپنی مسجد کا حال دیکھ لے، کہ جمعہ کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں اور عام دنوں میں کتنے؟ اور جس طرح جمعہ کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے اس طرح بجمعہ کی نماز میں مسجد بھر جاتی ، اس طرح بجر کی نماز میں مسجد بمصلیوں سے بھر جائے، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میں نے کتنی کوشش کی ہے۔

یہ تو مردوں کا حال ہے۔۔۔۔۔لیکن غور کریں کہ جمارے محلّہ میں یعنی جس محلّہ میں بندہ امام ہے اس محلّہ میں گھروں میں عور تیں نماز پڑھر ہی ہیں یانہیں؟ اور جو پڑھر ہی ہیں تو فرائض واجبات کا کتنا اہتمام ہے؟ تجوید کی تھیجے کا کتنا اہتمام ہے؟

قومہ اور جلسہ کی تھیجے کا کتنا اہتمام ہے؟ مسجد میں آنے والے جو اُن کے محارم بیں ،ان کے ذریعے امام مسجد ہوتے ہوئے میں نے کتنی کوشش کی ہے، کہ میرے محلّہ میں جتنے گھر بیں ان میں بالغ افراد مسجد میں آئیں اور عور تیں وقت پر اہتمام سے گھروں میں نماز پڑھیں؟

اگر ذرا ہمت کرلیں تو وعید ہے نی جائیں اور بہت بڑے تواب ہے مالا مال ہوجائیں۔''اَللّٰهُمَّ وَفِقْنِیْ وَجَمِیْعَ الْأُمَّةِ لِهاذَا''

(بيَنْ وُلِعِيهِ لِحُرُّونِ فَي

ك بخارى، الاذان، باب فضل صلوة الفجر في جماعة: ٩٠/١

ته مسلم، المساجد، باب فضل صلواة الجماعة والتشديد في التخلف: ١٣٣/

#### حضرت عمر رَضِحَاللَّهُ اتَعَالِكُ عَنْهُ كاخط

محابہ کرام دَضِحَالِنَابُاتَعَالُا کَ یہاں نماز کا کیسا اہتمام تھا اس کا پچھانداز ہ حضرت عمر دَضِحَالِنَابُاتَعَالِا عَنِهُ کے اس خط سے ہوتا ہے۔ آپ دَضِحَالِنَابُاتَعَالِا عَنَهُ نے اپنے گورنروں کے نام خطوط کھوائے اوران میں کھوایا۔

''تمہاراسب سے اہم کام میرے نز دیک نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور جس نے نماز کی حفاظت کی اور جس نے ان کوضائع کیا کی اور جس نے ان کوضائع کیا وہ دین کے حفاظت کی اور جس نے ان کوضائع کیا وہ دین کے دوسرے احکام کواس سے زیادہ ضائع کرے گا۔'' سلم اب سوچئے نماز کوضائع کر کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی۔

اب جس مسجد میں آپ امام ہیں اس محلّہ میں دین کتنامحفوظ ہے نمازیوں کے تناسب سے سوچ کیجیے .....؟

حضرت عمر دَضِعَاللهُ النَّعَالِيَّةُ كاب خط اپنی میز پرلکھ کر لگا کیجے، اور اس کے لیے معنت بھی خوب کیجے اور رات کو تہجد میں اٹھ کر دعا بھی روروکر مانگئے کہ اے اللہ! میرے ملّہ میں کوئی بے نمازی ندرہے، ہرنمازی کوا تناسمجھائیں کہ وہ دوسروں کونمازی بنانا سیکھ لے۔ اور یقین رکھے کہ آپ کے محلّہ کا ہرر ہے والاشخص نمازی بن گیا۔

#### مقتديون كونماز سكصانا

حضرت زیر بن وہب رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ دَضِحَالِلَهُ تَعَالَیٰ اَعْدَالِی اَ وَمی نماز برُھ رہا حذیفہ حذیفہ دَضِحَالِلَهُ تَعَالَیٰ اَعْدَالِی اَ وَمی نماز برُھ رہا ہے کے تو دیکھا کہ ایک آ ومی نماز برُھ رہا ہے کہ لیکن رکوع مجدہ پورانہیں کررہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ وَضَحَالِلَهُ اَلَّا اَعْدُ نَے اس سے پوچھا: '' کتنے عرصے ہے تم ایسی نماز پرُھ رہے ہو؟'' وَضَحَالِلَهُ اَلَّا اَعْدُ اَلَٰ اِلْمَا اِلَٰ اَلَٰ اِللّهُ اِللّٰ اِلْمَا اِلْمَا اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الْمُ اللّٰ الل

له مُوطًا للإمام مالك، وقوت الصلوة، باب وقت الصلوة: ٥

"تم نے چالیس سال سے ٹھیک نماز نہیں پڑھی اور اگرتم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرو گے تو تم اس حالت پرنہیں مرو گے جس پر حضرت محمد ﷺ پیدا کیے گئے تھے۔" پھراس کی طرف متوجہ ہو کر اسے نماز سکھانے گئے۔ پھر فر مایا:"آ دمی کو چاہیے کہ چاہے وہ نماز میں قیام مختیر کر لے لیکن رکوع سجدہ پورا کرے۔"

حضرت ابومالک انجعی رَضِحَالِنَائِهُ تَعَالِاَعِنَهُ کے والد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی مسلمان ہوتا تو حضور ﷺ مسلمان ہوتا تو حضور ﷺ مسلمان ہوتا تو حضور ﷺ

حضرت حكيم بن عمير رَضِحَالِقَائِنَعُ الْحَنْهُ كَبَتْ بِين كَهُ حضور طَلِقَائِنَ عَلَيْهُ بَهِ مِينَ نَمَاز سكهات تضاور فرمات تنه كه جب تم نماز كه ليه كفر ه بون لگوتو پهله "الله اكبر" كهوادرا پنام باتهول كواشا و كيكن كانول سها و پرنه له جا و اور پهريه پراتو الكبر" شهندنك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السَّمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا الله عَنْهُ كُ. "عَهُ وَلَا الله عَنْهُ كُ. "عَهُ الله عَنْهُ كُول الله عَنْهُ كُولُ الله عَنْهُ كُول الله عَنْهُ كُول الله عَنْهُ كُولُ الله عَنْهُ كُول الله عَنْهُ كُولُ الله كُولُ الله عَنْهُ كُولُ الله عَنْهُ كُولُ الله كُولُ الله كُولُ الله كُول الله كُولُ الله كُولُ الله كُولُ الله كُولُ الله كُولُ الله كُولُ الله كُول الله كُولُ اللهُ كُولُ الله كُولُ الله

تَكُرِّجُهِكَ: ''اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔''

حضرت عبداللہ بن عمر رَضِحَاللّٰہاتَعَالَتَنَا فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بمر رَضِحَاللّٰہُاتَعَالَا ﷺ منبر براس طرح التحیات سکھاتے تصحبیبا کہ استاذ مکتب میں بچوں کو سکھا تا ہے۔"

حضرت عبدالله بن عباس دَضِحَاللَهُ بَعَنَا الْبَعْنَا فَرِمات مِیں که حضرت عمر بن خطأب رَضِحَاللَهُ اَتَعَالِهُ اَلَّهُ الْبَعْنَا الْبَعْنَا الْبَعْنَا الْبَعْنَا الْبَعْنَا الْبَعْنَا الْبَعْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

له مصنف ابن ابي شيبه، الصلواة، في الرجل ينقص صلاته: ١/٣٢٣

ته اخرجه الطبراني في الكبير والبزار قال الهيثمي: ٢٩٣/١ رجاله رجال الصحيح

كه ابوداؤد، الصلواة، باب من رأى الإستفتاح بسبحانك: ١/٢١٣

٣٢٨/١: .... ابن ابي شيبه الصلونة من كان يعلم التشهد .... ١/٣٦٨

(بيَن ُولِعِي الْحِرْدِينَ

باب پنجم

تحفت الائمَّنَّ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ" لَهُ

حضرت عبدالله بن عباس رَضَحَالِقَائِهَا أَعْنَا فَر مات بي كه حضور طَالِقَائِ عَالِيَا مُعْمِين ''التحیات''اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورۃ سکھاتے تھے۔ <del>ت</del>ھ حضرت عبدالله بن مسعود رَضِحَاللَّهُ اتَّعَالِيَّكُ فرمات ميں كه ہم حضور خُلِقَافِي عَلَيْهُا كے زمانے میں احادیث نہیں لکھتے تھے مگر استخارہ اورتشہد لکھا کرتے تھے۔ تھے

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِعَاللَّهُ إِنَّعَالَاعَنَهُ فرمات بين كه حضور طَلِقِهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عِلَيْ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلِي عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِي عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِي التحيات ال طرح سكهائي جس طرح مجھے آپ ﷺ قرآن كى كوئي سورة سكھايا کرتے تھے، اور اس وقت میرا ہاتھ حضور خُلِقَافِعَا کیا کے ہاتھوں میں تھا پھراس کے بعد "اَلتَّحبَّاتُ"كوذكركيا<sup>م</sup>ُ

حضرت عبدالله بن مسعود رضَّ النَّهُ تَعَالَقَ فَر مات بن كه حضور طَلِقَ عَلَيْ ممين سورتوں کا شروع والاحصہ اور قرآن سکھاتے تھے۔ چناں چہمیں حضور طِلْقَائِ عَلَيْنَا اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ نماز كا خطبه اور نكاح وغيره كا خطبه بهي سكهايا \_ پير "التحيات" كا ذكركيا \_ ق

ہمارے استاذ اور جامعہ بنوری ٹاؤن دارالافتاء کے رئیس انمفتی حضرت مفتی عبدالسلام حاث گامی صاحب نے کراچی کی مسجد عثانیہ میں فجر کے بعد درس وینا شروع کیا۔ درس کا طریقہ یہ ہوتا کہ خوش الحان قاری تلاوت کرتا۔ پھرمفتی صاحب ترجمہ وتشریح فرماتے۔ اگر قاری نہ ہوتا تو درس میں بیٹھنے والے سامعین تلاوت کرتے۔ جب مفتی صاحب نے ان سامعین کی تلاوت سی تو درس روک کرفر مایا کہ اب مجمج ہم قرآن کریم ٹھیک ہے پڑھنے کی مشق کروائیں گے۔

ك كنز العمال، الصلواة الرابع: ٧٢/٨، رقم: ٢٢٣٣١

ك مصنف إنن أبي شَيْبَه: ١/٣٢٨

ـ مصنف إبْن أبي شُيْبَه، الصلاة، من كان يعلم التشهد ويامر بتعلميه: ٣٢٨/١

م مسلم، الصلوة، باب التشهد في الصلوة، رقم: ٩٠١

٥ كنز العمال، الصلوة، الرابع: ٧٤/٨، رقم: ٢٢٣٤٤

آپ اس پرغور کریں گے تو افسوس ہوگا کہ آپ کے پیچھے ہیں سال سے نماز پڑھنے والے احباب ہوں گے۔لیکن ان کی سور و فاتحہ غلط ہوگی۔

. لہٰذاامام صاحب اس کی بھی فکر فرمائیں کہ ہرمقندی قرآنِ کریم سیجے پڑھنے والا بن جائے۔اور ہرمقندی کے گھر والے، بیٹے بیٹیاں، یہاں تک کہ خادم خاد مائیں باور جی، ڈرائیور، ہرآ دمی قرآن کریم کوچھ طرح پڑھے۔

ُ مدیث شریف میں آتا ہے ''اِفْرَوَّوا الْفُرْانَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ'' قرآن کریم کوعر بوں کے لہجے میں پڑھو<sup>لے</sup>

# خواب کے بجائے بیداری کی فکر کروائیں

اکثر مقتدی دباب ائمہ حضرات کے پاس خواب کی تعبیر پوچھے آتے ہیں۔ان میں بعض تو ہرے خواب د مکھے کر بہت پریشان ہوجاتے ہیں۔ اور بعض الیجھے خواب د کھے کر بہت مطمئن ہوجاتے ہیں۔

خوابوں کے پیچے بہت زیادہ پڑنا مطلوب اور مقصود نہیں، البتہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس پر نجات کا مدار نہیں۔ کیوں کہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ ہمارے طبقے میں ایک بڑی تعداد ہے جوخوابوں ہی کے پیچھے پڑی ہے۔ دن رات بہی فکر ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے۔ اس کو منتباءِ مقصود سمجھا ہوا ہے۔ حالاں کہ یہ بات ورست نہیں۔ اس لیے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب اپنی بارے میں دیکھ لیس تو بس یہ بھی کہ ایس کہ بین پہنچ گیا ہوں۔ خوب بھی بارے میں دیکھ لیس تو بس یہ بھی کا درجہ بلند کرتا ہے، اور نہ اجر د تو اب کا موجب بوتا ہے، بل کہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے۔ یہ دیکھوکہ تم بیداری میں کیا تھا خواب و کھے۔ کررہے ہو۔ لہذا آگر کوئی اچھا خواب و کھے۔

له مجمع الزوائد، كتاب التفسير، باب القراء ة بلُحون العرب: ٢٥٢/٧. رقم: ١١٦٩٣

(بين العِسل أديث

مثلًا اپنے بارے میں کوئی دینی یا دنیوی ترقی دیکھے، تو اس صورت میں اپنے جانے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے، دوسروں کو نہ بتائے، کیوں کہ بعض اوقات ایک آ دمی وہ خواب س کر اس کی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس التجھے خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہوجاتی ہے، اس لیے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اواکرے۔ ا

اورا گر کو لُ شخص برا خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے کیوں کہ رسول اللہ طَلِقَانُ عَکَیْکِیْمُ کَاارشاد ہے:

"فَإِذَا رَاى أَحَدُكُمْ رُؤْيًا يَكُرَهُهَا فَلاَ يُحَدِّثَ بِهَا أَحَدًا وَلُيَقُمْ فَلْيُصَلِّ." \*\*
وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. " \*\*\*

تَنْجَمَدَ: ''تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے (بل کہ) چاہیے کہ دہ کھڑا ہوجائے اور (نفل) نماز پڑھے۔''

لہٰذا ہم ائمہ کو جاہیے کہ لوگوں کو بتلائیں کہ خواب کے معاملہ میں وہ درمیانی راستہ موقع مناسبت د کمچے کرا ختیار کریں جوہمیں شریعت نے بتلایا ہے۔

یعنی اللہ تعالی کے اوامر آور نبی کریم ﷺ کے نورانی طریقوں پڑل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال اسی زندگی ہے متعلق ہوگا،اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول اللہ ﷺ کے طریقوں کے موافق ہوتو چاہے انسان اپنے آپ کوخواب میں کسی بھی حالت اور مقام پر دیکھے تو اسے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اگر خدانخواستہ بیداری والی زندگی کے اعمال میں کوتا ہیاں بیں تو خواہ اپنے آپ کوخواب میں ایجھے سے اجھے مقام پر بھی و کھے لے تو

له بخارى، التعبير، باب الرويا الصالحة، حديث نمير: ٦٩٨٦

ته ترمذي، أبواب الرؤيا، باب ماجاء في رؤيا النبي صلى اللُّه عليه وسلم: ٢/٥٥

کوئی فائدہ نہیں ، اور نہ ہی اس پرمطمئن ہونا جا ہیے۔

'' حضرت محمد بن سیرین رَجِّعَبِهُ اللّهُ تَعَالیٰ کا ارشاد ہے: ''اَلرُّ وَٰ یَا نَسُرُّ وَ لَاَ تَغُرُّ'' خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بیانہ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں اور اس کے نتیجے میں بیداری کے اعمال سے نافل ہوجائے۔''

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ہے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی درخواست کی۔اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ خواب میں کیا رکھا ہے بیداری کی کوئی بات یوجھو؟۔

آج کل لوگ خوابوں کے بیتھیے پڑے ہوئے ہیں۔ کثرت سے خطوط میں خواب لکھے ہوئے آتے ہیں۔ میں اکثر بید جواب لکھ دیتا ہوں کہ نہ شہم ، نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم نفائم ہمہ آفاب گویم

بیداری کوچھوڑ کرخواب کے پیچھے پڑنا ایساہے جیسے کوئی اصل شکار کوچھوڑ کراس کے سائے کے پیچھے پڑجائے اور بیرسب آخرت سے غفلت اور حقیقت سے بے خبری کی ہاتیں ہیں۔

نَیْتُرِینی جے: بہت سے لوگ اس مغالطے اور دھو کے میں ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھنے کا نام تصوف سمجھا ہے۔ اور کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو یہ بجھنے لگے کہ اب ہم ولی ہو گئے۔خواب کے عجیب وغریب راز ہیں۔اس کوکوئی پہچان نہیں سکتا۔

اس واسطے حضرت والا اُرَجِيَّجَبُرُاللَّارُ تَعَالَیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خوابوں کی فکر میں زیادہ نہ پڑو۔ بل کہ اپنی بیداری کی حالت کو درست کرو اور اگر کسی نے کیسا بھی برے سے براخواب دیکھا ہو،کیکن اگر تمہاری بیداری کی حالت سیح ہے تو پھرکوئی فکر کی بات نہیں۔

ورندان فضولیات میں کیا رکھا ہے، کیوں بے کار وفت کھویا جائے۔ وفت کی

(بيَن العِد لح أديث

قدر کرنا چاہیےاور ضروری کام میں لگنا چاہیے۔

#### ''خواب حجت نہیں''

ایک قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیطے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ سامنے آیا، اور مقدمہ کے اندر گواہ پیش ہوئے، اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جائج پڑتال کا جوطریقہ ہے، وہ پورا کرلیا، اور آخریس مدگی کے حق میں فیصلہ کرنے کا دل میں ارادہ بھی ہوگیا، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کا اطلان کل کریں گے۔ یہ خیال ہوا کہ کل تک ذرا اور سوچ لوں گا، لیکن جب رات کو سوئے تو خواب میں حضور ظِلِقَ عَلَیْ کی زیارت ہوئی، اور جب صبح بیدار ہوئے تو ایسا یاد آیا کہ خواب میں حضور ظِلِق عَلَی کی زیارت ہوئی، اور جب صبح بیدار ہوئے تو ایسا یاد آیا کہ خواب میں حضور ظِلِق عَلَی کی زیارت ہوئی، ایسا کھر جوتم فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہ جو بور کیا تو جس طریقے سے فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہ جو غور کیا تو جس طریقے سے فیصلہ کرنے کے بارے میں حضور ظِلِق عَلَی کی خوابا تھا، وہ کی طرح کے مطابق نہیں ہوتا۔

اب بڑنے پریشان ہوئے کہ ظاہری طور پر شریعت کا جو تقاضہ ہے، اس کے لاظ سے تو یہ فیصلہ اس طرح ہونا جا ہیے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور خلا ہے تو یہ فیصلہ اس طرح ہونا جا ہیے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور خلاف خلا فیر مارہ ہیں کہ یوں فیصلہ کرو۔اب معاملہ بڑا تعمین ہوگیا اور یہ جومقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بڑی تعمین ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں پر گزرتی ہے، وہی اس کو جانے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہوجاتی ہیں۔

چناں چہ قاضی صاحب نے خلفیہ وفت کو جاکر بتایا کہ اس طرح سے بیہ مقدمہ پیش آگیا، اور حضور طِّلِقِیْ عَلَیْ اِنْ خواب میں اس طرح فیصلہ کرنے کوفر مایا۔ آپ علماء کوجمع فرمائیں، تاکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہوجائے۔

اس طرح بیمقدمه در پیش ہے۔ ظاہری طور پرشر بعت کا تقاضہ یہ ہے۔لیکن دوسری طرف خواب میں حضور ﷺ کا کیا جائے؟

علماء نے فرمایا کہ واقعۃ پیمعاملہ بڑا سنگین ہے۔حضور ﷺ کا ایک کے فرمان پر عمل کرنا چاہیےلیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جواپی صدی کے مجد دکہلاتے تھے۔ حضرت يشخ عز الدين ابن عبدالسلام رَجْعَهَ بُالدِّلُهُ تَعَالِكٌ ، وه بھی مجلس میں حاضر تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں پورے جزم اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شریعت کے قاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہی فیصلہ کیجیے اور سارا گناہ، ثواب میری گردن پر ہے۔خواب کی بات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔اس لیے کہ خواب میں ہزاروں احتمالات ہو سکتے ہیں۔اللّٰہ جانے اپنے دل کی کوئی بات اس میں ہ گئی ہو۔اگرچہ حضور خِلْقِلُ عَلَيْهُ کَا کی صورت مبار کہ میں شیطان نہیں آ سکتا ،کیکن ہوسکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہو۔کوئی غلط بات دل میں آگئ ہو۔ شریعت نے حضور خِلْقِلْ عَلَيْنَا کے بیداری میں سے ہوئے ارشادات کے مقابلے میں ہمارےخواب کو ججت قرار نہیں دیا۔اورحضور ﷺ کا کیا ہے جوارشا دات ہم تک سندمتصل کے ساتھ پہنچے ہیں وہی ہمارے لیے ججت ہیں۔ہمیں ان ہی پڑمل کرنا ہے۔آپ بھی اس بڑمل تیجیے،اور گناہ ثواب میری گردن پر ہے۔<sup>ک</sup>

## مقتدیوں کوفراغت کے نقصان بتلائیں

ہم ائمہ کو چاہیے کہ اپنی مساجد میں مقتدیوں پر ایسی محنت کریں کہ کوئی فارغ نہ بیٹھے۔مسلمان دین کے کام سے فارغ ہوتو دنیوی کاموں میں سیجے نیت کے ساتھ لگ جائے تو یہ بھی دین بن جائے گا۔

ہم ایسی کوشش کریں کہ ۸ مال کا بوڑھا ہو یا ۸ سال کا بچہ ہو، فارغ بیٹھتے

له اصلاحی خطبات، خواب کی شرعی حیثیت: ۹۸/٥

(بين (لعِلْمُ الْوِيْثُ

ہوئے اس کا ضمیراس کو ملامت کرے۔مقتدیوں کو فراغت کے نقصانات بتلا کیں اور ان کو سمجھائیں کہ فراغت (سارے) گناہوں کا دروازہ ہے۔ جیسا عربی کا ایک بہترین مقولہ ہے ''اَلْفَرَاغُ بَابُ الْمَعْصِیةِ''

اسی طرح انسان جب اپنے آپ کوکسی گام میں پورے طور پرمشغول کر لیتا ہے تو بڑے برٹے جادثات بھی اس کی نظر میں معمولی ہو جاتے ہیں،لیکن جب انسان اپنے کوکسی جائز کام میں مشغول نہ کرے،فضول کاموں،لہو ولعب میں پڑا رہے یا ہے کار میٹھار ہے تو یہ چیز انسان کے نقصان کا باعث ہے۔

بعض حكماء كا قول ہے:

"إِيَّاكُمْ وَالْخَلُوَاتِ فَالِنَّهَا تُفْسِدُ الْعُقُولَ وَتَعْقِدُ الْمَحْلُولَ" تَرْجَمَنَ: "تنهائى اور بے كارى سے بچو، كيوں كه ايبا كرناعقل كوخراب كرديتا ہے اور ذہن پر گرہ لگا ديتا ہے، جس سے سوچ و سمجھ كى صلاحيتيں متاثر ہوجاتی ہیں۔"

فراغت کے نقصان کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ عرض کیا جاتا ہے۔ چوں کہ قصے سے بات جلدی سمجھ آجاتی ہے،اس لیے ائمہ کرام اپنے ہرمقتدی کو بیقصہ یاد کر وادیجیے۔

#### ايا بنج پرنده .....:

حضرت شقیق بلخی اور حضرت ابراجیم بن ادہم رَحِیَمَهٔ کَاللّاکُ تَعَکَالِیؒ دونوں ہم زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت شقیق بلخی رَحِیَمِبُاللّاکُ تَعَکَالِیؒ اینے دوست حضرت ابراہیم بن ادہم رَحِیَمَبُاللّاکُ تَعَالیٰؒ کے پاس آئے اور کہا:

"میں ایک تجارتی سفر پر جارہا ہوں ،سو چا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات

ك لاتحزن: ٣٦٠

كرلول، كيول كها ندازه ب كه سفر مين كئ مبينے لگ جائيں گے۔''

اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رَجِّعَهِرُاللّالُ ثَعَالیٰٓ نے دیکھا کہ حضرت شقیق بلخی رَجِّعَهُرُاللّاُلَّا تَعَالیٰۤ وہارہ مسجد میں موجود ہیں۔ یو جِھا: دیکھا کہ حضرت شقیق بلخی رَجِّعَهُرُاللّاُلَّا تَعَالیٰۤ دوہارہ مسجد میں موجود ہیں۔ یو جِھا: ''آپ سفریزہیں گئے؟''

تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی ہی ہو جواپنی قوت باز و سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے؟''

حضرت شقیق بلخی رَخِعَهُ اللّاُدُ تَعَالَیٰ نے بیا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رَخِعَهُ اللّادُ تَعَالَیٰ کا باتھ چوم لیا اور کہا:''ابواسحاق! تم نے میری آنکھ کا پردہ بٹا دیا، وہی بات صحیح ہے جوتم نے کہی ہے۔''

ا یک ہی واقعہ ہے جس ہے ایک شخص نے فارغ بیٹھنے کا سبق لیا اور دوسرے

(بيئ ولعيد لمي أورث

شخص نے ہمت اور کام کرنے کا <sup>ل</sup>

حضرت عمر دَضِحَاللّهُ اِتَعَالِحَنْهُ نے ان لوگوں کو جو کا ہل اورست بن کر فارغ بیٹھے رہتے تھے، نہ دین کا کام کرتے تھے نہ دنیا کا اورمسجد میں ڈیرہ لگا لیتے تھے، تنبیہ اور ڈانٹا کچرفر مایا:

"أُخْرُجُوْا وَاطْلُبُوا الرِّزُقَ فَإِنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فَضَّةً" لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فَضَّةً"

تَنْ جَمَدُ: "(ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کرنہ بیٹھو) نکلو اور روزی کے لیے کوشش کرو، آسان سے تمہارے لیے سونا اور چاندی نہیں برسائے جائیں گے۔"

رسول الله ﷺ جب تسی شخص کو پیند فرماتے تو اس کے بارے میں دریافت فرماتے:

"هَلْ لَلْهِ حِرْفَةً .....؟" فَإِنْ قَالُوْا: "لاَ" قَالَ: "سَقَطَ مِنْ عَيْنِيْ"

تَوْجَمَدُ: "مجھے کی آ دمی کود مکھ کر تعجب ہوتا ہے تو پوچھتا ہوں اس کا پیشہ (ذریعۂ معاش) کیا ہے، جب لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تو وہ شخص میری نظروں سے گرجا تا ہے۔"

مومن کی بیشان ہے کہ وہ ہمہ وقت ایسے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جن سے اسے دین تی بیشان ہے کہ وہ ہمہ وقت ایسے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جن سے اسے دین ترقی حاصل ہوتے رہتے ہیں۔البتہ بیمومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو

له رازحيات: ۱۸۰ لَهُ لَا تُحْزَنْ: ۲۵۳

ته الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: ٩٨/١، رقم: ٤٨، باب ذكرما يجب على طالب الحديث ..... جس میں اس کے لیے دنیوی فائد دہونہ اخروی ، یا بالکل فارغ ہیضا ہو۔

البذاامام ساحب مقتدیوں کو سمجھائیں کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے اور ایک لیے ہوت سے فائدہ اٹھائے اور ایک لیے ہمی فارغ نہ رہے ، کیوں کہ جس دن آپ فارغ رہیں گے ، مختلف قسم کے اندیشے اور وسو سے آپ کو آگھیریں گے ، آپ برغم سوار ہو جائیں گے اور آخر کاروہ غم آپ کو بریشانیوں ہیں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔

#### مقتد بوں کو والدین سے دعا لینے کی ترغیب دیں

ہرمسلمان کو اپنے والدین کی خدمت کا اہتمام کرنا جاہے،خصوصاً اہل علم اور مسلمانوں کے مقتدی اورمسجد کے امام کو اس عملِ صالح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیوں کہ والدین کی دعاؤں ہے ان کے اپنے کام میں مزیدتر قی ہوگی۔ حضرت محمد بن مئلدر رَجِّحَهِ بُرالدَّانُ تَعَالیٰ مشہور تابعی اور راوی حدیث ہیں۔ وہ

رے میں کہ ایک روز میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دیا تا رہا اور میرے فرماتے میں کہ ایک روز میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دیا تا رہا اور میرے بھائی ابو بکر بن منکدر وَجِعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ رات بھر نماز پڑھتے رہے، لیکن مجھے یہ پہند نہیں کہ میں اپنی وہ رات ان کی رات سے بدلوں کے

#### وعا کی برکت

حضرت بقی بن مخلد رَخِعَبُهُ الذَّهُ تَعَنَاكَ (متوفی المسلم) اندلس کے شہور محدثین میں سے ہیں۔ حدیث میں ان کی مسنداہلِ علم میں معروف ہے۔ یہ بلندیا یہ محدث ہونے کے علاوہ نہایت عابدوز اہداور مستجاب الدعوات بزرگ ہتھے۔

ایک مرتبدان کے پاس ایک عورت آئی اور کھنے گئی کہ:''میر ۔۔۔ یکنی ہوں نے قید کر رکھا ہے، اس کی وجہ ہے میری راتوں کی نیندحرام ہے۔ میراایک ٹیسوٹا سا گھر ہے، میں جاہتی ہوں کہ اسے فروخت کر کے اپنے بینے کا فیدیادا کی دورا

طه الميسوط للسرخسي: ١٤٩/١٠

(بَيْنُ (لعِسل ُرُيثُ

اے قید سے چھڑا لوں ، آپ کسی سے فرما دیجیے کہ وہ میرا گھر خرید لے ، اس لیے کہ میر سے دل کا سکون اور را توں کا چین رخصت ہو چکا ہے۔''

حضرت بقی بن مخلد رَخِعَبَبُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے اس کی فریاد سی تو اس سے فرمایا: '' تم جاؤیس تم معاملہ میں غور کروں گا۔' اس کے ساتھ ہی وہ سر جھاکا کر بیٹھ گئے اور اس کی رہائی کے لیے دعا کرتے رہے اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہی عورت بھروایس آئی ،اس مرتبہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ وہ کہنے گی:

"اس سے سنے کہ اس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت بھی کیجہ باللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ پوچھا کہنے لگا۔" مجھے باوشاہ افرنگ کے ان قید یوں میں شامل کر دیا گیا جو پابر زنجیر بادشاہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنی مفوضہ خدمت انجام دینے کے لیے جارہا تھا، پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، اچا مک چلتے خیمر پاؤں سے گر پڑی۔ مجھ پر جو سپاہی متعین تھا، وہ مجھے گالیاں وینے لگا کہ پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی؟ میں نے کہا اللہ کی شم! مجھے بہتہ بھی نہیں کہ بیز نجیر میر ب پاؤں سے کیسے نگل ہے؟ اس پر انہوں نے لوہار کو بلوا کر دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا پاؤں سے کیسے نگل ہے؟ اس پر انہوں نے لوہار کو بلوا کر دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا دی اور اس مرتباس کی میخیں خوب انجھی طرح مضبوط گاڑ دی گئیں، لیکن اس کے فوراً بعد میں اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پھر گر پڑی۔ انہوں نے پھر اسے باندھا، لیکن پھر چلا تو پھر گرگئی۔

وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اپنے راہبوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا: کیااس کی ماں زندہ ہے؟

میں نے کہاہاں۔

انہوں نے کہا: ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر را ہبول نے متعلقہ لوگوں کومشورہ دیا کہ اب اسے جھوڑ دیا جائے، چناں چہانہوں نے مجھے جھوڑ دیا اور میں بلادِ اسلام میں پہنچ گیا۔

(بیک العبلے أولیث

حضرت بقی بن مخلد اَحِرِّجَبُرُاللَّامُ اَعَالَٰنٌ نِے زنجیر گرنے کا وقت یو چھا تو یہ ٹھیک وہ وقت تھا، جب وہ اس کی رہائی کے لیے دعا کررہے تھے ی<sup>لی</sup>

والدین کا درجہ کتنا اونچاہے، دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے کیا فواکد ہیں، ہمیں اپنی فلاح وسعادت حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمات کی کتنی ضرورت ہے؟

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ السموضوع پر ایک کتاب بندہ کی طرف ہے''والدین کی قدر سے ''والدین کی قدر سے '' تیار ہو چکی ہے، جس میں واقعات اور قصوں کے ذریعہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو سمجھایا گیا ہے، اللہ کرے یہ کتاب ہم سب کی مدایت کا ذریعہ بن جائے ، اور ہمیں اسینے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔

ائمہ حضرات مقتد یوں کو ہر پر بیثانی کے طل کے لیے نمازِ حاجت پڑھ کر دعا مانگنا سکھائیں

ائمہ حضرات مقتدیوں کو ہر معاملہ میں اللہ سے مدد مانگنا سکھائیں۔ بھی کوئی
پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہوتو بجائے عاملوں کے پاس جانے کے صلواۃ
المحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی ترغیب دیں اور انہیں صلوۃ الحاجت کی دعا یاد
کرالی جائے جو ذیل میں ذکر کی گئی ہے اور جار رکعت صلوۃ الحاجت کی نیت سے
پڑھ کروہ دعاان میں مانگی جائے۔

پریشان حال لوگوں کو بتلا یا جائے کہ جب لوگ سور ہے ہوں تو رات کواٹھ کرگڑ گڑا کر، روروکر دعا مانگیں ، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی .....ضرور قبول ہوگی ، وہ دعا اور نماز کی ترکیب رہے۔

> له البدايه والنهايه ثم دخلت سنة ست وسبعين و ماثنين: ٥٩/١١ ع عوال داري تركيب موادما من من ماكم محرق مي ديس مور ترييب

سکه ''والدین کی قدر سیجیے' مطبوعه دارالهدیٰ کسی بھی قریبی دین کتب خانے یا براہ راست ہم ہے منگوائیں ۔

بيئن ولعب لم زين

"فرات بن سلیمان کہتے ہیں کہ سیدناعلی دَضِوَاللّهُ اَتَعَالِیَّ نَے فرمایا:"کیا تم میں سے کوئی بہیں کرسکتا کہ کھڑا ہوکر چار رکعت نماز پڑھے پھران میں ریکلمات کے جورسول اللّہ ﷺ کہا کرتے تھے؟

"تَمَّ نُوْرُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا، فَلَكَ الْحَمْدُ وَبَّنَا، فَلَكَ الْحَمْدُ وَبَّنَا، وَجُهُكَ أَعْظَمُ الْجَاهِ، وَعَطِيَّتُكَ وَجُهُكَ أَعْظَمُ الْجَاهِ، وَعَطِيَّتُكَ أَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَأَهْنَأُهَا، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ، وَتُعْطى رَبَّنَا فَتَشْكُرُ، وَتُعْظى السُّقْمَ، فَتَعْفِرُ، وَتُحْفِي السُّقْمَ، وَتَغْفِى السُّقْمَ، وَتَغْفِى السُّقْمَ، وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ. وَلَا يَجْزِي بِالْآئِكَ أَحَدُّ، وَلَا يَعْفِي السُّقْمَ، يَبْلُغُ مِدْ حَتَكَ قَوْلُ قَائِل " فَي اللهُ ا

تَرَجَّمَدَ: "آپ کا نور مکمل ہے، چنال چہ آپ نے ہدایت دی، پس آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ آپ کا حکم عظیم ہے، چنال چہ آپ نے معاف فرما دیا، پس آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ آپ نے اپنے کو کشادہ فرما کرعطا و بخش سے نوازا، پس اے ہمارے رب! تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہمام تعریف آپ ہی اگو کو کشادہ فرما کرعطا و بخش سے آپ کا مرتبہ سب سے عظیم اور آپ کا عطیہ افضل و خوش گوار عظیہ ہے، اے ہمارے رب! آپ کی اطاعت کی جاتی افضل و خوش گوار عظیہ ہے، اے ہمارے رب! آپ کی اطاعت کی جاتی ہے تو آپ اس کی قدر فرماتے ہیں (اور ثواب عطافر ماتے ہیں) نا فرمانی کی جاتی ہے تو معفرت فرماتے ہیں، مجبور و ہے کس کی دعا سنتے اور قبول کی جاتی ہیں۔ تکلیف کو آپ ہی دور کرتے اور بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کی تعریف تک کی تعریف آپ کی تعریف تک

ك مجمع الزوائد، الأدعية، باب فيما يستفتح به الدعاء .....: ١٧٧/١٠، ١٧٨

نہیں پہنچ سکتی۔''

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رَضَحَاللهٔ النّهُ النّهُ الله حضرت عبدالله بن ابی اوفی رَضَحَاللهٔ النّهٔ النّهٔ النّهٔ الله الله علی ہے متعلق یا کی ایسی متعلق الله بنا ہی ہے متعلق یا کی آدمی ہے متعلق (یعنی ایسی حاجت ہوجس کا تعلق براہ راست الله تعالی بی ہے ہو کسی بندے سے متعلق (یعنی ایسی حاجت ہو، یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہراس کا تعلق کسی بندے ہو، بہر صورت ) اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے ، اس کے بعد دور کعت نماز پڑھے، (جس کا ذکر ابھی کیا گیا) اس کے بعد الله تعالیٰ کی پچھ جمہ و بعد دور کعت نماز پڑھے، (جس کا ذکر ابھی کیا گیا) اس کے بعد الله تعالیٰ کی پچھ جمہ و شاء کرے اور اس کے نبی میلین تا ہیں ہے ہو میں اس طرح عرض کرے :

"لَا اِللهَ اِللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْتَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَيْيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْعَيْيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْعَيْيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمِ، لَا تَدَعُ لِي ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَصَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. لَهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللللّٰمُ

تَرْجَمَنَدُ: "الله کے سواکوئی مالک و معبود نہیں، وہ بڑے حکم والا اور بڑا کریم ہے پاک اور مقدی ہے، وہ اللہ جوعرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے، ساری حمد و ستائش اس الله کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا بکا ذریعہ بنیں اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ بکا ذریعہ بنیں اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ

له ترمذي، أبواب الصلواة، باب ماجاء في صلواة الحاجة: ١٠٩،١٠٨/١

(بيئ ولعِلى أورث

لینے کا، اور ہر گناہ اور معصیت سے سلامتی اور حفاظت کا۔ اے اللہ!
میرے سارے ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر اور ہر پریشانی دور کر
دے اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہواس کو بورا فرمادے۔ اے
سب مہر بانوں سے بڑے مہر بان!'

له معارف الحديث، كتاب الصلواة: ٣٦٤/٣، ٣٦٥

تیسری صدی ہجری میں مصرمیں چار محدثین بہت مشہور ہوئے جاروں کا نام محمد تھا اور جاروں کا نام محمد تھا اور جاروں کا نام محمد تھا اور جاروں علم حدیث کے جلیل القدر ائمہ میں شار ہوئے۔ ان میں سے ایک محمد بن نصر مروزی ہیں دوسر مے محمد بن جربر طبری تیسر مے محمد بن المنذ راور چو تھے محمد بن اسحاق بن خزیمہ دَیّجَهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ الل

ان کا ایک عجیب واقعہ حافظ ابن کثیر رَجِّعَهُ اللّهُ تَعَالیٰ نے نقل کیا ہے۔ یہ حاروں حضرات مشترک طور ہے حدیث کی خدمت میں مشغول ہتے، بہا اوقات ان علمی خدمات میں انہاک اس قدر بڑھتا ہے کہ فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک دن چاروں ایک گھر میں جمع ہوکرا حادیث لکھنے میں مشغول ہتے، کھانے کو پچھنہیں تھا، بالآخر طے پایا کہ چاروں میں ہے ایک صاحب طلب معاش کے لیے باہر نگلیں گے تاکہ کھانے وغیرہ کا انتظام ہو سکے۔قرعہ ڈالا گیا تو حضرت محمد بن نصر مروزی رخمتہ اللّه تعالیٰ کے نام نگا۔ انہوں نے طلب معاش کے لیے نگلنے سے پہا۔ نماز رخمتی اور دعاکر نی شروع کردی۔

یہ ٹھیک دو بہر کا وقت تھا اور مصر کے حکمران احمد بن طولون رَجِعَبُرُاللَّهُ تَعَالَیٰ اپنی قیام گاہ میں آ رام کررہ بیتھے۔ان کوسوتے ہوئے خواب میں سر کاردو عالم طَلِقَیٰ عَلَیْکُا کی زیارت ہوئی۔ آپ طَلِقَیٰ عَلَیْکُا فَرما رہے بیتھے:''محدثین کی خبر لو، ان کے پاس کھانے کو بچھنہیں ہے۔''

ابن طولون رَجِهَبُرُاللَّهُ مَعَالَىٰ بيدار ہوئے تو لوگوں سے تحقیق کی کہ اس شہر میں محدثین کون کون ہیں؟

لوگوں نے ان حضرات کا پتہ ویا۔احمد بن طولون دَخِمَبُالدَّدُ تَعَالیٰ نے ای وقت ان حضرات کا پتہ ویا۔احمد بن طولون دَخِمَبُالدَّدُ تَعَالیٰ نے ای وقت ان کے پاس ایک ہزار وینار بھوائے اور جس گھر میں وہ خدمتِ حدیث میں مشغول تھے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد ہنوا دی اور اسے علم حدیث کا مرکز بنا کر اس پر بڑی جائیدا دیں وقف کر دیں۔ ہے

له البدايه والنهايه: ١٠٣/١١ سن٢٩٤، ٢١/١٤٦

(بين ولعي لم زيث

حديث شريف مين آتاب:

"إِذَا سَالَتَ فَسْأَلِ اللَّهَ. وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ." لَ الْمُعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. " لَ تَوْجَمَنَ: "جب تو كوئى چيز ما خَگَ تو الله بى سے ما نگ اور جب كوئى مدد طلب كريا" طلب كرنى موتو الله بى سے مدوطلب كريا"

امام رازی دَیِخِهَهُ اللّهُ تَعَالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں (جو ہرمسلمان کوخصوصاً اہلی ماری دَیِخِهَهُ اللّهُ تَعَالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں (جو ہرمسلمان کوخصوصاً اہلی علم کو یاد کر لینی چاہیے اور بار باراس کو پڑھنا چاہیے، تا کہ اس کی حقیقت ول میں ارتر جائے فرماتے ہیں ) اللّٰہ تعالیٰ ابن آدم سے خطاب کرتے ہیں :

﴿ قَلْبُكَ لِي، فَلَا تُدْخِلُ فِيهِ حُبَّ غَيْرِی وَلِسَانُكَ لِی، فَلَا تَذْخِلُ فِيهِ حُبَّ غَيْرِی وَلِسَانُكَ لِی، فَلَا تَذْکُرُ بِهِ اَحَدًا غَيْرِی وَبَدَنُكَ لِی، فَلَا تُشْغِلُهُ بِخِدْمَةِ غَيْرِی وَإِنْ اَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطُلُبُهُ إِلَّا مِنِی ﴾ تَهُ

تَتُوجَهَنَ: ''(اے آدم کے بینے) تیرا دل میرے لیے ہے! اس دل میں میرے سواکسی اور کی محبت واخل مت کر، تیری زبان میرے لیے ہے اس اسے میرے سواکسی اور کا ذکر مت کر، تیرا بدن میرے لیے ہے اس کو میرے مارک ورک جا اس کے سواکسی اور کی جا ہت پر استعال نہ کر اور جب تیرا دل کسی چیز کو چا ہے تو سوائے میرے کسی اور سے مت ما نگ ۔'' دل کسی چیز کو چا ہے تو سوائے میرے کسی اور سے مت ما نگ ۔'' اس لیے امام احمد دَرِجَمَهِ اللّالُهُ تَعَالَىٰ بید عا کیا کرتے ہے:

"اَللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجُهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجُهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجُهِيْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لِغَيْرِكَ." عَنِ

تَنْجَمَٰكَ: ''اَ الله! جيها كه آپ نے ميري پيثاني كي حفاظت فرمائي

له ترمذي، صفة القيامة. باب (حديث حنظلة) رقم: ٢٥١٦

كه التفسير الكبير، المسألة الثالثة: ١٦/ ١٧٥، الفلق: ١

تله حلية الاولياء. ذكر تابعي التابعين: ٢٤٤/٩، رقم: ١٣٧٨٣

(بيكن (لعِسل أديث

ہے کہ وہ آپ کے غیر کے آ گے جھکے پس آپ میری ببیثانی کو ( بھی ) غیر کے سامنے سوال کرنے سے بچائیں۔''

پریشان حال مفت**ریوں کی آ مداور جنات و جادو سے** بيجنے کی تدبیریں

ہمارے ہاں بہت ہے لوگ ائمہ حضرات کے پاس اپنی مختلف پریشانیاں لے کر آتے ہیں۔ چوں کہ ہمارے معاشرے میں چند دنوں تک بیمار رہنے کی بنا پر فورأ کوئی صاحب یا صاحبہ کہہ دیتے ہیں کہتم پر اثرات ہیں، ....کسی نے جاد و کروا دیا ہے ....اور جب آ دمی کے ذہن برایک چیز سوار ہوتی ہے تو باہر کی دنیا میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں مثلاً ایسے ڈریوک و بزدل شخص کو گندے انڈے، یا تازہ گوشت ا جا نک گھر کے باہرنظر آگیا تو وہ بیٹینی طور پر سمجھتا ہے کہ ہاں اب تو مجھ پر جادو ہو چکا ہے ..... یا جنات ہیں ..... یا سفلی ، بھوت ..... وغیرہ ہے۔

ائمہ حضرات خود بھی اورا لیے آنے والے مریضوں کو بہادر بنائیں ایمان مضبوط کروائیں کہ جن ، جادو بیسب مخلوق ہے۔مؤمن مخلوقات سے نہیں ؤرا کرتا۔صحابہ کروم دَضِحَالنَافِاتَغَالِمُتَنَافُمُ جنگل کے درندے، سانب، بچھو وغیرہ موذی جانور ہے بھی نہ ڈرے۔ فتح افریقہ کے بعد عقبہ بن نافع رَجِیمَبُرُاللّٰہُ تَعَالٰیؒ جنگل کے جانوروں کو

خطاب كررے ہيں:

"اَيَّتُهَا الْحَيَّاتُ وَالسِّبَاعُ إِنَّا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْحَلُوا عَنَّا فَإِنَّا نَازِلُوْنَ وَمَنْ وَّجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ

تَوْجَمَٰكَ: "ا ب سانب اور درندو! ہم رسول الله طَلِقَالُ عَلَيْكُا كَ اصحاب

له الكامل لاين الاثير: ٤٠٧/٣، ولاية عقبة بن نافع .....

بتالائمنٹ <u>ہے۔</u> ہیں اس لیےتم یہاں سے چلے جاؤاس کے بعدتم میں سے جس کو بھی یائیں گے آل کرویں گے۔''

سولوگوں نے حیرت ناک منظر دیکھا کہ شیر ، بھیٹر یئے اور سانب اینے بچو**ں کو** اٹھائےغول درغول بھاگے جارہے ہیں ، بیدد کچھ کر دشمن کی قوم'' بر بر'' کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

حضرت ابن عمر مَضِحَالِنَاهُ اَتَعَا النَّيْنَا فرمات مِين كه ميں نے نبی اكرم طَلِقَانُ عَالَيْنَا كُو فرماتے ہوئے سنا:

ابن آدم پروہی چیز مسلط ہوئی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے سواکسی چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہ ہو۔ ابن آدم ای چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو وہ اللہ اے کسی اور چیز کے بالکل حوالہ نہ کرے <sup>ک</sup>

حضرت عبدالقاور رَجِعَبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كا قول ب:

"وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ سوَاهُ.،ع

تَرْجَمَنَ : ' بس نے اللہ تعالی کواس کی عظمت وصفات کے ساتھ بہچان لیا تو وہ اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرے گا، صرف اور صرف اللہ کی نافر مانی ہے ڈرے گا ( بینی جواللہ ہے ڈرتا ہے اس ہے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہےاور جواللہ ہے نہیں ڈرتا اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے )''

لہذا جنات اور جادو کا خوف دل سے نکال دیجیے اور حتی الامکان نسی آنے والے مخص کوکسی بھی عامل کے پاس نہ جیجیں۔

ت علو الهمة: ص٢٦٦

له كنزالعمال، الثاني كتاب الأخلاق، رقم٢٦٨٥



بل کهاس کومندرجه ذیل امور کی ترغیب دیں۔

پہلے تو بہ داستغفار کر دائمیں ، اوگوں پرخصوصاً ما تحقوں پرظلم کرنے ہے بچائمیں۔

🗗 صدیے کی کثرت کی ترغیب دیں۔

اچھی طرح ماہر طبیب ہے مستقل تشخیص کروا کر علاج کروائیں، بار بار ڈاکٹر،
 حکیم نہ بدلیں۔ اہتمام ہے طبیب کی دی ہوئی ہدایات پڑمل کریں۔

جنات اور سفلی کا وہم ذہن ہے نکالنے کی کوشش کریں اور سمجھائیں کہ خدا نہ کرے بیا آگر ہوں بھی تو حضور اکرم میلین کی بتلائے ہوئے اعمال واذ کار کا فی ہیں وہ اعمال واذ کار کی بیں۔

ان اعمال واذ کار کے علاوہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔حضور اکرم ﷺ عَلَیْنَ عَلَیْنَ ہمیں سب اعمال بتا کر گئے ہیں،شیاطین، جنات، جادو،نظر بدوغیرو سے حفاظت کے لیے دعائمیں سکھا کر گئے ہیں۔

جس شخص کو حضورا کرم مِیْلِقِیْ عَلَیْنِیْ کَی بَتائے ہوئے نسخوں سے حفاظت نہ ملے تو وہ سے وہ مجھ لے یہ عذا ب ہے جو نا فر مانی کے وبال میں یامخلوقِ خدا برظلم کرنے کی وجہ سے آیا ہے تو مجھے ظلم کرنا چھوڑ دینا جا ہے اور اللّٰہ کی نا فر مانی سے تو بہ کر لینی جا ہے اور اللّٰہ کی نافر مانی سے تو بہ کر لینی جا ہے اور موت اس مرض میں مقدر ہے تو دنیا کے سارے موت سے ہرگز نہیں ڈرنا جا ہے ،اگر موت اس مرض میں مقدر ہے تو دنیا کے سارے عاملین مل کربھی سارے تعویذات اور عوامل کے ذریعہ بچانہیں سکتے۔

ائمَه حضرات ہے ہماری گزارش ہے'' آسیب کا علاج'' وعظ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدی مفتی رشید احمد صاحب وَجِهَبَهُ اللّهُ تَعَالَیْ کا مطالعہ ضرور کریں۔ اعظم حضرت اقدی مفتی رشید احمد صاحب وَجِهَبَهُ اللّهُ تَعَالَیْ کا مطالعہ ضرور کریں۔ حضرت وَجِهَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ اس وعظ میں فر ماتے ہیں:

در حقیقت میہ آج کے مسلمان پر ٹافر مانی کا وبال ہے، جنات کے وجود کا انکار مہیں، میہ ممکن ہے کہ کسی انسان پر ان کا تسلط ہو مگر وہ تو شاذ و نادر ہزاروں لا کھوں میں کسی پر ہوتو ہو میہ گھر جن کہاں ہے آ گئے؟ میہ نافر مانیوں کا وبال ہے، جسے اپنے میں کسی پر ہوتو ہو میہ گھر گھر جن کہاں ہے آ گئے؟ میہ نافر مانیوں کا وبال ہے، جسے اپنے

اوپر جنات کا شک گزرے اے چاہیے کہ نافرمانیاں حچیوڑ دے توبہ و استغفار کرے ی<sup>ک</sup>

دوسرى جگه حضرت رَخِعَبُ اللَّهُ تَعَالَكُ فرمات مِن

ایک بات بہت عجیب ہے کہ ان عاملوں کو کسی ہوی نوعیت کی تکلیف بتائیں کوئی جسمانی مرض ہو ۔۔۔۔، معاشی پریشانی ہو ۔۔۔۔، کوئی گھریلو ناچاتی ہو ۔۔۔۔، پچھ بھی ہو ان کی تشخیص ہرایک کے بارے میں یہی ہوگی کہ کسی نے سفلی کردیا ہے ۔۔۔۔، بندش لگا دی ہے ۔۔۔۔۔ اوراتنے اسنے جن ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جوان کی باتوں پریفین کر لیتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے دانش ورشم کے لوگ عاملوں کے باتوں پریفین کر لیتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے دانش ورشم کے لوگ عاملوں کے سامنے ایسے احمق بن جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ دیں ان کی طرف سے "امناً وَ سَامنے ایسے اللہ کے بندو! بھی ان بڑمل عاملوں کا امتحان بھی تو لے کردیکھو ہے جہر حال ائمہ کرام کوالیے مواقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دُکھی لوگوں کو دین بہر حال ائمہ کرام کوالیے مواقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دُکھی لوگوں کو دین دار بنانے کی کوشش کرنی جا ہے ان کویہ بھی یا جائے کہ:

## البتدنعالي كوناراض كرنا جيموڑ ديں

اس حقیقت سے کسی کو جائے فرار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی طبیعت اور مزاج مختلف بنائے ہیں۔طبیعت اور مزاج مختلف بنائے ہیں۔طبیعت کا اختلاف اور مزاجوں کا سردوگرم ساتھ شاتھ چلتا ہے۔خاندانی زندگی میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کا دوسرے سے الجھ جانا انہونی بات نہیں مگراس الجھاؤ کا طویل ہو جانا خطرناک ہوتا ہے۔

جھڑے ہوتے ہیں تولوگ ان کے حل کے لیے تگ و دوکرتے ہیں زیادہ تر پیروں فقیروں کے پاس بھا گتے ہیں ۔۔۔۔۔ آپ پیروں کے آستانوں پر چلے جائیں آ دھے سے زیادہ مردوخوا تین خاندانی جھگڑوں کوختم کرانے کے لیے تعویذ اور وظیفہ

(بين (لعِلى أوس

لینے آئے ہوں گے، ہماری سادگی کی بھی انتہاء ہے کہ ہم قرآنی آیات کے ورد کرنے، اور تعویذ لینے، وظیفے پڑھنے اور چلہ کا شنے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔

اگرکوئی پیرصاحب کہہ دیں کہ چالیس دن تک روزانہ آ دھی رات کے بعد تم قبرستان جاکرفلاں وظیفہ پڑھو گے تو اولا دہوگی تو اس کے لیے فوراً تیار ہوجائیں گے، لیکن اگرکوئی یہ کہہ دے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو ....، اپنے مال کی زکو ہ دو ....، تقوی اور پاکیزگی اختیار کرو ....، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کرو ....، جو مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دور کعت پڑھ کر مانگوتو طبیعت پرگراں گزرتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بِهِ بندہ پورے یقین واعتاد سے کہتا ہے کہ اگر کسی گھر میں حرام واخل نہ ہوتا ہو، زکوۃ اور صدقہ وخیرات کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پاللہ نہ کیا جاتا ہو، اس کے احکام کی تعمیل کی جاتی ہو، طہارت و پا کیزگی کا اہتمام ہوتو اس گھر میں جن ، مجموت ، پریت اور آسیب کا بھی ڈیرانہیں ہوسکتا، نہ ہی اس پر جادو کا اثر ہوسکتا ہے۔

آج کا انسان جب گھریلو پریٹانیوں سے تنگ آتا ہے تو پیروں نقیروں کے پاس بھا گنا ہے کہ وہ کوئی وظیفہ بتائیں، آپ خود بتا ہے ۔۔۔۔۔؟ آپ اہلِ علم جیں پیر بتائے کہ روز ایک لا گھ مرتبہ ''یَا عَزِیْزُ '' پڑھنا ہے تو کیا اس طرح پڑھ لینے سے مسلے کاحل ہوجائے گا؟ جب کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، حرام کی کمائی دھڑا دھڑ بیٹ کا ایندھن بن رہی ہے، مثلی اور شاوی کی دعوت میں وہ بے حیائی جواللہ کے غضب کو دعوت و سے تو کیا وظیفے سے مسلم لی ہوجائے گا؟ ایک حدیث شریف کامفہوم ہے کہ بعض پریشانِ حال اور پراگندہ لوگ اپ ہاتھ آسان کی دعائیں قبول ہوجائے گا؟ ایک کی طرف اٹھا کریار آپ یا کر آپ پار آپ بار سے جی کہ بعض پریشانِ حال اور پراگندہ لوگ اپ ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کریار آپ یا کہ آسان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں اس

کیے کہان کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام <sup>ک</sup>

رسول الله طَلِيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اور بِهَارِيال دور ہوتی ہیں ہے لیوں میں الله علی علی ہورے بھالے مسلمان کا عمل ہیے کہ وہ تیبہوں مسکینوں اور غریبوں کو تو اپنے دروازے ہے دھکے دے کر بھا تا ہے جب کہ ایک تعویذ حاصل کرنے کے لیے عاملوں کی تجوریاں بھرنے تیار رہتا ہے بیمسلمان کی سادگی نہیں کہ وہ قرآن کی آبتوں کو گھول کر پی گیا، تعویذ بنا کر گلے کا ہار بنالیا، بنی دکان بنائی با مکان تعمیر کیا تو برکت کے لیے سیارے پڑھوا لیے، گھر والوں میں سے کوئی بھار ہوگیا تو سور و کیلین کا ورد کر الیالیکن اگر بھے نہ کرسکا تو قرآن کے بیغام پرغور وفکر نہ کر سکا تو سور و کیلین کا ورد کر الیالیکن اگر بھے نہ کرسکا تو قرآن کے بیغام پرغور وفکر نہ کر سکا ہو

لہٰذا ائمَہ کرام ان پریشانِ حال مقتدیون کو ہتلائیں کہ اللّٰد کو ناراض کرنا چھوڑ دیں۔

جب آ دمی اللہ کوراضی کر لے گا، تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، علماءِ سلف میں علی نصیحتیں ایک علماءِ سلف میں علی نصیحتیں ایک جو باہم ایک دوسر ہے کولکھا کرتے تھے، وہ تھے، وہ تھے تام ہرمقتدی کوکر ہے اور اپنے باس ہر آ نے والے شخص کوان تین نصیحتوں پرممل کرنے کی ترغیب دے، وہ تین نصیحتیں یہ ہیں:

- .... مَنْ عَمِلَ لِأَخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ.
- .... وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيْرَتَهُ أَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهُ.
- ..... وَمَنْ اَصْلَحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ اَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ اَصْلَحَ الله مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ اَصْلَحَ الله مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ
   النَّاسِ

له مسند احمد ۲/۸۲۲، رقم: ۱۱٤۸

ك ترمذي، الزكوة، باب ماجاء في فضل الصدقة، رقم: ٦٦٤

جو مخص اینے باطن کو سیح کر نے کہ قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ کی طرف پھیرد ہےتو اللہ تعالیٰ اس کی خلاہری حالت کوخود بخو د درست فر ما دیتے ہیں۔

جو مخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ کوشیح و درست کر لے اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کوخود درست فرما دیتے ہیں' ( دنیا ذلیل ہو کراس کے قدموں میں گرتی ہے ) یا

ای طرح ایسے مواقع پر امام صاحب کو چاہیے کہ بجائے تعویذ گنڈے کے ان کو تسلی دے، حوصلہ بڑھائے اور ان مسنون اعمال کی طرف متوجہ کرے، مثلاً:

● توبہ، استغفار، ائلہ کے حقوق ادا کرنے میں جوکوتا ہی ہورہی ہے اس کی طرف
توجہ دلائے اور پیار محبت ہے سمجھائے کہ گھر کے تمام مرد حضرات مسجد میں جماعت
کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھیں، اور عورتیں وقت داخل ہوتے ہی اہتمام سے اطمینان کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھیں۔
اطمینان کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھیں۔

ای طرح اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے بیجی ضروری ہے کہ ایک ایک پیسے اور ویگر قابل زکو ۃ اشیاء کا حساب لگا کر پوری پوری زکو ۃ ادا کرے کہ جس مال کی زکو ۃ ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔

ای طرح مال کمانے میں بہت احتیاط رکھے، اذان سنتے ہی سیدھا نماز کے لیے چلا جائے اور غلط تم کا مال جمع ند ہونے پائے کہ وہ پھر سیح مال کو بھی لے ڈو بتا ہے، بغیر عیب بتاتے ہوئے سودا نیچ کر نظر تو بیآتا ہے کہ دھوکہ یا غلط بیانی کر کے اتنا مال کمالیا، کین مستقبل میں وہ مال خود بھی جاتا ہے اور گا کہ کی بدد عاسے دوسرے مال کمالیا، کین مستقبل میں وہ مال خود بھی جاتا ہے اور گا کہ کی بدد عاسے دوسرے

له معارف القرآن: ٧٩/٤، هود: ١١٥

(بیک دلع کم زیت

مال کوبھی لے جاتا ہے۔

الغرض مصیبتوں ہے حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائے .....، کسی کی آ ہ نہ لے .....، کسی کا شرع حق ضائع نہ کر ہے .....، ماتحتوں خصوصاً بیوی بچوں شاگر دوں اور ملازموں پرظلم نہ ہو ....، اور جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں ساتھیوں پر حسد اور چغل خوری نہ ہو ....، اس طرح والد کے انقال کے بعد بہنوں یا جھوٹے بھائیوں کے حق دبانے سے نئ نئی بلاؤں بھاریوں اور مصیبتوں کا دروازہ کھاتا ہے ...۔۔۔اور یہ جو بیسہ بہنوں کا قیمیوں کا دبایا ہوا ہوتا ہے وہ ہسپتالوں یا عدالتوں میں ضائع ہوجاتا ہے۔

ساساتها

#### 🕝 مسنون اعمال اورمسنون دعاؤں کی طرف متوجہ کریں ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِّوَاللهُ النَّهُ أَلَيْ الْحَفَظُ كَا بِيوى حضرت زينب رَضِّوَاللهُ اَتَعَالَى اَلْكَ فرماتی بین که حضرت عبدالله رَضِّوَاللهُ اَتَعَالَی اَتَعَالَی جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر چہنچتے تو کھنکارتے اور تھو کتے تا کہ ایسانہ ہو کہ وہ اچا تک اندر آئیں اور ہمیں کی نامناسب حالت میں دکھے لیں۔

چٹاں چہوہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھنکارا، اس وفت میرے پاس ایک
بوڑھی عورت تھی جومنٹر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اس کو بلنگ کے بنچے چھپا
دیا۔ حضرت عبدالللہ دَخِوَاللّٰهُ اِنَّعَا الْحَبُّةُ اندر آکر میرے پاس بیٹھ گئے۔ان کو میری گردن
میں ایک دھا کہ نظر آیا۔انہوں نے کہا بیدھا کہ کیسا ہے؟

میں نے کہا اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھا کہ پکڑ کر
کاٹ دیا اور فر مایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور
طلقہ فیکھی کے بیا کہ منتر ، تعویذ گنڈ ایہ سب شرک ہے (بشرطیکہ ان
چیز وں کو ہی خود انر کرنے والا سمجھے) میں نے ان سے کہا: آپ بدیسے کہدرہے ہیں؟
جیز وں کو ہی خود انر کرنے والا سمجھے) میں فال یہودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ دم کیا کرتا
میری آئکھ و کھنے آتی تھی میں فلال یہودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ دم کیا کرتا

تھا۔ جب بھی وہ دم کرتا میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ دَضِحَاللّاہُ اَتَعَالِا عَہُ فَ نَے فرمایا بیسب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے چوکا مارتا تھا (جس سے آنکھ دکھنے لگ جاتی تھی) جب وہ یہودی دم کرتا تو وہ اپناہاتھ پیچھے ہٹا لیتا (جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھیں بیکا فی تھا کہتم اس موقع پر بید دعا پڑھ لیتیں جو کہ حضور کے لیتا پڑھا کرتے تھے:

"اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اللَّافِي لَا شِفَاءَ اللَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا." لَهُ

جب آپ پریشانِ حال شخص کو گناہوں کے چھوڑنے اور توبہ کرنے پر آمادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پر آیا ہوا عذاب دور ہوجائے گا، پھریہ مسنون دعائیں انسان کی زندگی میں آنے والی ہر شم کی بلاؤں اور مصیبتوں ہے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی، بید عائیں جان و مال، گھر اور اہلِ خانہ کوشیاطین، جن وانس کے شرسے محفوظ رکھنے کا ایک ایسا تعویذ بھی ہیں جو ہر مشکل اور ہر تکلیف کے موقع پر ہر طرح کی حفاظت کا سبب بھی ہے گا۔

حضور ﷺ باقی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا مانگنا سکھائی نہ ہو۔ لہذا ہم صبح ان دعا وَں کامعمول بنالیس تو گویا جس کے لیے دعا مانگنا سکھائی نہ ہو۔ لہذا ہم صبح ان دعا وَں کامعمول بنالیس تو گویا شام تک حفاظت اور عافیت کے اسباب کا انظام کرلیا۔ اور شام کوبھی بید دعائیں مانگئے کامعمول بنالیس تو آئندہ صبح تک ہم اللہ کی حفاظت کے دائر ہے میں آگئے۔ جادو .....، آسیب ....، نظر بد ....، دل کی گھبرا ہے۔ جادو ....، آسیب ...، نظر بد ...، دل کی گھبرا ہے۔ جادو ...، وثمن کی بدخواہی ۔.... وغیرہ ہے بھی حفاظت کا بید عائیں بہترین ذریعہ ہیں۔

تر مذی شریف میں حضرت ابن عمر دَضِحَاللّالُاتِعَا ہے روایت ہے کہ آپ طَلِقَالُ عَلَيْنَا نَے فرمایا: جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت

له ابن ماجه، ابواب الطب، باب تعليق التمائم: ٢٥٢

(بيَّنُ العِلمُ أُرِيثُ

کے دروازے کھل گئے' اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پہند ہے کہ بندہ عافیت کی دعا مانگے ، اور آپ طِلِقائی کا کھیا نے فرمایا: دعا فائدہ دیتی ہے اس بلا ومصیبت سے جو نازل ہو چکی (بعنی بطور دل کی تسلی کے اور بڑی مصیبت کے نزول سے بچاؤکے) اور اس سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی (بعنی آنے والی مصیبت کے لیے آڑبن جاتی ہے آڑبن جاتی ہے گئے ہے۔

نہایت ہی ادب سے اور عاجزانہ گزارش ہے کہ زبانِ نبوت سے نکلی ہوئی صبح شام کی دعاؤں کو (جن میں دنیاوآ خرت کی ساری خیروں کی طلب ہے اور شرور سے پناہ مانگی گئی ہے )ایئے معمولات میں ضرور شامل فرمالیں۔

حضور ﷺ عَلِيْنَ عَلِينَا اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْن یا دعا ہو،صلوۃ وسلام ہو یا مناجات ہوں سب اس طریقے پراوران ہی الفاظ میں ادا کیے جائیں جوخود نبی اکرم ﷺ نے سکھائے اورتلقین فرمائے ہیں۔

اس لیے کہ جودعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور جواذکار ووظائف نبی کریم کے اس لیے کہ جودعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور جواذکار ووظائف نبی کریم کے النہ فائیل کے النہ کا تعلیم وتلقین فرمائے ہیں وہ اس قدرکا فی ہیں کہ کی اور طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا حضورا کرم کے النہ کا نہیں ہیں میں سے ہرایک کو اس عظیم نعمت اور شام ان دعاؤں کی شکل میں ہمیں ملا ہے، ہم میں سے ہرایک کو اس عظیم نعمت اور بہت بردی سعادت کی قدر کرنی چا ہے۔ اس طرح کہ ہر مرد دفتر جانے سے پہلے اور عورت گھریلو کا موں میں گئے سے پہلے بید دعائیں ضرور مانگ لے بیسے وشام کی تعمیں دعائیں اللہ کی دی ہوں تو فیق سے ہم نے جمع کی ہیں متند حوالوں کے ساتھ۔ تمیں دعائیں اللہ کی دی ہوں مقد یوں کو ترغیب دیں کہ ان کا معمول بنائیں۔ اس طرح عام دینی کتب خانوں میں صبح وشام کی دعائیں کارڈ میں چھی ملتی ہیں۔ وہ خرید کرایے یاس رکھیں۔

له ترمذي، الدعوات، باب من فتح له منكم باب الدعاء: ١٩٥/٢



اسی طرح ہمارے استاذ حضرت مفتی ولی حسن صاحب وَ حِبَهُ اللّهُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ اور ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ اور ان کو آخر میں لانے میں النّاس ﴾ قرآن کریم کی بالکل آخری دوسورتوں کی مسلمانوں کو آخری زمانے (قرب ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ ان دوسورتوں کی مسلمانوں کو آخری زمانے (قرب قیامت کے دور) میں چوں کہ وہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا ہوگا، زیادہ ضرورت پڑے گیا ۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس زمانہ میں خصوصاً ان دوسورتوں کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنالیں۔ اور پریشانِ حال مقتدیوں کو ان دوسورتوں کے پڑھنے کی مستقل ترغیب دیں۔

🗗 سورۂ بقرہ گھر میں پابندی ہے تلاوت کروائیں۔

ایسے گھر والوں کونفیحت کریں کہ ایبا مریض جس کو شیطان یا جنات پریشان
 کرتے ہوں ان کے کان میں اذان دیں۔

جوشخص کسی رنج وغم میں مبتلا ہواس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج وغم دور ہوتا ہے۔

حضرت علی کرم الله وجهه فریاتے ہیں که رسول الله ﷺ کے جھے ممکنین و مکھ کرفر مایا: ابن ابی طالب! میں تمہیں ممکنین و مکھے رہا ہوں؟ میں نے کہا:

ى بان! آپ سلالى الله الله الله الله

"فَمُرْ بَغْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنُ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءُ الْهَمِّ" لَلَّهُ مَّ أَذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءُ الْهَمِّ " لَمُ مَنْ الْهُمَّ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَّ اللّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أ

حضرت علی دَضِوَاللّهُ اِتَعَالَا عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے بیمل کیا تو میراغم دورہو کیا، ای طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آ زما کر دیکھا تو سب نے اس کو

له كنزالعمال، الاوّل، الاذكار: ٢/٥٥، رقم: ٣٤٣٧

(بیک دامید کم زمین

مجرب یایا۔

مرمقتدی کواور ہر پریشان شخص کو بیضیحت کریں کہ گھرے نکلنے کے وقت اور گھر مقتدی کو اور ہر پریشان شخص کو بیضیحت کریں کہ گھر سے ان شاءاللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے بعد دور کعت نفل پڑھ لیا کریں کہ اس سے ان شاءاللہ تعالیٰ اندرونی اور بیرونی پریشانیوں سے اور بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔

حضرت ابوہریرہ دَضِعَلْقَائِمَتَعَالِیَیْ ہے روایت ہے نبی کریم طِلِیْنِیْکِیْکِیْنِ نے ارشاد فرمایا کہ:

"إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَبَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَذْخَلَ الشُّوْءِ، وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوْءِ." له

تَوْجَمَدُ: '' جبتم گھر میں داخل ہوتو دورکعت نماز پڑھ لیا کرویہ دو رکعت نماز پڑھ لیا کرویہ دو رکعت نماز پڑھ لیا کرویہ دو رکعتیں تہہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائی ہے بچالیں گی۔ای طرح گھر سے نکلنے سے پہلے دورکعت پڑھ لیا کرویہ دورکعتیں تہہیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائی ہے بچالیں گی۔''

جن میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں وہ اہتمام سے اس تدبیر پڑمل کریں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دورکعت نفل پڑھیں۔

حضرت مولانا بوسف كاندهلوى رَجِّعَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في "حياة الصحابه" مي السي باب باندها ب" آلا هُتِمَامُ بِالنَّوَافِلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ" كَهُر مِي داخل بوت وقت اور نكلت وقت نوافل كالهتمام \_

ای طرح ایسے شوہر کو''تحفۂ دولہا'' اور''مثالی باپ'' نامی کتاب کے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں اور بیوی کو''تحفۂ دلہن'' اور''مثالی مال'' کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں۔

له مجمع الزوائد، الصلواة باب الصلواة اذ دخل منزله: ٤٧٣/٢، رقم: ٣٦٨٦

(بيَن (لعِسلي أديث

ای طرح پریثانِ حال لوگوں کے لیے جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف سکھردی مدظلہ العالی نے فرمایا کہ بیتین دعائیں کسی بھی وقت کسی بھی ہیئت کے ساتھ پڑھ کرا پی حاجت ذکر کر کے اللہ سے روروکر مانگیں اوروہ بیہ بین:

اول وآخر گیاره گیاره مرتبه درود شریف پره کردرج ذیل کلمات پرهیس:

۵۰۰ مرتبه آیت کریم پڑھیں، آیت ہے:
 ﴿ لَا اِللهَ اِلَّا آنُتَ سُبْحَانَكَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

۵۰۰ وتب:
 ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل.

يرهيں۔

۵۰۰ (مرتبه: ۵۰۰ مرتب مند میکندین روش روس میدود.

﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾ يَرْضِين \_

اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں۔ نیز روزانہ کسی وقت دورکعت نفل بھی پڑھلیا کریں اور اس کے بعد دعا کیا کریں، اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ مذکورہ عمل کرتے رہیں اور او پرلکھا ہوا کلمہ نمبر ۲ چلتے پھرتے زبان پر کھیں اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں، یہ بہت مفیدا در مجرب عمل ہے۔

یہ وہ چھا عمال ہیں ، جن کے کرنے کی طرف آپ لوگوں کو آ مادہ کریں گے تو دو فائدے حاصل ہوں گے:

ا پنا ہاتھ دکھائیں گے۔ ان پریشانِ حال لوگوں کا یہ یقین بنایئے کہ ساری دنیا کے جنات قدیم وجد بداور سارے جادوگر بھی مل کر اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ اس لیے جنات سے ہرگز ڈرنا نہیں چا ہے یہ مخلوق ہیں، نفع اور ضار صرف اور صرف اللہ کے حتاج ہیں، نافع اور ضار صرف اور صرف اللہ حکم کے مختاج ہیں، نافع اور ضار صرف اور صرف اللہ حکم کے مختاج ہیں، نافع اور ضار صرف اور صرف اللہ حکم کے مختاج ہیں، نافع اور ضار صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہیں۔

اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھے، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ رکھے، جب اللہ کی مدد شاملِ حال ہوگی تو پھر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لوگوں کو بیہ سمجھائیں کہ ڈرنے کی چیزیں وہ نہیں ہیں جوتم سمجھ رہے ہوبل کہ ڈرنے کی چیزیں اللہ کی نافر مانیاں، .....گناہ، ..... بندوں پرظلم، .....لوگوں کی آ ہیں، ..... والدین کو ستانا، ..... پیوی، بچوں یا بہو کوستانا، ..... گا ہوں کو دھوکہ دینا، ..... ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا، .....رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحی کرنا، ..... بے پردہ پھرنا، اوقات میں ڈنڈی مارنا، .....رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحی کرنا، ..... بے پردہ پھرنا، اوقات میں ٹی وی کی لعنت رکھنا ..... بیسب چیزیں ڈرنے کی ہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ ناراض ہے اور اس نے اپنی ناراضگی کی بناء پرکوئی عذاب بھیجا ہے چاہے جنات کی شکل میں ہوتو اس عذاب کو عالمین اور جنات کی شکل میں ہوتو اس عذاب کو عالمین اور جنات کی شکل میں ہوتو اس عذاب کو عالمین اور بعن یا تو دوسر ہوگیا تو دوسر ہو تا تو دوسر ہو کی تو دس جن مزید مسلط ہو جائیں گے ، اگر ایک روز گار مل گیا تو دوسر ہو دی گی ۔ اس لیے سب سے مسلط ہو جائیں قدور ہوئی تو دی اور پریشانیاں مسلط ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے ایک پریشانی دور ہوئی تو دی اور پریشانیاں مسلط ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے کیلے اسٹ گناہوں کی معافی ما گو اور اللہ سے کے کر لو۔

براہ رسرا فائدہ ان مسنون اعمال کی طرف توجہ دلانے کا یہ ہوگا کہ ہرشخص کا تعلق براہ رست اللہ سے ہوگا جوشر بعت کا اصل مقصود ہے۔ ہرا یک خود گنا ہوں سے نیج کر نیکیاں کر کے دعا مانگ لے گئا ، دعا مانگئے میں بزرگوں کے پاس جانے کا ، یا ان کے مزاروں پر جانے کا خواہش مندنہیں رہے گا۔

مولانا منظور نعمانی رکیخوبَبُاللّادُ تَعَالَكُ نے اپنی کتاب''قر آن آپ سے کیا کہتا ہے' میں اس پر بہت پیاری بحث فرمائی ہے چناں چہوہ فرمایتے ہیں:

### اللدرَبُ العزت كي مهربانيان عام بين

اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ی تومیں نَعُودُ وَبِاللّٰه اس عَلَطْ بَهِی میں بتلاری بیں کہ انہوں نے اس کو ایک جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہرا ورغضب سے بھر پور ہے، اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور (نَعُودُ بِاللّٰه) جس کے پاس گنہگار اور خطا کار بندوں کے لیے بس لعنت ہی لعنت ہی لعنت ہی فضب اور عذاب ہی عذاب ہے۔

اوراگررجیم اور مهربان ہے بھی تو اس کی رحمت اور مهربانیاں کسی خاص نماندان ما خاص نسل اور قوم کے لیے محدود ہیں ، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت کے در جبار وقہار حاکم ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یمی غلط نہی اور گمراہی بہت ہی تو موں کے شرک کا سبب بنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہے ادراس دنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویاان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اورا پی جہالت سے انہوں نے سمجھا کہ خدا ایسا ہخت گیراور جلالی ہے کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں پر وہ ہرگزرجم اور مہر بانی نہیں کرسکتا، اس لیے اللہ کی طرف ہے تو وہ بالکل ناامید ہوگئے۔

اور شیطان نے ان کے کان میں پھونکا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پچھ ہتیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پچھ ہتیاں ایک بھی ہیں، جواپی نیکی اور پاکی کی وجہ ہے ہوئی مقرب اور ہوئی پیاری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت پچھ اختیار و ہے رکھا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا سا جلال اور غصہ بھی نہیں ہے اور انہیں راضی کرنا اللہ کوراضی کرنے کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں غصہ بھی نہیں ہے اور انہیں راضی کرنا اللہ کوراضی کرنے کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں

(بَيَنَ وَلَعِلَ أَرْمِثَ

ہے۔اس لیےان کے دامنوں میں تم جیسے گناہ گاروں کو بھی پناہ مل سکتی ہے اور ان سے تعلق جوڑنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔

بس ای کوانہوں نے آسان سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے ناامید ہوکر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم وعبادت اور ان کے نام کی نذرو نیاز اس امید پر کرنے گئے کہ ان کی مہر بانی سے ہم سر سبز رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا بیتعلق ہمیں بیا لے گا۔

الغرض اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر گہری نظر ڈالنے سے بہی پتا چلتا ہے کہ شرک میں ان کے مبتلا ہونے کی وجدان کی بہی گراہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور جود و کرم کی صفت کو انہوں نے نہیں جانا اور اس کوصفت قہر و جبر والا اور نہایت سخت گیرشم کا جلالی بادشاہ سمجھ کر اس کی طرف سے ناامید ہو گئے اور شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور وہمی ہستیوں کو انہوں نے اپنی امیدوں کا قبلہ بنا دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے انتہا وسعت اور اس کی غفاریت اور بخشش کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز گرفتار نہ ہوتے۔

# قرآن مجیدکاس نامہ ہے اس میں اس کی صفت رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اور برے خواب سے بیخنے کے لیے مسئون اعمال

اب جولوگ بے خوالی، اور خوف و ڈرجیسی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، یا برے خواب سے پریشان ہوتے ہیں تو ائمہ کرام ان تدابیر برعمل کرنے کی ترغیب ویں۔

- 🗗 ذہنی د ہاؤیاغم کو بھول جائیں ، بار باراسے یا دنہ کریں اور تقدیر پرراضی رہیں۔
- رات کا کھانا کھانے کے فورا بعد نہ سوئیں بل کہ وقفہ رکھیں، کہ پیٹ بھرے ہوئے لینے سے بھی بخارات ذہن پر جمع ہوکر برے خواب نظر آتے ہیں اس لیے رات کو کھانے کے بعد ٹہلنا آ داب میں سے ہے۔
- ت عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ ذکر وا ذکار کر کے باوضولیٹیں اور بستر پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔

ا مام طبرانی رَخِعَبَهُ اللّهُ مَعَالَتُ حَصَرت ابن عباس دَضِحَالِقَهُ مَعَالِثَيْقَا ہے روایت کرتے بیں کہ رسول اللّه طَلِقِتُهُ عَلَقَتُهُا نِے ارشاد فر مایا:

عه الترغيب والترهيب، كتاب النوافل، الترغيب في ان ينام الانسان طاهرًا ..... : ١/٢٢١

بين (لعِلم أديث

له قرآن آپ ہے کیا کہتاہے ص

رات بسر کرتا ہے، جب بھی وہنخص رات کے کسی وفت کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ (دعا کرتے ہوئے) کہتا ہے''اے اللہ! اینے بندے کو معاف فرما، يقيناً وه حالت طهارت ميں سويا تھا۔''

حضرت عبدالله بن عمر دَضِحَاللهُ تَعَالِيَهُ السَّحُا السَّدِ عَلِينَ اللهِ خَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْنَ المُعَالِمَةُ السَّمَا ارشادفر مایا:

"مَنْ بَانَ طَاهِراً بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبْدِكَ فُلَانِ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً. " لَكُ تَكْرَجَمَكَ: '' جو محض حالت ِطهارت میں سوئے تواس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ! اپنے فلال بندے کومعاف فرما۔ یقیناً وہ طہارت کی حالت میں سویا تھا۔''

امام ابن حبان رَخِعَهِ بُاللَّهُ مَنْ عَالَىٰ فِي ابني كمَّاب مِين اس حديث يربيعنوان قائم

"ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ اسْتِيْفَاظِهِ" 4 فرشتے کا استغفار کرنا۔''

ندکورہ بالا احادیث نے حالت طہارت میں سونے والے شخص کے بارے میں دوباتين معلوم بوتي بين:

ا ایک فرشته اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔فرشتے کی صحبت کا میسر آ ناکتنی عظیم الشان اورجلیل انقدرنعمت ہے۔ حالت ِطہارت میں سونے کی اس کے علاوہ اور کچھ فضیلت بھی نہ ہوتو اس عمل کی عظمت پر دلائت کرنے کے لیے یہی ایک بات

له الترغيب والترهيب، كتاب النوافل، الترغيب في ان ينام الانسان طاهرًا .....: ٢٣٠/١ 

باب پنجم

کافی ہے۔

رات کو کروٹ بدلتے وقت اور بیدار ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر
کردہ فرشتہ ایسے محض کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔
حالت طہارت میں سونے کی صرف یہی فضیلت نہیں۔

ایک حدیث شریف میں اس عمل کی ایک اور فضیلت دعاؤں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔امام ابوداؤد رَخِعَ بُالدَّائُ تَعَالَىٰ خضرت معاذ بن جبل رَضِعَ اللَّائُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ خَصْرت معاذ بن جبل رَضِعَ اللَّائِ اللَّائِ اللَّهُ اللَّائِ اللَّهُ اللَّ

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ." لَهُ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ." لَهُ تَكَرِّحَكَ: " ذَكر كرت مِن الدُّنْيَا وَالسَّلَمَان اللَّهُ عَلَى مونے والا مسلمان رات كو بيدار مونے پر دنيا وآخرت كى جو بھلائى اللَّه تعالى على طلب كرتا عوداس كوعطافر ما تا ہے۔"

اس حدیث شریف ہے ایک بات بہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ ذکر کرتے ہوئے حالت ِطہارت میں سوئے اور رات کو بیدار ہونے پر دعا کرے۔ <sup>تله</sup>

کیوں کہ اس بات کی خبر رسول اللہ ﷺ اللہ علق کے امت کودی ہے اور معلوم ہے کہ آل حضرت طلق علی ہے دیے دیے دیے اس معلوم ہے کہ آل حضرت طلق علی ایک بیا ۔ دیے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

اورا گر پھر بھی اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو درج ذیل تین کام کریں: ( (لوسے ) اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود ہے اور

له ابوداؤد، الأدب، باب في النوم على طهارة: ٣٣١

لله فرشتول كاورود بانے والے: 27

(بيَن العِسل أديث

(ب) بائیں طرف تھتھ کاریں اور

(ج) کروٹ بدل کریے فکر ہوکرسو جائیں۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب برا خواب دیکھوتو اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔

"اَللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوٰذُبِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّاٰتِ الْاَحْلاَمِ فَاِنَّهَا لَا تَكُوْنُ شَيْتًا." <sup>ك</sup>

مَنْ جَمَلَ: "اے اللہ! تیری پناہ جا ہتا ہوں میں شیطان کے مل ہے اور برے خواب سے کیول کہ وہ کچھ نہیں ہے۔"

جادو ہے بیچنے کے لیے مسنون اعمال

اب جادو کے اثر کوختم کرنے کے لیے چندمسنون اعمال ذکر کیے جاتے ہیں ان اعمال کوکرنے سے اِنْ شَاءَ اللّٰہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔

مدینه منوره کی عجوه تھجور کے سات دانے صبح نہار منہ کھالیں ، اگر مدینه منوره کی عجوه تھجور نہ سے تو کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔

حدیث نبوی میں آتا ہے۔''جوفخص عجوہ تھجور کےسات دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہےا سے زہراور جادو کی وجہ ہے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔'' مله

- احتیاطی تد بیروضو ہے، کیوں کہ باوضومسلمان پر جادواٹر انداز نہیں ہوسکتا اور وہ
   فرشتوں کی حفاظت میں رات گزار تا ہے۔ تع
- مردوں کے لیے باجماعت نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ ہے انسان شیطان ہے محفوظ ہوجا تا ہے اور اس سلسلے میں سستی بر سے

له عمل اليوم والليلة لابن سني، باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يكره: ٢٥١

<u>له بخاري كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر: ۸۰۹/۲</u>

عه مجمع الزوائك الطهارة: ٢١٢/١، رقم١١٤٢

(بیک(لعبلی(ریث)

کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آجا تا ہے اور جب وہ غالب آجا تا ہے تو اس میں داخل بھی ہوسکتا ہے اور اس پر جادو بھی کرسکتا ہے، رسولِ اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ''دکسی بستی میں جب تین آ دمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آجا تا ہے، سوتم جماعت کے ساتھ رہا کرو، کیوں کہ بھیڑیا اس کمری کا شکار کرتا ہے جور پوڑ سے الگ ہوجاتی ہے۔ ل

☑ قیام اللیل: جوشخص جادو کے اثر ہے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، کیوں کہ اس میں کوتا ہی کر کے انسان خود بخو دا ہے او پر شیطان کومسلط کر لیتا ہے، اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادو کا راستہ ہموار ہو جا تا ہے۔

حضرت ابن مسعود رض النا النائع فرمات بین که رسول اکرم طَلِق النائع کی الله کے پاس ایک ایسے محض کا ذکر کیا گیا جوشج ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا، تو آپ مُلِق عَلَیْ الله کا فرمایا: "اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرجاتا ہے۔ " تا

کے بیت الخلامیں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا، ناپاک جگہ پرشیطان کا گھراور کھانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کوشیطان غنیمت تصور کرتا ہے، اورخودایک جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک فض میں داخل ہوجانے میں کا میاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلامیں جاتے ہوئے دخول خلاکی دعا نہیں پڑھی تھی، اور ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے تہ ہیں ایک طاقتور اسلحہ، عطا کیا ہے جس کے ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے تہ ہیں ایک طاقتور اسلحہ، عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو، صاحب کتاب (جادو کا علاج) نے کہا: وہ کیا ہے؟ تو اس نے جوابا کہا کہ وہ مسنون اذکار ہیں۔

له ابوداؤد، الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٤٧٥

كه بخارى، التهجد، باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، رقم: ١١٤٤

(بين (لعِلم رُيث)

اور رسول اکرم طِلِقِنَّاعَ الله علی الله علی اور رسول اکرم طِلِقِنَّاعَ الله علی علی الله علی جاتے ہوئے بید عارد صاکرتے تھے:

"اَللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" لَكُ

مناز شروع کرتے وقت شیطان ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، حضرت ابو سعید خدری دَخِوَاللّهُ اِللّهِ عَلَیْ اِللّهِ عَلَیْ اَلْمَانِ کے سعید خدری دَخِوَاللّهُ اِللّهِ عَلَیْ اَلْمَانِ کے سعید خدری دَخِوَاللّهُ اِللّهُ عَلَیْ اَلْمَانِ کے سعید خدری دَخِوَاللّهُ اِللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"اَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفُخِهِ وَنَفْثِهِ."عُ

تَكْرِجَمَنَ: ''میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہمیشہ سننے والا جانے والا جانے والا ہے، شیطان مردود سے اس کے وسوسے اور جھاڑ پھونک سے۔''

و سونے سے پہلے وضو کر لیں، پھر آیت الکری پڑھ لیں اور اللہ کو یاد کرتے کرتے سوجائیں۔

صدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابوہ ریرہ دَضِوَاللّهُ اِنَعَالَاعَ اَنْ ہِ کہا تھا:

''جو شخص سونے سے پہلے آیت الکری پڑھ لیتا ہے، مبح ہونے تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا'' یہ بات جب حضرت ابوہ ریرہ دَضِوَاللّهُ اِنْ اَنْ نَے اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُو كَذُوبٌ '' عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُو كَذُوبٌ '' عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُو كَذُوبٌ '' عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُو كَذُوبٌ '' عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُو كَذُوبٌ '' عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُو كَذُوبٌ '' عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

"اس نے می کہا ہے حالاں کہ وہ جموٹا ہے۔"

ماز فجر کے بعدیہ دعاسومرتبہ پڑھیں:

له بخاري، الدعوات، باب الدعاء عندالخلاء: ٩٣٦/٢

ك الترمذي، الصلوة، باب ما يقول عند افتتاح الصلوة: ١/٧٥

ته بخاري، الوكالة، باب اذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئا .....: رقم: ٢٣١١

(بين العِلم أورث

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \* وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \* \*

اور صدیث میں آتا ہے کہ نی کریم المالی المالی

''جو محض بھی بیدہ عاسومر تبہ منے کے وقت پڑھ لیتا ہے اسے دس غلام آزاد کرنے کا تواب ملتا ہے، اس کے لیے سوئیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے سو برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ کر ہتا ہے۔'' ک

ايكروايت من "حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكُرُوهِ" إ

حفرت عبدالرحمان بن عنم رَضِحُ اللهُ اللهُ

تواس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دس گناہ مٹادیئے جاتے ہیں، دس درسج بلند کردیئے جاتے ہیں، پورے دن ہرنا گوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اور اس دن

ته كنز العمال، كتاب الاذكار، الاوّل: ٢/٦٠،٦٠ رقم ٣٥٢٠ و ٣٥٢٠

(بيَن (لعِسل أورث

له بخاري، الدعوات، باب فضل التهليل: ٩٤٧/٢

صجد میں داخل ہوتے وقت بیدعا پڑھیں:

"اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" لَهُ

اسی حدیث کے آخر میں بیالفاظ بھی آتے ہیں کہ رسول اکرم طِلْقِلْ عَلَیْنَا نَے اللّٰ اللّٰ عَلَیْنَا اللّٰ اللّٰ عَلَیْنَا ہِمَا اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے دن مجھ فرمایا: ''جوآ دمی بیدعا پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کے متعلق کہتا ہے، بیآج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ "

مسجد سے نکلتے وقت ابن ماجہ کی ایک روایت میں بیدعا بھی آئی ہے کہ:
"اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِیْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ." علیہ
تَرْجَمَدَ: "یا الله! مجھے پناہ میں رکھے شیطان مردود سے۔"

صبح وشام تين مرتبه بيدعا پڑھيں:
 "بِسْم اللّٰهِ الَّذِی لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا
 فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ" 

 فی السَّمَاء و هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ 

 سُعِی السَّمَاء و هُو السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ 

 سُعِی السَّمَاء و هُو السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ 

 سُعِی السَّمَاء و السَّمِیْمُ و السَّمِیْمُ الْعَلِیْمُ 

 سُعْمَاء و السَّمِیْم و اللّٰه و السَّمِیْمُ و السَّمِیْمُ و السَّمِیْم و اللّٰهِ اللّٰمِیْم و اللّٰمِیْم و اللّٰمِی و السَّمِیْم و السَّمِیْم و اللّٰمِی و السَّمِی و السَّمِی و اللّٰم و اللّٰم و اللّٰمِی و السَّمِی و السَّمِی و اللّٰم و اللّٰم و اللّٰم و السَّمِی و اللّٰم و اللّٰمُ و اللّٰم و اللّٰم

@ گھرے نکلتے ہوئے بیدعا پڑھیں:

"بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَهُ

له ابوداؤد، الصلاة، بأب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم: ٢٦٦ له ايضاً ته ابن ماجه، بأب الدعاء عند دخول المسجد: ٥٦ كه ترمذي، الدعوات، بأب ما جاء في الدعاء اذا أصبح و إذا أمسلى: رقم: ٣٣٨٨ فه ترمذي، الدعوات، بأب ماجاء ما يقول اذا خرج من بيته، رقم: ٣٤٢٦ کیوں کہ بیدعا پڑھنے ہے آپ کو بیخوش خبری (اللّٰہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے )ملتی ہے:

''میده عانجھے کافی ہے، تجھے بچالیا گیا ہے اور تجھے سیدهاراسته وکھا دیا گیا ہے، اور دوسرا شیطان پہلے شیطان ہے، اور دوسرا شیطان پہلے شیطان سے ، اور شیطان ہے ، نواس آ دمی پر کیسے غلبہ حاصل کرسکتا ہے ، بنواس کہ اسے بہتا ہے ، نواس آ دمی پر کیسے غلبہ حاصل کرسکتا ہے جب کہ اسے بہالیا ہے دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اسے بچالیا گیا ہے ؛''

ای طرح گھرے نگتے ہوئے بیدوعا بھی پڑھیں:

"اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعْوْدُبِكَ أَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزِلَّ اَوْ اُزلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اَظْلَمَ اَوْ أَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىً." <sup>كَ</sup>

🕝 صبح وشام بيده عاما نگا كرين:

"أَغُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ." ثُ

سویہ ہیں وہ احتیاطی اقدامات جنہیں اختیار کر کے انسان ہرشم کے جادو سے عموماً قلعہ بند ہوسکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مخلص ہواور اس علاج پر اس کو یقین کامل حاصل ہو۔لہٰذاا ہے مقتد یوں کوان ۱۱۳ عمال کا یا بند بنانے کی کوشش کریں۔

اى طرح كتاب "حقائق الايمان بالملائكة والجان" كَ آخر مين

ك ابو داؤد، الادب، باب ما يقول الرجل اذا خرج من بيته: ٣٣٩/٢

عه مسلم، الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء .... رقم: ٣٠٠٦

(بيئ (لعِيلِ أَرْثُ)

مصنف نے ایک'' فائدہ لطیفۃ'' کے عنوان کے تحت پانچ اعمال بتائے ہیں جن کے اہمال سے شیطان اوراس کے حواری کے شرے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اہتمام سے شیطان اوراس کے حواری کے شرے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ ائمہ کرام ان پانچ اعمال کا بھی اہتمام فرمائیں۔ چناں چہ فرمایا:

هُنَاكَ عِدَّةُ سُبُلٍ وَوَسَائِلَ لِلْإِغْتِصَامِ بِهَا. بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى. مِنَ الشَّيْطَانِ وَدَفْع شَرِّم، وَمِنْ هٰذِهِ السُّبُلِ الْوَاقِيَةِ، نَذْكُرُ مَا يَلِيُ:

- الْإِسْتِعَاذَةُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُن نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾. ٤
  - وَرَائَةُ سُوْرَتِي الْفَلَقِ وَالنَّاسِ.
  - قِرَائَةُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا.

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيْحِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، وَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيْهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ \* " السَّيْدِيْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- وَرَائَةُ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ بِدَايَتِهَا اللي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيْرُ ﴾. "
  - ﴿ كُثْرَةُ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. ٤

#### **E \* \* \* \***

له خم السُّجْدة: ٣٦

له جامع الترمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ماجاء في سورة البقرة، رُقم: ٢٨٧٧ كه المؤمن: ٣

<sup>&</sup>quot;ه حقائق الايمان بالملائكة والجان ٣٤٤ نقلا عن تفسير ابن القيم: ٦٢٢، ٦٢٤

بابششم

## ائمهكرام كى امامت كى ذمه داريال

امامت معلق بجھا ہم ہدایات حضرت مولا نافضل الرحمٰن اعظمی صاحب لکھتے ہیں:

امامت بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔اس کے لیے صلاحیت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔حضور طِلِقَ عَلَیْ اَلَیْ اَلَّا مَامُ صَابَحَتُ بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔حضور طِلِقَ عَلَیْ اَلَیْ اَلَّا مَامُ صَابِحَتْ اَلْمَامُ مَامُ وَمِهُ دَارہے۔ اِللَّا

امام کی نماز اگر فاسد ہوئی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوگی ، امام کی نماز اگر واجب یا سنت جھوڑنے کی وجہ ہے مکروہ ہوئی تو تمام مقتدیوں کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ سنن ومستحبات کے ترک کی وجہ سے تواب میں کمی ہوئی تو اس کا وبال بھی امام کے سریر ہوگا حضور مَلِیقَ الْحَلَیْ اَلَیْ اَلْمَانُونُونُ اَلَّا اِلْمَانُونُونُ اَلَالَا اِلْمَانُونُونُ اَلَّا اِلْمَانُونُونُ اَلَّا اِلْمَانُونُونُ اِلَّا اِلْمَانُونُونُ اِلَّا اِلْمَانُونُونُ اِلَا اِلْمَانُونُونُ اِلَا اِلْمَانُونُونُ اِلَا اِلَّا اِلْمَانُونُونُ اِلَا اِلْمَانُونُونُ اِلَا اِلْمَانُونُونُ اِلَا اِللَّالَٰمِی اللَّالَٰمِی اللَّالِی اللَّالِیْلِیْ اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالِی اللَّالْکِی اللَّالِی اللَّالْمُلْمُ اللَّالِی اللَّالِی اللَ

"يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ اَصَابُوا فَلَكُمْ وَ اِنْ اَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَ اِنْ اَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَ عَلَيْهِمْ"

یعنی ائمہتم کونماز پڑھاتے ہیں۔اگرٹھیک اور درست پڑھائی تو تم کواوران کو پوراثواب ملے گااوراگرانہوں نے غلطی کی تو تنہیں پھربھی پوراثواب ملے گااوروبال ائمہ کے سر پررہے گا۔ <sup>4</sup>

له ترمذي الصلوة باب ماجاء ان الامام ضامن ١١/١٠٠٠٠٠

(بيئت ولعيد لم أوس

اس لیے ذیل میں چند خاص باتیں بطور یاد دہانی کے لکھی جاتی ہیں، ان کا خاص اہتمام کیا جائے:

- عنسل اور وضومسنون طریقه پر کیا جائے۔ اس کے لیے مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔
- ل پاک اور صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے کپڑے اور بدن وغیرہ غیر مشکوک طریقے پر یاک ہوں۔ ( یعنی یا کی کا ایساا ہتمام ہو کہ شک وشبہ بھی نہ ہو )
- ک پاٹجامہ اور کنگی کو خوب اچھی طرح شخنے ہے اوپر رکھا جائے۔ ای طرح لمبے کرتے کوبھی ،اس میں بہت کوتا ہی ہوتی ہے،اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔
- جماعت کا وقت ہونے ہے قبل امام کومسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ سنن و نوافل ہے فارغ ہو جانا چاہیے۔
- ک سورۂ فاتحہ کے ختم ہونے پر سرا آ مین کہنا جا ہیں۔ رسول پاک ﷺ کا تھم کر کر آ مین کہتے تھے۔اس موقعے پرتھوڑی دیر کے لیے سکتہ معلوم ہوتا تھا۔ <sup>ک</sup>

سور و فاتحہ کے شروع میں بسم اللّٰہ پڑھنا سنت ہے۔ <sup>عم</sup>

ص سورۂ فاتحہ کے بعد سورت کی قرائت میں سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔اس بارے میں بہت کوتا ہی دیکھی جاتی ہے۔ سنت میہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی

له ترمذي، الصلوة، ياب ماجاء في السكتتين: ٩٩/١

له شامي: ٣٤٢/١ كتب خانه رشيديه كوثثه

لله معارف السنن، باب ماجاء في ترك الجهر ..... بحث سنية النسمية ووجوبها: ٣٧٢/٢

''سورہ حجرات سے سورہ ہروج'' تک کی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھی جائے۔ ظہر میں ایک روایت کے مطابق اوساط مفصل کی بھی گنجائش ہے۔عصراور عشاء میں اوساط مفصل یعن سورہ'' بروج'' سے ''لم یکن'' تک کوئی سورت پڑھی جائے اورمغرب میں قصار مفصل یعنی''لم یکن'' سے آ خرقر آن تک کی قرات کی حائے۔ ا

- اورسنت یہ ہے کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھی جائے۔ فٹھ
- سنت کے مطابق قرات کرتے ہوئے اختصار اور تخفیف کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ احادیث میں ائمہ کو تخفیف سلاق کا تاکیدی تھم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب علاء اور فقہاء کے بہاں یہ ہے کہ سنت کے دائر ہے میں رہتے ہوئے اختصار سے کام لے۔ اس کی صورت یہ ہوگ کہ مسنون سورتوں میں سے مختصر کو پڑھے اور تبحوید کی پوری رعایت کرتے ہوئے تیزی سے پڑھے، آج کل یہ عادت ہوگی ہے کہ تعنی کی فاطر دیر لگائی جاتی ہے جس سے گرانی بھی ہوتی ہے اور مسنون قرائت میں تعنی کی فاطر دیر لگائی منتی محد تقی عثانی مدظلہ نے لکھا ہے کہ قرائت میں تعنی کی فاطر دیر لگانا تخفیف کے خلاف ہے۔ آ

گ تقریر ترمذی، مفتی محمد تقی عثمانی: ۱۹۹/



له البحر الرائق: ١/٣٤٠

ك ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراة: ١/٩٩٥

عه ردالمحتار؛ كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراة، مطلب الاستماع .....: ١/١٤٥، ٤٢/٥

"اَلْجُمْلَةُ فِيْهِ اَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ اَنْ يَقْرَأَ مِقْدَارَ مَا يَخِفُ عَلَى الْقَمَامِ" لَهُ عَلَى الْقَمَامِ" لَهُ عَلَى الْقَمَامِ" لَهُ عَلَى الْقَمَامِ" لَهُ

جن سورتوں کو نماز میں بڑھنا ہواس کی تجوید خصوصی طور پر صحیح کر گینی چاہیے۔
 بعض غلطیوں سے نماز فاسد ہوسکتی ہے۔

کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ ''الم السجدہ ''اورسورہ ''دھر ''اکثر پڑھنی علیہ ہے ۔ بہم کھی جھوڑ دینی جا ہیے، تا کہ لوگ واجب نہ جھیں، آں حضرت طَلِقائِ عَلَیْنِ کَلَیْنِ اِن مَازُوں مِیں سلام کے بعد مخضراً دعا کر لینی جا ہیں۔

چاہیے۔

اس صدیث کو ہمار بے فقہاء نے ان نماز وں پرمحمول کیا ہے جن کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر، مغرب، عشاء۔ اس لیے ندکورہ دعا سے زیادہ سنتوں میں درنہیں کرنی چاہیے اور علامہ شامی دَخِمَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

"لَا اِللهَ اِللَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا

له ردالمحتار ، كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، فصل في القراة: ١/١٥٥

ك فتح البارى: ۲۷۸/۲

عه مسلم شريف، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلُّوة .....: ١٨٨/١

مُغْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ یَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ." لَهُ جمعہ بھی ان نمازوں میں داخل ہے جن کے بعد سنتیں ہیں۔

- جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد قوم کی طرف متوجہ نہوکر یا دائیں طرف یا بائیں طرف مڑکر بیٹھے اور تسبیحات واذ کار کے بعد دعا کرے۔ بله
- ک نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کی طرف توجہ کی جائے اور ہر لفظ کو محض یاد سے نہیں بل کہ مستقل ارادہ سے نکالے۔ عق
- ک نماز کے مفسدات و مکر دہات نیز سجدہ سہو واجب کرنے والے امور کو فقہ کی کتابوں میں غور سے پڑھنا جا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے جوامام اس طرح نماز پڑھائے کہ قوم راضی ہواس کو قیامت کے دن مشک کا ٹیلہ نصیب ہوگا۔ <sup>عق</sup>

> اورآ ل حضرت طِّلِقَ عَلَيْهُ فَا فَيَهُ السِّالَةُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ مَا لَى بِهِ المُدك ليه يون وعا فرما لَى ب: "اَللَّهُمَّ ارْشُدِ الْأَئِمَّةُ." فه

تَنْجَهَكَ: "اے الله! ائمه كورُشدو مدايت عطافر مار' (آمين ثم آمين) له

له شامی: ٣٩١/٢، مسلم المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوة .....: ٢١٨/١ له شامی: ٣٩٢/٢ فرض نمازول كه بعد استخباب دناء برفع الایدی پر تفصیلات كه ليه "التحفة المصلوبه فی استحباب رفع اليدين فی الدعا بعد المكتوبة" (مؤلف پيرزاوه مفتی شمل الدين نه ميكوبه

ه اصلاح انقلاب حضرت تهانوی : ص۱۱۶

۵ ترمذی، صفة الجنة، باب صفة انهار الجنة: ۸٤/٢

هه ترمذي، الصلوة، باب ماجاء ان الامام ضامن: ١/١٥

یه ماخود از قومهاور جلسه میں اطمینان کا وجوب اوران میں اذ کار کا شوت :۳۳ تا ۳۵،۳۸،۳۵

(بين ولع الحرادث)

#### صفوں کی نگرانی اوراس ہے متعلق احادیث

مصلی پر پہنچتے ہی امام صاحب کو دیکھنا چاہیے کے صفیں درست اور مرتب ہیں یا نہیں ، وہ شریعت کے قوانین پر پوری اترتی ہیں یانہیں!! یوں تو مفتدی کا فریضہ ہے ہی کہ وہ شرعی ہیئت کے ساتھ کھڑا ہو، مگرامام کا بھی فریضہ ہے کہ وہ نگرانی کرے۔
آل حضرت میلان کی ایک ایت خودصفوں کو درست اور برابر فرماتے اور دائیں بائیں ہے مطمئن ہو کر تجمیر تح برہ کہتے۔

چناں چەنعمان بن بشير رَضِحَاللَّهُ النَّفْ ہے روایت ہے:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى يَعْنِى صُغْنِى ضُعْنِى ضُعْنِى ضُغْنِى ضُغُونَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلُوةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ " لَهُ

تَوَجَمَدَ: ''رسول الله طِلِقَائِمَ الله عَلِينَ الله طِلِقَائِم الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله طِلِقَائِم الله على الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي مَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

حضرت انس رَضِحَاللَّهُ النَّفَا النَّفَافُ من روايت ب:

حصرت انس رَضِحَالِقَانِ مَعَالِينَ عَالِينَ اللهِ عَلَيْنَ اللَّهِ مَلِيعَ اللَّهِ مَلِيعَ اللَّهُ عَلَيْنَ مَ اللَّهُ عَلَيْنَ مُعَالِمَ اللَّهُ مَلِيعَ اللَّهُ عَلَيْنَ مُعَالِمَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ مُعَالِم اللَّهُ عَلَيْنَ مُعَالِم اللَّهُ عَلَيْنَ مُعَلِم اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مُعَلِم اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عِلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْ

غه ابوداؤد، الصلواة، باب نسوية الصفوف: ٩٧/١

عُه أبو داؤد، كتاب الصلولة، بأب تسوية الصفوف: ٩٨/١

"سَوُّوا صُفُوْ فَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلُوةِ " لَهُ الصَّفُو فِ مِنْ إِقَامَةِ "وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِي فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. " لَهُ الصَّلُوةِ الصَّلْوةِ السَّلْوةِ السَّلْوةِ الصَّلْوةِ الصَلْوقِ الصَّلْوةِ الصَلْحَالِي الْعَلْمُ الْحَلْمُ ا

تَنْ َحَمَّمَ ُ''ا پی صفول کو درست کرو کہ صفول کی درتنگی اتمام نماز میں ہے ہے۔''

'''اور بخاری کی روایت میں ہے کہ صفوں کی درشگی نماز کی اقامت میں سے ہے۔''

حضرت نعمان بن بشير دَضِحَاللَّهُ تَعَالَا عَنْهُ فَرِ مات بين كه رسول الله طَلِقَالِ عَلَيْهِ كو ميں نے بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ:

"لَتُسَوُّنَّ صُفُوْ فَكُمْ أَوْلَيْخَالِفَنَّ اللَّهْ بَيْنَ وُجُوْهِ كُمْ" " تَنْجَمَكَ: "أَيْ صُفُول كودرست كروورنه تمهارے چبرول كوالله تعالى يجير ديں گے۔"

حضرت عبدالله بن عمر دَضِّ طَلَقَالُةَ عَالِثَانُا عَالِثَانَا عَالِثَانَا عَالِثَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْ فرمایا:

"اَقِينَمُوا الصُّفُوْف وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُُوا الْخَلَلَ وَمَنْ وَلِينُوْا بِآيْدِیْ اِخْوَانِکُمْ وَلَا تَذَرُوْا فَرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَ مَفَّا وَصَلَ مَ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللَّهُ" " وَصَلَ صَفَّا وَصَلَ مَ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللَّهُ " " تَرْجَحَكَ: "مفول كو درست كرواورايخ كندهول كوايك دوسرے ك تَرْجَحَكَ: "مفول كو درست كرواورايخ كندهول كوايك دوسرے ك قريب كرواور فالى جَهول كو يركرواورا يخ بھائيوں كے ليے زم ہو جاؤ قريب كرواور فالى جَهول كو يركرواورا يخ بھائيوں كے ليے زم ہو جاؤ

له مسلم الصلواة، باب تسوية الصفوف: ١٨٢/١

مّه البخاري، الاذان، باب اقامة الصف من تمام الصلواة: ١٠٠/١

له مسلم، الصلواة، باب تسوية الصفوف: ١٨٢/١، والبخاري، الاذان، باب الصف الاول: ١٠٠/١. لكه ابوداؤد، الصلواة، باب تسوية الصفوف: ٩٧/١

(بيَن (لعِل أَرْبُ

اور شیطان کے لیے صفوں میں خالی جگہیں مت چھوڑ واور جو مخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کواپی رحمت سے ملائے گا اور جو صف کو کائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواپی رحمت سے ملائے گا اور جو صف کو کائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کائے گا (یعن محروم کر دے گا)۔''

حضرت فاروق اعظم مَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِاعَنَّهُ كاامِتمام صفوف

صحابہ کرام دَضِوَاللهٔ اَنَّعَالُا عَنْ اَلْحَالُهُ اَنِّمَ عَلَىٰ نَ اینے زمانہ میں صفوں کے اہتمام کو باقی رکھا۔ چنال چہ حضرت عمر فاروق دَضِوَاللهُ اِنْعَالُیْکُ کا دستورتھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی دیکھی سے بعد نماز شروع کرتے۔ پہلے صفوں کی دیکھی کے بعد نماز شروع کرتے۔ بلل کہ آپ نے ایک مستقل آ دمی اس کام کے لیے مقرر کردیا تھا جوصف میں گھوم کردیکھیا اور آکر در تنگی کی خبردیتا۔

حضرت امام ما لك رَجِّمَبُ اللهُ تَعْنَاكَ بيان فرمات مين:

"عَنْ نَافِع أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَامُرُ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوْفِ فَإِذَا جَاءُ وْهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَرَ." لَكَ

تَنْجَمَنَدُ: '' حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رَضَحَاللّالِهُ تَعَالَا اَنْ عَلَا اَلَّهُ اَلَّا اَلَٰ عَفول کی درسَتَی کی اطلاع مفول کی درسَتَی کی اطلاع دیتے تو پھرتکبیر کہتے۔''

نمازسنت کےمطابق بڑھائیں

نیز فرمایا قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب

له مؤطًّا امام مالك، الصَّلُوة، باب ماجاء في تسوية الصَّفوف: ١٤٢

عه بخاري. الاذان، باب من قال ليوذن في السفر: ١٨٨٨

<del>هوگای<sup>ه</sup> اگرنماز نمیک نکلی تو وه آ دی کامیاب اور بامراد هوگا اور اگرنماز خراب نکلی تو ده</del> آ دى نامراداورنا كام ہوگا..... عنه

حضرت مولانا رفعت قاسمی صاحب نے مسائل امامت پر ایک بہترین کتاب تصنیف فرمائی ہے، ماشاءاللہ ائمہ کرام کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس مین مولانا فرماتے ہیں:

"نماز برر هانے والوں کواس کا بہت اہتمام کرنا جا ہیے کہ نماز سنت کے مطابق یر هائیں۔اس لیے کہ قبولیت کے لیے اوّلین شرط سنت کے ساتھ مطابقت ہے۔اس طرح ائمه کرام مقتذیوں کونماز کے مسائل سمجھائیں اوران ہے کہیں کہ ایک آ دمی نماز پڑھے،محنت کرے، وقت بھی خرچ کرے،لیکن وہ نماز فاسد ہویا اس میں واجب جھوٹ رہا ہو یا سنت ادانہ ہورہی ہو،جس کی وجہ سے غیر مقبول ہوتو یہ بڑے خسارہ کی بات ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں خسارہ اور نا کامی کی وعید نماز نہ پڑھنے برنہبس ہے، بل کہ نماز کے درست اورٹھیک نہ ہونے پر ہے۔اس لیے نمازیوں کواس کا خیال ر کھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی نماز رسول اللہ ﷺ کی خاتی کے طریقہ کے مطابق ہے یا

#### تجويدقرآن كي ضرورت

نماز کی حفاظت میں بیجھی داخل ہے کہ اس کے تمام ارکان فرائض و واجبات اورسنن ومستحبات کا اہتمام کیا جائے۔نماز کا ایک رکن قر اُت قر آ ن بھی ہے۔قر آ ن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔اس لیے نماز مکمل نہیں ہوسکتی جب تک نماز میں پڑھا جانے والاقر آن درست اور سیجے نہ ہو،اس لیے ہر مخص کے لیےضروری ہے کہ جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھے۔ حروف کوان کے له ابوداؤد، الصلواة، باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها رقم: ٨٦٤

یکه ماخوذ از مسائل امامت ص ۱۶۸، ۱۲۹ كه فيض القدير: ٩٦/٣

مخارج سے صفات کے ساتھ اوا کرے۔ جوشخص کوشش نہیں کرے گا اور غلط پڑھتا رہے گا وہ گناہ گار ہوگا، اس کی نماز بھی مکمل نہیں کہلائی جاسکتی۔ عربی زبان بہت نازک زبان ہے۔ ذراحرف بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں اور معنی کے بدلنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ <sup>ل</sup>ہ

متقدمین فقہائے احناف کا اس پر فتویٰ تھا (کہ مخش غلطی ہے معنی بدلنے پر نماز فاسد ہوجاتی ہے) اگر چہ متاخرین نے اس میں سہولت کے خیال سے توسیع کی ہے اور جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن آ دمی کوشش نہیں کرے گا تو عمناہ گار ہوگا۔

مولانا اشرف علی تھانوی دَخِبَهُ اللّهُ تَعَالَانُ کَصَتے ہیں کہ تھیج حروف بقدرِ امکان اور رعایت وقوف بایں معنی کہ جہاں وقف کرنے سے معنی میں فساد واختلال (خلل ونقصان) ہویہ دونوں امر تو واجب علی العین ہیں (یعنی ہرمسلمان پران کی رعایت کرنا ضروری ہے) یک

ضاداور ظاء میں فرق کرنا ایک بہت ہی مشکل امر ہے اس کے بارے میں بھی حضرت تھانوی دَخِعَبِمُالدّائُ تَعَالٰتٌ کیصتے ہیں کہ:

جولوگ مثق ور ماضت نہ ہونے کے ان میں تمایز (تمیز) نہیں کر سکتے ان کی نماز سمجے ہوجاتی ہے اور بایں معنی معذور ہیں، لیکن بیضروری نہیں کہ جمعنی عدمِ اثم معذور ہول، بل کشمجے میں سعی کرنا واجب ہے۔ ت

لیعنی ضاداور ظاء میں فرق کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو غلط پڑھنے پر گناہ ہوگا اگر چنہ نماز ہوجائے گی۔تو طاءاور تاء میں سین اورشین اور صادمیں ذال اور زاء میں عین اور ہمزہ میں ق اورک میں اگر فرق کرنے کی کوشش نہ کی جائے باوجود میہ کہ فرق آسان ہے تو بدرجہ اولی گناہ ہوگا۔ فاوی شامی صفح ۴۲۳ میں ہے کہ العظیم کی بجائے

له شامى، الصلواة، ياب ما يفسد الصلوة زلة القارى: ١٣٠/١

ته فتاوي امدايه الصلوة: ١/٢٤٤

ك فتاوي امداديه، الصلوة: ٢٠٠/١

العزیم زاء سے کوئی پڑھ لے تو نمازنہیں ہوگی۔اس مسئلہ پر بہت توجہ کی ضرورت ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ مساجد میں کسی قاری سے بڑے لوگوں کو تجوید سیکھنے کا انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔حرمین شریفین میں ایسے حلقے دیکھیے جاتے ہیں۔خدا کرے بیسلسلہ ہر مسجد میں قائم ہو۔

ایسے ہی جو دعائیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا بھی تلفظ سیح ہونا چاہیے۔ تجوید قرآن سے یہ مقصد بھی حاصل ہوگا۔ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں اجمالی طور پران کامفہوم بھی جاننا چاہیے۔ تاکہ جمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے خشوع وخضوع میں مدد ملے گی جونماز کی روح اور جان ہے۔ جس کے بغیر نماز صرف ایک ڈھانچہ ہے جس میں کچھ طافت نہیں۔

لہذاا پی نماز کی تھے کے لیے کسی معتبر کتاب کا مطالعہ اور تعلیم نہایت ضروری ہے اس جگہ ہم چندامور کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن میں عام طور سے غلطی ہوتی ہے۔

#### قرأت ميں ترتيل

آپ طَلِقَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

حضرت أمّ سلمه رَضِحَاللَّهُ إِنَّهُ النَّحْظَ السَّهِ روايت هـ :

ك المزمل: ٤



﴿ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ يَقُطَعُ قِرَاءَ تَهُ اليَةً اليَةً بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ اَلرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ المَاكَمِيْنَ ۞ اَلرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ المَاكَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ المَاكَمِيْنَ ۞ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ المَاكَمِيْنَ ۞ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ اللهُ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ اللهُ المَاكَمِيْنَ ۞ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تَوَجَمَنَ: "رسول الله طَلِقَانَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي بِرُحِة تَصِد "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ آيت عليحده عليحده كرك برُحة تصد "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهَ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ اللهِ

حضرت حذیفه رَضَحَالِیّهُ تَعَالِیَنهُ کا بیان ہے که آ ل حضرت طَلِیْ عَالِیْنَا کے ساتھ نماز پڑھی تو دیکھا آپ طِلِیں عَلِیْنَا کُی قراُت اعتدال کے ساتھ تھی، نہ پست تھی نہ بلند،رک رک کر پڑھتے اور ترتیل کا پورالحاظ فرماتے تھے۔

ایک ایک حرف الگ الگ کرے پڑھتے ہے

#### قرأت اورتكبيرات ميں جہر كى مقدار

امام کو قرات اور تکبیرات جہر میں درمیانی طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے اور قدرِ حاجت کے موافق جہر کرنا چاہیے۔ اور بیفرق اور تفاوت تکبیرات کے درمیان کہ بعض کو جہرِ مفرط سے ادا کرنا اور بعض کو قدرِ حاجت سے بھی کم کر دینا مذموم اور بے اصل ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

صرف سلام میں تو فقہاء نے بیاکھا ہے کہ دوسرے سلام کو پہلے سلام سے کچھ پست آ واز سے کچاوراس کے علاوہ اور کئی جگہ جہر میں تفاوت درجات نہیں ہے ہے افضل میہ ہے کہ امام جہری نمازوں میں بلا تکلف اس قدر زور سے پڑھے کہ

له ابوداؤد، كتاب الحروف والقراء ات: ٢٠٠/٢

عه قيام الليل، باب الترتيل في القرآن: ٥١، نقلاً عن اسلام كا نظام مساجد: ١٣٢ عه رد المحتار، فصل في القراءة: ١٧/١، وباب صفة الصلولة: ٤٤٣/١ مقتدی قرائت سنسکیس اس سے زیادہ تکلف کر کے پڑھنا مکروہ اور منع ہے ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَا تِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلًا ﴾ <sup>ك</sup>

تَوَخِيَحَكَ: "اور ندتم اپنی نمازوں میں زیادہ زور سے پڑھواور ند بالكل آ ہستد پڑھواس كے بچوالى درميانى راہ اختيار كروـ''

مضرین فرماتے ہیں کہ نماز میں درمیانی آواز سے قرائت کرنی جاہیے اس سے قلب پراثر ہوتا ہے نہاس قدرزور سے پڑھے کہ قاری اورسامع دونوں کو تکلیف ہو کہ اس سے حضور قلب میں خلل آجائے ہے

مولا نا اوریس کا ند ہلوی رَخِعَبُرُ اللّٰهُ تَغَالَٰنُ اپنی تفسیر''معارف القرآن'' میں تحریر فرماتے ہیں:

"العنی نماز میں نہ تو قر اُت کواتی بلند آ واز سے کروکہ مشرکین س کرقر آن کواور قرآن کے اتار نے والے کواور اس کے لانے والے کوگالیاں دیں اور نہ اتنا آ ہتہ پڑھوکہ آپ ( مُلِّلِقَ نَا اُلِیَا کہ اُس کے اسحاب بھی نہ س سکیں۔ درمیانی راہ اختیار کرو۔ یہ مضمون حدیث میں آیا ہے معلوم ہوا کہ امام کا کام سنانے کا ہے اور مقتدی کا کام سننے کا ہے اور مقتدی کا کام سننے کا ہے نہ کہ پڑھنے کا۔" تا

ا مام قرطبی وَخِیمَ بُهُ اللّهُ مَتَعَالَتُ اپنی تغییر'' قرطبی' میں تحریر فرماتے ہیں: ''اَلْمُهُ خَافَعَهُ خَفْضُ الصَّوْتِ وَالسُّكُوْنِ'' ﷺ تَتَوْجَمَعَ:'' مخافعة آ واز كو بست كرنے اور سكون واطمينان كوكها جاتا ہے۔''

ئ بنى اسرائيل: ١١٠ ئ خلاصة التفسير: ١٧/٣، تفسير فتح المنان: ٩٦/٥ ث معارف القرآن، لمولانا ادريس كاندهلى: ٥٥٨/٥، بنى اسرائيل: ١١٠ گ تفسير قرطبى: ٩٣٤٧، بنى اسرائيل. ١١٠

بيئت ولعيد لم أورث

فقہاءِ کرام زورہے پڑھنے میں دوبا تیں ضروری قراردیتے ہیں۔
اوّل یہ کہ پڑھنے والا اپنے اوپر غیر معمولی زور نہ ڈالے (یہ مکروہ ہے)
دوسرے یہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو مثلاً تہجد کے وقت کوئی سورہا ہے یا پچھلوگ
اپنے کام میں مصروف ہیں۔آپان کے پاس کھڑے ہوکراتنی بلندآ واز ہے قرائت
کرنے لگے کہ ان کے کام میں خلل ہوتو یہ بھی مکروہ ہے، ان دونوں باتوں کے بعد
تیسری بات یہ ہے کہ جماعت کی کمی زیادتی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے بموجب
قرائت کریں مثلاً؛ مقتدیوں کی تین صفیں ہیں، آپ اتنی بلند آ واز سے پڑھیں کہ
تیسری صف تک آ واز پہنچی رہے۔ اس سے زیادہ زور سے نہ پڑھیں کہ باہر تک
آ واز پہنچے۔ رائے بہی ہے کہ بھدرِ ضرورت آ واز بلند کرے۔ یعنی صرف آئی آ واز بلند
کرے کہ تیسری صف تک آ واز پہنچے۔ البتہ اگر صفیں زیادہ ہوں تو آ واز کواس سے
کمرے کہ تیسری صف تک آ واز پہنچے۔ البتہ اگر صفیں زیادہ ہوں تو آ واز کواس سے
کمی بلند کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اپنے اوپرزیادہ زورنہ پڑے۔ ا

## امام كوتكبيرات كسطرح كهني حيابهئيل

حضرت سعید بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری دَضِعَاللّا اُبَائِعَا اُلْعَانُهُ نَعَ الْاَعَانُهُ نَعَ الْعَانُهُ فَعَ الْعَانُهُ اللّٰهُ اللّ

"فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَيْ مَكَنَوْ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَيْ

تَوْجَمَنَ: " چنال چہ جب انہوں نے سجدہ سے اپناسر اٹھایا اور جب سجدہ میں گئے نیز جب دور کعتیں پڑھ کرا تھے تو بلند آ واز سے اَللَّهُ اَکْبَوُ کہا اور فرمایا کہ میں نے آقائے نامدار ﷺ کوای طرح ( بآواز بلند

له در مختار فصل في القراءة: ٥٣٢/١

عه بخاري، كتا**ب ال**صلولة باب يكبر وهو ينهض: ١١٤/١

تکبیر کہتے) دیکھاہے۔''

اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ درمیانِ نماز تمام کلبیرات باواز بلند کہے۔ یہاں صرف ان تین موقعوں کی تلبیرات کا ذکر یا تو اتفا قا کیا گیا ہے یا پھر پچھلوگوں نے ان اوقات کی تلبیرات کا انکار کیا ہوگاس لیے راوی نے صرف انہیں تلبیرات کو ذکر کیا۔ ویسے اسلمیل کی روایت میں بقیہ تلبیرات کا ذکر بھی موجود ہے چناں چہان کی روایت کے ابتداء میں بیالفاظ بھی ندکور ہیں کہ ذکر بھی موجود ہے چناں چہان کی روایت کے ابتداء میں بیالفاظ بھی ندکور ہیں کہ موجود گی میں ) حضرت ابو ہر یہ دکھوگانگائی تکالئی تکالئی تکالئی نے نماز پڑھائی۔ چناں چہ انہوں موجود گی میں ) حضرت ابو سعید درخوالگائی تکالئی نے نماز پڑھائی۔ چناں چہ انہوں کے نماز شروع ہونے اور رکوع میں جانے کے وقت تکبیرات باواز بلند کہیں۔' اس کے بعد بقیہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ا

اکٹر و بیشتر اماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت تکبیرات انتقالیہ "
حرکت انتقالیہ "کے ساتھ ساتھ نہیں کہتے ۔ بل کہ بھی تو منقل ہونے کے بعد تکبیر
کہتے ہیں اور کبھی دوسرے رکن تک پہنچنے ہے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ مثلاً قیام کی
حالت سے منتقل ہوکر رکوع میں جاتے ہیں تو بعض امام جھکنے کے بعد "اکلله اُکبَر"
کہتے ہیں۔ اور بعض امام اس قدر جلد "اکلله اُکبَر" کہتے ہیں کدر کوع میں پور نے طور
پر چہنچنے ہے پہلے ہی "اکلله اُکبَر" کی آ واز ختم ہوجاتی ہے۔ اور اسی طرح سجدہ میں
جاتے وقت اور سجدہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی کرتے
ہیں۔

واضح رہے کہ ان دونوں صورتوں میں تکبیر کی سنت کامل ادانہیں ہوئی، کامل سنت اس وقت ہی ادا ہوتی ہے جب کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ تکبیرات شروع کرے۔ اور جوں ہی دوسرے رکن میں پہنچے

له مشكوة، ياب صفة الصلوة: ٧٧

(بیک العِلم ٹریٹ

تکبیرختم کرے۔بعض امام اَللّٰہُ اَکْبَر کواس طرح کھینچتے ہیں کہ دوسرے رکن میں پہنچ جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ان کی تکبیر کی آ واز آتی رہتی ہے اس درجہ تکبیر کو کھینچنا مکروہ ہے۔

بعض امام تكبير كہنے ميں بڑى ہے احتياطى كرتے ہيں اور اَللَّهُ اَكْبَر كہنے كے بحائے "اَللَّهُ اَكْبَر كہنے كے بحائے "اَللَّهُ اَكْبَار" كہتے ہيں يعنی "با" اور "را" كے درميان الف بڑھا ديتے ہيں۔

ای طرح بعض ائمہ حضرات سے شروع میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے اور آللّٰہ اُکھیں کے احتیاطی ہو جاتی ہے اور آللّٰہ اُکھیں کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں بالکل غلط ہیں ان دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اگر تکبیرتح بمہ میں اس طرح کہہ دیا تو نماز کا شروع کرنا ہی صحیح نہ ہوگائے۔

علامه شامی دَرِّحَهُ بُاللَّهُ تَعَالَیٰ نے حلیہ وغیرہ نے سامی دَرِّحَهُ بُاللَّهُ تَالِمُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

مگرغلبہ جہل کی وجہ ہے متاخرین کا بیہ فیصلہ ہے کہ اعراب اور مدکی غلطی مفسد نہیں۔ البتہ اگر کوئی تنبیہ کے باوجود اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور غلط خواں کوامام بنانا بہر صورت ناجائز ہے۔ بجز اس مجبوری کے کہ کوئی سیجے مراحی ورنہ ہوت

له فتاوی رحیمیه؛ الطهارة، متفرق مسائل: ٢٣٣/١، بحواله کبیری ص٣١٣ له فتاوی دارالعلوم دیوبند، الباب الرابع، صفة الصلوة، سنن و کیفیات نماز: ١٧٦/٢ له احسن الفتاوی، باب مفسدات الصلوة والمکروهات: ٣٤٤/٣

# تكبيرتجر يمهاور قيام كى اصلاح

لعض ائمہ تبمیرِ تحریمہ کواتنا لمباکر دیتے ہیں کہ مقندی امام سے پہلے تبمیر تحریمہ کہہ کرہاتھ باندھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔ اور دونوں تنبیر تحریمہ کے وقت سر کونہیں جھکانا چاہیے سر سیدھار کھنا چاہیے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ (ادھورا ہاتھ اٹھا کر) صرف ذراساا شارہ کردیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ بع

گڑے ہاتھوں کو اٹھائیں تو دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔بعض لوگ ہتھیلیوں کارخ قبلہ کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔

المجرائج تنجم بیرتح بیمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھائیں تو اٹگلیوں کو نہ بالکل ملائیں ، نہ دور دور دور کھیں ہے کہ بین بین اپنی ( درمیانی ) حالت پر رکھیں ہے

جید ''اَللَّهُ اَکْبَرْ'' کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بغیر گرائے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیس ۔ بعض لوگ پہلے دونوں ہاتھوں کو گرائے ہیں پھر ہاندھتے ہیں سیجے باندھ لیس ۔ بعض لوگ پہلے دونوں ہاتھوں کو گرائے ہیں پھر ہاندھتے ہیں سیجے نہیں ہے۔

ا و ابنی شیلی بائیں بھیلی پر تھیں ہے انگو شھے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑلیں اور بھی داہر بھیں ہور کا نگل سے کلائی کو پکڑلیں اور بھیل بھید تینوں انگلیوں کو ذراع کلائی پر پھیلالیں۔ اس طرح کئی حدیثوں پر عمل ہوجاتا ہے۔

بعض لوگ بائیں متقبلی کولٹا لیتے ہیں اور بائیں ذراع کو انگلیوں سے پکڑ رکھتے

(بیک (لعب فی أویث)

كه احسن الفتاوي، باب الامامة والجماعة: ٣٠٥/٣

كه شامي، مطلب سنن الصلوة: ١/٤٧٥

ته شامي، باب الامامة والجماعة: ٧٤/١. ٤٧٥

اسُّه الترمذي؛ الصلواة؛ باب ماجاء في وضع اليمين على الشمال في الصلواة: ١/٩٥

ہیں رہی ہے۔

گار بہتر ہے کہ دونوں پاؤں قریب قریب ہوں۔ جارانگل کافصل ہو۔ بیا قریب ہوں۔ جارانگل کافصل ہو۔ بیا قرب الی الخشوع ہے۔ اور سجدہ کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو ملانے میں زیادہ حرکت نہیں کرنی پڑے گی۔ایڑیوں کا ملانا سنت ہے۔ <sup>4</sup>

🚜 قیام کی حالت میں حرکت نبیں کرنی جا ہے۔

گاہ جسم کا زور دونوں پاؤں پر برابر ہوتو بہتر ہے۔اگرایک پرزیادہ ہوتو دوسرے پرخم اور ٹیڑھا پن نہیں آنا جا ہیے۔

گر دونوں پاؤں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں ۔منحرف نہ ہوں۔اور دونوں پاؤں ایک لائن میں ہوں آ گئے چیجیے نہ ہوں۔

#### رکوع کی اصلاح

الله کوغ کی حالت میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کرانگلیوں کو بھیلا کر گھٹنوں کو بکھیلا کر گھٹنوں کو بکتار کو بکڑیں ۔صرف ہتھیلیوں کور کھ دینا سنت طریقہ نہیں ۔ تھ

جرد سر، پشت اورسرین کو برابرر کھے ندسر کو نیچا کرے نداونچا۔ باز وکوبغل ہے جدا رکھے۔ بغل میں گھسا ہوا نہ ہو۔ ہاتھ تنا ہوا ہو۔ اس میں خم ند ہو۔ تھ

🤲 پاؤں کو بھی سیدھار کھے۔ گھننے کے پاس خمنہیں ہونا حیا ہیے۔ 🔑

له الشامي، مطلب قراء ة البسملة بين الفاتحة والسورة: ٩٣/١

ہے ماخوز از: ''تمازیں سنت کے مطابق پڑھئے''

ك الشامي، مطلب القراء ة البسملة بين الفاتحة والسورة: ١٩٣/١

ئەايضا ئەايضا

(بیک ولعد کم زمیث

اظمینان سے تین مرتبہ ''سُبُحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْم'' پڑھے۔اس سے کم مکروہ ہے،اس سے کم مکروہ ہے،اس سے کم مکروہ ہے،اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جمار بیعض علماء رکوع و محدہ میں تین مرتبہ بیج پڑھنے کو واجب کہتے ہیں۔لیکن سیح کے بیسنت ہے۔ پوری تبیح کی ادائیگ صحیح کرے۔خصوصا ظاء کو۔ له

گاہ رکوع کی حالت میں بھی پاؤں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں اور دونوں شخنے بالمقابل ہوں۔اورنظریں پاؤں پر ہوں۔ <sup>تھ</sup>

بی بعض اوگوں کی یہ عادت ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنے کرتے کے بیچے دامن کو چھوتے ہیں یا یوں کہے کہ اس کو برابر کرتے ہیں۔ یہ ایک بری عادت ہے۔ بلاضر ورت محض عادت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے مکر وہ ہونے میں تو کوئی شبنیں۔ اس سے آگے یہ خطرہ ہے کہ ہیں یہ مفسد صلوق نہ ہو۔ کیوں کئی کی شراس کو کہتے ہیں جس میں دونوں ہاتھ لگائے جائیں اور یہ کمل ایسا ہے کہ اس میں دونوں ہاتھ لگائے جائیں اور یہ کمل ایسا ہے کہ اس میں دونوں ہاتھ لگائے جاتے ہیں اس لیے اس سے پر بیز بہت ضروری ہے۔ جس کو بھی ایسا کرتے دیجیں اکرام واحتر ام کے ساتھ اس پر تنبیہ کریں۔

#### سجده کی اصلاح

قومہ سے بحدہ میں جاتے ہوئے سینہ کوآگے کی طرف نہ جھکائیں بل کہ اس کو سیدھا رکھیں۔ صرف پاؤں موڑ کرینچے کی طرف جائیں۔ بعض لوگ پہلے سینہ جھکا دیتے ہیں جس سے ایک زائدرکوع پیدا ہوجا تا ہے۔ بیمنع ہے۔ تلفہ جسے ایک زائدرکوع پیدا ہوجا تا ہے۔ بیمنع ہے۔ تلفہ جسے تک بھٹے زمین تک نہ پہنچ جائیں اوپر کے حصہ کو جھکانے سے حتی الامکان جب تک بھٹے زمین تک نہ پہنچ جائیں اوپر کے حصہ کو جھکانے سے حتی الامکان

له أيضاً ته ماخوذ از: "نمازي سنت كے مطابق يز هے"

گه شامی: ۱/ ٤٩٧

(بيئن ولعب لم زرث

پر ہیز کریں۔

جُرُدُ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ گھنے پر رکھیں پھر گھنے زمین پر رکھیں۔ پھر ہاتھ پھرسر،سرمیں پہلے ناک زمین پر رکھیں پھر پیشانی۔ <sup>کے</sup>

جرا سجدہ میں دونوں ہاتھ رکھیں تو انگلیاں بند ہوں ملی ہوئی ہوں۔ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ تق

جر سب انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں حتیٰ کہ انگوٹھا بھی۔ اس کا خاص خیال کھیں۔ یع

انیں سجدہ کھل کر کریں لیعنی باز و بغل ہے دور ہوں، بغلیں کھلی ہوئی ہوں، را نیں پہنے سجدہ کھل کر کریں لیعنی باز و بغل ہے دور ہوں، بیٹ ران پر نہ ہو۔ تھ

ا مین پرنه رکھیں ،صرف ہتھیلیاں رکھیں۔ 🕾 میں ۔ 🕾

جی فرض نماز میں دونوں کہنیوں کواتنا نہ بھیلائمیں کہ دونوں طرف کے مصلّیوں کو تکلیف ہوجتنی گنجائش ہواتنا ہی کھولیں۔

گرو چېره کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ انگوٹھوں کے سرے کا نول کی لو کے سامنے ہوں۔

🚜 سجده میں جائیں تو دونوں گھٹنے قریب قریب رکھیں ۔ 😘

جی دونوں پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ کریں۔ صرف سیدھی انگلیاں زمین پر رکھ دینا خلاف سنت ہے۔ انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ ہونا

له شامي، باب آداب الصَّلُوة، مطلب في اطالة الركوع للجاثي: ٧/ ١٤٩٧، ٤٩٨

ئه شامي، مطلب في اطالة الركوع للجائي: ١٩٨/١

عه ايضاً

عه شامي، مطلب في اطالة الركوع للجائي: ١٣/١٠٥

هه ترمذي. الصلواة، باب ماجاء في الاعتدال في السجود: ١٣/١

له صحیح این خزیمه: ۲۲۸/۱

(بَيْنَ لِعِلْ أَرْبُثُ

چاہیے۔<sup>کھ</sup>

انگلیوں کو قبلہ کے خلاف کی طرف موڑ کر پاؤں کی پشت کو زمین پر کھتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے۔ رکھتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے۔

بی بعض تو سجدہ کی حالت میں پاؤں کواٹھا کرر کھتے ہیں۔ زمین پرنہیں رکھتے اگر پوراسجدہ اس طرح کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔خوب خیال ہے سنت کے مطابق سجدہ کرنا جاہیے۔

گر ایک سنت رہ بھی ہے کہ پاؤں کی دونوں ایڑیوں کو ملالیا جائے۔ تھ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں پاؤں قریب کر لیے جائیں اور شخنے اور ایڑیاں ملا لی جائیں۔ دونوں پاؤں سید ھے کھڑے ہوں۔ انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔۔

گل دونوں تجدوں میں بھی رکوع کی طرح تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِیَ الْاَعْلَی ﷺ دونوں تجدوں میں بھی رکوع کی طرح تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِیَ الْاَعْلَی ﷺ سنت ہے۔ ویادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔اس سے کم نہ کریں۔

## امام رکوع وسجدہ میں کتنی بار سبیح برڑھے

مستحب یہ ہے کہ امام پانچ بارتبیج پڑھے اگر تمین بار کہ تو اس طرح کھبر کھبر کر کے کہ مقتد یوں کو تمین بارتبیج کہنے کا موقع میسر آئے۔

چناں چہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک رَجِّمَبِهُ اللّادُمَّعُالَٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں:

"اَسْتَحِبُ لِلْإِمَامِ اَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيْحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِكَ

له بخارى، الصلواة، باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه القبله: ٥٦/١ وكتاب الاذان: ١١٤/١

> له صحيح ابن خزيمه: ٣٢٨/١ اعلاء السنن، باب طريق السجود: ٣٢/٣ له شامي، باب آداب الصّلُوة، مطلب في إطالة الركوع للجائي: ٥٠٤/١

> > (بیک دلع کی ڈریٹ

مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيْحَاتٍ" كَ

تَوْجَمَدُ المام كے ليے ميں پندكرتا ہوں كہ وہ پانچ مرتبہ تسبيحات پڑھےتا كہ مقتديوں كوتمن تسبيحات پڑھنے كاموقع ميسرة جائے۔''

حضرت عبداللہ بن مبارک دَخِمَبُ اللهُ مَعَالَىٰ کا مقام کتنا او نچاہے اور پھرتر ندی شریف کتاب کا مقام ۔۔۔۔ اس مبارک کتاب میں حضرت کا ارشاد ہے کہ امام پانچ مرتبہ رکوع و سجدہ میں تسبیحات پڑھے، امام پانچ مرتبہ پڑھے گا تو مقتدی کم از کم تین مرتبہ پڑھے گا۔

#### قومهاورجلسهاطمينان يسيحرين

میکو الن : ہمارے امام صاحب رکوع کے بعد قومہ میں سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه" کے ساتھ ہی "اَللّٰهُ اَکْبَرُ" کہتے ہیں درمیان میں ذرانہیں تھہرتے نہ سانس توڑتے ہیں۔ ای طرح سجدہ کے بعد جلسہ کی حالت میں اور بہی حالت ہے بحدہ میں جانے اور سجدہ سے المحدہ کے بعد جلسہ کی حالت میں وقفہ ہیں کرتے ، ان کود کھے کرمقتدی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اہٰذا ایسی نماز کا کیا تھم ہے؟

الجواب: اس طرح عادت كرلينا غلط ب، نما ذكر وه بوتى با ورقابل اعاده بوجاتى بـ قومدا ورجل والممينان بـ اداكر ناضرورى ب " (وَيَقُوْمُ مُسْتَوِيَّا) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ فَوْضُ (ثُمَّ يُكَبِّرُ) مَعَ الْخُرُودِ (وَيَسْجُدُ وَاضِعًا رُكْبَتَيْهِ أَوْ لا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ)"

"اَتْنَى بِثُمَّ لِلْإِشْعَارِ بِالْإِطْمِيْنَانِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ عَلَى مَا

له ترمذي، الصلولة، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود: ٦٠/١

الْحُتَارَهُ الْكَمَالُ (قَولُهُ مَعَ الْخُرُوْرِ) بِأَنْ يَّكُوْنَ اِبْتِدَاءُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الْخُرُوْرِ وَاِنْتِهَاؤُهُ عِنْدَ اِنْتِهَائِهِ شرح المنية وَيَخِرُّ لِلسُّجُوْدِ قَائِمًا مُسْتَويًّا." <sup>4</sup>

"وَيْجِلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُطْمَئِنًا قَوْلُهُ (مُطْمَئِنًا) أَى بِقَدْرِ تَسْبِيْحَةٍ كَمَا فِيْ مَتَنِ الدُّرَرِوَالسِّرَاجِ." <sup>عَه</sup>

ان عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو۔ کیوں کہ یہ تو مہ سنت ہے۔ اوراس کو واجب اور فرض بھی کہا گیا ہے پھر زمین کی طرف جھکتے ہوئے ''اللّٰهُ اَکْبَرُ'' کہا ور دونوں گھنے زمین پرر کھے۔ عبارت میں لفظ'' فُمَّ' آیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ وقفہ کے ساتھ تھہر تھہر کر جدہ میں جاتے ہوئے تہر کہتے ہوئے جھکنا شروع کریں۔ یہ جمیراس وقت ختم ہو جب جھکنا ختم ہو (اور پیشانی زمین پررکھی جھکنا شروع کریں۔ یہ جمیراس وقت ختم ہو جب جھکنا ختم ہو (اور پیشانی زمین پررکھی جائے ) پھر دونوں سجدوں کے درمیان اظمینان سے بیٹھے۔ یعنی آئی دیر بیٹھے کہ شہنے کہ اللّٰہ کہا جا سکے۔ آل حضرت طُلِقَ اَلَٰہُ کہا جا سکے۔ آل حضرت طُلِق اَلَٰہُ کہا کہا جا سکے۔ آل حضرت طُلِق اَلَٰہُ کہا کہ جب رکوع سے ابنا سر مبارک عائشہ دُوکلَق اُلَٰہُ کَا اَلْ طرح بیان فرماتی ہیں کہ جب رکوع سے ابنا سر مبارک اٹھا کہ برابر سیدھا بیٹھ جاتے تب دوسراسجدہ فرماتے۔ تع

له درمختار مع الشامي، باب آداب الصلوة، مطلب في إطالة الركوع للجائي: ١/٩٥٧ له درمختار مع الشامي، باب آداب الصلوة، مطلب في إطالة الركوع للجائي: ١/٥٠٥ له مسلم، الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به رقم: ٤٩٨ له بخارى، الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد: رقم: ٨٢٨

(بیک العید کی ٹریٹ

آ ل حضرت عَلِيقَ مُعَلِّينًا کَي نماز کے مطابق اپنی نماز ہونی ضروری ہے۔ آ ل حضرت عَلِيقَ مُعَلِّينًا کاارشاد ہے:

"صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ" لَكُ

تَكَرِّحَكَ: " مجھے جس طرح نماز پڑھتے و كھے رہے ہواى طرح تم نماز پڑھو۔''

بناء بریں اگر ہم ائمہ خودا پی نماز آل حضرت میلین کی نیاز کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہ کریں اور آل حضرت میلین کی کی کی طریقے کے خلاف ادا کرتے رہیں تو پھرمقندیوں سے کیسے کہیں گے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھیں اور بیاللہ تعالیٰ کے در بارِ عالی میں کیسے قبول ہوگی۔

بل کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الی نماز قیامت کے دن ایک پرانے کپڑے کی صورت میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جائے گی ہے آلاَ مَان وَالْحَفِيظِ.

لہذا ہمیں خشوع وخضوع اوراطمینان وسکون کے ساتھ نماز پڑھنی جا ہیے، نماز میں جلدی ہرگز نہ کرنی جا ہیے کہ ایسی نماز پڑھنے والے ایک شخص کو آ ل حضرت میں جلدی ہرگز نہ کرنی جا ہیے کہ ایسی نماز پڑھنے والے ایک شخص کو آ ل حضرت میں جات کا تھم فر مایا ہے ہے۔

فقداور حدیث کی تصریحات کو د کیھئے ان میں بار باراطمینان کی ہدایت کی گئی ہے۔ (پھربھی) امام صاحب اگراطمینان کے ساتھ تھہر تھہر کررکوع، ہجدہ قومہ وجلسہ نہیں کرتا" سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" اور "اَللّٰهُ اَکْبَرُ" اللّٰ کر کہتا رہتا ہے تو حدیث اور فقد کی تصریحات کے خلاف کرتا ہے۔ جوسرا سریےاد بی اور مکروہ ہے کہ مجرصاد ق

له بخارى، الاذان، باب من قال ليؤذن في السفر: ١٨٨/١

عه الترغيب والترهيب، الصلواة، (باب) الترهيب من عدم اتمام الركوع والسجود: ٢٠٠/١ عه بخاري، كتاب الاذان، باب وجوب القراء ة للامام والماموم رقم: ٧٥٧

بيئن العِساح أدمث

تَنْوَجَهَنَدُ: ''بینی بدتر اور سب سے براچور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام دَضِوَاللَّهُ اِتَعَالَٰ اِنْ اِلْکُنْ اِنْ اِنْ اِللَّٰ اِللَّٰ اِنْ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اللَّٰ اِللَّٰ اللَّٰ اللَّلَٰ اللَّٰ الْلَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ الْ اللَّٰ الْمُلْمِنِ اللَّٰ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلِمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلِمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ الْمُلْمُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّا اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّلِمُ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ ا

ایک اور حدیث میں ارشاد فر مایا که اس آ دمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت نہیں رکھتا۔ ( نہیں تھہرتا ) <sup>ہیں</sup>

آ ں حضرت شِلِعِنْ عَلَیْنَ کِی نِے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ رکوع اور سجدہ بوراادانہیں کررہا تھا تو آپ شِلِیْنَ عَلِیْنَ عَلِیْنَ کِی نِے اس سے فرمایا:

"لُوْ مَاتَ هٰذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسلَّمَ" عُ

تَنْ جَمَدَ نَهُ که اگریدا پی ای حالت پر مرگیا تو دین محمدی پراس کی موت نہیں ہوگی۔''

آل حضرت طِّلِقَانَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(بيَن (لعِسلم أديث)

له مسند احمد ۱۳۱۰/۰ رقم: ۲۲۱۳٦

كه ترمذي، الصلوة، باب ماجاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم: ٣٦٥ كه الترغيب والترهيب، الصلوة، (باب) الترهيب من عدم اتمام الركوع والسجود: ١٩٩/، مجمع الزوائد، الصلاة، باب فيمن لا يتم صلاته: ٢٥٠/٢، رقم: ٢٧٢٩

حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا." لَهُ

تَوْرَجَمْنَ: ''اور جبتم رکوع میں جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پر رکھو، رکوع میں (اطمینان سے) قائم رہواور اپنی پشت کو ہموار رکھو۔اور جبتم (رکوع سے) سراٹھاؤ تو اپنی پشت کوسیدھا کرو اور سراٹھاؤ (یعنی بالکل سیدھے کھڑ ہے ہوجاؤ) یہاں تک کہتمام ہڈیاں این اپنی جگہ آجائیں۔''

اى طرح رسول الله والمالية عليان الله عليه المالية

"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلٰي صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا."<sup>ئ</sup>

تَنْجَهَدَ: ''الله تعالیٰ اس شخص کی نماز کونہیں دیکھتے جواپنی پیٹھ کورکوع اور حجدہ کے درمیان درست نہیں رکھتا۔''

حضرت ابوہریرہ دَضِّحَالِلَّهُ اَنْتُحَالِحَیْثُ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے اوراس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔اییا وہ شخص ہے جورکوع و جود کو بخو بی ادانہیں کرتاب<sup>ی</sup>

حضرت زید بن وہب ریجے بھالدالاً انتخالی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ریخوکاللہ انتخالی نے ایک محض کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و جود بخوبی ادانہیں کرتا۔ اس محض کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا چالیس سال سے فرمایا کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی۔ اگر تو مرگیا تو نبی کریم کیلائی تا تیجا کے طریقہ پر نہ مرے گائیں

ك مسند احمد ٢٤٠/٤، رقم: ١٨٥١٦ كه مسند احمد: ٢٢/٤، رقم: ١٥٨٤٨

ته الترغيب والترهيب، الصلوة، (باب) الترهيب من عدم اتمام الركوع والسجود: ١٩٩/١ كه حلية الاولياء، ذكر طبقة من تابعي المدينة: ١٩٢/٤، رقم: ٢٢١ه

(بيَنْ والعِسلِ أَوْمِثْ

منقول ہے کہ جب بندہ مؤمن نماز کواچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوئ وجود کو بخوبی بجالاتا ہے۔ اس کی نماز بشاش اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں۔ وہ نماز اپنے نمازی کے لیے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے "حفیظ کف اللّٰهُ سُبْحَانَهُ کَمَا حَفِظُ تَنِیْ" (اللّٰہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی) اورا گرنماز کواچھی طرح ادا نہیں کرتا (اور اس کے رکوع، جود، قومہ وجلسہ کو بجانہیں لاتا) وہ نماز سیاہ رہتی ہے۔ فرشتوں کواس نماز سے کراہت آتی ہے۔ اور فرشتے اس نماز کوآسان پرنہیں لے جاتے اور وہ نماز اس نمازی کے لیے بددعا کرتی ہے، اور کہتی ہے

"ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيْ" (الله تعالیٰ تجھے ضائع كرے جس طرح تو نے مجھے ضائع كيا۔ (الله تعالیٰ تيراناس مارے جيبياتو نے ميراناس مارا)۔ ك

### قومه اور جلسه میں عدم اطمینان ایک بروی کوتا ہی

ایک بردی کوتا ہی جو آج عام طور ہے دیکھی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ قو مہاور جلسہ میں اطمینان نہیں کیا جاتا۔ حالاں کہ بیرواجب ہے۔

رکوع اور سجدہ کی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی احناف کے ہاں رائج قول کے مطابق اعتدال اور اطمینان واجب ہے۔ اگرچہ ایک روایت سنت ہونے کی بھی ہے لیکن حدیثوں کا تقاضا وجوب ہے، اسی لیے محقق علامہ کمال الدین ابن البہام اور ان کے شاگر دعلامہ ابن امیر حاج نے وجوب کوتر جیح دی ہے، بل کہ ابن امیر حاج نے اس کو درست قرار دیا ہے یعنی دوسرا قول شیح نہیں ہے جیسا فاوی شامی میں ہے:

اس کو درست قرار دیا ہے یعنی دوسرا قول شیح نہیں ہے جیسا فاوی شامی میں ہے:

وَ الْفَوْلُ بِوْجُوْبِ الْکُلِ هُوَ مُخْتَادُ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَّامِ وَ اللّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ وَ وَیْمُونِ عَالَ إِنّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ وَیْمُونِ الْہُ اللّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ وَیْمُونِ حَاجٍ حَتّٰی قَالَ إِنّٰهُ الصّوابُ وَاللّٰهُ

له مکتوبات امام ربانی مجدّد الف ثانی. مکتوب: ۱۳۹٬۱۳۸/۲،۲۹

(بين ولعِ الح ثوبات

الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ"<sup>ك</sup>

علامه صَلَّفَى رَخِمَبُ اللَّالُ تَعَالَىٰ ورمِخَارِ مِينِ واجبات كے بيان مِين لَكُصِحَ بِين:
"وَتَعْدِيْلُ الْأَرْكَانِ أَيْ تَسْكِيْنُ الْجَوَادِحِ قَدْرَ تَسْبِيْحَةٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّبُودِ وَكَذَا فِي مَاقَامَ مِنْهُمَا عَلَى مَااخْتَارَهُ الْكَمَالُ" عَلَى مَااخْتَارَهُ الْكَمَالُ" عَلَى مَااخْتَارَهُ الْكَمَالُ " عَلَى مَااخْتَارَهُ الْكَمَالُ " عَلَى مَا الْحَتَارَةُ الْكَمَالُ " عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَمَالُ " عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تَوْجَمَعَ: ''یعنی نماز کے داجبات میں سے تعدیل ارکان بھی ہے۔جس کا مطلب سے ہے کہ رکوع اور تجدہ نیز دونوں سے اٹھ کر (قومہ اور جلسہ میں) اعضاء کو ایک تنبیج کے بقدر ساکن رکھنا چاہیے۔ یہی کمال ابن الہمام رَحِوَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کا پہندیدہ قول ہے۔''

علامہ ابنِ عابدین شامی دَخِهَبُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بحرائق میں ہے کہ دلیل کا تقاضا ہے ہے کہ ان چاروں یعنی رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ میں اطمینان واجب ہو اور خود قومہ اور جلسہ بھی واجب ہو اس لیے کہ آں حضرت خطرت علیہ اس کی اس کے کہ آل حضرت خطرت خلیجہ کی اس نے اچھی طرح نماز نہیں پڑھی خصی ان کوان تمام کا تھم دیا۔ اور قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ اگر بھول کرکوئی رکوع سے نہ اسٹھے تو سجدہ سہوواجب ہوگا۔ محیط میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور جلسہ بین السجد تین کا بھی بہی تھم ہوگا، کیوں کہ قومہ اور جلسہ کا معاملہ ایک ہی ہے۔ اور جلسہ بین السجد تین کا بھی بہی تھم ہوگا، کیوں کہ قومہ اور جلسہ کا معاملہ ایک ہی ہے۔ سے سے اسلام

علامہ شامی دَ رِحْمَبُهُ اللّاُلَا تَعَالَىٰ آگے لکھتے ہیں کہ شریح منیہ میں ہے۔
دلیل کونہیں چھوڑا جائے گا جب کہ کوئی (فقہی) روایت اس کے موافق ہو
(لہٰذا وجوب ہی کواختیار کریں گے) نیز لکھتے ہیں، قاضی صدر نے اپنی شرح میں تمام
ارکان کی تعدیل کے بارے میں شخت تا کید کی ہے، اور کہا ہے کہ ہررکن کو مکمل کرنا،

له شامى، الصَّلواة، بَابُ في وَاجِبَاتِ الصَّلَواة: ١/٤٦٤ عَه درمختار، الصَّلواة، بَابُ وَاجِبَاتِ الصَّلَواة: ١/٤٦٤ عَه

ته ايضاً



امام ابوطنیفہ کرچھ بھگالڈا گائنگالٹ ورامام محمد کرچھ بھگالڈ گئالٹ کے ہاں واجب ہے، اور امام ابو بوسف اور امام شافعی کرچھ بھگالڈ گئالٹ کے ہاں فرض ہے۔ اس لیے رکوع سجدہ اور ان وونوں کے درمیان قومہ میں اتنا تھر نا چاہیے کہ ہر عضومطسس ہوجائے، اتنا تھ بھر نا امام ابوطنیفہ اور امام محمد کرچھ فیکا الڈ گائنگالٹ کے یہاں واجب ہے۔ اگر کسی نے ان کو بھول کر چھوڑ ویا تو سجدہ سہوواجب ہوگا۔ اور اگر عمداً چھوڑ اتو سخت مکروہ ہوگا اور مان کو بھول کر چھوڑ ویا تو سجدہ سہوواجب ہوگا۔ اور اگر عمداً چھوڑ اتو سخت مکروہ ہوگا اور مان کا عادہ ضروری ہوگا الح

مولانا پوسف بنوری رَخِعَبَهُ اللّاُلَا تَعَالَىٰ "معارف السنن" میں لکھتے ہیں کہ امام ابو یسف رَخِعَبَهُ اللّا اُتَعَالَیٰ ہے تعدیلِ ارکان کی فرضیت جومنقول ہے اس سے مراد عملی فرضیت ہے۔ ابن البمام محقق نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس طرح ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ختم ہوجاتا ہے (اس لیے کہ واجب پربھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے)۔

نیز لکھتے ہیں: شخقیق یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اتنی دریکھبرنا کہ حرکت بند

له ردالمحتار، مطلب لا ينبغي ان يعدل عنَّ الدراية: ٢٦٤/١

(بيَن (لعِسل ُرُدِث

ہوجائے فرض ہے۔ پھراکی شبیح کی مقدار تھہرنا واجب ہے۔ اور تین شبیح کے بقدر سنت ۔ علامہ بینی رَجِعَهُ اللّا اللّهُ تَعَالَیٰ نے یہی تحقیق بیش کی ہے۔ اور اس کوامام ابوصنیفہ امام مالک، سفیان توری، امام اوزاعی، صاحبین اور امام شافعی رَجِهَهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ کا فدہب قرار دیا ہے اور امام طحاوی رَجِعَهِ اللّهُ اَتَعَالَیٰ کے کلام سے استدلال کیا ہے۔ اور کی حصر شیخ ہوری رَجِعَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فرماتے ہیں:

'' تین تبیج کی مقدارسنت ہےاب جو مخص سنت کے موافق نماز پڑھنا چاہے تو اس کو جا ہے کہ تین تبیج کی مقدار قومہ وجلسہ کرے۔''

ا مام طحاوی وَخِیمَبُالدَّلُاتُعَالِیؒ نے ہمارے تینوں اماموں کی طرف تعدیلِ ارکان کی فرضیت کومنسوب کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری وَخِیمَبُالدُّلُاتُعَالِیؒ کی تقریر میں ہے کہ امام طحاوی ہمارے مذہب کے سب سے بڑے عالم ہیں جب انہوں نے کوئی اختلاف نہیں ذکر کیا ،اس لیے میرے نزدیک بھی اختلاف ثابت نہیں۔

نیز فرماتے ہیں کہ بدائع میں امام ابوصنیفہ رَجِّے بَہُ اللّٰہُ تَعَالَٰنَ سے مروی ہے کہ جو شخص تعدیل کوترک کر دے اس کے بارے میں فرمایا کہ ججھے ڈرہے کہ اس کی نماز جا تزنہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب رَجِّے بَہُ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ تعدیل کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ تو جس نے ہم احناف کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ یہ لوگ تعدیل کی پرواہ نہیں کرتے اس نے ہم یر بڑا بہتان لگایا۔

مجھ پریہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس مسئلہ میں بالکل اختلاف نہیں۔اس لیے کہ تعدیل اتنی مقدار میں کہ حرکتِ انتقالیہ منقطع ہوجائے ہمارے یہاں بھی فرض ہے۔ اور شوافع اس کورکن کہتے ہیں اور ایک تنبیج کے بقدر واجب ہے اور اس سے زا کد سنت ہے۔اب ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہائے

له معارف السنن، الصلوة، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسّجود: ٩/٣ كه فيض الباري، الأذان، باب المكث بين السجدتين: ٣٨٩/٢، رقم: ٨٢١

بيئت العيد لم ترمث

جمہور نے تعدیل کوجن روایات کی وجہ سے ضروری قرار دیاان میں سے ایک خلاد بن رافع رَضِحَاللّهُ بِتَعَالِيَ عَنْ روایات کی وجہ سے ضروری قرار دیاان میں اس خلاد بن رافع رَضِحَاللّهُ بِتَعَالِي عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابوہریرہ دَضِحَاللّهُ اِتَعَالَاعِیّهُ فرماتے ہیں کہ آں حضرت عَلِیْنَ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَامِیْهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

اس ذات کی شم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا!

بھرسجدہ کرویہاں تک کہ سجدہ کی حالت میں اطمینان کروپھرسجدہ سے اٹھوحتیٰ کہاطمینان کے ساتھ بیٹھو(یعنی جلسہ میں اطمینان کرو) پھر سجدہ کرویہاں تک کہ محبدہ

(بَيْنَ (لِعِلْمُ أُولِثُ

کی حالت میں اطمینان کرو پھر پوری نماز میں ایساہی کرو<sup>ل</sup>

تر مذی میں حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رَضَحَالِقَابُ اَتَعَالَا اَنْ ہُنَے اِبِی قصہ مروی ہے۔ اس میں بید ہے کہ آل حضرت طَلِقابُ عَلَیْنَ عَلَیْنَ مُسجد میں بیٹے ہوئے تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک صاحب آئے ویہاتی کی طرح (بیخلاد بن رافع دَضِحَالقَابُ اَتَعَالِیَا اُنَّا اُنْ اَلٰی آخِدِ الْحَدِیْثِ " عَلَیْنَ اللّٰی مُنازیرُ هی 'اورنمازیرُ هی اور ملکی نمازیرُ هی ''الٰی آخِدِ الْحَدِیْثِ " عَنْ

دیہاتی کی طرح اس لیے فرمایا کہ ان کونماز کا طریقہ اچھی طرح نہیں آتا تھا۔ جیسے عام طور سے دیہات کے لوگ مسائل سے ناواقف ہوتے تھے ایسے ہی بی بھی تھے۔ورنہ دیہات کے رہنے والے نہیں تھے ت<sup>ھ</sup>

دیکھئے اس واقعہ میں آ ل حضرت طُلِقَائِ عَلَیْنِ کے باتنے مرتبہ اطمینان کا لفظ کیجئ "حَتیٰ تَطْمَئِنَ " استعال فرمایا ، کہ نماز کے ہررکن کی ادائیگی میں اطمینان ہو، ہر
رکن سے دوسرے رکن کی طرف انقال میں اطمینان ہو۔ جس طرح رکوع اور سجدہ
میں اطمینان کا حکم دیا اسی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی اطمینان کا حکم دیا۔ تو اگر رکوع
اور سجدہ میں اطمینان فرض یا واجب ہے تو قومہ اور جلسہ میں بھی فرض یا واجب ہوگا۔
دونوں میں تفریق صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے ابن امیر جاج نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے۔
یعنیٰ دوسرا قول سنیت کا صحیح نہیں ۔

ائمہ کرام کو چاہیے کہ تعدیلِ ارکان کا بہت ہی زیادہ اہتمام فر مائیں ،مقتدیوں کا بھی آ ہستہ آ ہستہ ذہن بنائیں تا کہ وہ بھی اطمینان سے رکوع سجدہ اور قومہ وجلسہ کوادا کرنے والے بن جائیں ۔۔۔۔۔۔ اس لیے کہ تعدیلِ ارکان نہ کرنے والے کے لیے بہت ہی سخت وعیدوارد ہوئی ہے۔۔

له بخارى، الاذان، بَابُ اَمر النّبي الذي لاّ يتمُّ رُكُوعه بِالإعّادة: ١٠٩/١ لمّه ترمذي مع عرف الشذي، الصلوة، باب ماجاء في وصف الصلوة: ٦٦/١ لمّه فتح الباري ان حدیثوں میں جس اطمینان کو واجب بتایا گیا ہے اس کا مطلب بیہ کہ ان تمام مقامات پر اعضاء کو سکون ہوجائے۔ اس کی کم ہے کم حد ہمارے فقہاء رَجِهَاً النّا اِتّعَالٰیٰ نے ایک تبیع مقرر فرمائی کہ جتنی دیر میں ایک مرتبہ بیج پڑھی جائے اتی دیریٹھ ہراجائے تا کہ سکون اور تو قف کا تحقق محسوس ہو سکے۔

جولوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے قومہ اور جلسہ میں ایک تنبیج کے بقدرسکون اور تو قف نہیں ہوتا۔ اگر قصد أابیا کرتے ہیں، تو ان کی نماز وَ اجب الإعاد ہ ہوتی ہے۔ یعنی پھرسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے (اور عام طور سے لوگ قصد آئی جلدی کرتے ہیں۔ جہالت اور نہ جاننا بھی قصد آئی کی ایک صورت ہے)۔

اور جولوگ سہوا ایسا کرتے ہیں ، ان پر سجد ہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجد ہ سہونہیں کیا تو اس واجب کے چھوڑنے کی وجہ ہے نماز کو دھرا نا ضروری ہوگا <sup>یا</sup>

ذیل میں ہم تعدیل ارکان کی اہمیت کے پیش نظر علامہ محد آفندی البرکلی کی کتاب "مُعَدِّلُ الصَّلُوة" ہے پچھ اقتباسات نقل کرتے ہیں جو کہ ایک عظیم المنفعت کتاب ہے، اس کے مصنف علامہ برکلی وَخِیمَ اللّهُ اَتَعَالٰیؒ ایک معتبر حنفی عالم ہیں، ان کی اس کتاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سینہ میں ایک درد بحرا دل رکھتے ہیں، ان کی اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سینہ میں ایک درد بحرا دل رکھتے ہے، مسلمانوں کی نمازوں میں کوتا ہیوں کو دیکھ کر بردے درد مند دل کے ساتھ یہ کتاب کھی ہے، مسائل کوا عادیثِ مبارکہ اور فقہاء احتاف کی عبارتوں سے مدلل کیا ہے۔ ترکی کے دہنے والے ہیں جو حنفیہ کا مرکز رہا ہے، بے شارعلاء یہاں سے اسطے، اور علم دین کی خدمات انجام دیں، انہوں نے بہت می کتا ہیں کھیں، جیسا کہ ان کے تذکرہ سے معلوم ہوگا۔

علامہ شامی دَجِیمَ بُراللهٔ اَتَعَالٰیؒ نے تعدیلِ ارکان کی بحث میں ان کی کتاب کے مطالعہ کی طرف اہل علم کو ان الفاظ کے ساتھ متوجہ کیا ہے جس سے اس کتاب کی

له ايضاً

اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے چنال چہ علامہ شامی رجعہ بالله تعالی فرماتے ہیں:

"وَلِلْعَلَّامَةِ الْبَرَكَلِيِّ رِسَالَةٌ سَمَّاهَا (مُعَدِّلُ الصَّلُوة) أَوْضَحَ الْمَسْئَلَةَ فِيْهَا غَايَةَ الإِيْضَاحِ وَبَسَطَ فِيْهَا أَدِلَّةَ الْوُجُوْبِ وَذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ وَأَوْصَلَهَا إِلَى وَذَكَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ وَأَوْصَلَهَا إِلَى ثَلَيْنُ افَةً، وَمِنَ الْمَكُرُوْهَاتِ الْحَاصِلَةِ فِي صَلُوةِ يَوْمٍ وَلَيْنُ افَةً، وَمِنَ الْمَكُرُوْهَاتِ الْحَاصِلَةِ فِي صَلُوةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَوْصَلَهَا إلى أَكْثَر مِنْ ثَلَاث مِاتَةٍ وَخَمْسِيْنَ وَلَيْلَةٍ وَأَوْصَلَهَا إلى أَكْثَر مِنْ ثَلَاث مِاتَةٍ وَخَمْسِيْنَ مَكُرُوْهًا فَيَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهَا وَمَطَالَعَتُهَا." للهُ مَكُرُوهًا فَيَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهَا وَمَطَالَعَتُهَا." ل

تَنْزِيجَهَدُ: "علامه بركلی دَخِهَبُ الذَّهُ تَعُاكُ كا ایک رساله ہے اس كا نام ركھا ہے "مُعَدِّلُ الصَّلُوة" اس میں مسئلہ کی بہت تفصیل کی ہے اور وجوب کے دلائل پھیلا کر ذکر کیے ہیں اور تعدیل کے ترک پر جوآ فات مرتب ہوتی ہیں ان کو بتایا ہے کہ تمیں (۳۰) ہیں اور رات دن کی نماز وں میں جو مکر وہات لازم آتے ہیں ان کو بتایا ہے کہ تمین سو بچاس (۳۵۰) ہیں، مناسب ہے کہ اس رسالہ کو دیکھا جائے اور مطالعہ کیا جائے۔"

اس کتاب کا اردوتر جمد عربی عبارت کے ساتھ مولا نافضل الرحن اعظمی (مقیم آزاد ول جنوبی افریقہ ) نے کیا ہے امید ہے کہ اس کی اشاعت سے علماء کرام اور عام مسلمان مستفید ہوں گے، خاص طور سے قومہ اور جلسہ اور ان دونوں میں اطمینان واعتدال پر مصنف نے بہت زور دیا ہے، اس بحث کو خاص طور سے توجہ سے دیکھنا واجہ اور جو کوتا ہی اپنے اندریا دوسروں کے اندردیکھیں اس کی اصلاح کی فکر کریں، عالی کی اصلاح کی فکر کریں، غلطی کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے، ایک عادت پڑجانے کے بعداس کو بدلنا کافی مشکل ہے، جب تک خصوصی توجہ ہیں دی جائے گی پرانی عادت نہیں بدل عتی، اس

(بيك العيد لم أديث

کوتا ہی کی وجہ سے بہت نقصان ہے، بہت سے لوگوں کی نمازیں ضائع ہورہی ہیں،
اہل علم اس کی طرف توجہ فر مائیں اور مسلمانوں کو تنبیہ فر مائیں تو امید ہے کہ اصلاح ہو
جائے گی، اور کوشش کرنے والے اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ ہمارے فقہاء کرام
دَرِجَهُ الْمِنْ اِنْعَالَیٰ کی عبارت برغور فر مائیں کہ انہوں نے شخت وعید ذکر فر مائی ہے۔

وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللّٰهُ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ تَرْكِ الْإِغْتِدَالِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا تَجُوْزَ صَلَاتُهُ، وَكَذَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا تَجُوْزَ صَلَاتُهُ، وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَكَذَا رُوِى عَنْ آبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى، ذَكَرَهُ فِيْ الْخُلَاصَةِ، وَكَذَا رُوِى عَنْ آبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى، ذَكَرَهُ فِيْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ.

وَفِي الظَّهِيْرِيَّةِ: قَالَ الْقَاضِيُ الْإِمَامُ صَدْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ: إِنَّ مَنْ تَرَكَ الْإِعْتِدَالَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، وَ إِذَا عَادَ يَكُونُ الْفَرْضُ النَّانِي دُوْنَ الْآوَّلِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ شَمْسُ الْآئِمَةِ السَّرَخُسِيّ: أَنْ يَلْزَمَهُ الإِعَادَةُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَ أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ النَّانِي أَوِ السَّرَخُسِيّ: أَنْ يَلْزَمَهُ الإِعَادَةُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَ أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ النَّانِي أَوِ الْأَوَّلَ، انتهى اللَّوَلَ، انتهى اللَّاقَلَ اللَّوَلَ، انتهى اللَّوَلَ، انتهى اللَّوَلَ، انتهى اللَّوَلَ، انتهى اللَّوَلَ اللَّوَالِيَ

اور فآوی ظہیریہ میں ہے کہ قاضی امام صدر الاسلام ابوالیسر (متوفی ۱۹۳سمے) نے فرمایا: جورکوع و بجود میں اطمینان جھوڑ دے اس پر دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری نماز فرض ادا ہوگی نہ کہ اول۔ اور امام شمس الائمہ سرحسی دَیجِ عَبْدُاللّادُ تَعْالَتْ نے

له معدّل الصلوة: ۲۶، ۲۵



بھی بیدذ کرفر مایا کہ دوبارہ پڑھنالازم ہے،لیکن پنہیں ذکرفر مایا کہ پہلی نماز فرض ہے با دوسری به اچ۔

قَالَ الشَّيْخُ اَكُمَلُ الدِّيْنِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ: قَوْلُهُ (ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَعْدِيْلَ الْأَرْكَانِ فِيْهَا وَاجِبُ انتهى عَلَى أَنَّ تَعْدِيْلَ الْأَرْكَانِ فِيْهَا وَاجِبُ انتهى وَفِي تَعْدِيْلِ الْأَرْكَانِ لِطَمَانِيْنَةِ الْقَوْمَةِ وَفِي كَلَامِهِ دَلَالَةٌ عَلَى شُمُولِ تَعْدِيْلِ الْأَرْكَانِ لِطَمَانِيْنَةِ الْقَوْمَةِ عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْاخْتِيَارِ وَعَلَى رِوَايَةِ الوُجُوبِ فِيْهَا.

تَوْجَمَدَ: ''شِخ اکمل الدین مشارق کی شرح میں لکھتے ہیں: کہ حضور ﷺ عَلَیْکُا عَلَیْکُا عَلَیْکُا عَلَیْکُا کا ارشاد که '' پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ'' یہ بتلا تا ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔

ان کے کلام سے معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان کا لفظ قومہ کے اطمینان کو بھی شامل ہے جیسا کہ ہم نے مغرب اوراختیار سے نقل کیا ہے اوراس سے وجوب کی روایت کا بھی پہنہ چلا۔

يَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللَّهُ: "فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ

له بخاري، الاذان، باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه: ١٠٩/١، نقلاً عن معدّل الصلوة: ٤٠

دَلَالَةٌ عَلَى أَعْلَى مَرَاتِبِ طَمَانِيْنَةِ الْقَوْمَةِ وَالْجَلْسَةِ، وَهُوَ مَا يَسَعُ فِيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ تَقْرِيْباً، إِذَا لَا بُدَّ فِي الْقِيَامِ مِنْ قِراءَةِ الْفَاتِحَةِ وَثَلاثٍ آيَاتٍ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَّقْرَأُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ..... وَالتَّعَوَّذَ وَالْبَسْمَلَةَ، وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْقُرْبِ مِنْ مُسَاوَاتِهَا أَنْ يَّذِيدَ عَلَى نِصْفِهَا."

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ." وَالإِنْمَامُ إِنَّمَا يَكُوْن بِالطَّمَانِيْنَةِ، فَيَدُلُّ عَلَى وُجُوْبِهَا."

تَوَجَهَدُ " بندهٔ ضعیف الله تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ کہنا ہے کہ اس حدیث شریف میں قومہ اور جلسہ کے اعلی درجہ کے اطمینان کی دلیل ہے، اور وہ بہ ہے کہ اتن دریکھہریں جس میں سورہ فاتحہ تقریباً پڑھ کیس اس لیے کہ قیام میں سورہ فاتحہ اور تمین آتیوں کا پڑھنا تو ضروری ہے، اور ظاہریہ ہے کہ "شبخانگ اللّٰه، "اور تعوذ تشمیہ پڑھتے ہوں گے، اور مسادات کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ نصف سے ذائد ہو۔

وسری دلیل حضرت انس رَضِعَاللَهُ اَتَعَالَیَهُ کی حدیث ہے، جس میں آ ل حضرت مِنْ اللهِ المِلْمُ المُلْم

یہ حدیثیں بناتی ہیں کہ مضور خَلِقَائِنَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ کرتے تھے۔' تعدیلِ ارکان کو جھوڑنے کی آفتوں پر تنبیہ

إِعْلَمُ أَنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ تَرَكُوا الْقَوْمَةَ وَالْجَلْسَةَ فَضُلًا عَنِ الطَّمَانِيْنَةِ فِيْهِمَا فَإِنَّهَا صَارَتْ كَالشَّرِيْعَةِ الْمَنْسُوْخَةِ.

له بخاري، الايمان والنذر، باب كيف كانت يمين النبي رقم: ٢٦٤٤ له نقلاً عن معدل الصلوة: ٢٠٤١ه

(بيئن للم المرثرث

فَنَقُولُ: فِيْهِ آفَاتُ كَثِيْرَةٌ ظَاهِرَةٌ لاَ يَخْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهَا إِلَّا جَاهِلًّ مَغُرُورٌ بِعَادَةِ الْعَوَامِ، أَوْ عَالِمٌّ سَكْرَانُ بِحُبِّ الْجَاهِ وَكَثْرَةِ الْحِطَامِ، اَوْ عَافِلٌ مَشْغُولٌ بِمَصَالِح الْأَنَامِ. وَالَّتِي تَحْضُرُ الْأَنَ بِبَالِي مِنْ ضَرَدِ تَعُودُ تَرْكِ تَعْدِيْلِ الْأَرْكَانِ وَآفَاتِهِ ثَلَاثُونَ:

تَعَوُّدِ تَرْكِ تَعْدِيْلِ الْأَرْكَانِ وَآفَاتِهِ ثَلَاثُونَ:

آلاً وَّلُ: إِيْرَاثُ الْفَقْرِ، فَإِنَّ تَعْدِيْلَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَعْظِيْمَهَا مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلرِّزْقِ، وَالتَّرْكُ وَالتَّهَاوُنُ مِنَ الْأَسْبَابِ السَّالِبَةِ لَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي تَعْلِيْمِ الْمُتَعَلِّمِ. لَا

وَالنَّانِيُ: إِيْرَاثُ الْبُغْضِ لِمَنْ يَّرَى مِنْ عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ، وَسُقُوْطَ الْحُرْمَةِ عِنْدَهُمْ، فَيُهَوَّنُ فِي دِيْنِه، وَلَا يَعْتَمِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي الْأَقُوالِ وَالْأَفْعَال.

وَالنَّالِثُ: إِضَاعَةُ حُقُوْقِ النَّاسِ بِسُقُوْطِ الشَّهَادَةِ، وَأَنَّ مَنِ اغْتَادَ تَرْكَ الْقَوْمَةِ وَالْجَلْسَةِ وَالطَّمَانِيْنَةِ فِي أَحَدِهِمَا صَارَ مُصِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُعْدَلُ وَلَا يُزَكِّى عَلَى

تَوْجَمَدَ: ''معلوم ہونا جا ہے کہ اکثر لوگوں نے سرے سے قومہ اور جلسہ ہی کو چھوڑ رکھا ہے ان میں اطمینان کی بات کو جانے دیجیے، اس کی کیا بات کرتے ہیں، یہ اطمینان تو منسوخ شریعت کی طرح ہوگیا، (إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن)

ہم کہتے ہیں کہ اطمینان کوچھوڑنے میں بہت ہی آفتیں ہیں جو ظاہر ہیں،ان کی ضرورت صرف اس جاہل کے لیے ہے جوعوام کی عادت سے دھوکہ میں ہے، یااس عالم کے لیے ہے جوعوام کی عادت سے دھوکہ میں ہے، یااس عالم کے لیے عالم کے لیے ہے جوخلوق کی مصلحتوں میں مشغول ہے۔

له تعليم المتعلم، فصل في ما يجلب الرزق وما يمنعه .....: ٧٣ كه نقلاً عن معدل الصلوة: ٥٠،٥٠ ترک ِتعدیل کاعادی ہونے سے جونقصانات اور آفتیں لازم آتی ہیں ان میں سے تمیں (۳۰) اس وقت میرے ذہن میں ہیں (مضمون کی طوالت کی وجہ ہے یہاں برصرف تین کونقل کیا جاتا ہے)۔

- ا فقر اور محتاجی: نماز کے ارکان کی تعدیل و تعظیم روزی لانے والے قوی تر اسباب میں سے ہے، اور اس کو چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے سے روزی چھن جاتی ہے، ایسائی تعلیم استعلم میں مذکور ہے (بیصاحب ہدایہ کے شاگر و بر ہان الاسلام زرنوجی رَخِعَهُ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ کی تصنیف ہے)۔
- جوشخص تعدیل نہیں کرتا وہ علماء آخرت کی نگاہ میں مبغوض ہو جاتا ہے، محتر م
  نہیں رہتا، دین میں بے عزت ہو جاتا ہے، اس کے اقول و افعال پر اعتماد نہیں
  کرتے۔
- اس کی شہادت رد کر دی جاتی ہے، اس طرح لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، جوشخص تو مداور جلسہ کو اور ان میں سے کسی کے اندر اطمینان کو ترک کرنے کا عادی ہے وہ معصیت پر اڑا رہنے والذہبے، اس کا تزکیہ اور تعدیل نہیں کی جاسکتی، (اس لیے گواہی قبول نہیں ہوگی)۔''

### تنبيه عظيم

ثُمَّ اغْلَمْ أَيُّهَا الْمُصَلِّيُ التَّارِكُ لِلْقَوْمَةِ وَالْجَلْسَةِ وَالطَّمَانِيْنَةِ فِيْكَ فِيْهِمَا أَنِّي أَذْكُرُ لَكَ نُكْتَةً مُؤَيِّرَةً لَعَلَّكَ تَتَّعِظُ وَتَتَنَبَّهُ إِنْ كَانَ فِيْكَ إِنْصَافٌ وَ مَيْلٌ إِلَى الْحَقِّ وَعَلَامَةُ صَلَاحٍ.

وَهِيَ: أَنَّكَ إِنِ اقْتَصَرْتَ فِى الْيَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ يَكُونُ عَدَدَ رَكَعَاتِكَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ وَفِيْ كُلَّ رَكْعَةٍ قَوْمَةٌ وَجَلْسَةٌ.

(بیک وابعی فررست

مَّ الْائْمُنَىٰ الْمُونِيْنَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا يَصِيْرُ أَرْبَعَةٌ وَّسِتِّيْنَ إِثْمًا فَلُوْ تَرَكْتَ طَمَانِيْنَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا يَصِيْرُ أَرْبَعَةٌ وَّسِتِّيْنَ إِثْمًا

وَلَوْ تَرَكْتَ أَنْفُسَهُمَا أَيْضًا يَصِيْرُ مِاتُةٌ وَّثَمَانِيَةٌ عِشْرِيْنَ ذَنْبًا. وَ إِذَا تَرَكَ الْقَوْمَةَ صَارَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ مَكْرُوْهَاتِ: أَوَّلُهَا: تَرْكُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَنْ مَّوْضِعِهِ وَهُوَ رَفْعُ الرَّأْسِ إِلَى الْقُوْمَةِ.

وَ ثَانِيهُا: إِنَّيَانُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ الْهَواى إِلَى السَّجْدَةِ. وَثَالِثُهَا: تَرْكُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ عَنْ مَّوْضِعِهِ، وَهُوَ طَمَانِيْنَةُ الُقُو ْ مَةٍ.

وَرَابِعُهَا: إِنِّيَانُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ الْهَواى إِلَى السَّجْدَةِ. فَيَلُزَمُ تُرْكُ أَرْبَع سُنَن:

إِخْدَاهَا: إِنِّيَانُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ الرَّفْعِ.

وَثَانِيَتُهَا: عَدَمُ إِنْيَانِهِ حَالَ الْهَواي.

وَثَالِتَنَهُا: إِنِّيَانُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَالَ طَمَانِيْنَةِ الْقَوْمَةِ. ٣

تَكُرْ جَهَمَاكَ: ''جولوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ قومہ اور جلسہ اور ان ہیں اطمینان کوچھوڑتے ہیں ان کومعلوم ہونا جا ہے میں ان کوا یک مؤثر نکتہ کی طرف متوجہ كرتا ہوں، اگر ان ميں تيجھ انصاف اور حق كى طرف ميلان اور اصلاح كى كوئى علامت موجود ہےتو وہ ضروراس نکتہ ہےنفیحت حاصل کرلیں گے۔

وہ یہ ہے کہ آپ اگر صرف فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ پر اکتفاء کرتے ہیں تو بھی دن اور رات میں آپ کی نماز کی رکعات بتیس (۳۲) ہوئیں ، اور ہر رکعت میں تو مدا ورجلسہ ہے:

له نقلاً عن معدل الصلوة: ٦٢ تا ٦٤

تو اگر آپ ان میں سے ہرایک کے اطمینان کو ترک کرتے ہوں تو چونسٹھ (۱۴) گناہ ہوئے۔ اور اگر قومہ اور جلسہ کو بھی چھوڑتے ہوں تو ایک سواٹھا کیس (۱۲۸) گناہ ہوئے۔

اورا گرقومه کوچھوڑتے ہیں تو ہررکعت میں جار مکروہ ہوئے:

- اسمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ " كواس كى جگه ہے ہٹانا ،اس كى جگه تومه كى طرف سركا اٹھانا ہے۔ (اس ہے مؤخر كرنا)۔
  - 🕡 اس کی جگہ کے سوامیں اس کو کہنا ، وہ ہے بجدہ کی طرف جانا۔
- "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" جس كى جگه تومه كا اطمينان ہے اس كواس كى جگه ہے ہٹانا۔
  - اور سجدہ میں جانے کے وقت کہنا جواس کی جگہ ہیں ہے۔ اس طرح جارسنیں چھوٹیں:
  - "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كوركوع عسراتُها في كوفت پرهنا۔
    - کے وقت نہ کہنا۔
    - "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" كوتومدى اطمينان كى حالت مين كبنا۔
      - 🕜 سجدہ میں جانے کے وقت نہ کہنا۔

وَلَوْ نَرَلْنَا إِلَى سُنَّةِ الْقَوْمَةِ وَالْجَلْسَةِ وَالطَّمَانِيْنَةِ فِيهِمَا صَارَ تَارِكًا عَدَدًا كَثِيْراً مِّنْ شُنَّةٍ مُّؤكَّدَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَفِي تَرْكِ كُلِّ سُنَّةٍ عِتَابٌ وَ حِرْمَانُ الشَّفَاعَةِ.

فَهَلْ تَرْصَى أَيُهَا الْأَخُ الْعَاقِلُ أَنْ تَحْرِمَ شَفَاعَةَ سَيِدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ الَّيِّي يَرْجُوْهَا وَيَطْلُبُهَا كُلُّ الْخَلَائِقِ حَتَّى النَّبِيِّيْنَ وَالْأُوْلِيَاءِ وَأَي عَمَلِ مَقْبُولِ لَكَ يُنْجِيْكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَخَوِلِهِ وَيُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ إِنْ لَمْ يَنَلُكَ شَفَاعَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ تَعَالَى وَسَخَوِلِهِ وَيُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ إِنْ لَمْ يَنَلُكَ شَفَاعَةُ خَاتَمِ النَّبِيِيْنَ

تُخْفَتُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْدٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أغمَالنَا.

وَنَسْأَلُ وَنَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ أَنْ يُرِيَّنَا وَ إِيَّاكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَانُ الْحَقَّ حَقًّا وَيَرُزُقَنَا وَ إِيَّاكُمُ اتِّبَاعَهُ، وَيُرِيْنَا وَ إِيَّاكُمُ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَيَرْزُقُنَا وَ إِيَّاكُمُ الْجِتِنَابَهُ، إِنَّهُ كَرِيْمٌ رَحِيْمٌ، جَوَّادٌ حَكِيْمٌ 4

تَوَجَهَيْنَ: " (بيتواس صورت ميں ہے كه قومه وجلسه ميں اطمينان كو واجب مانا جائے ) اور اگر ہم نیچے اتریں اور قومہ وجلسہ اور ان دونوں میں اطمینان کوسنت کہیں تو بھراتنی ڈھیرساری مؤکدسنتوں کا تارک ہوگا،اور ہرسنت کے ترک میں عمّاب اور حضور خَلِقَ كُنَا اللَّهُ مِنْهَا عت معرومي بــ "أعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا."

تو اے سمجھ دار بھائی کیا تو اس پر راضی ہے کہ سیّد المرسلین حبیب رب العالمین کی شفاعت ہے محروم رہے جب کہ اس کوتمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء بھی مانگتے اورامیدر کھتے ہیں،اگر بیشفاعت تم کونہیں ملی تو تیرا کون ساعمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا جوتم کواللہ تعالیٰ کےعذاب اور ناراضگی ہے بچائے گا اورتم کو جنت تک پہنجائے گا۔

ہم اینے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور دعاءاور التجاءكرتے ہيں كه الله تعالى جم كواورتم كواسے بھائيوت دكھلا دے اوراس کے اتباع کی توفیق دے اور باطل کو باطل دکھا دے اور اس سے بیجا لے بے شک وہ کریم وحریم بخی اور حکیم ہے۔

### تعديل كى كوتابى كاعلاج

اس کوتا ہی کا علاج بیہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر بھی مسنون اذ کار جوحد پڑوں ك نقلاً عن معدل الصلوة: ٦٦،٦٥



میں وارد ہوئے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ رکوع سجدہ میں چوں کہ مسنون شہیج کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے تعدیل اور اطمینان کا تحقق اچھی طرح ہوجاتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جورکوع اور سجدہ میں تعدیل نہیں کرتے۔ بیلا اُبالی اور جلد باز لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بکٹرت ملیں گے جو قومہ اور جلسہ میں اطمینان نہیں کرتے ہیں۔ اور حیدہ اچھی طرح اطمینان سے اوا کرتے ہیں اور دین وارلوگ ہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ قومہ اور جلسہ کے اذکار کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ ان کومسئلہ کی اچھی طرح تحقیق نہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے فرائض کی تکمیل کے لیے واجبات مشروع کیے اور واجبات کی تکمیل کے لیے سنن کومشروع کیا خارج میں بھی اور اندر میں بھی۔ کیے اور واجبات کی تکمیل کے لیے سنن کومشروع کیا خارج میں بھی اور اندر میں بھی۔ فقہ کی اصطلاح میں کہا گیا ہے '' دُمُحَمِّلُ الْفَرْضِ وَاجِبُّ'' '' وَمُحَمِّلُ الْفَرْضِ وَاجِبُ شَنَّةُ'' یعنی فرض کی تحمیل واجب سے ہوتی ہے اور واجب کی سنت سے۔ اللّٰ واجب مطلب یہی ہے۔ اس جملہ کا صحیح مطلب یہی ہے۔

اس لیے جوسنت کونظر انداز کرے گا خطرہ ہے کہ واجب کو بھی چھوڑ بیٹھے گا۔ ''اَللّٰهُ ہَمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ''

#### قومهاورجلسه مين اذ كاركا ثبوت

اب ملاحظہ فرمائے کہ قومہ اور جلسہ میں اذکار سیجے حدیثوں سے فرائض ونوافل دونوں میں ثابت ہیں آل حضرت طَلِقِلِی عَلَیْنَ کَا ان دونوں جگہوں پر ایک شہیج سے دیادہ تو قف کرنا، مقتدی کا رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ سے زیادہ ذکر کرنا، اور آل حضرت طَلِقِلَی عَلَیْنَ کَا اَن کَ الْحَمْدُ سے زیادہ ذکر کرنا، اور آل حضرت طَلِقِلَی عَلَیْنَ کَا اَس کی تحسین کرنا، بیسب سیجے حدیثوں میں مذکور ہیں۔ محققین فقہاء طَلِقِلَی عَلَیْنَ کَا اِس کی تحسین کرنا، بیسب سیجے حدیثوں میں مذکور ہیں۔ محققین فقہاء

احناف اورغلاء دیوبندنے اس طرح توجہ دلائی ہے۔

آغنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ وَ إِذَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاء "لَا السَّوَاء" للسّواء "لله السّواء" للسّواء "لله السّواء" لله السّواء "لله الله و الله و

تَرْجَمَنَ: ''یعنی آل حضرت طِینی عَلَیْنَ کَارکوع اور سجدہ ،اور جب رکوع ترجم می اور جب رکوع سجدوں کے درمیان (بیٹھنا یعنی جلسہ) قیام اور قعدہ کو چھوڑ کر قریب قریب برابر تھا۔''

قیام اور قعدہ کا استثناء اس لیے ہے کہ ان دونوں میں بنسبت رکوع سجدہ ،قومہ اور جلسہ کے دیرلگتی ہے۔غور فرمایئے قومہ اور جلسہ کورکوع اور سجدہ کے قریب قریب برابر بتایا جارہا ہے۔ بیای وفت ہوگا جب کہ قومہ اور جلسہ میں بھی رکوع اور سجدہ کی طرح کچھ(نہ کچھ) ذکر کیا جائے۔

قَبَنَ بِهِمُ بَصِیحِ مسلم کی ایک روایت میں رکوع ، مجدہ ، قومہ اور جلسہ کے ساتھ قیام کا لفظ بھی آگیا ہے۔ بیراوی کا وہم ہے۔علامہ شبیراحمد عثانی رَخِعَ بِدُاللّٰهُ تَعَالٰیٌ فَتَح الملّٰہم میں لکھتے ہیں :

"وَالَّذِى يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَعْلَمُ هُوَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ كُوْنِ ذِكْرِ الْقِيَامِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ وَهُمَّا وَاسْتِثْنَاءُ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ هُوَ اَصَحُّ وَاَقْرَبُ الْحَدِيْثِ وَهُمَّا وَاسْتِثْنَاءُ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ هُو اَصَحُّ وَاقْرَبُ الْحَدِيْثِ وَهُمَّا وَاسْتِثْنَاءُ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ هُو اَصَحُّ وَاقْرَبُ الْحَدِيْثِ وَهُمَّا وَاسْتِثْنَاءُ الْقِيَامِ وَالْقَعُوْدِ هُو اَصَحُّ وَاقْرَبُ الْحَدِيْثِ الْمَنْقُولُ مِنْ صِفَةِ صَلُوتِهِ اَكْثَرَ الْآخِيَانِ ....." لللهِ مَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ صِفَةِ صَلُوتِهِ اَكْثَرَ الْآخِيَانِ ....." للهِ مَا هُو الْمَنْقُولُ مِنْ صِفَةِ صَلُوتِهِ الْحُنْمَ الْآخِيَانِ اللهُ وَاللّهُ مَا عُلَامِ مِنْ صِفَةِ صَلُوتِهِ الْحَنْمُ عَلَاءً فَيْ وَمَا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

له بخارى، الاذان باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه: ١٠٩/١ له فتح الملهم، الصلوة، باب إعتدال أركان الصلوة .....: ٥٩٩/٣، رقم: ١٠٦٧ حدیث میں قیام کا ذکر وہم ہے۔ قیام وقعود کا استثناء ہی آل حضرت ﷺ کی نماز کی عام منقول صفت سے زیادہ قریب ہے۔''

علامه انورشاه تشميرى وَخِبَهُ اللهُ اتَعَالَىٰ نِهِ بَعِي فَيْضِ البارى مِن اس كوراوى كا تسامح قرار ويا ہے۔ جنال چفر ماتے بیں: "اَلظَّاهِرُ اَنَّهُ مُسَامَحَةٌ وَالتَّسُوِيَةُ وَاجعَةٌ إِلَى الْأَرْبَعَةِ" فقط "

تَنْ وَحَمَّمَا: "آل حفرت عَلِيقَ عَلَيْ الله الله لِمَنْ حَمِدَه "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه "كلية تو كمر مدر تتحقیٰ كه بم كهته كه آپ كود بم بوگیا۔ آپ كده میں جانا بحول محے۔ پھر سجدہ كرتے اور دونوں كدوں كے درميان بيضتے تو بم بجھتے كہ بحول محے۔ پھر سجدہ كرتے اور دونوں كدوں كے درميان بيضتے تو بم بجھتے كہ بحول محے۔ "

اس روایت میں "حَتَّی نَقُوْلَ قَدْ أَوْهَمَ یَا نَسِیّ" کالفظ بیبتا تا ہے کہ ایسا آپ بھی بھی کرتے تنے۔ ورنہ بھولنے اور وہم ہونے کا گمان کیوں ہوتا۔

علامہ شبیر احمد عثانی رَخِعَبُ اللّا اللّهُ تَغَالَیٰ نے حضرت شخ الہند رَخِعَبُ اللّهُ تَغَالَیٰ کا قول اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تقل کیا ہے۔ کہ تو مہ اور جلسہ میں بہ تطویل آپ کی عام عادت شریفہ ہے۔ ۔ اسس (جس کے دیکھنے کے صحابہ کرام رَضِحَ اللّهُ تَغَالِكُنْ اللّهُ الْحَنْ اللّهُ الْحَنْ اللّهُ ا

(بَيْنَ لِلْعِلَى أُرْمِثُ

له فيض البارى، الأذان، بَابُ حَدّ إِنْمَام الرُّكوع ....: ٢٧٢/٢ وقم ٢٩٢

سلم مسلم، الصلواة، باب اعتدال اركان الصلواة: ١٨٩/١، بخارى، الاذان، باب الطمانينة حين يرفع رأسه من الركوع: ١١٠/١ بلفظ نسى

مستمره معروف مانی جائے تو پھر صحابہ کرام دَضِحَاللّهُ اِتَعَالِاعَنَامُ کے نسیان کا گمان کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ جب کہ آں حضرت طَلِقائِ عَلَیْنَا کَا کُر اُت اور رکوع وجود کی تطویل پر جواکثر اوقات میں ہوتی تھی صحابہ کرام دَضِحَاللّهُ تَعَالِاعَنَامُ کُو کُھی وہم و نسیان کا گمان نہیں ہوا۔ ہاں مطلق اطمینان اوراتی دیر تک رکوع ، قومہ ، دونوں تجدے اور جلسہ میں گھہرنا اور جمنا جس کا اعتبار کیا جائے یہ معروف معتاد اور یقینی امرے جس کے مؤکد اور حتمی ہونے سے انکار ممکن نہیں۔ اور لوگ اس سے اس زمانہ میں عافل کے مؤکد اور حتمی ہونے سے انکار ممکن نہیں۔ اور لوگ اس سے اس زمانہ میں عافل بیں ''واللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْهِ التَّکُلَان '' کے مؤکد اور اللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْهِ التَّکُلَان '' ک

علامہ شبیر احمد عثانی وَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے قاضی شوکانی وَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کا بیہ کلام بغیرردوفقد ح کے نقل کیا ہے اور اس کے بعد معاً شخ الہند کا مذکورہ کلام ،اس سے ظاہر ہے کہ مولا نا بھی لوگوں کی اس عام غفلت پراظہارافسوس کررہے ہیں۔

خلاصہ کلام میہ ہے کہ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ طِلِقائی عَلَیْم کا قومہ ..... اور جلسہ شاہ کا قومہ سے اور جلسہ شاہ اگر میہ مانا جائے کہ رکوع اور سجدہ میں تین مرتبہ تسبیحات پڑھتے تھے تو قومہ اور جلسہ میں دومر تبہ تیج پڑھنے کے بقدر کھہرتے

له فتح الملهم، الصّلوة، باب إعتدال أركان الصلوة .....: ٣٠٤/٣، رقم: ١٠٧١ عنيل الاوطار: ٢٩٣/٢

ہوں گے اور اگر رکوع اور سجدہ میں تین سے زیادہ شبیح ماننے تو قومہ اور جلسہ میں اس کے قریب تو قف مانئے۔ اور دوسری حدیث سے بھی بھی طویل تو قف کا جواز معلوم ہوا ہے۔

اب آیئے ایسی روایات و یکھئے جن میں اذ کار ندکور ہیں اور ظاہر ہے کہ نماز جب تبیح ، ذکراور قر اُت کا نام ہے تو قومہاور جلسہ کے تو قف میں خاموش کیوں رہیں گے۔ضرور کچھ ذکر کرتے رہے ہوں گے۔

### قومه کی دعا

عبدالله بن الى او فى دَضِعَالِيمَا فَعَالِيَّ فَرَماتَ مِين كه رسول الله عَلِيقَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلاءً السَّمُواتِ وَمِلاءً الْأَرْضِ وَمِلْاءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ" لَهُ السَّمُواتِ وَمِلْاءَ الْأَرْضِ وَمِلْاءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ" لَهُ "لَكَ "لِيعَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

امام ترندی رَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ کَ حَضرت علی رَضِحَالِلَهُ تَعَالَىٰ عَنْ كَ حَضرت على رَضِحَالِلَهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّ كه بهن:

"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْاءَ السَّمُواتِ. وَالْاَرْضِ وَمِلْاءَ بَيْنِهِمَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ" عَ

پھریمی روایت تقریباً ای سند سے جلد ثانی میں کتاب الدعوات میں ذکر کی ہے۔ اور وہاں ''إذَا قَامَ الصَّلواءُ الْمَكْتُوْبَةُ ''كالفظ بھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا

له مسند احمد: ۴٬۳۵۴/۶ رقم: ۱۸۲۲۰ بروایت ابن ابی اوفی

عُه ترمذي، الصلواة باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه عن الركوع: ٦١/١ مع العرف الشدي

(بَيْنُ (لِعِيلِمُ أُونُثُ

تَحَفَیۡ الانکیۡنُ کہ آپ طَلِقَا النکیۡنَ فرض نماز میں بھی اس کو پڑھتے تضر ندی نے دونوں جگہوں پر اس حدیث کوشن سیح کہا ہے۔ ا

ابودا ؤومیں بھی بیروایت ندکور ہے اور کوئی کلام نہیں کیا۔

حضرت رفانمه زرقی رَضِحَاللهُ اَتَعَالِمَ عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَلِينَ كَالِيَهُ كَا يَعِيهِ نمازين هرب تقرب السيالية المَلِينَ كَالِينَا الله عَلَيْنَ كَالِيَا ال "سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كهار اس وقت آپ كے سيجھے ايك صاحب (خود حضرت رفاعه رَضِّ وَاللَّهُ الْعَنْ فَ) نِي بِهُمَات كِهِدِ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ" جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا۔ كس نے سے کلمات کے۔ متکلم نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کودیکھا کہان کلمات کی طرف بڑھے تا کہ سب سے پہلے ان کو کھیں <sup>ہے</sup> اس سے مقتدی کا امام کے پیچھے "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" سے زیادہ ذکر کرنا ثابت موا يداس وقت موكا جب امام "سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ" ت زياده توق**ف** کرے۔

ایک اشکال اوراس کا جواب

ا كَرُكُونَى كِيحِ كَدَامَامَ ابُوصِيفِهِ وَجِيمَةِ اللَّهُ تَغَالَكُ كَ يَهَالَ امَامَ كُوفَقِطْ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كَهِمْا جابيهاس سے زیادہ نہیں تو پھر ابن ابی اوفی رَضِحَاللَّهُ تَعَالِحَيْنَهُ وغیرہ کی حدیثوں میں جوذ کرآیا ہواہے اس کوایک حنفی کس طرح ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک امام ابوصیفہ رَجِّمَبُدُاللّٰهُ تَعَالَیٰ کامشہور قول یمی ہے۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد وَرَحَمُهُمَا اللّهُ لَعَمَاكُ كَا قول يمي ہے كه امام

ك ترمذي الدعوات عن رسول اللَّه: ١٨٠/٢

سله ابو داؤد، الصلواة، باب ما يستفتح به الصلواة من الدعاه: ١١٠/١

كه بخارى، الاذان، باب فضل اللُّهم ربنا ولك الحمد: ١١٠/١

'' رَبَّنَالَكَ الْمُحَمَّدُ'' بھی کیے یہ امام صاحب کی بھی ایک روایت ہے۔ اس قول کی طرف فضلی ،طحاوی اور متاخرین دَیَّ مِنْلِلِثَانِیَّ فَالْنِ کی ایک . . عت کا میلان ہے۔ حاوی قدی میں اس کو اختیار کیا ہے۔ نور الایضاح میں بھی یہی لکھا ہے۔ لیکن متون میں امام صاحب کا قول مذکور ہے۔ <sup>ل</sup>

ولیل کے لحاظ سے صاحبین اوران کے موافق امام صاحب رَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیْ کَا قُول بی قوی ہے۔ اس لیے کہ آس حضرت مِلْقَلْنَا اَلْکَا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهٔ "کے بعد "رَبَّنَا لَکَ اللّه عَمْدُ" اوراس سے زیادہ پڑھنا ابت ہے۔ اور فقد کی کوئی روایت اگر دلیل کے مطابق ہوتو ای کوافتیار کرنا جا ہے۔ "وَ لَا يَنْبَغِنَى اَنْ يَعْدِلَ عَنِ الدِّرَايَةِ اَيْ الدَّلِيْلِ إِذَا وَافَقَتْهَا رِوَايَةٌ " عَن الدِّرَايَةِ اَيْ الدَّلِيْلِ اِذَا وَافَقَتْهَا رِوَايَةٌ " عَن الدِّرَايَةِ اَيْ لَيْ الدَّلِيْلِ الذَا وَافَقَتْهَا رِوَايَةٌ " عَن الدِّرَايَةِ اَيْ الدَّلِيْلِ الذَا وَافَقَتْهَا رِوَايَةٌ " عَن الدِّرَايَةِ اَيْ الدَّلِيْلِ الذَا وَافَقَتْهَا رِوَايَةٌ " عَن الدِّرَايَةِ اَيْ الدَّالِيْلِ الدَّالِيْلِ الدَّا وَافَقَتْهَا رِوَايَةٌ " عَن الدِّرَايَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّ

## امام طحاوى رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ شَحْقِيق

امام طحاوی وَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فَ فِطَاوی شریف میں حضرت ابو ہریرہ وَضَحَالَا اُبَعَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"بَابُ الْإِمَامِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ، أَنْ يَّقُولَ

له شامي. أداب الصلواة مطلب في إطالة الركوع للجاثي: ١/٤٩٧

عه شامي باب صفة الصلوة، مطلب لا ينبغي ان يعدل ·····: ١/ ٣٤٣

گه طحاوی: ۱۷۲/۱

(بیک (لعید کم ٹرمٹ

بَعْدَهَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَمْ لَا "بخارى شريف ميں بھى ابو ہريره وَضَحَالِقَابُقَغَالَى كَ كَا رَوْايت ہے جس ميں وه فرماتے ہيں كه آل حضرت طَلِقِ تَعَلَيْنَ الْكُوع ہے سراٹھا كر "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كَتِمَ شَصْاور كُور ہے كُور ہے كور ہے" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" بھى كہتے تھے اور كھر ہے كھر ہے" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" بھى كہتے تھے يہ بھى كہتے تھے يہ اللّٰه مِن كَتِمَ تھے يہ اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### جلسه کی دعا

آں حضرت ﷺ افرادونوں سجدوں کے درمیان بددعا ما نگتے تھے:
"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِنَیْ وَارْ حَمْنِیْ وَاجْبُرْ نِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْ زُفْنِیْ "
تَرْجَمْنَیْ: "اے اللہ! میری مغفرت فرما اور رحم فرما اور میری شکتگی دور فرما۔ مجھے ہدایت دے اور روزی عطافرما۔ "

ابودا وُد مِين بيالفاظ مِين:

ُ "اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَعَافِنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُونِیْ ''''' معارف اسنن جلد۳صفی۳۵۳ میں ہے کہ ذکر چیجگہوں پر ثابت ہے ان میں قومہاورجلہ بھی ہیں فیض الباری جلد۲صفی۲۸۲ میں ایبا ہی ہے بل کہ چیجگہوں سے زیادہ کا ذکر ہے۔

دو سجدوں کے درمیان اس مختصری دعا میں کتنی اہم چیزیں مانگی گئی ہیں، پانچ مختصر سے جملوں میں کافی حاجتیں اور ضرور تیں مانگ لی گئی ہیں، کاش! ہم لوگ اہتمام سے دل لگا کر ترجمہ کا دھیان رکھتے ہوئے اس دعا کو مانگیں، کہ اے اللہ معاف کردے، اور مجھ پررحم فرمادے، جس کے کاموں میں اللہ کی رحمت شامل ہوگئ

ك طحاوى: ١٧٠/١

سه بخارى، كتاب الاذان، باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع رأسه من الركوع: ١٠٩/١ سه ترمذي، الصلواة، باب ما يقول بين السجدتين: ١٦٣/

كه ابو داؤد، الصلواة، باب الدعاء بين السجدتين: ١٣٣/١

اس کا بیڑا یار ہے۔

اوراے اللہ! مجھے عافیت عطافر ما، یقین کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے۔

اور پھر ہدایت طلب کی گئی ہے، ہم تو ہر کام میں ہر دفت بر آن اور ہر گھڑی بدایت کے مختاج ہیں،اس کے بعد رزق کی دعا مانگی گئی ہے اے اللہ! مجھے رزق عطا فرما۔

#### ایک سنت کوزنده سیجیے

امام طحاوی رَخِمَهُ الذَادُتَعَاكَ نے اپی دوسری کتاب (مشکل الآثار) میں یہ باب قائم کیا۔ "بَابُ بَیَانِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَابُ بَیْانِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ صَلَاتِهِ هَلْ هُوَ ذِکْرُ اللّٰهِ تَعَالَى اَوْ سُحُوتَ بِلَا ذِکْرِ " لَكُونَ اللّٰهِ تَعَالَى اَوْ سُحُوتَ بِلَا ذِکْرِ " لَكُونَ اللّٰهِ مَا لَى اَوْ سُحُونَ اللّٰهِ اَلَٰهِ مَا لَهُ وَذِکْرُ اللّٰهِ مَعَالَى اَوْ سُحُونَ اللّٰهِ فَعَالَى اَوْ سُحُونَ اللّٰهِ فَعَالَى اَوْ سُحُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

تَوْجَمَعَ: '' یہ باب ہے رسول اللہ ﷺ کے دو بحدوں کے درمیان ذکر کرنے کے بیان میں ،کیااس میں ذکر کیا جائے گایا خاموش رہا جائے گا۔''

> الأثار: ١٨٩/٢ عاد مشكل الأثار: ١٩١/٢ - (بايك الأعلى أورث - (بايك العيم العرب المعرب العرب المعرب العرب المعرب العرب المعرب العرب المعرب العرب العرب العرب العرب العرب

نماز میں تکبیر ہے۔ اور نماز میں قیام، رکوع، تو مہ، سجدہ، قعدہ ہے، ان تمام جگہوں پر ذکر ہے۔ نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ بھی ہے تو جیسے اور تمام جگہوں پر ذکر ہے جلسہ میں بھی ذکر ہونا چاہیے۔ <sup>لا</sup>

## علامه ابن عابدين شامى وَجِهَهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَيْحَقِيق

علامہ شامی رَجِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے لکھا ہے کہ بین السجد تین مغفرت کی وعاکرنا (جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ کہنا) مستحب ہونا چاہیے اس لیے کہ امام احمد رَجِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ عَمارُ کو فاسد کہتے ہیں اور اختلاف کی رعایت کرنا ہمارے یہاں مستحب ہے۔ تاکہ اختلاف سے نکل جائیں۔ اس اصول کے تحت ہمارے یہاں مستحب ہونا چاہیے اگرچہ یہ جزئیہ میں نے صراحة کہیں نہیں دیکھا۔ فی استغفار کومستحب ہونا چاہیے اگرچہ یہ جزئیہ میں نے صراحة کہیں نہیں دیکھا۔ فی

نیز علامہ شامی دَیجَمَبُ اللّٰہُ تَعَالَیٰ نے حلیہ شرح منیہ ہے ابن امیر حاج محقق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جواذ کارقو مہ اور جلسہ میں وار دہوئے ہیں اگر فرض میں ان کا ثبوت ہوتو اس کومنفر د پرمحمول کریں گے، یا پھر الی جماعت پر جس میں مقتدی متعین معلوم ہوں جن کو ان اذ کار ہے گرانی تو نہیں ہوتی جیسا کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے۔اگرچہ ہمارے مشائح نے اس کی تصریح نہیں کی لیکن اس کو مانے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ قواعد شرعیہ اس سے انکار نہیں کرتے۔نماز شبیح ، تبہیر، قراءت ہی کا نام ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ش

درمختار میں اگرچہ بید لکھا ہے کہ قومہ اور جلسہ میں ہمارے بیہاں ذکر مسنون نہیں اور جواذ کارحدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ نفل برمحمول ہیں۔

لیکن علامہ شامی نے وہیں لکھ دیا ہے کہ مسنون نہ ہونے سے بیال زم نہیں آتا

ك مشكل الآثار: ٥٠٨/١، ٣٠٩،

سله شامي، آداب الصلواة: ١/٥٠٥ سما عله ايضاً

(بیک وابعی فرمٹ)

کہ جائز بھی نہ ہو جیسے سورۃ فاتحہ اور سورۃ کے درمیان بینسیم اللّٰہ پڑھنا ..... بل کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے دونوں سجدوں کے درمیان مغفرت کی دعامستحب ہونی چاہیے الخ ی<sup>ل</sup>ہ

ہمارے خیال میں سنت کی نفی اور اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ترفدی میں مکتوبہ اور فرائض کی تصریح موجود ہے۔ اور ترفدی نے اس حدیث کی تعجے کی ہے۔ حضرت انس وَضِعَالْنَائِنَعَا لِحَجَّنَائِمَ کی بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں لفظ "اُوْهَمَ یَانَسِی" آیا ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ بھی بھی قومہ اور جلسہ میں آپ طویل فرکر کرتے تھے۔ اور براء بن عازب دَضِعَاللَائِنَعَ الْحَیْفَ کی متفق علیہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قومہ اور جلسہ رکوع اور سجدہ کے قریب ہوتا تھا ہے اسی وقت ہوگا جب کہ ان دونوں جگہوں پر ذکر کوسنت اور جابت مانا جائے۔

اس لیے محقق بات وہی ہے جو محقق ابن امیر حاج نے فرمائی اور جس کو علامہ شامی جیسے محقق حنی نے تائید کے لیے پیش کیا کہ جواذ کار حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ ہمارے یہاں بھی جائز ہیں البتہ حدیثوں میں امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا تھم ہیں وہ ہمارے یہاں بھی جائز ہیں البتہ حدیثوں میں امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا تھم ہواں ان کوامام نہ پڑھے۔ہم نے اوپر جواذ کار گانی نہیں ہوگ بآسانی لوگ اس کا تحل کر نقل کے ہیں ان کو اختیار کرنے سے کوئی گرانی نہیں ہوگ بآسانی لوگ اس کا تحل کر لیس گے۔ اور اس سنت کو اختیار کرنے سے قومہ اور جلسہ ہیں ایک تبیج کی مقدار واجب اطمینان خوب اچھی طرح اداء ہوگا جس کے چھوٹے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔ جو بہت بڑا نقصان ہے۔ ان اذکار کا بالکل انکار کر دینے سے یا صرف نوافل پر محمول کر کے فرصت لینے سے بینقصان ہوا کہ انفرادی نماز اور سنن ونوافل سے بھی بیاذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل سے بھی بیاذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل سے بھی بیاذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل سے بھی ہیا ذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل سے بھی ہیا ذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل سے بھی ہیا ذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل سے بھی ہیا ذکار غائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سنن و نوافل میں ان اذکار یکمل کرتے ہیں؟

ا ایضاً ته بیمدیث سفی ۴۹۲ پر گزر پیکی ہے۔

(بيَن ُوالعِد لِحَرَّامِث

باوجود يكدعلامه شامى رَخِحَبُهُ اللّهُ تَعَاكُ كَكُام سے معلوم ہوتا ہے كہ ہمارے فقہاء رَجَهُ اللّهُ اللّهُ الله مِن ونوافل مِن اس كوسنت مانا ہے۔ لكھتے ہيں:

"لِقَوْلِهِمْ إِنَّ مُصَلِّى النَّافِلَةِ وَلَوْسُنَةً يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِى بَعْدَ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ النَّحْمِيْةِ الْوَادِدَةِ نَحْوَ مِلْاءَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ النَّحْمِيْةِ الْوَادِدَةِ نَحْوَ مِلْاءَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُمَّ اغْفِرْلِنَى وَارْحَمْنِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " لَكُ وَارْحَمْنِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " لَكَ تَدُورَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَارْحَمْنِي وَاللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَلِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُونِ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُ وَالْحَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللّهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللهُ وَالْحَمْدُ اللّهُ اللهُ وَالْمُ وَالْحُمْدُ اللهُ وَالْمُونِ وَالْحَمْدُ اللّهُ وَالْمُ وَالْحَمْدُ اللّهُ وَالْمُ وَالْحُمْدُ وَالْحَمْدُ اللّهُ وَالْمُ وَالْحَمْدُ اللّهُ وَالْحَمْدُ اللّهُ وَالْمُ وَعَالًا وَاللّهُ وَالْمُ وَعَالًا الللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَعَالًا الللّهُ وَالْمُ وَعَالًا الللّهُ وَالْمُ وَعَالَى الْمُؤْلِقُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ وَعَالَى اللّهُ وَعَالَى الللّهُ الللّهُ اللهُ وَعَالَى الللّهُ وَالْمُ وَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَعَالَى الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَعَالَى الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْم

صاحب در مختار نے بھی کہا کہ بیاذ کارنوافل پرمحول ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نوافل میں سنت ہیں۔ لیکن اس طرح کی تعبیر سے بینقصان ہوا کہ بیاذ کار بالکل متر وک ہوگئے۔ اس لیے جی بات وہی ہے جو محقق ابن امیر بن الحاج نے کہی۔ ایک طرف بہت ہے ائمہ کرام قر اُت میں ترتیل (ترتیل اصطلاحی) کی وجہ سے گرانی بیدا کرتے ہیں۔ زیادہ وقت صرف ہونے کے باوجود سنت قر اُت نہیں ہو پاتی۔ جب کہ بہت (ہی زیادہ) اطمینان کے ساتھ قر اُت کی کوئی ضرورت نہیں، بس تجوید کے ساتھ صاف قر اُت کافی ہے جوروانی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح قر اُت کی مقدار بھی پوری ہوجائے گی۔ طرح قر اُت کرنے سے مسنون قر اُت کی مقدار بھی پوری ہوجائے گی۔

حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اَیجِمَبُهُ اللّهُ تَعَالیٰ فرماتے ہے، اخلاص کی علامت رہے کہ جس طرح فجر میں قر اُت کرتا ہے اسی طرح ظہر میں بھی کرے اور جس طرح عشامیں اسی طرح عصر میں کیوں کہ دونوں میں اللّہ ہی کے لیے پڑھ

له شامي. آداب الصلواة، مطلب في بيان المتواتر والشاذ: ١/٨٨٨

ر ہاہے۔اور دونوں میں مسنون قرائت کی مقدار برابر ہے۔لہٰداایسانہ ہو کہ جبری نماز میں تو خوب تھبر تھبر کر پڑھا جائے اور سری میں جلدی جلدی ۔۔۔۔ای طرح ایسا بھی نہ ہو کہ جبری میں حد سے زیادہ تھبر کر پڑھے کہ جہاں جالیس آیات کی مقدار تک پڑھنا مسنون ہو وہاں دس ہی پڑھی جاسکیں۔

دوسری طرف قومہ اور جلسہ کا اطمینان بالکل نا قابل اطمینان درجہ کا کرتے ہیں۔اس کو بقدرا کیت جی کہنا بھی مشکل ہے۔ا کیک طرف وہ افراط تو دوسری طرف میہ تفریط۔ اگر مسنون اذ کارکی عادت ڈال کی جائے اور قرائت روانی کے ساتھ کی جائے تواسے ہی وقت میں نماز سنت کے مطابق ہوگی۔

## علامهانورشاه سميرى رجيم بكالله أنتاك كشحقيق

ہارے محققین علماء دیو بندنے بھی عام لوگوں کی اس غفلت پر تنبیہ فر مائی ہے۔ حضرت شخ الہند وَجِدَمَہُ اللّٰا اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ کی بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ لوگ اس زمانہ میں اس سے غافل ہیں۔

علامہ انور شاہ کشمیری وَخِیَبُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ نِے تر فدی شریف کی تقریر میں تنبیہ ضروری کے عنوان سے بیمسئلہ ذکر کیا کہ محقق ابن امیر حاج وَخِیَبُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ ( تلمیذ ابن الہمام) نے حلیہ میں بید ذکر کیا ہے کہ جواذ کاراحادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ ہمارے یہاں فرض میں اور نفل دونوں میں جائز ہیں بشرطیکہ فرض میں لوگوں کی گرانی کا باعث نہ ہوں ہمارے عام مصنفین نے اس کو گوشئہ خمول میں ڈال دیا ہے جس کا باعث نہ ہوں ہمارے عام مصنفین نے اس کو گوشئہ خمول میں ڈال دیا ہے جس سے ناظرین سے ہمجھتے ہیں کہ احزاف کو اذکار سے مطلب نہیں ۔ اور نوافل میں پڑھنے کی بات جواحناف نے ذکر کی ہماس کا منشاء ہی ہے کہ قوم کو گرانی نہ ہوئے شامی ماہ صاحب وَخِیمَبُ اللّٰهُ اَتَعَالَیٰ نے صحیح بخاری کی تقریر میں اس کو اور تفصیل سے شاہ صاحب وَخِیمَبُ اللّٰهُ اَتَعَالَیٰ نے صحیح بخاری کی تقریر میں اس کو اور تفصیل سے شاہ صاحب وَخِیمَبُ اللّٰهُ اَتَعَالَیٰ نے صحیح بخاری کی تقریر میں اس کو اور تفصیل سے شاہ صاحب وَخِیمَبُ اللّٰهُ اَتَعَالَیٰ نے صحیح بخاری کی تقریر میں اس کو اور تفصیل سے

له العرف الشذي مع جامع الترمذي: ٦٢/١

(بيَنْ العِسلِ أُريث

ذکر فر مایا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں : محقق ابن امیر حاج دَرِیجَبُرُاللّاُلَا اُنْ اَلَیْ سے ہم نے پہلے نقل کیا ہے کہ تمام دعائیں اوراذ کارمر قریہ تمام نماز دں میں جائز ہیں ، فرائض میں بھی بشرطیکہ قوم کو گرانی نہ ہو۔ فرائض کی بناء چوں کہ تحفیف پر ہے (جسیا کہ فرائض میں اس کولوگوں نے ذکر بھی نہیں کیا )۔ برخلاف میں اس پولوگوں نے ذکر بھی نہیں کیا )۔ برخلاف نوافل کے کہ وہ مصلی کی رائے پر ہے جتنی جا ہے طویل کرے۔ مبسوط ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرض میں ناجائز ہے۔ اُن

دوسری جگہ رقم طراز ہیں۔ ٹمس الائمہ کی مبسوط میں جویہ ندکور ہے کہ فرائض میں اذ کار جائز نہیں یہ میرے نزدیک متروک ہے۔ پہندیدہ بات وہ ہے جو ابن امیر الحاج دَجِّعَبُدُاللّٰهُ تَعَاٰلِنٌ نے بیان فر مائی ہے۔

تیسری جگہ فرماتے ہیں۔ قومہ کی دعائیں صحیحین میں وارد ہوئی ہیں اور جلسہ ک سنن میں مذکور ہیں کچھ مناقشہ کے ساتھ۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان کا معاملہ جلسہ میں قومہ کی بنسبت خفیف ہے۔ امام احمد رَجِعَبُرُاللّاُلاَتُعَالِنٌ کے یہاں جلسہ میں وعا کرنا فرض ہے۔ کم از کم ایک مرتبہ ''اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ'' کہنا چاہیے۔ میں (یعنی حضرت شاہ صاحب رَجِعَبُرُاللّاُلاَتُعَالَانٌ) کہنا ہوں کہ حنی کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بھی ہوتی ہے۔ اس کے بھی اور تجدہ میں ان تبیعات کی وجہ سے جوان میں پڑھی جاتی ہیں کوتا ہی واقع ہوتی ہے۔ اس میں کوتا ہی واقع ہوتی ہے۔ اس میں کوتا ہی واقع ہوتی ہے۔ اس میں کہنا ہوں کہ ان دونوں میں بھی اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فیض الباری کی سے میں کہنا ہوں کہ ان دونوں میں بھی اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فیض الباری کی

"قُلْتُ وَيَنْبَغِي الإِغْتِنَاءُ بِهَا لِلْحَنَفِيّ أَيْضًا لِأَنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ لَا يَأْتِي فِيْهِمَا التَّقْصِيْرُ لِمَكَانِ تِلْكَ الْأَذْكَارِ الْمَوْضُوْعَةِ فِيْهِمَا، بِخِلَافِ الْقَوْمَةِ وَالْجَلْسَةِ، فَإِنَّ

له فيض الباري، الأذان، بابُ التسبيح والدعاء في السجود: ٣٨٨/٢، رقم: ٨١٧

التَّقُصِيْرَيَأَتِي فِيهِمَا كَثِيْرًا، وَلِذَا أَقُولُ بِاغْتِنَاءِ الْأَذْكَارِ فِيهِمَا أَيُولُ بِاغْتِنَاءِ الْأَذْكَارِ فِيهِمَا أَيْضًا." لَهُ الْأَذْكَارِ فِيهِمَا أَيْضًا." لَهُ

تَوَجَهَدَ: "میں کہتا ہوں" احناف کوبھی قومہ وجلسہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ "جہاں تک رکوع وسجدہ کا تعلق ہے وہاں متعین تبیجات کے پڑھنے کی بناء پر کوتا ہی (جلد بازی) نہیں ہوتی جبکہ قومہ و جلسہ میں اعضاء کے اطمینان میں اکثر کوتا ہی برتی جاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ قومہ وجلسہ میں اکثر کوتا ہی برتی جاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کے قومہ وجلسہ میں اذکار فدکورہ کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ "

ظاہر ہے کہ شاہ صاحب دَرِجِمَہِ بُاللّاکُ تَعَالَیٰ کی بات فرض نمازوں ہی ہے متعلق ہے۔ ورنہ سنن ونوافل میں احناف بھی اذ کارکوشلیم کرتے آرہے ہیں۔ علامہ تشمیری دَرِجِمَہِ بُاللّاکُ تَعَالَیٰ کی بیہ بات ہمارے خیال میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے عام احناف کی نمازوں کود کھے کراحادیث صححہ کی روشنی میں پیضیحت فرمائی ہے۔ اسے ہمیں ضرور قبول کرنا جا ہے۔

علامه يوسف بنورى لَذِخَهَ بُاللَّهُ تَغَالَىٰ "معارف السنن" مِن لَكِيعة بين: "وَذَكَرَ الْقَاضِى ثَنَاءُ اللَّهِ اَلْفَانِى فَتَى فِي كِتَابِهِ "مَالَا بُدَّ مِنْهُ" أَنَّهُ يَقُولُ فِى الْجَلْسَةِ:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَعَافِنِیْ وَاهْدِنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُوْقَنِیْ وَاجْبُرْنِیْ وَارْفَعْنِیْ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهُوَ حَسَنُّ عِنْدِى خُرُوْجًا عَنِ الْخِلَافِ وَبِالْأَخَصِّ فِي هَٰذَا الْعَصْرِ الَّذِي قَلَمَا يَغْتَنِي فِيْهِ بِالْاطْمِیْنَانِ فِی الْجَلْسَةِ." <sup>4</sup>

> له فيض البارى، الأذان، بابُ المكث بين السجدتين: ٣٨٩/٢، رقم: ٨٢١ له معارف السنن: ٦٨/٣، مستدرك للحاكم، الصلاة: ٣٩٥/١، رقم: ١٠٠٦

> > (بيَن ولعِد لح أومث

عور سے امام احمد رَخِعَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كا اختلاف فرض ہی میں ہے۔ نفل میں تو
سب کے نزدیک اذکار ہیں۔ علامہ تشمیری رَخِعَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کا فیصلہ فرض ہی سے
منعلق ہے۔ قاضی ثناء اللّٰہ پانی بِتی رَخِعَهِ اللّٰهُ اَتَعَالَیٰ نے بھی نفل کی قید نہیں لگائی جس
سے ظاہر ہے کہ فرض میں بھی وہ بڑھنے کوفر مارہے ہیں۔ ا

مولانا مفتی محمد تقی عثانی مظلہم نے قاضی ثناء اللہ پانی پی اور علامہ انور شاہ کشمیری وَیِحَهُمَاللّاُکُ تَعَالیٰ کا کلام تقریر تر مذی میں نقل فر مایا ہے جس سے طاہر ہے کہ وہ بھی ان اذ کار کے بڑھنے کو بہتر سجھتے ہیں ہے

## خلاصة كلام ازمولا نافضل الرحمن أعظمي صاحب

اس ساری گفتگو کا حاصل میہ ہے کہ سنن ونوافل اور انفرادی ہرنماز میں قومہ اور جائے ہیں۔ ان جلسہ میں جتنی دعائیں معتبر حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں ان تمام کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا پڑھنامستحب اور سنت ہوگا، اس ہے نماز کا لطف دوبالا ہوگا۔

ہاں فرض نماز میں امام ہونے کی صورت میں چوں کہ امام کوہلکی نماز پڑھانے کا حکم ہے اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ قومہ اور جلسہ میں طویل دعاؤں سے پر ہیز

له مالا بدمنه مترجم: ٦٢

كه درس ترمذي، الصّلوة، باب ما يهول بين السجدتين: ٢/٤٥

کرنا چاہیے اس لیے کہ عام طور ہے لوگ تخل نہیں کر سکیں گے۔ البتہ مختصر دعائیں مثلاً وہ جو اور پنقل کی گئیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں وہ جائز ہیں۔ بل کہ موجودہ زمانہ میں چوں کہ عام طور ہے اس میں کوتا ہی پائی جاتی ہے اور جلسہ میں امام احمہ بن صنبل رَحِیْمَ ہُدُاللَّا اُنَّا اُنْ کے یہاں ایک مرتبہ ''اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِیْ '' پڑھنا واجب ہے ساتھ ہی اختلاف کی رعایت مستحب ہے اس لیے ندکورہ بالا دعاؤں کا پڑھنا بہتر اور مستحب ہوگا اور اس سے واجب مقدار کی ادائیگی یقینی طور پر ہوسکے گی۔

امام طحاوی، علامہ ابن عابدین شامی اور علامہ انور شاہ کشمیری رَبِّحِهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

امام طحاوى رَجِعَبُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ في كها ب:

"وَاسْتِغْمَالُهُ إِخْيَاءً لِسُنَّةٍ مِّنْ سُنَنِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ إِلَيْهِ نَذْهَبُ، وَ إِلَّاهُ نَسْتَغْمِلُ" وَ إِلَيْهِ نَذْهَبُ، وَ إِلَّاهُ نَسْتَغْمِلُ" وَ الله الرم ده سنت كوزنده كرنے مصوفه بدول كا ثواب ملتا ہے يا

اس لیےاس سنت کوزندہ کرنے کی سعادت حاصل سیجیےاور دوسروں کومناسب طریقہ ہےاس کی ترغیب دیجیے <sup>ہی</sup>

تجربہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے مقندیوں میں سے جوعمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں کے ائمہ کرام کے قومہ اور جلسہ کی دعاؤں کا اہتمام اور رکوع وسجدہ میں اطمینان و کیصتے ہیں تو ان مقتدیوں کی بھی رکوع ، سجدہ،

(بَیْنُ (لعِسلِ (ٰریثُ)

ك مشكل الأثار ١٩١/٢

له مشكوة الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٣٠/١

ت ما خوذ از '' قومه اورجله به مين اطميزان كاوجوب اوران دونون مين اذ كار كاثبوت'' اسما ۳۲۳ ا

تومہ، اور جلسہ اطمینان ہے کرنے کی عادت ہوجاتی ہے۔

ہم ائمہ کی جماعت ابھی ہے آ ہستہ آ ہستہ مقتدیوں کوبھی بید عائیں یاد کروادیں تو پھر کوئی گرانی بھی نہیں ہوگی، اور سب کی نماز اس مبارک سنت کے ساتھ اوا ہوتی جائے گی، اور جب مب کی سنتیں زندہ کرنے کا ذریعہ امام بنا تو امام کوسب کی سنتیں زندہ کرنے کا ذریعہ امام بنا تو امام کوسب کی سنتیں زندہ کرنے کا ذریعہ امام بنا تو امام کوسب کی سنتیں زندہ کرنے کا ثور ہے کا ثواب ملے گا۔

ای طرح مسجد میں مکتب/ یا مدرسہ ہوتو بچوں کو ابھی سے قو مداور جلسہ کی دعائیں یاد کروالیس تا کہ بچپن سے قومہ اور جلسہ مسنون طریقے کے موافق ادا کرنے کی مبارک عادت پڑجائے۔

ای طرح قومہ اور جلسہ کے اذ کار کونہ پڑھنے کے ان کے نقصان پر بھی غور کر لیں:

- ① کہ آج ہمارے معاشرہ میں اکثر نمازیوں کی عادت یہ ہوگئی ہے کہ رکوع سے انتھنے کے بعد سیدھا بجدہ میں چلے جاتے ہیں۔
- ﴿ بل کہ بیجلدی کی عادت بیا اوقات امام صاحب سے پہل کرنے پر مجبور کر وی ہے۔ ایسے لوگوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ اکسے بیس سمجھا کر بید عایا دکروائی جائے اور امام صاحب بید دونوں ارکان کی دعائیں چھوٹے کارڈ بیس بڑے حروف کے ساتھ لکھ کرمقتہ یوں میں بید کارڈ تقسیم کر دیں کہ اس کو خوب یا دکر لیس اور اس کا ترجمہ بچھ لیس تو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں لطف دوبالا محسوس ہوگا، اور نماز بیس استحضار کی کیفیت پیدا ہوگی اور بین اسجد تین دعائیں ما تکتے ہوئے ما تکنے کی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ کی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔

## د ونول سجدول کے درمیان اور قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کرنے کی تاکید گزرچکی ہے اس کا خیال

رتھیں ۔جلسہ کی بھی د عاریہ هیں ۔اس ہےاطمینان بخو بی ادا ہوگا۔

گی بایاں پاؤں بچھا کراس پر بینصیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ رکھیں <sup>ک</sup>

بعض لوگ دونوں ایڑیاں کھڑی کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں ایک دوسرے پر رکھ کر اس پر بیٹھتے ہیں۔ بیسب خلاف سنت ے۔

اور اخیرہ میں بھی ہیضنے کا مسنون طریقہ وہی ہے جو دونوں سجدوں ہے درمیان ہے۔ اس موقع پر بھی بہت ہے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کے درمیان ہے۔اس موقع پر بھی بہت ہے لوگ غلطی کرتے ہیں۔

تعدہ میں اور بین السجد تین ہاتھوں کے رکھنے کا مشہور طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ رانوں پراس طرح رکھے جائیں کہ انگلیاں گھننے کی طرف کئی ہوئی نہ ہوں، بل کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے ابتدائی کنارہ تک پہنچ جائیں ہے لیکن مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضح الله انتخالی تفاقی ہے مردی ہے کہ حضرت محمد خلیق کا بینے گھٹنہ مبارک کو رضح کا لقمہ بناتے سخے۔ اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو گھٹنوں پر لئکا ہے ہے۔

امام طحاوی روجیمبر الله تعکال کا یمی ند ب ب س

ید دا بنے ہاتھ کو بھی شروع میں ران پر یا گھنے پر رکھ لیس گے۔اور التحیات پڑھیں گے۔ کے جب ''اَشْہَدُ اَنُ'' پر پہنچیں گے تو جے کی انگی اور انگو تھے کو ملا کر حلقہ بنا لیس کے جب ''اَشْہَدُ اَنُ'' پر پہنچیں کے بعد دالی کو بند کرلیں گے۔اور شہادت کی

ك بخارى، الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد: ١١٤/١، شامي: ١٨٨/١

كه شامى، مهم في عقد الاصابع عند التشهد: ٥٠٨/١

سُّه مسلم، المساجد، بابٌ صِفَة الجُلُوسِ في الصلواة: ٢١٦/١

**٣٠٨/١ شامى: مهم في عقد الاصابع عند التشهد: ١٨/١** 

(بيک لايسلي أديث

تَنْ الْائْمُنَّ الْمُنْكِنَّ الْمُنْكِنَّ الْمُنْكِنِّ الْمُنْكِنِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ، من سب بنه من رک ویں گے۔ باقی انگلیوں کی ہیئت آخر تک ای طرح اور ''اِلّا للّٰهُ'' پر جھکا دیں گے۔ باقی انگلیوں کی ہیئت آخر تک ای طرح برقرار کھیں گے ک

🔆 شہادت کی انگلی کو آسان کی طرف نہیں اٹھائیں گے۔ صرف قبلہ کی طرف اٹھائیں گے ہے

## سلام ودعا كى اصلاح

سلام پھیرتے وقت دونوں طرف اتن گردن موڑیں کہ پیچھے کے لوگوں کورخسار نظرآ جائيں ہے

اہی طرف سلام پھیر کر چہرہ قبلہ کی طرف متوجہ کریں، پھریہاں سے بائیں طرف سلام پھیریں، بعض لوگ داہنی طرف چہرہ رکھتے ہوئے ہی سلام کی ابتداء کرتے ہیں اور بائیں طرف لاتے ہیں یے ٹھیک نہیں ہے۔

🔆 دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس طرف کے انسانوں اور فرشتوں کوسلام کرنے کی نیت کریں سے

🔆 دعا کے وفت دونوں ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بالکل ملائیں نہیں۔ نہ ایک دوسرے پر رکھیں۔ نہ منہ پر رکھیں ہے

له رفع التردد في عقد الاصابع عند التشهد لا بن عابدين الشامي: ١٩/٩،٥

که طحطاوی: ۲۱۸

ته ابوداؤد، الصلوة، باب في السلام، رقم: ٩٩٦

كه شامى، مطلب في ادراك فضيلة الافتاء: ٥٢٧، ٥٢٦،

۵ فتاوي عالمگيري، الباب الرابع في الصلوة والتسبيح وقراء ة القراآن ٥١٨/٥، ماڅوذاز ''نماز کی یا بندی اوراس کی حفاظت'': ۱۹ تا ۲۱

## نماز کے بعدانحراف ِامام کی ہیئت

حضراتِ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض سے فارغ ہونے کے بعدامام کاای ہیئت پر قائم رہنا بدعت ہے، اس لیے امام اپنی ہیئت تبدیل کرے، جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی یا تو مصلّے سے اٹھ کر چلا جائے، یا دائیں بائیں یا مقتدیوں کی طرف مڑکر بیٹھے۔

اگرنماز کے بعد سنتیں ہوں تو ان کوادا کرنے کے لیے مصلّے ہے آگے پیچھے دائیں یا بائیں ہٹ کر پڑھے۔ امام کے اس ہیئت پر قبلہ کی طرف رہنے میں آنے والوں کو جماعت باقی رہنے کا اشتباہ ہوسکتا ہے،خطرہ ہے کہ کوئی اقتداء کر لے اور اس کی نماز سیجے نہ ہو،اس لیے امام کا ہیئت نہ بدلنا مکروہ ہے۔

امام کو فجراورعصر کی نماز کے بعدمقتدیوں کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھناسنت ہے۔
البعتہ اگرامام کے سامنے پہلی صف میں کوئی مسبوق ہوتو اس کے سامنے بیٹھنا مکروہ ہے۔ البندااس صورت میں دائیں بائیں ہوکر بیٹھے۔ اگر پہلی صف کے پیچھے والی کسی صف میں مسبوق ہوتو اس کا سامنا کرنے کے جواز میں اختلاف ہے۔ علامہ شان کرنے کے جواز میں اختلاف ہے۔ علامہ شان کرخے بہرالڈائ تَعَالَیٰ نے جواز کوتر جے دی ہے۔ ا

لہذا جن نمازوں کے بعدسنت مؤکدہ نہیں ہیں ان میں امام کو تینوں طرح بیٹھنا درست ہے۔ یعنی دائیں جانب یا بائیں جانب یا مقتد یوں کی طرف۔ البتہ کسی ایک کا التزام درست نہیں، داہنی جانب متوجہ ہونا کہ قبلہ بائیں جانب ہواولی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ زیادہ تر رسول اللہ ﷺ داہنی طرف پھرتے حدیث سے ثابت ہے کہ زیادہ تر رسول اللہ ﷺ داہنی طرف پھرتے

正声

ته مسلم، صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال رقم: ٧٠٨



له مآخذه احسن الفتاوي، باب الإمامة والجماعة، انصراف الإمام إلى جهة الأنام: ٣٧٣/٣ كه فتاوي محموديه، كتاب الصّلوة، جن تمازول كي بعدتواقل نبيس ٢٣٤/١

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِحَاللّاہُ تَعَالِجَنْهُ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ داہنی طرف ہی پھرنا ضروری ہے، میں نے بار ہارسول اللّٰہ ﷺ کودیکھا ہے کہ بائیں طرف کو پھرے۔

پیں معمول بیر رکھنا جا ہیے کہ اکثر داہنی طرف کو پھرے اور بھی بھی بائیں طرف کو پھر جایا کرے <sup>یاں</sup>

ظہر،مغرب اورعشاء کے فرضوں کے بعدمقتدیوں کی طرف رخ کر کے دعا کرنا خلاف سنت ہے ہ<sup>یں</sup>

#### نماز کے بعد دعا

آ ہتہ دعا کرنا افضل ہے اگر نمازیوں کوحرج نہ ہوتا ہوتو کبھی کبھی ذرا آ واز سے دعا کر لے تو جائز ہے۔ ہیشہ زور سے دعا کی عادت بنانا مکروہ ہے۔ روایات میں جہراً دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ ت

اگردعا کی تعلیم مقصود ہوتو بلند آواز میں بھی مضا کقتہ ہیں۔گراس بلند آواز سے جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ نماز سلام پرختم ہوجاتی ہے اس کے بعد دُعانماز کا جزنہیں ہے

ای طرح امام دعا کے الفاظ کو اپنے ساتھ مخصوص نہ کرے اگروہ دعازور سے کر رہا ہے۔ اس فتم کی دعا کرنا خیانت ہے۔ احادیث میں جومنفرداً الفاظ آئے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیوں کہ مقتدی بھی اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اس طرح له فتاوی دارالعلوم دیوبند الباب الرابع، صفة الصّلوة، سنن و کیفیات نماز: ۱۹۲/۲، بحواله غنیة المصلی: ۱۳۳/۱

ك احسن الفتاوي، باب الامامة والجماعة: ٣١٥/٣

م فتاوی رحیمیه، متفرق سائل، نماز کے بعد دعا .....: ۱۸۳/۱

الله فتاوى محمودية، كتاب الصلوة، وعازور عالمنا: ١٧٣/٢

(بيَنُ العِلمُ أُونُثُ

ں دعامیں سب شریک ہوجائیں گے <sup>ہان</sup>

بعض جگہ دستور ہے کہ ختم د عا پر جب منہ پر ہاتھ پ*ھیرتے ہیں* تو اس وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، حالال کہ بیہ برعت ہے، کیوں کہ دعا کے آخر میں درود شریف اور آ مین کے سوائی کھاور پڑھنا ٹابت ہیں <sup>ہے</sup>

ائمہ کرام اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بسا اوقات مقتدی آپ سے وعاکی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت! آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت بوری فرما دیں تو ان سے یو چھنا جا ہے کہ آپ کی کیا حاجت ہے، فوراً دعا نہیں کرنی جا ہیے، کیوں کہوہ حاجت ناجا ئز بھی ہوسکتی ہے، چناں چہ حضرت مفتی محمد شَفَيْ صاحب رَجِمَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَسَ آيت ﴿ لِنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ؟ ﴾ كي تفسیر میں فرماتے ہیں کہاس ہے ایک مسئلہ بیمھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لیے بیہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے بیمعلوم کرنے کہ جس کام کی دعا کرر ہاہے وہ جائز وطلال ہے یانبیں،مشتبہ حالت میں دعا کرنے ہے منع فر مایا گیا،تفییرروح المعانی میں بحوالہُ قاضی بیضادی نقل کیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبدالحال کے لیے دعا كرنے كى ممانعت معلوم ہوئى توجس معامله كانا جائز حرام ہونا معلوم ہواس كے ليے دعا کا ناجائز ہونا بدرجیراولی ثابت ہوگیا اس ہے معلوم ہوا کہ آج کل کے مشائخ میں جوبیہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دعا کے لیے آیا اس کے واسطے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعا کر دی حالال کہ اکثر ان کو بیجی معلوم ہوتا ہے کہ جس مقدمہ کے لیے بید دعا كرر ہا ہاس ميں بيخود ناحق پر ہے يا ظالم ہے، ياكس ايسے مقصد كے ليے دعاكرا ر ہاہے جواس کے لیے حلال نہیں ، کوئی ایسی ملا زمت اور منصب ہے جس میں پیرام میں مبتلا ہوگا یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکے۔ایسی وعامیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو حرام و ناجائز ہیں ہی، اگر حالت اشتباہ کی

ی مسائل امامت: ۲۳۵

حالت بھی ہوتو حقیقتِ حال اور معاملہ کا جائز ہونے کاعلم حاصل کیے بغیر دعا کے لیے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں ۔ ا

#### خشوع وخضوع

مولا نامحم منظور نعماني رَخِيمَ بُرالدّارُ تَعَالَىٰ ملفوطات ميس لكصته بين:

''مولانا الیاس دَخِیَبُرُاللّهُ تَعَالنّ نے ایک موقع پر فرمایا که اقامت ِصلوٰ ق ساری زندگی کو درست کرنے والی شی ہے کیکن اقامت ِصلوٰ ق کی تکمیل ہوگی ان اوصاف کے پیدا کرنے سے جن کا ذکر نماز کے سلسلہ بیس قرآن مجید میں متفرق طور پر کیا گیا ہے۔مثلاً فرمایا گیا:

﴿ قَدُ أَفُلَعَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمُ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ ﴾ \* اللَّذِينَ هُمُ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ \* اورسورة بقره كے بہلے ركوع ميں:

﴿ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ .... ﴾ ك بعد فرمايا كياب ﴿ اُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ على المُعْلِمُونَ أَولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ على المُعْلِمُونَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ على المُعْلِمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ على المُعْلِمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ على المُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ان دونوں آیوں کو ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ "خشوع فی الصلواة" ہمی" اقامت صلوق" میں داخل ہے اور بغیر خشوع کے نماز پڑھنے والے "مقیمین الصلواة" نہیں ہیں اور نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی ترکیب و تدبیر کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کے یقین کوزیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اللَّا عَلَى الْحُشِعِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَظُّنُوْنَ أَنَّهُمْ مُ اللَّذِيْنَ يَظُّنُوْنَ أَنَّهُمْ مُلُقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اللَّهِ رَجِعُوْنَ ۞ اللَّذِيْنَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ اللَّهِ مَا يُعَوِّنَ ۞ الله عَصْوصَ كرنَ كَى كُولَى وَجِهْ بِينَ اللهُ كَ فَرِما يَاكُمْ مَا يَكُمْ وَيَهِمْ 'كُولَ حَرْت مِنْ مُصُوصَ كرنَ كَى كُولَى وَجِهْ بِينَ اللهُ كَ

ك معارف القرآن: ٦٣١/٤

عه البقرة: ١٦،٤٥

له البقرة: ٣ تا ٥

بندوں کونماز کی حالت میں جوحضوری نصیب ہوتی ہوتی ہوہ بھی اس کی مصداق ہے۔
فرمایا کہ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُوْنَ ﴾ اور ﴿ اُولَیْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ میں جس فلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے اس کو صرف فلاح اُخروی ہی میں مخصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ، بل کہ دنیا میں کامیابی و کامرانی بھی اس میں واخل ہے اور مطلب یہ ہوکی وجہ نہیں مدد دنیا میں بھی ان کا راستہ کہ جن لوگوں میں یہ ایمانی اوصاف ہوں ہماری نمیبی مدد دنیا میں بھی ان کا راستہ صاف کرنے اور فلاح وکامرانی تک ان کو پہنچانے کی ذمہ دارہے۔' مله

آئ ہماری نماز میں سب سے زیادہ کی خشوع وخضوع کی ہے، حالال کے فلاح اور کامیابی کا وعدہ اس کے لیے ہے جو نماز میں خشوع وخضوع کر ہے۔ خشوع پیدا کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز ہمجھیں نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کے بوچھنے پر فرمایا "فَصَلِ صَلّوةَ مُوَدِّع " رخصت کرنے والے کی نماز پڑھو۔ میسوچو کہ معلوم نہیں اس کے بعد زندگی میں نماز پڑھنے کا موقع ملے گایا نہیں۔ پڑھو۔ میسوچ کہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں اسے میرے دل ود ماغ کے خیالات میسوچے کہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں اسے میرے دل ود ماغ کے خیالات کا بھی علم ہے۔ وہ ﴿ عَلِيْهُ مِنْ اِنْدَاتِ الصَّدُورَ ﴾ ہاگر میں اس کی طرف دل سے متوجہ نہ ہوں گاتو اس کی توجہ بجھے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ میں اس کا مختاج ہوں وہ میرامختاج نہیں۔

حضرت مولا نااشرف على تهانوى دَخِيَبُ الدُّهُ مَعَالَنٌ لَكُصّت مِين :

خشوع سکون کا نام ہے۔ نماز میں اعضاء کا سکون بھی مطلوب ہے اور وہ بیہ ہے کہ ارادہ سے ہاتھ پاؤں عبث نہ ہلائے، إدھر اُدھر گردن يا نظر سے التفات نہ کہ ارادہ سے ہاتھ پاؤں عبث نہ ہلائے، اور کر ور اُدھر اُدھر کردن انظارے اور بلاضرورت کرے، سرکواوپر نہ اٹھائے، بالوں اور کپڑوں کو بار بار نہ سنوارے اور بلاضرورت بدن نہ تھجلائے نہ کھنکھارے۔

قلبی خشوع یہ ہے کہ ارادہ ہے کسی بات کو نہ سو ہے اور خود خیال آ جائے تو

کے مسئد احمد: ٥/٤١٢، رقم: ۲۲۹۸۷

له ملفوظات مولانا الياس: ١٠٩



خشوع کے منافی نہیں۔معلوم ہوا کہ خشوع اختیاری فعل ہے عاد تا حال نہیں ہے۔ اس ارادہ اور توجہ کی ضرورت ہے۔

ائمہ کرام لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر خشوع وضفوع نماز میں بیدا نہ ہوتو بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو نہیں چھوڑنی چاہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو فرض کا ذمہ مر پررہے گا۔ شیطان ہر طرح سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بھی بہی سمجھاتا ہے کہ تہاری نماز ہی کیا۔ ایسی نماز نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حاشا و کی گڑنماز ہر حال میں پڑھنا فرض ہے خواہ دل گلے یا نہ گلے۔ خشوع وخضوع ہو یا نہ ہو، ہاں کوتا ہی ہوجائے اور استغفار کرے اور اچھی نماز کر جائی ماردہ کرے اور اچھی نماز کر جائی اور ایسی کا ارادہ کرے ان شاء اللہ اصلاح ہوتی جائے گی۔

ہم میں سے ہرایک کی جاہت ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے میرے مقتدیوں اور شاگردوں کی تربیت ہو جائے ، میری اولا دکی تربیت ہو جائے اُن کی حاجتیں یوری ہوجائیں۔

ان سب با توں کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کوخوب احسن و بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے مقتد یوں شاگر دوں کی بھی نماز پر محنت کریں۔

له اصلاح انقلاب: ۱۱٤

بسااوقات مدرسه اسکول میں ہم بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تھے، کیکن نمازوں پر محنت شروع کی ، جوطالب علم اپنی نمازاچھی بنالیتا تھا، وہ بہت می برائیوں سے بچانے کا سبب بنی ہے کہ وہ برائیوں سے بچانے کا سبب بنی ہے کہ وہ برائیوں سے بچانے کا سبب بنی ہے، ای لیے بزرگوں کا مقولہ ہے۔

''نماز بقدرِ زندگی اور زندگی بقدرِ نماز''

جس کی جتنی نماز اچھی ہوگی ای قدر زندگی اچھی ہوگی ،اور نماز خشوع وخضوع سے پڑھنے کے لیے نماز اچھی ہوگی ای قدر زندگی اچھی ہوگی ،اور نماز خشوع وخضوع سے پڑھنے کے لیے نماز سے پہلے کی سنتوں کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔مثلاً رات کواشھے تو اٹھنے کی دعاء،الغرض مسنون کواشھے تو اٹھنے کی دعاء،الغرض مسنون اعمال اورمسنون دعاؤں کا اہتمام معاون اور مساعد ہوگا۔

اوراس کے ساتھ ساتھ بدوعا بھی ما سکتے رہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوْءِ وَتَمَامَ الصَّلُوةِ وَتَمَامَ رِضُوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ." <sup>لَه</sup>

تَوَجَهَدَ: "اے اللہ! میں جھے ہے بورا وضوء کرنے، بوری نماز ادا کرنے، بوری رضامندی اور تیری بوری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔"

### خشوع وخضوع پیدا کرنے کا طریقه

ہم ائمہ کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر خوب محنت کریں۔ اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر نماز بنانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے ہمیں تین باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔

بہی لمبی نمازیں پڑھ کرمشق کرنی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ جس میں قیام بھی لمبا ہوا ور رکوع و جود بھی طویل ہوں۔ مثلاً مغرب کے بعد اوّا بین کا اہتمام اور اذان ہوتے ہی نوافل اور دعاؤں کا اہتمام، ویسے بھی جواپی اور اناس

له كنز العمال، الخامس، الطُّهارة، أذكار الوضوء، رقم: ٢٦٩٨٨

(بيَن العِسل أورث

حاجت اور ضرورت ہوتو اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ ہے مانگ لینا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے۔ "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ." لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ." لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ." لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَصَفُوعَ بِيدِا اور جاری سب ہے بڑی عاجت اور ضرورت اپنی نماز میں خشوع وخضوع بیدا کرنا ہے۔

آپ ﷺ ان دعاؤں کو نماز کے اندر منقول ہیں ان دعاؤں کو نماز میں اہتمام سے ما نگا جائے کہ نماز منا جات کا نام ہے اور منا جات باب مفاعلہ سے ہے جنس کے معنی سرگوشی کرنے کے ہیں۔ سرگوشی کہتے ہیں کہ دوآ دمیوں کا آپس میں اس طرح بات کرنا کہ کسی تیسرے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔

ہدایہ میں ایک روایت ہے۔ ''لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّیْ مَنْ یُّنَاجِیْ مَاالْتَفَتَ'' تَوْجَمَٰکَ:''اگرنمازی یہ جان لے کہ میں کس کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں تو وہ (اللہ) کے سواکسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔''

لہٰذا نمازوں کے اندر وعائیں خوب مانگی جائیں ، بعض وعائیں ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو (پہلے) تکبیر (تحریمہ) کہتے پھریہ دعاء پڑھتے:

له ابوداؤد، الصلواة، بابٌ فِي الدُّعاءِ بينَ الآذانِ وَالإقامة: ٧٧/١

ئه هدايه اولين، الصلاة، فصل: ١٤٠

فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ جَمِیْعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، وَالْهَدِنِی لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِی سَیِّتُهَا، لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِی سَیِّتُهَا، لَا یَصْرِفُ عَنِی سَیِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَیْكَ وَسَعْدَیْكَ، وَالْخَیْرُ كُلُّهُ فِیْ لَا یَصْرِفُ عَنِی سَیِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَیْكَ وَسَعْدَیْكَ، وَالْخَیْرُ كُلُّهُ فِیْ لَا یَصْرِفُ عَنِی سَیِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَیْكَ وَسَعْدَیْكَ، وَالْخَیْرُ كُلُّهُ فِیْ لَا یَصْرِفُ عَنِی سَیِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَیْكَ وَسَعْدَیْكَ، وَالْخَیْرُ كُلُّهُ فِیْ لَا یَصْرِفُ عَنِی سَیْتُهَا إِلَیْكَ، أَنَا بِكَ وَ إِلَیْكَ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَیْتَ، وَاسْتَغْفِرُكَ وَأَتُونُ إِلَیْكَ، "لُهُ

تَنْ َ رَجَمَنَ ؟ ' میں نے اپنامنہاس ذات کی طرف متوجہ کیا جوآ سانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، میں حق کی طرف متوجہ ہونے والا بے زار ہوں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں، میری نماز، میری عبادت میری زندگی اورمیری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا مجھے تھم کیا گیا ہے اور میں مسلمانوں (لیعن فرمال برداروں) میں سے ہوں۔اے اللہ! تو بادشاہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہی میرارب ہےاور میں تیراہی بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں (چوں کہ تو نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اینے گناہوں کا اعتراف واقرار کرتا ہوا میری بارگاہ میں آئے میں اسے بخش دوں گا) لہذا تو میرے تمام منا ہوں کو بخش د ہے، کیوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا اور بہترین اخلاق کی طرف میری راہنمائی کر، کیوں کہ بجز تیرے اور کوئی بہترین اخلاق کی طرف راہنمائی نہیں کرسکتا اور بدترین اخلاق کو مجھ سے دور کر دے ، کیوں کہ تیرے سوا اور کوئی بدا خلاقی ہے مجھے نہیں بیا سکتا، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیرا تھم بجالانے پر تیار ہوں ،تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور برائی تیری جانب ہے منسوب نہیں کی جاتی ، میں تیرے ہی سبب سے ہوں اور تیری ہی طرف رجوع كرتا ہوں، تو بابركت ہے اور اس بات سے بلند ہے (كه تيرى ذات وصفات كى

له مسلم، صلواةِ المسافرين وقصرها، بابُ صلاة التبي ودعائه بالليل: ٢٦٣/١

(بیک العِسل ٹریٹ

حقیقت و کنه تک کسی عقل کی رسائی ہو سکے ) میں جھھ سے مغفرت جاہتا ہوں اور تیرے ہی سامنے تو بہ کرتا ہوں۔''

اور جب آپ طَلِقَتْ عَالِيَا كُا ركوع مِن جاتے تو بد( وعا ) پڑھتے۔ "ٱللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ امَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَمُخِّى وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ." 4 تَوْجَهَدَدُ: "ا الله! ميس نے تيرے بى ليے ركوع كيا اور تجھ يراكان لایا اور تیرے ہی لیے اسلام لایا اور میری ساعت، میری پیشانی، میرا سفرمیری ہڈی اورمیرے پٹھے تیرے ہی لیے جھکے ہوئے ہیں۔'' اور جب رکوع ہے سراٹھاتے تو بیر( دعاء ) پڑھتے۔ "ٱللُّهُمَّا رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَواتِ وَ مِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ." كُ تَكُرْجَهُمَّىٰ: ''اےاللہ! رب ہارے! تیرے ہی لیے حمد ہے آسانوں اور زمینوں کے برابراور جو کچھان کے درمیان ہےاس کے برابراوراس چیز کے برابر جو بعد کوتو پیدا کرے یعنی آسانوں اور زمین وغیرہ کے بعد جو معدوم چیزیں تو پیدا کرنا جاہے۔"

اور جب سجدہ میں جاتے تو بیر( دعاء) پڑھتے۔

"اَللَّهُمُّا لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ امْنُتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهِيْ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ."

سكه ايضاً: ١/٢٦٣، رقم: ٧٧١

له ايضاً: ١/٢٦٣، رقم: ٧٧١

کیا جس نے اس کو پیدا کیا اس کوصورت دی، اس کے کان کھولے اور اس کی آنکھ کھولی۔اللہ بہت بابر کت اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔' اور پھر رسول اللہ ﷺ کی سب سے آخری دعا جو''التحیات' اور سلام پھیرنے کے درمیان ہوتی ہے۔

"اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُقَدِّمُ اللهَ إِلَّا اَنْتَ." لَهُ وَانْتَ الْمُقَدِّمُ اللهَ إِلَّا اَنْتَ." لَهُ

تَوْجَمَعَ: ''اے اللہ! میرے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے اور ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے پوشیدہ اور علانیہ کیے ہیں اور (اس) زیادتی کو بخش دے (جو میں نے اعمال اور مال خرچ کرنے میں کی بین) اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کاعلم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے اور تو اپنے بندوں میں جس کو چاہے عزت و مرتبہ میں آ گے کرنے والا اور جس کو چاہے فیڈالے والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور جس کو چاہے فیڈالے والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔''ٹ

حضرت ابو ہریرہ رُضِ کُلِنَا اُنَّا اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِلْمَانِ اَلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ الللْمُ

ك ايضاً: ٢٦٣/١، رقم: ٧٧١

(بيَن ُولعِهِ لِمِرْدِيثَ

ته مظاهر حق جديد، باب ما يقرأ بعد التكبير، الفصل الأوّل: ١/٨٥٥

وَالْمَغُرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِی مِنَ الْخَطَايَا کَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْآبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِی مِنْ خَطَايَای بِالثَّلْجِ وَالْمَآءِ وَالْبَرْدِ." <sup>لَه</sup>

تَنْجَمَنَ: "اے اللہ! مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دُوری پیدا کر دے دے جیسا کہ تو نے مشرق ومغرب کے درمیان بعد پیدا کر رکھی ہے (لیعنی میرے گناہوں کو کمال بخشش عطاکر) اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کردیے جیسے سفید کپڑے سے میل (کچیل) دور کیا جاتا ہے (لیعنی مجھے گناہوں سے کمال پاکی عطاکر، اے اللہ! میرے گناہ بانی، برف اور اولوں سے کمال پاکی عطاکر، اے اللہ! میرے گناہ

'' دعاء کے آخری جملہ (اے اللہ میرے گناہوں، برف اور اولوں سے دھو ڈال) سے بیمراد ہے کہ الہ العالمین! میرے گناہوں کو اپنے فضل و کرم کے مختلف طریقوں سے بخش دے۔''

### لباس كى اصلاح

اکثر مقندی حضرات روز مرہ زندگی میں شرعی لباس کی رعابت نہیں کرتے اور بیعادت ان کی اتن پختہ ہو جاتی ہے کہ نماز میں بھی شرعی لباس کی رعابت کا اہتمام اوراس کا خیال تک نہیں آتا، لبنداامام صاحب کی بیذ مدداری ہے کہ (تحکمت اور بیار محبت کے ساتھ) وہ مقندیوں کواس کا با قاعدگی ہے یا بند کرائیں اور بتائیں کہ:

نماز میں سترعورت تو شرط ہی ہے۔ سترعورت کے بعد بھی پچھ چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ مردول کا کپڑا رہیٹی نہ ہو۔ جان دار کی تصویر والا نہ ہوا تنا جست نہ ہو کہ اعضاء کی ساخت نمایاں ہو۔ کرتا یا پاجامہ یالٹکی شخنے سے نیچنہیں ہونا چاہیے۔کوئی کپڑااگر شخنے سے نیچے ہوا تو نماز مکروہ ہوگی۔

له مسلم المساجد، باب ما يُقال بينَ تكبير الإخرام والقِراء ة: ١/٢١٩

حضرت ابو ہریرہ دَضِوَاللّهُ النّفَالِيَّةُ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحافی نے نماز پڑھی ان کا پا جامہ یالنگی شخنے ہے نیچ تھی حضور ﷺ نے ان کونماز اور وضو دونوں کے لوٹانے کا تھم دیا۔ پوچھا گیا: '' حضرت آپ نے وضولوٹا نے کا تھم کیوں دیا؟'' فرمایا: ''اس نے لئکی نیچ کر کے نماز پڑھی اور جوالیا کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔'' ک

معلوم ہوتا ہے کہ وضولوٹانے کا تھم بطور مزا کے دیا، تا کہ پھرالی غلطی نہ کریں۔ نماز کے لوٹانے کا تھم تو ظاہر ہے کہ اس لیے دیا کہ ایسی نماز مکروہ ہوتی ہے، بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔

اور یہ مضمون تو بہت می حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دَشِعَالْاً اِنَّا اَلَّا اَنَّا اَلَّا اَنَّا اَلَّا اَنَّا اَلَّا اَنَّا اَلَٰ اَنَّا اَلَٰ اَنَّا اَلَٰ اَنَّا اَلَٰ اَنَّا اَلَٰ اَنَّا اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَلْ اَلْ اَلْمُ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

اگر بالفرض مان لیا جائے کہ بیلوگ ایسا تکبر کی وجہ ہے نہیں کرتے تو کم از کم متکبرین کے ساتھ مشابہت تو پائی جاتی ہے۔ یہی کیا کم ہے؟

صدیث شریف میں بیجی تو آیا ہے "مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" کیا متکبرین سے مشابہت الچی ہات ہے؟

حقیقت بیت که بیمل تکبری وجهت موتا به اور آوی کواس بیاری کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک صدیت میں آیا ہے ایک معالی سے آل حضرت میل آیا ہے ایک معالی سے آل حضرت میل آیا ہے ایک معالی سے آل حضرت میل آیا ہے فرمایا "وَ إِنَّاكُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ فَرمایا "وَ إِنَّاكُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ

(بیکی واجد کی ارست

ك أبوداؤد، الصلوة، باب الاسبال في الصلاة: رقم١٣٨

كه بخاري، اللباس، باب من جرئو به من الخيلاء رقم: ٣٧٨٨ه

سُّه أبو داؤد؛ اللَّبَاسِ، بابُ في لُبِسِ الشهرة: ٢٠٣/٢.

الْمَخيلَةُ." له

یعنی کنگی نیجی کرنے سے پر ہیز کرواس لیے کہ بیہ تکبر کی وجہ سے ہاوراللہ تعالیٰ تکبر کو پیند نہیں فرماتے۔ایک اور حدیث میں ہے ''مَا اَسْفَلَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ مِنَ الإِذَارِ فِی النَّارِ،'' کے

یعنی جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ کپڑا تو دنیا ہی میں اتارلیا جاتا ہے مطلب بیر کہ کپڑے والاجہنم میں جائے گا۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

''لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ.'' عَنْ جس كے دل ميں ذرّہ برابر بھى كبر ہوگا وہ جنت ميں نہيں جاسكتا۔اس كى طرف بہت توجہ كى ضرورت ہے اس ميں عام طور سے غفلت برتى جاتى ہے۔

یہ ممانعت مطلقاً ہے۔ نماز کے اندر بھی اور باہر بھی ، جب بیر حالت اللہ تعالیٰ کو پہند نہیں تو ایسی حالت میں نماز کیے قبول ہوگی۔ بہت ہے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ نماز کے وقت تو پائجامہ یا پینٹ موڑ لیتے ہیں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پنچ کر لیتے ہیں۔ یا کام کرنے کے وقت شخنے سے پنچ رکھتے ہیں۔ ائم کرام ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ بیطریقہ اللہ تعالیٰ کو ہروقت ناپسند ہے۔ پھر ہم نماز کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہیں۔ اس حال میں موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہَمَّ الحفظ نَا مِنْہُ ہُمُ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہَمَّ الحفظ نَا مِنْہُ ہُمْ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہُمَّ الحفظ نَا مِنْہُ ہُمْ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہُمَّ الحفظ نَا مِنْہُ ہُمْ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہُمَّ الحفظ نَا مِنْہُ ہُمْ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہُمَا کہ کے ناراضگی کیوں مول لیتے ہیں۔ اس حال میں موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہُمَ الحفظ نَا مِنْہُ ہُمْ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہُ ہُمَ الْحفظ نَا مِنْہُ ہُمْ '' گئی۔ ہوگا۔ ''اللّٰہ ہُمَ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہیں۔ اس حال میں موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ ''اللّٰہ ہُمَ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہیں۔ اس حال میں موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ ''اللّٰہ ہُمَ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہیں۔ اس حال میں موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ ''اللّٰہ ہُمْ آ

بعض ائم کرام کا بھی بے احتیاطی سے پائجامہ ٹخنوں سے بنچے ہوتا ہے۔ بعض میں وضع قطع کے اعتبار سے کمی یائی جارہی ہوتی ہے، تو بعض ائمہ کرام

ك ابو داؤد، اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار، رقم: ٤٠٨٤

ـ بخاري، اللباس، باب ما أسفل من الكعبين، رقم: ٧٨٧ه

ته ترمذي، البر والصّلة، باب ماجاء في الكبر: ٢٠/٢

مه نماز کی پابندی اور اس کی حفاظت: ۲۱ تا ۲۳

(بين (لعِلْمُ أُونُ

نمازسکون واطمینان ہے نہیں پڑھتے۔

اور بیدایی عادات ہیں کہ جن کو مقتدی ائمہ کے حق میں کسی حال میں بھی ہرداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں کہ ہرمقتدی بید چاہتا ہے کہ میں جس امام صاحب کے بیچھے نماز پڑھوں اس کا لباس، اخلاق، نماز، وضع قطع غرض ہر کام شریعت اور سنت کے عین مطابق ہو۔

لہٰذا ائمہ کرام ہے مؤ د بانہ گزارش ہے کہ وہ الی صفات ہر گز اختیار نہ کرلیں جن کو د کمچہ کرمقندی غلط تأثرلیں اور مقندیوں کے دلوں میں امام کے لیے نفرتیں پیدا

تصویراورنقش ونگار والے کیڑوں میں نمازیڑھنا

بعض لوگ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں جس پر جان دار کی تصویریں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے شرٹ کے اگلے یا پچھلے جھے پرفلمی ادا کاروں کی تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ لوگ بے احتیاطی میں اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا ائمہ مساجد لوگوں کو بیار ومحبت اور حکمت کے ساتھ انفرادی طور بر سمجھائیں کہ ایسے بینٹ شرٹ اورا یسے کپڑوں میں نمازیڑھنا مکروہ ہے جس پر جان دار کی تصویر بنی ہوی<sup>لہ</sup>

ای طرح ایسے کپڑ کے پہن کرنماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ ہے جس پر جاذب نقش ونگار بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی خود یا کسی دوسرے کی اس پرنگاہ پڑے گی اور اس کے دیکھنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی جوخشوع وخصوع کے خلاف ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے آل حضرت طَلِقَ عَلَیْنَ کَا اَیک منقش جا در ہدیہ گی، آپ طَلِق عَلَیْنَ کَا اَیک منقش جا در ہدیہ گی، آپ طَلِق عَلَیْنَ کَا اَیک منقش جا در ہدیہ گی، آپ طَلِق عَلَیْنَ کَا اَیْنَ اِس کو نکال دیا اور فرمایا: '' قریب تھا کہ یہ مجھے نماز سے غافل کر دیتی بیا بوجہم کو (جنہوں نے دی تھی) سام شامی، باب ما بفسد الصلوة وما یکرہ فیھا: ۱۲۷/۱

(بيَن (لعِلم أربث

واپس کر دواوران کی انجانی چا در (جوسادی تقیی اس پرنقش ونگارنہیں تھے ) لاؤ۔'' کے اس سے معلوم ہوا کہ جو کپڑا یا مصلّی ایسا جاذب نظر ہو جومصلّی کی توجہ کو ہٹا دےاس کواستعال کرنانماز کی حالت میں مناسب نہیں بل کہ مکروہ ہے۔'<sup>ہ</sup>

لہٰذامسجد میں قالین بچھا نا ہوتو ایساسادہ قالین بچھائیں،جس پرمنقش ڈیز ائن نہ بی ہوئی ہو،ایک ہی رنگ کا سادہ قالین ہو۔

اسی طرح مسجد کے سامنے کی دیوار بھی سادی ہو، بہتر ہے کہ سفیدرنگ لگا ہوا ہو، تاکہ نمازیوں کی توجہ رَکمین پھروں میں یا قالین کے پھولوں اور ڈیزائن میں نہلگ جائے۔ ۔۔۔

#### عورتوں کی نماز

اس کے بعدخواتین کی نمار کامختصرطریقه لکھا جاتا ہے، تا کہائمہ کرام اپنے وعظ و درس میں مرد حضرات کو بتائیں اور پھروہ اپنی محرم عورتوں کوسکھا کران کی نمازوں کو درست فرمائیں ۔

مرد حضرات تو اپنی نماز کے بارے میں ائمہ کرام سے جمعے کے وعظ اور درس وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو براہ راست ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن خوا تین براہ راست ائمہ کرام سے نہیں پوچھ سکتیں اور اگر اپنے محرم مردیا شوہر سے پوچھتی ہیں تو ان کوخوا تین کی نماز کا طریقہ آتانہیں، لہذا ائمہ کرام اس بارے میں مرد حضرات کوفکر مند فر مائیں اور مندرجہ ذیل طریقے پران کونماز پڑھنا سکھائیں۔ عور تو ل کی نماز مردول سے بعض جگہوں پر ذرامخلف ہے:

• عورتوں کونماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوائمام جسم کیڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ بعض عورتیں اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے ہوتے ہیں۔ بعض کے کان بعض کی

له بخاري، الصلاة، باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر إلى عليها، رقم: ٣٧٣ كه شامي، باب ما يفسد الصلواة وما يكره فيها: ١٩٨/١ کلائیاں کھلی ہوتی ہیں۔ بعض کے دو ہے اسنے باریک ہوتے ہیں کہ بال نظر آتے ہیں۔ بیسب طریقے ناجائز ہیں۔ نماز کے دوران عورت کا کوئی عضو چبرہ، ہاتھ اور پاؤں کے سوااگر اتنی دیر کھلا رہے جس میں تمین مرتبہ "سُبْحَانَ دَبِی الْعَظِیْم" پڑھا جاسکے تو نماز نہیں ہوگی۔اوراگراس ہے کم کھلا رہا تو نماز ہوجائے گی۔ گر مکروہ ہوگی۔

- عورتیں جتنا گھر کے اندر نماز پڑھیں بہتر ہے۔ کمرے میں نماز پڑھنا
   برآ مدے میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور برآ مدے میں پڑھنا تھی پڑھنے سے افضل ہے۔
- وقت ہاتھ کانوں کو نماز شروع کرنے کے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں بل کہ صرف کندھوں تک نہیں بل کہ صرف کندھوں تک اٹھانے جا ہے اور وہ بھی دویٹہ کے اندر ۔ ہاتھ باہر نہ نکالیں ۔ ا
- ورتیں ہاتھ صرف سینہ پراس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہفیلی بائیں ہاتھ کی ہفیلی بائیں ہاتھ کی ہفیلی بائیں ہاتھ کی پشت پررکھ دیں۔انگلیاں خوب ملی ہوئی ہوں (عورتوں کے لیے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنائہیں ہے۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے ) یہ ا
- ک عورتیں اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں ملے ہوں، پاؤں کے درمیان فصل نہ ہو۔ رکوع میں بھی یہی حالت رہنی جا ہے۔ <sup>ت</sup>
- 🕒 عورت رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ د ہے۔ ( مردول کی

له مصنف ابن ابی شیبه الصلاة فی المرأة اذا افتتحت الصلاة ۱۳۰/۱:۰۰۰۰ علی المراقع العملیة ۲۲۰/۱۰۰۰ علی المراقی: ۱۵۰/۱۰ علی المراقی: ۱۵۰/۱۰ علی المراقع: ۱۵۰/۱۰ علی المرا

(بیک (لعِسل ٹریٹ

طرح کمراور پیٹے کو برابرنہیں کرنا ہے۔ بعنی مردوں ہے کم جھکنا ہے) دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملاکر گھٹنوں پررکھ دے، انگلیاں پھیلی ہوئی نہ ہوں کے

- ۵ دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھے اور دونوں پیر کے شخنے ملائے رکھے ۔ ۵
- عورتوں کورکوع میں اپنے پاؤں بالکل سید ھے نہ رکھنے چاہئیں، بل کہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذراساخم دے کر کھڑا ہونا چاہیے۔
- وَوَعَ مِينَ تَيْنَ مِرْتِهِ يَا يَا فَحُ مِرْتِهِ "سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ" پُرْ هے۔ ظاء کا الفظ صحیح کرے اور "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" که کرسراٹھائے اور اطمینان ہے کھڑی ہو۔ اور "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِیْرًا طَیِّبًا مُبَارَكًا فِیْهِ" پُرْ هے ایر پڑھے "کھڑی ہو۔ اور "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاً السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمِلْاً مَا شِئْتَ مِنْ شَیْء بَعُدُ. (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ" يُرْهنا بھی کافی ہے) ہے شاہے مِنْ شَیْء بَعُدُ. (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" يُرْهنا بھی کافی ہے)۔ شاہے مِنْ شَیْء بَعُدُ. (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" يُرْهنا بھی کافی ہے)۔ شاہے اللہ مَنْ شَیْء بَعُدُ. (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" يُرْهنا بھی کافی ہے)۔ شاہے اللہ مَنْ شَیْء بَعْدُ. (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" يُرْهنا بھی کافی ہے)۔ شاہے اللہ مَنْ شَیْء بَعْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَمْدُ" يُرْهنا بھی کافی ہے)۔ شاہے اللّٰه اللّٰه اللّٰه مَنْ شَیْء بَعْدُ اللّٰهُ اللّٰهَ الْحَمْدُ" يَرْهنا بِحَالَى اللّٰه اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰهُ ال
- عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے اور بازو بھی پہلو سے ملے ہوئے ہوں۔ دونوں باہیں (ذراعین) زمین پر بچھا دے ہے۔
- ونوں ہاتھوں کو سینے کے برابر میں رکھے۔ ناک اور پیشانی دونوں رکھے۔ ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں اور قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔ انگوٹھا بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔ انگوٹھا بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو۔
- ونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دے، کھڑا نہ رکھے۔ البتہ انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور تین یا پانچ بار'' سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی'' بڑھے۔

له طحطاوی: ۱۵۰، بهشتی زیور: ۳۳/۱۱

ته طحطاوی: ۱۵۰، بهشتی زیور مدلل: ۱۲/۱۱

ته شامى، آداب الصلواة: ١/٤٩٤

٣ بخاري، الاذان، باب فضل اللُّهم ربنا ولك الحمد: ١١٠/١

@ مسلم، صلوة المسافرين وقصرها باب صلوة النبي .....: ٢٦٣/١

له مصنف ابن ابي شيبه الصلاة، المراة كيف تكون في سجودها: ٣٠٢/١

كه معجم الطبراني: ١٨/٢٢

- ونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دے۔ اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ عورتوں کے لیے یہی طریقہ ہے کہ رکوع سجدہ، دو سجدوں کے درمیان اور قعدوں میں انگلیاں بند رکھے ان میں فاصلہ نہ ہو۔ (جب کہ مردوں کے لیے حکم بیہ ہے کہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھیں۔ سجدے میں بند رکھیں۔ اور بقیہ افعال میں اپنی حالت پر رکھیں نہ بندنہ کھی بل کہ بین بین )۔
  - 🕜 دوسجدول کے درمیان جلسہ میں بید عامجی بڑھے:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَالْهِدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي " آل اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْزَقْنِي " آل عضرت طِّلِقَائِكَا لَيْهِ عِارِ هِ عَظِيرِ عَلَى عَصْدِ فَرْضُ فَلَ هِرَمَازِ مِن يَرْ هِ \_ .

- کے پھراکلہ اکبر کہ کردوسراسجدہ کرے۔اس میں بھی پہلے بجدہ کی طرح کرے۔
  پھراکلہ اکبر کہ کر کھڑی ہوجائے زمین پر ہاتھ فیک کرندا تھے۔ پھر "بینے الله "
  اورسورہ فاتحہ پڑھے۔سورہ فاتحہ کے اختام پر پہلی رکعت کی طرح آمین کے۔اور
  "بینے الله" پڑھ کرکوئی سورہ پڑھے۔"
- ورکعت بوری ہونے پر قعدہ کرے۔اس میں بیضنے کا دبی طریقہ ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان بنایا گیا ہے۔ اور ہر قعدہ میں وہی طریقہ ہے پھر قعدہ میں انتھات پڑھے۔ جب ''اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهُ'' بر پہنچ تو دا ہنے ہاتھ کی جیوٹی انگلی اور اس سے ملی ہوئی انگلی اور اس کوعقد کہتے ہیں) اور جی کی انگلی اور انگو شھے کا

(بيَّىُ العِيلِ أَرْمِثُ

له طحطاوي على المرافي ١٤٦٠ بهشتي زيور مدلل ٣٣/١١

ئه مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح رقم: ٢٦٩٧ كه مآخذه بهشتي زيور: ١٣٧

حلقہ بنا لےاورشہادت کی انگلی اٹھا کرالٹد تعالیٰ کی وحدا نیت کی طرف اشارہ کرے۔ اور ''اِلّا اللّٰہُ'' پرگرادے لیکن عقد وحلقہ کوآ خرتک باقی رکھے <sup>کے</sup>

- اگر دورکعت والی نماز ہے تو سلام تک یہی ہیئت باقی رکھے درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ اور اگر تین یا چار رکعت والی نماز ہے تو اکتیجیاٹ پڑھ کر ضلام پھیرے۔ اور اگر تین یا چار رکعت والی نماز ہے تو اکتیجیاٹ پڑھ کرفوراً اٹھ جائے۔
- تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بیشیم اللّٰہِ پڑھے۔فرض نماز ہوتو سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کرے۔ وتر،سنت اور نفل میں بیشیم اللّٰہِ پڑھ کر سورت بھی پڑھے۔
- تعدہ اخیرہ (جس میں سلام پھیرنا ہے) میں اس طرح سلام پھیرے کہ اکسگلام عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّٰهِ کہتے ہوئے منہ دائیں طرف پھیرے۔ قبلہ کی طرف سے شروع کرے۔ دائیں طرف منہ کرے ختم کرے۔ پھر منہ قبلہ کی طرف اور اکسسَّلام عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّٰهِ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرے۔ اور دونوں طرف سلام کرتے ہوئے ، فرشتوں کوسلام کرنے کی نیت کرے۔ بائیں طرف سلام پھیرنے کی ابتدا منہ وقبلہ کی طرف کرنے کے بعد کریں گے۔ دائیں طرف سے نہیں۔

عورتوں کے لیے جماعت کرنا مکروہ ہے۔ان کواکیلی نماز پڑھنی چاہیے۔البتہ اگرگھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہوجائے میں کوئی حرج نہیں ۔لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے برابر میں ہرگز کھڑی نہ ہوں۔

عورتوں کو چاہیے کہ پنجگانہ نماز ، نمازِ تراوح اور وتر منفرداً (تنہا تنہا) پڑھیں۔ ان کے لیے جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ <sup>س</sup>

له ماخذه بهشتی زیور: ۱۳۸

سله فتاوی رحیمیه، تراوی اوروتر کے متعلق متفرق مسائل: ۳٤٧/۱، شامی، باب الامامة: ٥٦٥/١، نمازی یابندی اوراس کی حفاظت: ٢٩ تا ٣٣



# بابهفتم

## اتفاق كى اہميت

حضرت مولانا حاجی محمد شریف اَرَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اَرْخِمَبُهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ کا واقعی بڑا کمال تھا کہ تیجے مسلک ہے ذرہ بھرنہ ہے اور کسی کی بھی دل آزاری تک نہ کی۔ ایسا کرنا بڑا مشکل کام ہے بل صراط کی طرح نازک معلوم ہوتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب حق بات ایسے پیارے عنوان سے فرما جاتے تھے کہ اختلاف مسلک رکھنے والوں کو بھی ناگوارنہ گزرتا۔ حق پرتی وحق جو کی کا بیام تھا کہ اگرکوئی مخالف بھی ایسی بات کہتا کہ شرعاً معمولی بھی گنجائش ہوتی تو فوراً بلا تامل قبول فرما لیتے اورا پی رائے پراصرار نہ فرماتے۔ بڑے دکھ سے فرمایا کرتے تھے کہ 'اکا بر دیو بند میں مختلف مشر بوں کے نام سے جوتفریق پیدا ہوگئ ہے۔

و بنی مقاصد کی بہتری کا تقاضا ہے ہے کہ اسے حتی الامکان مٹایا جائے۔ نداق سلیم کو مثبت انداز میں بھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی مسلک کا نام لیے بغیر بول بات کہنی چاہیے کہ ہمارے اکابر کا طرز بیتھا ان کا مزاج و نداق بیتھا اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔

فرمایا کرتے تھے: تخریب سے بیچتے ہوئے، دوسرے مزاج و مذاق کے حضرات میں گھلا ملا جائے اور مناسب موقع پر انہیں اکابر کے تیجے مذاق کی دعوت دی جائے۔ صرف اس حیثیت سے کہ وہ ایسی تعبیر ہے، جسے ہمارے اکابر نے اوفق بالسنہ بھھ کر

(بَيَنَ (لعِد لِحَرْدِيثَ)

اختیارکیا ہے۔قدماءوا کابرای کے حامل تھے۔اس طرح امید ہے کہ ان شاءاللہ رفتہ رفته ناخوش گوارتفرق ختم ہوگا اور ال جل کر خدمت دین کا جذبہ بیدار ہوگا <sup>ہے</sup>

يتنخ عبدائلًه بن حسين الموجان ايني كتاب "تحاسد العلماء" مين لكهة بي:

وَقَدِ امْتَلَا الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ بِالدُّعْوَةِ إِلَى الإِجْتِمَاعِ وَالْإِتْتِلَافِ، وَالْوَحْدَةِ وَالإِخَاءِ، وَحَذَرَ أَشَدَّ التَّحْذِيْرِ، مِنَ الْفُرْقَةِ وَالشِّهَاقِ، وَالتُّنَازُعِ وَالْخِصَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ:

> ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ٢٠ اللهِ خَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ٢٠ اللهِ وَقَالَ جَلُّ شَانَهُ:

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ﴾ عَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ تَ

وَقَدْبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّ تَقْسِيْمَ النَّاسِ إِلَى طَوَائِفٍ مُتَنَاحِرَةٍ. وَشِيَعِ مُتَخَاصِمَةٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ خُطَّةِ الظَّالِمِيْنَ، وَمَكَاثِدِ الْأَعْدَاءِ الْغَاشِمِيْن .... قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَانِفَةً مِّنْهُمْ ﴾. في

كَمَا بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمُخْتَلِفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ هُمْ بَعِيْدُوْنَ عَن اللَّهِ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُخْتَلِفِيْنَ هُمُ الْمَرْحُوْمُوْنَ الْقَرِيْبُوْنَ مِنْهُ عَزَّوَجَلَّ.

فَقَالَ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ لَا إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ \* وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اللهِ الله

قَالَ الْمُزَنِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَذَمَّ اللَّهُ الإِخْتِلَافَ وَأَمَرَ عِنْدَهُ بِالرُّجُوْعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَوْ كَانَ الإِخْتِلَافُ مِنْ دِيْنِهِ مَا ذَمَّهُ،

> عمران: ١٠٣ ت الانفال: ٢٦

له "اصلاح دل": ۲۵۷

هه القصص: ٤ - كه هود: ١١٨٠ ١١٩، تحاسد العلماء: ٢٤٢

شه الروم: ۳۱

وَلَوْ كَانَ التَّنَازُعُ مِنْ حُكْمِهِ مَا أَمَرَهُمْ بِالرُّجُوْعِ عِنْدَهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَدْ عَمِلَتْ عِدَّةُ أُمُوْرٍ عَلَى وُقُوْعِ التَّنَافُرِ وَالْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَمَذْهَبِيْنَ بِالْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَ اِسْتِحْكَامِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، أَمِنْ الْمُتَمَذْهَبِيْنَ بِالْمَذَهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَ اِسْتِحْكَامِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، أَمِنْ ذَالِكَ "التَّعَصُّبُ الْمَذْهَبِيُّ، وَالْجَهْلُ وَالْجُمُودُ، وَعَمَلُ أَهْلِ كُلِّ ذَلِكَ "التَّعَصُّبُ الْمَذْهَبِيُّ، وَالْجَهْلُ وَالْجُمُودُ، وَعَمَلُ أَهْلِ كُلِّ ذَلِكَ "التَّعَصُّبُ الْمَذْهَبِيْنِ مَذْهَبِهِمْ فَقَدْ أَدَّتْ هذِهِ الْأُمُورَ إِلَى طَعْنِ الْمَذْهَبَيْنِ مَذْهَبِهِمْ فَقَدْ أَدَّتْ هذِهِ الْأُمُورَ إِلَى طَعْنِ الْمَذْهَبَيْنِ فِي بَعْضِ، وَ اِنْتِقَاصِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بَنْ

لَقَدُ كَانَ مِنْ نَتِيْجَةِ هَٰذِهِ الْحَمَلَاتِ الْعَدَائِيَّةِ اِنْتِشَارُ الْكَرَاهِيَّةِ الشَّدِيْدَةِ، بَلْ وَالْعَدَاءُ الْمُسْتَحْكَمُ الْبَعِيْدُ جِدًّا عَنْ هَدْيِ الإِسْلَامِ الشَّدِيْدَةِ، بَلْ وَالْعَدَاءُ الْمُسْتَحْكَمُ الْبَعِيْدُ جِدًّا عَنْ هَدْيِ الإِسْلَامِ وَسَمَاحَتِه، وَغَلَبَةُ هٰذَا الْجَوِّ الَّذِي بَاضَ فِيْهِ التَّعَصُّبُ وَفَرْخٌ وَلَا نَبْعُدُ إِذَا قُلْنَا: "إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْكُبْرَى لِسُقُوْطِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَبَةِ أَعْدَائِهِمْ عَلَيْهِمْ. "تُ

ای طرح مولا نا ایک اور جگه رقم طراز بین که مذہبی تعصب کی وجہ ہے لوگوں

له بدعة التعصب المذهبي: ٢٠٢،٢٠١ نقلاً عن تحاسد العلماء: ٢٤٣

ك تحاسد العلماء: ٢٤٧

ك تحاسد العُلماء: ٢٤٣

(بين العِلم أوس

میں فتنوں اور خرابیوں کا ظہور ہوتا ہے۔

"فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَّ عَزِيْزَ مِصْرَ وَهُوَ الْمَلِكُ الْاَفْضَلُ بْنُ صَلَاحِ الدِّيْنِ كَانَ قَدْ عَزَمَ فِي السَّنَةِ التِّي تُوفِي الْمَلِكُ الْاَفْضَلُ بْنُ صَلَاحِ الدِّيْنِ كَانَ قَدْ عَزَمَ فِي السَّنَةِ التِّي تُوفِي فِيهَا وَهِي سَنَةُ ٥٩٥ه عَلَى إِخْرَاجِ الْحَنَابِلَةِ مِنْ بَلَدِهِ وَاَنْ يَكْتُبَ اللّي فِيهَا وَهِي سَنَةُ ٥٩٥ه على إِخْرَاجِ الْحَنَابِلَةِ مِنْ بَلَدِهِ وَاَنْ يَكْتُبَ اللّي فِيهَا وَهِي سَنَة إِخْوَتِه بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبِلَادِ وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ اَيْضًا مِنْ وُقُوع فِتْنَةٍ كَبِيْرَةٍ بِيلَادِ خُرَاسَانَ، بِسَبَبٍ وُفُودٍ فَخْرِ الدِّيْنِ الرَّازِيَّ اللّي مَلِكِ عَزْنَةَ، اللّذِي الرَّازِيَّ اللهِ مَدْرَسَةً فِي هِرَاتَ، وَلَكِنَّ اَهْلَ الْبِلَادِ عَزْنَةَ، اللَّذِي الْكِرَمَةُ وَبَنَى لَهُ مَدْرَسَةً فِي هِرَاتَ، وَلَكِنَّ اَهْلَ الْبِلَادِ النَّانَ كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ كِرَامٍ ابْغَضُوهُ وَسَعَوْا بِه، وَنَاظَرُوهُ، وَالْتَهْتِ الْمُلْوَلُ الْمَلْوِهُ وَسَعُوا بِه، وَنَاظَرُوهُ، وَالْتَهْتِ الْمُنَاظَرَةُ إِلَى السَّبِ وَالشَّتَم، وَخَطَبَ أَحَدُهُمْ فِي الْجَامِع مُنْ الْمُلِكُ بِإِخْرَاجِ الرَّازِيِّ وَأَثَارَ النَّاس، فَامَرَ الْمَلِكُ بِإِخْرَاجِ الرَّازِيِّ مِنْ بِلَادِهِ.

كُمَا رَوَى ابْنُ كَثِيْرٍ فِتْنَةً أُخْرَى وَقَعَتْ فِى دِمَشُقِ بِسَبِ عَبْدِالْغَنِيِّ الْمُقَدَّسِيِّ الَّذِی كَانَ یُدرِّسُ فِی مَقْصُورَةِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَامِعِ الْاُمُويِّ، فَتَعَرَّضَ لِمَسْأَلَةِ صِفَاتِ اللهِ، فَغَضِبَ أَتْبَاعُ الْمَذَاهِبِ الْاُخُراى وَعَقَدَ لَهُ الْاَمِيْرُ صَارِمُ الدِّيْنِ بَرْغَش مَجْلِسًا وَنَاظَرهُ الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَتَّفِقُوا فَامَرَالْاَمِيْرُ بِنَفْيِهِ مِنَ الْبَلَدِ، وَارْسَلَ الْأُسَارِي مِنَ الْقِلْعَةِ، فَكَسَرُوا مِنْبَرَ الْحَنَابِلَةِ وَتَعَطَّلَتْ يَوْمَئِذٍ صَلَاةً الظَّهْرِ فِي مِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَتَعَطَّلَتْ يَوْمَئِذٍ صَلَاةً الظَّهْرِ فِي مِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ، وَالْحَرَائِينَ وَالصَّنَادِيْقُ الَّتِي كَانَتُ هُنَاكَ وَجَرَتْ خَبْطَةٌ شَدِيْدَةً أَلْهِ

وَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ الْخَلِيْفَةَ الْعَبَّاسِيَّ الْقَادِرُ بِاللَّهِ ..... نَقَلَ الْقَضَاءَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ فَأَشْتَهَرَ ذَٰلِكَ وَصَارَ أَهْلُ بَغْدَادَ حِزْبَيْنِ ثَارَتُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ فَأَشْتَهَرَ ذَٰلِكَ وَصَارَ أَهْلُ بَغْدَادَ حِزْبَيْنِ ثَارَتُ

ك تحاسد العلماء: ٢٤٩

بَيْنَهُمَا الْفِتَنْ، فَاضْطَرَّ الْخَلِيْفَةُ اللَى جَمْعِ الْأَشْرَافِ وَاَخْرَجَ إِلَيْهِمُ رِسَالَةً خُلَاصَتُهَا أَنَّ الْأَسْفَرَايِنِيَّ قَدْ أَذْخَلَ عَلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَدْخَلاً وَاَوْهَمَهُ فِيْهَا النَّصْحَ وَالْآمَانَةَ .....<sup>له</sup>

وَمِنْهَا مَارَوَاهُ ابْنُ الْآثِيْرِ فِي حَوَادِثِ سَنَةِ ٣٢٣ﻫ قَالَ: وَفِيْهَا عَظُمَ أَمْرُ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَادَ وَقُويَتْ شَوْكَتُهُمْ وَصَارُوْا يُكَبِّسُوْنَ مِنْ دُوَر الْقُوَّادِ وَالْعَامَّةِ، وَ إِنْ وَجَدُواْ نَبِيْذًا اَرَاقُوْهُ، وَ إِنْ وَجَدُواْ مُغْنِيَةً ضَرَبُوْهَا وَكَسَرُوْا اللَّهَ الْغِنَاءِ، وَاغْتَرَضُوْا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَمَشَى الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأَوْا ذَٰلِكَ سَأَلُوْهُ عَنِ الَّذِي مَعَهُ مَنْ هُوَ؟ فَإِنْ أُخْبَرَهُمْ وَ إِلَّا ضَرَبُوْهُ وَحَمَلُوْهُ اِلَّى صَاحِب الشُّرْطَةِ، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْفَاحِشَةِ، فَأَرْهَجُوا بَغْدَادَ، فَرَكِبَ بَدْرُ الْخَرْشَنِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ- عَاشِرَ جَمَادِي الْآخِرَةِ وَنَادَى فِي جَانِبَيْ بَغْدَادَ فِي أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ ٱلْبَرْ بِهَارِيْ ٱلْحَنَابِلَةِ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُمُ اثْنَانٌ، وَلَا يُنَاظِرُوْنَ فِي مَذْهَبِهِمْ، وَلَا يُصَلِّي مِنْهُمْ إِمَامٌ اِلَّا إِذَا جَهَرَ "بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ" فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالْعِشَاءَ يْن- فَلَمْ يَفِدْ فِيْهِمْ وَزَادَ شَرُّهُمْ وَفِتْنَتُّهُمْ، وَاسْتَظْهَرُوْا بِالْعُمْيَانِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَأُوْوْنَ الْمَسَاجِدَ، وَكَانُوا إِذَا مَرَّبِهِمْ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ أَغَرُّوا بِهِ الْعُمْيَانُ فَيَضُرِبُوْنَهُ بعِصِيّهِمْ، حَتَّى يَكَادَ يَمُوْتُ، فَخَرَجَ تَوْقِيْعُ الرَّاضِيْ بِمَا يُقُرَءُ عَلَى الْحَنَابِلَةِ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ فِعْلَهُمْ وَيُوَبِّخُهُمْ باغتِقَادِ التَّشْبيْهِ وَغَيْرِهِ .....تُ

كه الكامل لابن الاثير، ذكر فتنة الحنابلة ببغداد: ١٣/٦



له نظرة تاريخية في حدوث المذاهب وانتشارها: ٩، ١٠ نقلا عن المقريزي تحاسد العلماء ٢٥٠

تَنْظِیَمُکُّ: ''نمرہی تعصب ہی کی بناء پر اس امت میں حسد، بغض اور کینہ آگیا ہے، حالاں کہ قرآن کریم اتفاق واتحاد اور اجتماعیت کے احکام سے بھرا پڑا ہے، اور دوسری طرف بڑی بختی کے ساتھ آپس میں تفرقہ ، اختلاف اور لڑنے جھگڑنے سے ڈرایا اور منع کیا ہے۔

چناں چہارشاد باری تعالی ہے''تم سب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی ہے تھا ہے رکھواور پھوٹ مت ڈالو۔''

دوسری جگه ارشاد فرمایا ''اور آپس میں نه جھگڑو ورند کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گئ'

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا'' اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو۔'' اور اللہ عزوجل نے فرمایا کہ (اگر) آپ، لوگوں کوخون خرابہ کرنے والے فرقوں اور لڑنے جھگڑنے والی ٹولیوں میں کھڑا کر دیں تو یہ ظالم لوگوں کا کام اور دشمنوں کا مکر وفریب اور حال ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یقیناً فرعون سرز مین (مصر) میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اوراس نے وہاں کے باشندوں کومختلف قسموں میں بانٹ رکھا تھا کہ ان (باشندوں) میں سے ایک جماعت (یعنی بنی اسرائیل) کا زورگھٹارکھا تھا۔''

جیسااللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جومؤمنین آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ اللہ سے دور ہیں ،اور جواختلاف نہیں کرتے تو وہ اللہ کی رحمت کے محور اور اللہ کے قریب ہیں۔

چناں چہارشادر بانی ہے' اور (آئندہ بھی) ہمیشہ اختلاف (ہی) کرتے رہیں گے، گرجس پر آپ کے رہیں ہمیشہ اختلاف (ہی) کرتے رہیں گے، گرجس پر آپ کے رب کی رحمت ہوا ور اللہ نے ان کواسی واسطے پیدا کیا ہے۔''
چناں چہامام مزنی دَرِجَهَبُهُ اللّائَ تَعَالَٰنٌ فرماتے ہیں کنہ اللّٰہ تعالیٰ نے اختلاف کی مذمت کی ہے اور اختلاف کے وقت قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیا ہے۔''

ہے، پس اگر بیاختلاف کرنا دین کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ندمت نہ کرتا، اوراگر بیاڑ تا جھکڑنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اختلاف کے وقت قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ کرتا۔

حضرت عمر بن خطاب رَضِحَاللَّهُ النَّحَةُ المَاجَنُهُ ایک موقع پر بہت غصہ ہوئے اور یہ وہ موقع تھا، جب حضرت الی بن کعب اور حضرت عبداللّٰد بن مسعود دَضِحَاللَّهُ اَتَعَالاَ عَنْهُ اَلَّهُ اَلَّا عَنْهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَٰهُ اَلَّا اَلَٰهُ اَلَّا اَلَٰهُ اَلَّا اَلَٰهُ اَلَّا اَلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

لہذا حضرت ابی بن کعب رضّحَاللّا اُتَعَالِيَّهُ نَے فرمایا: ''ایک کپڑے میں نماز پڑ ھنا اچھا اور مستحسن ہے' جب کہ حضرت عبداللّہ بن مسعود رَضِحَاللّا اُتَعَالِیَّ اُلْحَیْنُہُ نے فرمایا: '' یہ تو اس وفت ہے جب کسی کے پاس کپڑے کم ہول' استے میں حضرت عمر بن خطاب رَضِحَاللّهُ اِتَعَالِیَّ اُلْحَیْنُهُ عُصے کی حالت میں نکلے اور فرمایا:

''افسوس! رسول الله ﷺ کے صحابہ میں ایسے دوشخص باہم جھگڑ رہے ہیں، جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں (پھر فرمایا) صحیح بات تو ابی بن کعب کی ہے، مگر اجتہاد میں ابن مسعود نے بھی کوتا ہی نہیں کی ملین آج کے بعد اگر میں نے کسی کوا یسے مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکے انواس کو بہت سخت سزادوں گا۔''

چند مذموم صفات کی بناء پر مذاہب اربعہ میں انتہائی نفرت اور تنازع پایا جا تا ہےاور جن کی بناء پران میں دشمنی اور بغض مشحکم ہوگیا ہے۔

ان صفاتِ مذمومہ میں سے ایک صفتِ مذموم مذہبی تعصب، جہالت اور اپنی غلط بات پر ڈٹ جانا ہے، جس پران لوگوں نے عمل کر کے اپنے اپنے مذہب کو عام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بات ایک دوسرے پرطعن وتشنیج اور ایک دوسرے کی تنقیص کرنے تک پہنچ گئی۔

ان کے اس نرہبی تعصب کی وجہ ہے ان پر بغض اور حسد غالب آگیا۔اور یہی ربینے رابعی کی ٹرمیٹ ندہبی تعصب اور اختلاف ماضی میں مسلمانوں کے سقوط اور ان پر دشمنوں کے غالب آنے کے بڑے اسباب میں سے ہے۔

ان مذہبی تعصبات میں سے ایک تعصب کا وہ واقعہ ہے جو حافظ آبن کثیر رَخِمَبُاللّاً اُلّاً اُلّاً اُلّاً اللّٰہ اَنْ اللّٰہ اَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے ذکر کیا ہے کہ عزیزِ مصر بادشاہ افضل بن صلاح الدین نے اپنے ملک سے حنابلہ کو نکا لنے کا عزم کر لیا، بیروہ س تھا جس میں ان کا انقال ہو گیا تھا یعنی سن ہے ہے ہوں ہے ایک عزم کر لیا کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں من ہوں کے دوسرے بھائیوں (بادشاہوں) کولکھ دے کہ وہ بھی ان کواپنے اپنے ملک سے نکال باہر کر دیں۔

حافظ ابن کثیر دَخِعَبُهُاللّاُهُ تَعَالَیٰ نے بیھی ذکر کیا ہے کہ بلادِخراسان میں جو بڑے بڑے برپا ہوئے تھے، وہ امام فخرالدین رازی کے وفد کے سبب سے واقع ہوئے تھے جوغز نہ کے بادشاہ کے پاس آیا تھا،غز نہ کے بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا اور ان کے لیے ہرات میں ایک مدرسہ بنوایا، لیکن ہرات کے رہنے والے سارے ابن کرام کے مسلک پر تھے۔

چناں چہ وہ امام فخر الدین رازی ہے بغض کرنے گئے، یہاں تک کہ ان سے مناظرہ کیا اور آخر کارمناظرہ گالی گلوچ پر جا کرختم ہوا، اہل ہرات میں ہے ایک نے جا کر جامع مسجد میں ان کے خلاف تقریر کر کے ان کے اقوال کا انکار کیا اور لوگوں کو ان کے خلاف تقریر کر کے ان کے خلاف کردیا۔ ان کے خلاف برا مجنحتہ کیا، تو بادشاہ نے امام رازی کی جلا وطنی کا تھم صا در کر دیا۔

جیسا حافظ ابن کیر رکیخبہ الله تعکالی سے مردی ہے کہ دمشق میں دوسرابرا فتنہ عبدالغنی مقدی کے سبب سے برپا ہوا، جو بنوامیہ کی جامع مسجد میں درس دیا کرتے سے تھے تو انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق کوئی مسئلہ چھیڑ دیا، جس سے دوسر نے مذاہب کے تبعین مشتعل ہو گئے اور جنب انہوں نے ان کے ساتھ اختلاف شروع کردیا تو امیر صارم الدین نے فقہاء کو بلا کر ان کے ساتھ مقام عش میں مناظرے کی ایک مجلس منعقد کر دی اور جب یہ کی بات پر شفق نہیں ہوئے یعنی مناظرے سے ہار ایک مجلس منعقد کر دی اور جب یہ کی بات پر شفق نہیں ہوئے یعنی مناظرے سے ہار

جیت کا کوئی حتمی فیصلہ نہ ہوسکا تو امیر نے شہر سے عبدالغنی مقدی کی جلاوطنی کا حکم صادر کردیا اورانہوں نے قلعہ سے قیدیوں کو جھیج دیا تو قیدیوں نے حنابلہ کے منبروں کوتو ژ ڈالا اوراس دن حنابلہ کی محراب میں ظہر کی نماز نہ پڑھی جاسکی اور وہاں کے سارے خزانوں اورصندوقوں کو نکال لیا گیا ، یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔

ان نہ جی تعصبات میں سے ایک بی بھی ہے کہ عباسی خلیفہ قادر باللہ نے قضاء کا عہدہ احناف سے لے کرشوافع کو دے دیا، تو اس بات کی پورے بغداد میں شہرت ہوگئی، جس سے اہل بغداد دوٹولیوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوگئے۔

ان میں سے ایک وہ واقعہ بھی ہے، جس کو ابن اثیر نے سن سے سے حواد ثات میں روایت کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بغداد میں حنابلہ کا معاملہ برا د شوار اور تنگین ہوگیا اور اہلِ بغداد کی شان وشوکت اپنے عروج بر آگئی تو وہ حنابلہ کے ہر خاص و عام کے گھر میں تھس جاتے ، اگر وہ ان گھروں میں نبیذ ( تھجور کا عرق) یا لیتے تو اس کو بہا دیتے اورا گرکسی گانے والی (گلوکارہ) کود مکھ لیتے تو اس کو مارتے اور گانے بجانے کے آلات کوتوڑ دیتے ،خرید وفروخت میں نکتہ چینی کرتے ، ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ مرد چلتے اور جب وہ بیہ بوجھتے کہ وہ کون تھاا گروہ بتا دیتے (تو جھوڑ دیتے) ورنداس کی پٹائی کرتے اور پولیس کے حوالے کر دیتے اور اس کے خلاف فحاش کی گواہی ویتے۔انہوں نے بغداد میں بڑا فساد کیا، یہاں تک کہ دس جمادی الاخری کو بدرخرشنی بولیس نے سوار ہو کر بغداد کے دونوں اطراف' ابومحمہ بر بھاری صنبلی' کے ساتھیوں کے بارے میں بیآ واز لگائی کدان میں سے نہ دو مخص انتھے ہوں ، اور نہاہیے مسلک کے بارے میں مناظرہ کریں ہے، اور ان میں ہے کوئی امام نماز بھی نہ یر حائے ،گراس صورت میں پر حاسکتا ہے جب وہ مجراور مغرب وعشاء كى نمازوں ميں بينسم الله الرَّحمن الرَّحينم جررے ( بآواز بلند)

گریچه بھی فائدہ اس اعلان کا نہ ہوا بل کہ ان کا شروفساد اور زیادہ بھیل گیا اور حنابلہ نے ان نابینالوگوں ہے جنہوں نے مساجد میں پناہ لی ہوئی تھی مدد حاصل کی، چنال چہ جب ان نابینالوگوں پر کسی شافعی المذہب کا گزرہوتا تو وہ سب اسم مے ہوکر اس پر حملہ کرتے اور اپنی لاٹھیوں ہے اس کی پٹائی کرتے یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہوجا تا، پھر خلیفہ راضی کی طرف سے مہر لگا ہوا ایک خط آیا جو حنا بلہ کو سنایا گیا جس میں ان کے اس' اعتقاد تشبیہ' کے فعل کو ناپسند کرتے ہوئے ان کو ڈانٹ ڈیٹ کی گئی تھی۔'

#### تفرق کے نقصانات

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَجِعَهِ اللّهُ تَعَالَكُ اللّهِ اللّه بيان ميں فرماتے ب:

قرآن وحدیث میں تجاوز عن الحدود کا نام تفرق ہے، جو جائز اختلاف رائے سے الگ ایک چیز ہے۔قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے:
﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًاوَّلَا تَفَرَّقُوْا ﴾ 
تَرْجَمَیٰ: ''اور اللہ تعالیٰ کی رسی کوسب مل کرمضبوط تھام لواور پھوٹ نہ ڈالو۔''

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک وصیت کا ذکر ہے جو تمام انبیاء سابقین کوکی گئی ہے۔اس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ أَنُ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ كُ

تَتَكَبَحَمَدَ: '' كهاس دين كوقائم ركهنااوراس ميں پھوٺ نه ڈالنا۔''

امام آفسیر ابوالعالیہ رَجِعَبُهُ اللّهُ اَتَعَالَاتُ نِے فرمایا کہ اقامت دین سے مرادا خلاص ہے اور ''لَا تَتَفَرَّ قُوْل'' کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں عداوت نہ کرو، بھائی بھائی بن

له آل عمران: ۱۰۳ مه الشوري: ۱۳

کررہو۔

اس وصیت کے بعد قرآن میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان کر کے اہلِ اسلام کومتنبہ کیا گیاہے کہ وہ ان کے طریقہ پرنہ جائیں۔اس بارے میں ارشاد ہے:
﴿ وَمَا تَفَرَّفُوا إِلَّا مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ ﴿ اللّٰ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ ﴿ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ اللللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

یعنی بی عداوت جب بھی غور کروتو اس کا سب دنیا .....، حب مال ..... یا حب ماہ ہوتا ہے، جس کونفس و شیطان خدمت دین کا عنوان و بے کرمزین کر دیتا ہے۔ ورنہ اس طرح کے مسائل میں اختلاف رائے کی حدوبی ہے جو پہلے بیان ہو پچی ہے کہ مثبت طور پر اپنے عمل کے لیے ایک جانب کو اصلح سمجھ کر اختیار کر لیں۔ اور اس سے مختلف مسلک رکھنے والوں ہے لڑتے نہ پھریں۔ جس طرح دنیا میں انسان جب بیار ہوتا ہے اپنے معالجہ کے لیے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اس کے بیار ہوتا ہے اپنے معالجہ کے لیے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اس کے بیار ہوتا ہے اور اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، مگر دوسرے ڈاکٹر وں کو برا بھل کہتا نہیں بھرتا۔ ایک مقدمہ آپ کسی ایک شخص کو وکیل بنا کر اس کے سپر دکر و بیت بھل کہتا نہیں بھرتا۔ ایک مقدمہ آپ کسی ایک شخص کو وکیل بنا کر اس کے سپر دکر و بیت بھی گھر دوسرے وکلاء سے نہیں لڑتے بھرتے، مجتہدانہ مختلف فیہ مسائل میں بھی ٹھیک بہی آپ کا طرزعمل ہونا جا ہیں۔

له جامع العلم: ٨٤/٢

له الشورئ: ١٤



# امت کی بریشانی کاعلاج

حضرت اقدى مولانا محد يوسف بنورى مَوَّدَ اللَّهُ مَرْ قَدَهُ كَا ما مِنام، ' بينات' الله مَرْ قَدَهُ كا ما مِنام، ' بينات' كراچى كے ليتحرير كرده ايك فكر انگيز اداريہ ہے جو آپ نے پاكستان كے دولخت مونے كے بعد تحرير فرمايا تھا۔

چنال چہ آپ فرماتے ہیں:

تمام امتِ اسلامیہ کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، ہر جگہ اضطراب ہے۔ نہ حکم انوں کو چین نصیب ہے، نہ محکوم آ رام کی غیندسو سکتے ہیں، مصیبت یہ کہ کوئی بھی صحیح علاج نہیں سوچ رہا ہے، جوز ہر ہاں کو تریاق سمحلیا گیا ہے، جو تباہی و بربادی کا راستہ ہاں کو نجات کا راستہ مجھا جا رہا ہے، جو تدبیریں شقاوت کو دعوت دے رہی ہیں، ان ہی کو ذریعہ سعادت خیال کیا جا رہا ہے، ماسکو ہو یا واشنگنن، تمام جہنم کے راستے ہیں، کوئی بھی سرور کو نین فیلیل کیا جا رہا ہے، ماسکو ہو یا واشنگنن، تمام جہنم سعادت کا راستہ جو سراسر نجات و سعادت کا راستہ جو سراسر نجات و سعادت کا اسلام بھی کہنے ہیں، نہ معلوم کہار با ہے، جو صراط متعقم جنت کو جا رہا ہے، اس سے بھٹک گئے ہیں، نہ معلوم کہار با ہے بھول کی عقلیں کہاں چلی گئیں؟

اربابِ فکر آخرت ہے کیوں عاری ہو گئے ، آخر تاریخ کی بی عبر تیں کس کے لیے ہیں؟ حقائق سے کیوں چٹم پوشی کی جارہی ہے؟ خاکم بدبن ایسا تو نہیں کہ تکو بی طور پر امت پر تباہی و ہربادی کی مہرلگ چکی ہے؟ اس امت کا زوال مقرر ہو چکا ہے؟ عروج کا دورختم ہو گیا ہے؟ حق تعالی نے تو اسلام اور صرف اسلام کی نعمت کو آخری نعمت فر مایا تھا اور بیرصاف اور صرح اعلان ہو چکا تھا کہ اس کے سواکوئی رشتہ ورابط، کوئی وین ومسلک قابل قبول نہ ہوگا، نجات ای وین اور اسلام میں ہے اور ای وین رابطہ میں فلاح وسعادت ہے، باتی تمام راستے شقاوت و بلاکت اور تبابی و بربادی کے راستے ہیں، اور بیرابدی اعلان آئے بھی حق تعالیٰ کے آخری پیغام میں کیا ہربادی کے راستے ہیں، اور بیرابدی اعلان آئے بھی حق تعالیٰ کے آخری پیغام میں کیا

جار ہاہے کہ:

﴿ وَمَنْ يَّبُنَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يَّقُبَلَ مِنْهُ ﴾ لَكُ تَكُرِّحَكَ: ''اور جوكوئى اسلام كے علاوہ كى اور دين كو چاہے تو اسے ہرگز قبول نہيں كيا جائے گا۔''

اورسورهٔ عصر میں تاریخ عالم کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں ایمان باللہ عمل صالح ، تواصی بالحق اور تواصی باالصبر ، یہ چار با تیں نہیں ہوں گی ، ان کا انجام تباہی و بربادی ہے۔ کیا اس اسملام سے روگردانی کی اتنی بڑی سزا پاکستان اور پاکستان اور پاکستان ور پاکستان کو بین بارہ کروڑ آبادی کا عظیم ملک پانچ کروڑ آبادی کا حجوزا سا ملک بن گیا؟

کیا بنگلہ دلیش کے قضیہ ہے دونوں طرف کے مسلمان عذابِ الٰہی میں مبتلا نہیں ہوئے؟ اسلامی روابط، انتحاد واخوت ختم کر کے کیا دولت کمائی؟ آخرت سے پہلے دنیا کی رسوائی اور خسران و تا ہی بھی دیکھے لی۔

افسول! کہ وہی غیراسلامی سبق پھر یہال مغربی پاکستان میں وہرایا جارہا ہے، وہی سندھی ۔۔۔، بغوی اور پنھان ۔۔۔۔ کے ملعون نعرے یہال بھی اُ بھر رہے ہیں، اُڈ حَمُّ الرَّاحِمِیْنَ کے غضب کو دعوت دینے والی صور تیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ طاغوتی طاقعین جن کا ڈورا باہر کے شیاطین کے ہاتھ میں ہے، اسلام اور مسلمانوں پرایک اور کاری ضرب لگانے کی فکر میں لگ گئی ہیں۔ ''فَاِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا الْکِهِ وَ اِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا

گزشتہ چندسالوں کے تجربات سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ جوطریقہ علاج کا سوچا گیا اور عملاً اس کو اختیار بھی کیا گیا، وہ سیح قدم نہ تھا، اخبارات بھی جاری کیے گئے ۔۔۔۔، جلوس بھی نکالے گئے ۔۔۔۔، مظاہرے بھی کیے گئے ۔۔۔۔۔ جھنڈ یے بھی

له آل عمران: ۸۵

(بيَنْ ولعِلْ أُريثُ

بہرحال ان سیای تدبیروں کے ساتھ اب دین سطح پر کام کی ضرورت ہے،اگر
آپ کا شوق اس بات کا متقاضی ہے کہ سیاسی تدبیریں اختیار کی جائیں اور سیاسی
حربے بھی استعال ہوں اور آپ کی طبیعت اور ذوق ان وسائل کور کرنے پر آمادہ
نہیں، اگرچہ ہماری دیا نتدارانہ رائے یہی ہے کہ ان کی حقیقت ایک سراب سے
زیادہ نہیں اور ''کوہ کندن، کاہ بر آوردن'' والی مثال صادق آتی ہے، وقتی اور سطحی
عوامی فائدے ہیں لیکن تا ہم اگر آپ کا ذوق تسلیم نہیں کرتا تو ترک نہ سیجے لیکن اصلی
اور حقیقی و بنیادی کام اصلاح معاشرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں اور انبیاء کرام اور مصلحین امت کے طریقوں پر آسانی ہدایات کی روشنی میں اصلاح کا بیڑہ اٹھائیں اور اپنی بوری طاقت انفرادی واجھائی اصلاحِ امت پرخرچ کریں، گھر گھر بستی بہنچ کر ''دعوت الی الخیز'' کا ربانی پیغام پہنچائیں، اجھاعات ہوں تو اسی مقصد کے لیے، جلبے اگر ہوں تو اسی بنیاد پر، رسائل ہوں تو اسی کام کے لیے اخبارات کے صفحات ہوں تو اسی مقصد کے لیے اور کاش! اگر حکومت کے وسائل حاصل ہوں اور ریڈیو وغیرہ کی بوری طاقت بھی اس پرخرچ ہوتو چندہ ہینوں میں بینطنا تبدیل ہوسکتی ہے۔

بہرحال اس وقت ہے آرز وتو قبل از وقت ہے کہ حکومت کی سطح پر جو وسائل نشر و

سنه ایبا کام کرناجس میں مشقت زیادہ اور فائدہ کچھ نہ ہو۔

اشاعت ہیں، وہ ایمان کی روح ہے آ راستہ ہوں اور ایمانی حرارت اور نوران ہیں جلوہ گرہو، ان کے ذریعہ اصلاح ہو، اب ضرورت اس کی ہے کہ آج کی نسل خدا ترس بن جائے، ان کی اصلاح ہو، آج کی بہی نسل کل حکمران ہو، تو تمام وسائل نشر و اشاعت اور خبر رساں ایجنسیاں سب کے سب اشاعت اسلام و تزکید اخلاق کے سرچشے ہوں، پوری قوم نہ ہی اکثریت یا قابلِ اعتبار اہم اقلیت کی ہی اصلاح ہوجائے، تو کل کری صدارت یا کری وزارت، یا منصب سفارت ہو یا وسائل نشر و اشاعت ہوں، بیسب کے سب تعلیم اسلام و تعلیم دین کے مراکز بن سکیں گے۔ اشاعت ہوں، بیسب کے سب تعلیم اسلام و تعلیم دین کے مراکز بن سکیں گے۔ خلاصہ بید کہ اس وقت دین کی اہم ترین بیکاری ہی ہے کہ اللہ کے لیے اٹھو۔۔۔۔۔اور

خلاصہ میہ کہ اس وقت دین کی اہم ترین بکاریمی ہے کہ اللہ کے لیے اٹھو .....اور خواب غفلت سے بیدار ہوجاؤ ..... اور سفینۂ حیات کو ساحل مراد تک پہنچانے کی یوری جدوجہد کرو۔

خدارا ہے جوآگ لگ چکی ہے جلد سے جلد بجھانے کی کوشش کرو، ورنہ تمام قوم و ملک اس کے شعلوں کی نذر ہوجائے گا۔افسوس وتعجب سے کہنا پڑتا ہے کہا گرکسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ اسے فوراً بجھانے کی تدبیر میں لگ جاتا ہے، کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، لیکن دینِ اسلام کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے،صدیوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ نذرِ آتش ہونے کے قریب ہے لیکن ہم اطمینان سے بیٹھ کرخاموش تماشائی ہوا ذخیرہ نذرِ آتش ہونے کے قریب ہے لیکن ہم اطمینان سے بیٹھ کرخاموش تماشائی ہوئے ہیں۔

ہمارے ملک میں جو بحران عرصہ سے چل رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان کوموت کی نیندسلا دینے کے بعد بھی تھے نہیں پایا بل کہ اس کا سارا زورسمٹ کراب نیم جان مغربی پاکستان پر لگا ہوا ہے۔ مریض کے حالات اسے غیر یقینی اور مستقبل اتنا بھیا نک ہے کہ اسے ضبطِ تحریر میں لا ناممکن نہیں، ہم علماء سے طلباء سے حکام سے صحافیوں سے ، اور ہرادنی واعلی سے خدا کے صحافیوں سے ، اور ہرادنی واعلی سے خدا کے نام پر اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کی اور خود اپنی زندگی بچھ دن اور مطلوب ہے،

اگر ہمارے دل پیخر، ہمارے ذہن مفلوج ، ہمارے د ماغ ماؤف اور ہمارے اعضاء شل نہیں ہوگئے ہیں۔

اور ہمارے بدن میں زندگی کی کوئی رمتی اور ہماری آنکھ میں عبرت وغیرت کا کچھ پانی ابھی موجود ہے تو سارے دھندے چھوڑ کر، سارے کام ملتوی کر کے اور سارے مشاغل سے ہٹ کر چندون کے لیے دعوت الی اللّٰہ کا کام کرنا ہوگا،اس کے لیے سب کونکلنا ہوگا،اس کے لیے سب کونکلنا ہوگا،سب کے باس جانا ہوگا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہوں گی۔

اگر ملک کا معتد بہ حصہ اس فرض کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ اس ملک کی اور اس کے ساتھ ہماری بقاء کا فیصلہ فرمادیں گے اور پھر ہمارت اور روس بھی ہمارا کیجے نہیں بگاڑ سکیس گے اور اگر ہم بدستورا پنی اپنی لے میں مست اور اپنے اپنے کام میں مگن رہے اور دعوت الی اللہ کے کام کے لیے اپنے اوقات، اپنے مال اور اپنی جان کوخرج کرنے کی ہمت نہ کی تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس فرض ناشنای کی پاداش کن کن شکلول میں ظاہر ہوگی، ہماری تدبیری، ہماری محمد میں ماری اسمبلیال، ہمارے وسائل خدا کے فیصلے کوئیس بدل سکتے۔

میننگیں بلانے .....، عما کدین کوجمع کرنے ....، اتحاد کے نعر ہے لگائے .....
اور مشتر کہ لاکھمل تیار کرنے ..... پر بہت وقت ضائع کیا جا چکا ہے۔ اب وقت ہمیں ایک لمحہ کی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ نہ دعوت واصلاح کے خاکے مرتب کرنے پر مزید اضاعت وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دَخِمَہٰ اللّٰادُ تَعَالَیٰ والی تیلیغی تخریک ہی بس امید کی آخری کرن ہے، اپنے ذوق، اپنے تقاضوں اور اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیجیے، ملت کی شکتہ شتی کے نوٹے ہوئے اس تختہ کو، جس پر سات کروڑ نفوس سوار ہیں، اگر بچانا ہے تو بس یہی ایک تدبیر ہے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ اس کام کوکریں اور سیکھیں، ہم ایک بارعلاء اور دانشور طبقہ سے عرض کریں گے کہ خدار احقاضائے حال کو مجھو۔

ہمارے موجودہ مشاغل ہمارے پاؤں کی زئیر بن جائیں گے۔ اگر محمد ظِلَقَائِ عَلَیْنَ اللّٰ اور ہماری بے کی امت کے لیے دعوت و اصلاح کی محنت والا کام نہ سنجالا گیا اور ہماری بے التفاتی، لا پروابی اور بے اعتمالی کی یہی کیفیت رہی جو اب تک ہے تو وقت کا فیصلہ بڑا ہی شد پر اور بھیا تک ہوگا۔ مشرق ( بعنی سابقہ مشرقی پاکستان ) والوں کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس سے عبرت بکڑ لینی چا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور ملت کونھیب فرمائیں۔

القد تعالی ہمارے حال پر رحم فر مائیں ، ہمارے گناہوں کو معاف فر مائیں اور پوری امت کواپی مرضیات کی تو فیق عطافر مائیں۔ ( آمین ) سے

#### افتراقِ امت کے اسباب

حضرت مولا نامفتى محدشفيع رَخِعَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين:

مسلمانوں کے طبقات اہل دین واصلاح اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جوتفرقہ آج پایاجا تا ہے وہ عمو ما انہیں حقائق کونظرا نداز کرنے کا نتیجہ ہے۔
اب میں ان اسباب وعوامل کو چیش کرتا ہوں جو میر سے غور وفکر کی حد تک مسلمانوں میں باجمی آ دیزش اور شقاق و جدال کا سبب ہے ہوئے ہیں اور انسوس اس کا ہے کہ اس کو خدمت دین سمجھ کرا ختیار کیا جاتا ہے۔

غلو: میرے نزدیک اس جنگ و جدل کا ایک بہت بڑا سبب فروی اور اجتہادی مسائل میں تخرب و تعصب اور اپنی اختیار کردہ راؤعمل کے خلاف کوعملاً باطل اور گناہ قرار دینا اور اس پڑمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو اہل باطل اور گمرا ہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو اہل باطل اور گمرا ہوں کے ساتھ کرنا جا ہے تھا۔ اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے اور عقلاً اس کے سواکوئی صورت بھی دین پڑھل کرنے کی نہیں ہے کہ جولوگ خود درجہ اجتہاد کا نہیں

له ازرسالیشم نبوت ۱۲ تا ۱۸ جولا کی <u>۲۰۰۳</u>

(بیک (لعب کم زمٹ

رکھتے وہ اجتہادی مسائل میں کسی امام مجہد کی اتباع کریں۔اور جن لوگول نے اپنے نفس کوآ زادی اور ہوا پرتی ہے رو کئے کے لیے دینی مسلحت مجھ کر کسی ایک امام مجہد کا اتباع اختیار کر لیا ہے وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مجتبد کا اتباع کرنے والے ایک دوسری جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔اگر جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔اگر جماعت بندی شبت انداز میں صرف اجتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسانیوں کے لیے ہوتو نہ صرف اس میں کوئی مضا لکھ ہے نہ کوئی تفرقہ اور نہ ملت کے لیے اس میں معنرت۔

- ا مصرت رسال اور تباہ کن ایک منفی پہلوتو اس کا سے ہے کہ اپنی رائے اور اختیار ہے اختلاف رکھنے والول کے ساتھ جنگ و جدل .....اور دوسر ہے ان فروق مسائل کی بحثوں میں غلو .....کہ ساراعلم و تحقیق کا زور .....اور بحث و تمحیص کی طاقت ..... اور عمر کے اوقات عزیز .....ان ہی بحثوں کی نذر ہوجا کیں ۔ اگر چدا یمان واسلام کے بنیادی اور قطعی اجماعی مسائل مجروح ہور ہے ہوں ، کفر والحاد دنیا میں پھیل رہا ہو۔ سب سے صرف نظر کر کے ہمارا علمی مشغلہ یہی فروعی بحثیں بنی رہیں ، جن کے متعلق منہ کورۃ الصدر تفصیل میں ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد ہمی بات اس سے آ گے نہیں بردھتی کہ بیران جے ہیں کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد رائح مرجوح اور اس کے خلاف مرجوح اور اس کے خلاف مرجوح اور اس کو خلاف مرجوح اور اس کو خلاف مرجوح اور اس کو خلاف مرجوح اور اس خشر میں اس دانج مرجوح کا اعلان ہوگا نہ مخشر میں اس دانج مرجوح کا اعلان ہوگا۔
- ای طرح ندان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں پرنگیر کرنا درست ہے ندان کو خطا کار مجرم تشہرانا صحیح ہے۔ اس وقت ہماری قوم کا برگزیدہ ترین طبقہ علماء فقہاء کا خصوصاً جوتعلیم وتصنیف میں مشغول ہیں ، ان کی شباندروز مشغولیت کا جائزہ لیا جائے تو بیشتر حصرات کی علمی تحقیقات اور سعی و فن کی ساری توانائی ان ہی فروق بحثوں میں محدود نظر آئے گی۔

### المحةفكرييه

ان میں بعض حضرات کا غلوتو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہا پنے سے مختلف رائے رکھنے والوں کی نماز کو فاسد اور ان کو تارک قر آن سمجھ کرا پنے مخصوص مسلک کی اس طرح دعوت دیتے ہیں ، جیسے کسی منکرِ اسلام کو اسلام کی دعوت دی جار ہی ہواور ای کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے ہیں۔

معلوم نہیں کہ بیہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف ہے حملہ آور طوفا نول ہے باخبر نہیں یا جان بوجھ کر اغماض کرتے ہیں۔اس وقت جب کہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر، نیسائیت اور کمیونزم نے پورے اسلامی ممالک او اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے۔اور یہ دونوں کفرطوفانی رفتار کے ساتھ اسلامی مما کہ، میں تھیل رہے ہیں۔ صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہوجاتی ہے۔ دوسری طرف کفر نفاق اور الحاد خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں قادیا نیت اور مرزائیت کے لباس میں ،کہیں پرویزیت اورا نکار حدیث کے عنوان ہے کہیں مغرب ے لائی ہوئی اباحیت اور تمام محر مات شرعیہ کوحلال کرنے کے طریقوں ہے جمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور پیالحاد، کفر و نفاق پہلے کفر سے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے، جن کے دام میں سید ھے ساد ھے جاہل عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے ، ہمارے نوتعلیم یافتہ نو جوان یہ کثر ت اس لیے آجاتے ہیں کہ بی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پھینک دیا ہے کہ وہ مادی علوم وفنون کے ماہر کہلانے کے باوجود مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات ہے بھی محروم کر دیئے گئے ہیں۔اور کھلے چھپے کفر کی ان ساری اقسام ہے بھی اگر کیچھ خوش نصیب مسلمان نیج جائیں تو فحاشی ،عریانی ، ننگ ناج ، رقص وسرور کی محفلوں اور گھر گھر پریڈیو کے ذریعیہ فلمی گانوں اور سینماؤں کی

ز ہریلی فضاؤں ہے کون ہے جو پچ نکلے؟

اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بداخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بازار جھوٹ، فریب، سود، قمار سے بھرے ہوئے ہیں۔ اوران کے چلانے والے کوئی یہودی نہیں، ہندونہیں، اسلام کے نام لیواہیں۔ ہمارے سرکاری محکمے رشوت، ظلم و جور، کام چوری، بے رحمی اور سخت دل کی تربیت گاہیں ہینے ہوئے ہیں۔ اور ان کے کار فرما بھی نہ انگریز ہیں نہ ہندو، محم مصطفیٰ گاہیں ہینے ہوئے ہیں۔ ہمارے گاہیں گاہیں کے نام لینے والے۔ روز آخر پر ایمان کا دعوی رکھنے والے ہیں۔ ہمارے عوام دین سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دین کے فرائض و واجبات سے عوام دین سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دین کے فرائض و واجبات سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دین کے فرائض و واجبات سے کورے، حکم کے دلدادہ ہیں۔

ان حالات میں کیا ہم پر بیدواجب نہیں کہ ہم غور وفکر سے کام کیں اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے آقار سول کریم ظلیق کیکھیا کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی؟ اس وقت ہمارے آقار سول کریم ظلیق کیکھیا کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی؟ اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے حملے ہور ہے تھے۔ میری امت اس بدحالی میں مبتلاتھی۔ تم وراثت نبوت کے دعویدار کہاں تھے؟ تم نے وراثت کا کیا حق ادا کیا؟

کیا ہمارا یہ جواب کافی ہوجائے گا کہ ہم نے رفع یدین کے مسئلے پرایک کتاب لکھی تھی یا پچھ طلباء کوشرح جامی کی بحث حاصل ومحصول خوب سمجھا کی تھی ، یا حدیث میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی دل چسپ تقریریں کی تھیں یا صحافیا ندز ورقلم اورفقر دیازی کے قیاں کے دوسرے علماء وفضلاء کوخوب ذلیل کیا تھا؟

# اصول اسلام کی حفاظت کی فکر کریں

فروی اوراجتہادی مسائل میں بحث وتھیص گو مذموم چیز نہیں۔اگر وہ اپنی حد کے اندر اخلاص ہے اللہ کے لیے ہوتی ۔لیکن جہاں ہم اسلام و ایمان کی بنیادیں متزلزل کردنیے والے فتنوں کی خبر سنتے ہیں۔اللہ ورسول کے احکام کی خلاف ورزی بل کہ استہزاء وتمسخراپنے آنکھوں سے ویکھتے اور کا نوں سے سنتے ہیں۔ مگر ہمارے کان ہر جوں تک نہیں رینگتی تو اس کی کیا تو قع کی جاستی ہے کہ یہ فروی بحثیں ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کررہے ہیں۔

اگران میں پھولاہیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات کے تعاصلام اور دین کے تقاضوں کو پہچانے اور فروع سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے ہوتے۔ ہم نے تو گویاعلمی اور دین خدمات کو انہیں فروی مباحث میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور سعی وعمل کی پوری توانائی اسی پرلگار کھی ہے۔ اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل اور ایمان کی سرحدوں کو دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے۔ لڑنا کس محاذ پر چاہیے تھا اور ہم نے طاقت کس محاذ پر لگا دی۔ "إِنَّا لِلَّه وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اِنَا اِلَیْهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اِنَّا اِلْکِهِ وَ اِنَّا اِلْکِیهِ ہے۔

اسی کے ساتھ دوسری بھاری ملطی ان اجتہادی مسائل میں اختلاف کے حدود کو تو ٹر کر تفرق و تشتت اور جنگ وجدل اور ایک دوسرے کے ساتھ شخرواستہزاء تک پہنچ جا تا ہے، جو کی شریعت وملت میں روانہیں، اور افسوس ہے کہ بیسب پچھ خدمت علم و بن کے نام پر کیا جا تا ہے اور جب یہ معاملہ ان علماء کے تبعین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کوایک جہاد قر اردے کرلڑتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد خود این جس وست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی غنیم کی مدافعت اور کفر و الحاد کے ساتھ جنگ کی فرصت کہاں یکھ

لہنداائمہ حضرات آج سے یہ فیصلہ فر مالیس کہ فروعی مسائل میں غلونہیں کریں گے اور فقیہ اعظم حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رَجِعَهٔ کہ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کی اس تحریر کو پڑھ کر دو رکعت پڑھ کر گڑ گڑ اکر دعا ما تکئے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کونفس و شیطان کے شرور سے

له وحدتِ امت: ۳۰،۲۹

(بيئن (لعِسل أوث

حفاظت فرما کرفروی مسائل میں حدود ہے زیادہ الجھنے سے حفاظت فرمائے۔

# ہردینی کام کرنے والے کواپنا شریک کار مجھیں

ہماری وینی جماعتیں جو تعلیم دین یا ارشاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاحِ معاشرہ کے لیے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مفید خدمات بھی انجام دے رہی ہیں ان میں بہت سے علاء وسلحاء اور مخلصین کام کررہے ہیں اگر یہی متحد ہو کرتقسیم کار کے فر رہید دین ہیں پیدا ہونے والے تمام رخنوں کے انسداد کی فکر اور امکانی حد تک باہم تعاون کرنے لگیں اور اقامتِ دین کے مشترک مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھے اور دوسرول کے کام کی الیم ہی قدر کریں جیسی اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعہ اکثر دینی ضرور توں کو پورا کر سکتی ہیں۔

گرعمو مأیہ ہور ہا ہے کہ ہر جماعت نے جوا پے سعی وعمل کا ایک دائرہ نظام عمل بنایا ہے۔ عملی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمتِ دین کو اس میں منحصر سمجھ رہے ہیں۔ گو زبان سے نہ کہیں دوسری جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے۔ اس کے تیجہ میں ان جماعتوں میں بھی ایک قشم کا تشتت یا یا جاتا ہے۔

غور کرنے سے اس کا سبب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ وین کی اشاعت، حفاظت اور مسلمانوں کی علمی عملی اخلاقی اصلاح ہی ہے کیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک دارالعلوم قائم کر کے تعلیم وین کی اہم خدمات انجام دیں۔ کسی نے ایک جماعت بنا کررشد و ہدایت کا فرض ادا کیا۔ کسی نے کوئی انجمن بنا کراحکام دین کی نشر واشاعت کا تحریری انتظام کیا۔ کسی نے فتوی کے ک

(بَيْنَ وُلِعِيلَ أُرِيثُ

ذر بعی خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کے لیے دارالا فقاء قائم کیا۔ کسی نے اسلام کے خالف محدانہ تلبیسات کے جواب کے لیے تصنیفات کا یا ہفتہ واری ، ما ہواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا۔ بیسب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں۔ مگر در حقیقت ایک ہی مقصد کے اجزاء ہیں۔ ان مختلف محاذ ول پر جو مختلف جماعتیں کام کریں گی بی ضرور ہے کہ ہرایک کا نظام عمل مختلف ہوگا۔ اس لیے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لیے اپنے اپنے مزاج و مذات اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول فقواعد بنار کھے ہیں۔ اور ہر جماعت ان کی یا بند ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منصوص اور قطعی اور قر آن وسنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن وسنت کی حدود سے نکلنا ہے۔لیکن بیا بنایا ہوا نظام عمل اوراس کے تنظیمی اصول وقواعد نہ منصوص ہیں ، ندان کا اتباع ازروئے شرع ہرایک کے لیے ضروری ہے۔ بل کہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کے لیے ان کو اختیار کرلیا ہے۔ان میں حسبِ ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں۔اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو جھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل بنا لینا بھی کسی کے نز دیک ناجائز با مکروہ نہیں ہوتا۔ مگر اس میں علمی غلوتقریباً ہر جماعت میں یہ یایا جاتا ہے کہا ہے مجوزہ نظام عمل کومقصد منصوص کا درجہ دے دیا گیا۔ جوشخص اس نظام عمل میں شریک نہیں اگرچہ مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کررہا ہواس کواپنا بھائی اپنا شریک کار نہیں سمجھا جاتا۔اورا گرکوئی شخص اس نظام عمل میں شریک تھا پھرکسی وجہ ہے اس میں شریک نہ رہا تو عملا اے اصل مقصد اور دین ہے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین ہے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا جا ہیے۔ اگرچہوہ اصل مقصد لیعنی ؛ قامتِ دین کی خدمت پہلے ہے بھی زیادہ کرنے لگے اس غلو کے نتیجہ میں وہی تخر ب وتعصب اور گروہ بندی کی آفتیں اچھے خاصے دین دار

(بيَن ُولِعِيلِ أَرْدِثُ

لوگوں میں پیدا ہوجاتی ہیں جوجا ہلی عصبیتوں میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسے فرحت مفتی اعظم رَجِعَمَ بِاللّا اللّا اللّا اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ

ذیل میں حضرت مفتی اعظم رَخِمَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ کی ایک ور دمندانه گزارش درج کی جار ہی ہے۔

ائمہ کرام سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے دورکعت نفل پڑھ کرخوب گڑ گڑا کر دنا مانگیں کہ اے اللہ! حضرت مفتی اعظم دَخِیمَبُراللّالُاتُعَالٰیٰ کے اس مضمون کو ہمار ہے دلوں کی گہرائی میں اتاردے اور عملی طور سے ہمیں عوام میں دین بھیلانے کا ذریعہ بنادے اور ہماری مسجد کے آس پاس تمام گھروں میں پوراکا یورادین زندہ فرمادے ، فرمایا:

"سیای اوراقتصادی میدان اور اعزاز ومنصب کی دوڑ میں ہے اعتدالیوں کی روک تھام تو سرِدست ہمارے بس میں نہیں، لیکن خود دین و مذہب کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک مقصد کی خاطر معتدل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد بد ین کے سیل ب کی مدافعت کے اہم مقصد کو سیحے معنوں میں مقصد اصلی سمجھ لیس تو بیدہ و نقطہ وحد میں پرمسلمانوں کے سارے فرقے ساری جماعتیں جمع ہوکر کام کر سکتی ہیں اور ای وقت اس سیل ب کے مقابلہ میں کوئی مؤثر انجام یاسکتا ہے۔

تیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہماری نظر ل سے اوجھل ہوگیا ہے اس کے استان سے اوجھل ہوگیا ہے اس لیے ہماری ساری توانائی اور علم وشخقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے۔ وہی ہمارے وعظوں .....، جلسوں ....، رسالوں ..... اور

له وحدتِ امت. ص٣٤،٣٤

اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے عوام یہ بیجھنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کرلیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں ہماری وہ طاقت جو کفرو الحاد اور بے دینی اور معاشرہ میں بردھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلہ پرخرج ہوتی ، آپس کی جنگ وجدل میں خرج ہونے گئی ہے۔

اسلام وایمان بمیں جس محاذ پراڑنے اور قربانی دینے کے لیے پکار تا ہے وہ محاذ وشمنوں کی بلغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ساجی برائیوں سے پر ہے۔ اعمال و اخلاق برباد ہیں۔ معاملات و معامدات میں فریب ہے۔ سود، قمار بازی، شراب، خزیر، بے حیائی، اور برکاری ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر چھا گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء غلیز مخرال کے جائز وارث اور ملک و ملت کے تگہبانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے، اس سے کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے، اس سے آوھا بھی ان خدا کے باغیوں پر کیول نہیں آتا؟ اور آپس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے، وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟

ہمارا زور زبان اور زور قلم جس شان ہے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلہ میں کیوں صرف نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو مرتد ہنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیان مرصوص کیوں نہیں بن جاتے؟

آخرہم اس پرغور کیوں نہیں کرتے کہ بعثتِ انبیاء غَلَیْوَمِیُّالیِّمُکُلِّا اور نزولِ قرآن کا وہ مقصدِ عظیم جس نے دنیا میں انقلاب ہر پا کیا۔ اور جس نے غیروں کو اپنا بنایا جس نے اولا دِ آدم کو بہیمیت سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا اور جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حاقہ بگوش بنایا۔ یا وصرف یہی مسائل تھے، جن میں ہم الجور ار دیگئے

(بيئ ولعي لم أديث

ہیں؟ اور کیا دوسروں کو مدایت پرلانے کا طریق اور پیٹمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کررکھا ہے؟

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ امَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقَ ﴾ لَا تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ ﴾ له

تَوْجَهَدُ '' کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے تن کی طرف جھک جائیں۔''

آ خروہ کون ساوقت آئے گا، جب ہم اپنے نظریات اور نظامی مسائل سے ذرا آئے بڑھ کراصولِ اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے۔ ملک میں عیسائیت اور کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلا ب کی خبرلیں گے، قادیا نیت کے، انکار حدیث اور تحریف دین کے لیے قائم شدہ اداروں کا پیمبرانہ دعوت واصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں۔

اورا گرہم نے بینہ کیا اور محشر میں ہمارے ماوی اور طبارسول کریم طبیق کیا گئی نے ہم ہے بیسوال فرما ایا کہ میری شریعت اور میرے دین پر بیہ حملے ہورہے تھے۔ اسلام کے نام پر کفر پھیلا یا جارہا تھا۔ میری امت کومیرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوشش مسلسل جاری تھی۔ قرآن و سنت کی کھلے طور پر تحریف کی جارہی تھی۔ خدا اور رسول کی نافر مانی اعلانہ کی جارہی تھی۔ تم مدعیان علم کہاں تھے؟ تم نے اس کے مقابلہ پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی ؟ کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کوراستے پر لگایا۔ تو آج ہمیں سوج لینا جا ہے کہ ہمارا کیا جواب ہوگا؟

## راومل

اس لیے ملت کا درد اور اسمام وایمان کے اصول و مقاصد پرنظرر کھنے والے

حضرات علماء سے میری (بیعنی حضرت مفتی اعظم پاکستان دَخِوَمَبُرُاللَّهُ تَعَالَیٰ کی) در دمندانه گزارش بیہ کے مقصد کی اہمیت اور نزاکت کوسا منے رکھ کرسب سے پہلے تو این دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی وعملی صلاحیت اور زبان وقلم کے زور کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس محاذ پرلگائیں، جس کی حفاظت کے لیے قرآن وحدیث آپ کو بلا رہے ہیں۔

- علاء کرام اس بات کا عہد بھی تیجے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کے لیے اپنے موجودہ مشاغل میں سے زیادہ وفت نکالیں گے۔
- وسرے بید کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہ درس سے اور تصنیف و تالیف سے اور فتوے تک محدود رکھیں گے۔عوامی جلسوں سے اخباروں سے اشتہاروں سے ذریعی مناظروں سے اور جھکڑوں کے ذریعہ ان کو نہ اخباروں کے۔ ان حلقوں میں بھی پینم برانہ اصولی دعوت و اصلاح کے تابع دل خراش عنوان اور طعن و تشنیع ، استہزاء و تمسخرا ورصحافیا نہ فقرہ بازی ہے گریز کریں گے۔
- تیسرے بیاکہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی بیاریوں کی اصلاح کے لیے دل نشین عنوان اور مشفقانہ لب ولہجہ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔
- وسنت کے مقابلہ کے لیے پیغمبرانہ اصول دوستے بیکہ الحادہ ہے دین اور تحریف قرآن وسنت کے مقابلہ کے لیے پیغمبرانہ اصول دوست کے تحت حکیمانہ تدبیروں مسلم مشققانہ ونصیحانہ بیانوں سساور دل نشیں دلائل کے ذریعہ سست ''مُجَادَلَهُ بِاللَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ'' کے ساتھ اپنے زورِ زبان اور زورِ قلم کووقف کردیں گے۔'' ک

#### اختلا فات أمت اوران كاحل

شیخ الہندمولا نامحود الحن صاحب قدس الله سرہ مالٹا کی جیل میں جارسالہ ت<sub>ی</sub>ر سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع کے سامنے

(بيئن) ولعيد لحرارس

ایک اہم بات ارشادفر مائی۔

جولوگ حضرت وَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ سے واقف ہیں، وہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ ان کی بیہ قید و بند عام سیاس لیڈروں کی قید نہ تھی۔ جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تح یکات صرف رضائے حق سبحانہ وتعالیٰ کے لیے امت کی صلاح و فلاح کے گرد گھومتی تھیں۔ مسافرت اور انتہائی ہے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جو جملہ ان کی زبان مبارک پر آیا تھا، ان کے عزم اور مقصد کا پہنہ دیتا ہے۔ فرمایا۔

''الحمدلله بمصیبتے گرفتار، نه بمعصیتے ، جیل کی تنہائی میں ایک روزمغموم دیکھے کر بعض رفقاء نے پچھ کی کےالفاظ کہنا جا ہے تو فر مایا:

اس تکلیف کا کیاغم ہے، جوایک دن ختم ہوجانے والی ہے؟غم اس کا ہے کہ بیہ تکلیف ومحنت اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک قبول ہے یانہیں۔''

مالٹا کی قیدہے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے۔علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔اس وفت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دوسبق سیکھے ہیں۔

بہالفاظ سن کرسارا مجمع ہمہ تن گوش ہوگیا کہ اس استاذ العلماء درویش نے استی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جوسبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں۔فرمایا کہ میں نے استی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جوسبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں۔فرمایا کہ میں ان بے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پرغور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہورہ ہیں تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے:

ایک ان کا قر آن کو چھوڑ دینا۔

دوسرا آپس کےاختلا فات اور خانہ جنگی۔

اس لیے میں وہیں سے بیعزم لے کرآیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظ اور معنا عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم

کے مکا تب بستی بستی میں قائم کیے جائیں۔ بروں کو گوامی در پرقرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے۔ اور قرآنی تعلیمات پر گمل کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جا سے ۔ اور مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کو کسی قیت پر برداشت نہ کیا جائے۔ باض امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی، باقی ایام زندگی میں ضعف و علالت اور جوم مشاغل کے باوجود اس کے لیے سعی پہیم فرمائی۔ بذات خود در سِ قرآن شروع کرایا۔ جس میں تمام علمائے شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثانی وَحِمَهُ الدّائی تَعَالَیٰ جیسے علماء بھی شرک بوتے تھے۔ عوام بھی، اس ناکارہ ( لیعنی حضرت مقتی صاحب وَحِمَہُ الدّائی تَعَالَیٰ ) کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مگر اس واقعہ کے بعد حضرت کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مگر اس واقعہ کے بعد حضرت کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مگر اس واقعہ کے بعد حضرت

#### اختلاف ِرائے کی حدود

اختلاف رائے کھ ندموم نہیں۔ اگر اپنی حدود کے اندر ہو۔ انسان کی فطرت میں اس کے بیدا کرنے والے نے عین حکمت کے مطابق ایک مادہ غصہ اور مدافعت کا بھی رکھا ہے اور وہ انسان کی بقاوار تقاکے لیے ضروری ہے۔ گرید مادہ دشمن کی مدافعت کے لیے رکھا ہے۔ اگر اس کا رخ دوسری طرف ہوجائے ، خواہ اس لیے کہ دشمن کو بہچانے اور متعین کرنے میں غلطی ہوگئی ہو یا کسی دوسری وجہ ہے۔ بہر حال جب دشمن کا رخ بدلے گا تویہ خود اپنی تباہی کا ذریعہ ہے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے مومن کے لیے پوری وضاحت کے ساتھ اس کا رخ متعین فرما دیا ہے:

﴿ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ فَ

شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے رہو، جس کا حاسل یہ ہے کہ مؤمن کے غصے اورلڑائی کامصرف صحیح صرف شیطان اور شیطانی طاقتیں ہیں۔ جب

له الفاطر: ٦-

اس کی جنگ کارخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ جنگ قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہلاتی ہے جو اعظم عبادات میں سے ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے "فِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ." له

یعنی اسلام میں سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے؛ لیکن اگراس جنگ کا رخ ذرااس طرف سے ہٹا تو یہ جہاد کے بجائے فساد کہلاتی ہے، جس سے بچانے ہی کے لیے اللہ کے سارے رسول اور کتابیں آئی ہیں۔ شکل وصورت کے اعتبار سے جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ کا نٹا جہاں سے بیدلائیں بدلتی ہیں، صرف بیہ ہے کہاں کا رخ شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو جہاد ہے ورنہ فساد۔

وہ قومی نظریہ، جس نے پاکستان بنوایا اس اجمال کی عملی تفصیل تھی کہ کلمۂ اسلام ماننے والے ایک متحدقوم ہیں اور نہ ماننے والے دوسری قوم ۔ ان کے جہاد کا رخ اس طرف ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ قہر وغضب اور مدافعت کا مادہ جو انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، جب جہاد کے ذریعے اپنا صحیح مصرف پالیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخو دنجات ہوجاتی ہے۔ ورنداس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس جھت میں بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پرنالوں کے ذریعے نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی حصت کوتوڑ کراندر آتا ہے۔

### صلح اور جنگ کس سے

آج اگرغور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پریہی مثال صادق آتی ہے۔ شیطان اور شیطانی تعلیم ، کفر و الحاد ، خدا اور رسول سے بغاوت ، فحاشی وعیاشی سے طبیعتیں مانوس ہور ہی ہیں۔ان کی نفرت دلوں سے نکل چکی ہے۔اس پرکسی کوغصہ نہیں آتا۔

له ترمذي، الايمان، باب ماجاء في حرمة الصلاة رقم: ٢٦١٦

انسانی رواداری ، اخلاق ، مرقت کا ساراز در کفر والحاداورظلم کی جمایت میں صرف ہوتا ہے۔ نفرت ، بغاوت ، عداوت کا میدان خود اپنے اعضاء وجوارح کی طرف ہے۔ آپس میں ذراذرای بات پر جھڑ الرائی ہے۔ جھوٹا سا نقطہ اختلاف ہوتو اس کو بردھا کر پہاڑ بنا دیا جا تا ہے۔ اخبارات ورسائل کی غذا یہی بن کررہ گئی ہے۔ دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی ہے کہ گویا جہاد ہور ہا ہے۔ دو متحارب طاقتیں لڑ رہی ہیں۔ اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ متحارب طاقتیں لڑ رہی ہیں۔ اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ متحارب طاقبی الم جو جل رہا ہے وہ تیرا ہی گھر نہ ہو

سیاست مما لک سے لے کر خاندانی اور گھر کیو معاملات تک سب میں اس کا مظاہرہ ہے، جہال دیکھو''اِنَّمَا الْمُوْمِنُوْنَ اِخْوَۃُ''کاسبق پڑھنے والے آپس میں مظاہرہ ہے، جہال دیکھو''اِنَّمَا الْمُوْمِنُوْنَ اِخْوَۃُ''کاسبق پڑھنے والے آپس میں مختم گھا ہیں، قرآن حکیم نے جہال عفوہ درگز راور حلم و بربادی کی تلقین کی تھی، وہاں جنگ ہورہی ہے اور جس محاذ پر جہاد کی دعوت دی تھی وہ محاذ دشمنوں کی بلغار کے لیے خالی اللّٰهِ الْمُشْتَکی وَ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ ''

ہوئی ہے۔

ان دین داروں کوخدا اور رسول پر استہزا کرنے والوں، شراب پینے والوں، سود ادر رشوت کھانے والوں ہے وہ نفرت نہیں، جو ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں سے ہے۔

کوئی خدا کا بندہ اس پرنظرنہیں کرتا کہ اس کے مثبت ومنفی دونوں پہلوؤں میں کوئی بھی کسی کے نز دیک ایسانہیں ہے، جس کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنا جائز ہواور جس کے لیے دوسروں کی غیبت و بہتان ، تذلیل وتحقیرر دا ہو۔

# اصلاح حال کی ایک غلط کوشش

ہمارے نوتعلیم یافتہ روش خیال مصلحین کی توجہ جب اس باہمی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اوراس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں، جو دین و مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں۔ اور وہ صرف اس اختلاف کومٹانے کے لیے علاج سوچتے ہیں۔ وہ اس وقت ان سب لڑائیوں کو بھول جاتے ہیں جو خالص نفسانی اور ذاتی غرض کے لیے لڑی جا رہی ہیں، جن کے لیے ایک دوسرے کی جان، آبر و اور مال سب کچھ حلال سب بچھ طلال سمجھ لیا جا تا ہے۔ جس کے بیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیاب ملال سمجھ لیا جا تا ہے۔ جس کے بیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیاب امنڈ آتے ہیں۔ مگران کو چوں کہ نئی تہذیب وشرافت کا نام دے دیا ہے۔

اس لیے نہ وہ قوم کے لیے کوئی مرض رہا نہ اس کا علاج سوچنے کی ضرورت
رہی۔اختلاف ولڑائی میں صرف ملا ہی بدنام ہے۔ای کا علاج زیرغور ہے۔حالال
کہ دین و مذہب کے نام پر جواختلا فات ہیں،اگرغور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف صدود سے تجاوز کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ورنہ وہ کوئی برا دری کا نو تہبیں بن سکتے۔ وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جنہیں ایٹار کیا جا سکے۔ بل کہ قرآن وسنت کی تعبیر کے

اختلا فات ہیں ۔جن کونتم نہیں کیا جا سکتا۔

جارے بعض روش خیال مصلحین نے سارا فسادان ہی اختلافات میں مخصر سمجھ کر اس کا بیہ علاج تبجویز کیا کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو ہٹا کر سب کا ایک نیا اور مشترک ندہب ہو، تا کہ اختلاف کی بنیاد مشترک ندہب ہو، تا کہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہوجائے۔

مرید بات ندمبی مسائل میں عقلاً صحیح ہے نہ عملاً ممکن۔ ہاں خالص دنیوی معاملات جن میں جھڑا ذاتی حقوق ہی کا ہو، وہاں اپنے اپنے مطالبات کونظرا نداز کر کے ایس صلح کی جاسکتی ہے۔ اس لیے باہمی جنگ وجدل کا علاج بینیں کہ اختلاف رائے کومٹا کرسب کوایک نظریئے کا بابند کر دیا جائے۔

## اختلاف رائے اور جھکڑے فساد میں فرق

اہلِ عقل و بھیرت پر مخفی نہیں کہ دینی اور دنیوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں، جن میں رائیں مختلف ہو کئی ہیں۔ ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا عین مقتضی ہوتا ہے۔ ان میں اتفاق صرف دوصور توں سے ہو سکتا ہے۔ یا تو مجمع میں کوئی اہلِ بھیرت اور اہل رائے نہ ہو۔ ایک نے پچھ کہد دیا سب نے مان لیا۔ اور یا پھر جان ہو جھ کرکسی کی رعایت و مرقت سے اپنے شمیر اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر فیصلہ صادر کر دیا۔ ورندا گرعقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے۔ اور بیا اختلاف کھی کسی حال پر مفرجھی نہیں ہوتا۔ بل کہ دوسرول کے لیے بھیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسمبلیوں معزبھی نہیں ہوتا۔ بل کہ دوسرول کے لیے بھیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسمبلیوں میں حزب اختلاف کو ای بنیاد پر ضروری ہے۔ اسمبلیوں میں حزب اختلاف کو ای بنیاد پر ضروری سے جا تا ہے۔

قرآن وسنت کے مجملات اور مہمات کی تشریح وتعبیر میں اسی طرح کے اختلا فات کورحمت کہا گیا ہے۔ جواسلام کے عہدِ اوّل سے صحابہ و تابعین اور پھرائمہ

(بيَّن ُ لِعِيلِمُ زُدِثُ

مجہدین میں چلے آئے ہیں۔ ان مسائل میں جوا ختلا فات صحابہ کرام دَضِحَالفَائِنَا اَلَّا اَلَّائِنَا اَلَٰ اللَّهِ اِللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# صحابه كرام اورائمه مجتهدين كاطرزعمل

ای کے ساتھ صحابہ و تا بعین اور ائمہ جہتدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تعبیر کتاب وسنت کے ماتحت جوان میں اختلاف رائے پیش آیا ہے اس پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسانہیں کہ اس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی ہو۔ باہمی اختلاف مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا اس پوری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔

سیاسی مسائل میں مشاجرات صحابہ کا فتنہ تکوین تھمتوں کے ماتحت پیش آیا۔
آپس میں تلواری بھی چل گئیں۔ مگرعین اسی فتنہ کی ابتدا میں جب امام مظلوم حضرت عثمان غنی دَضِوَاللَّهُ اِنْتَا اُلْحَنَّهُ باغیوں کے نریخے میں محصور تھے اور یہی باغی نماز وں میں امامت کراتے تھے تو امام مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اور عام ضابطہ یہ بتا دیا کہ:

"إِذَا هُمْ آخْسَنُوا فَآخْسِنْ مَعَهُمْ وَ إِنْ هُمْ اَسَاءُ وَا فَاجْتَنِبُ إِسَاءً تَهُمْ"

یعنی جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو۔اور جب کوئی برا کام اور غلط کام کریں اس سے اجتناب کرو۔اس ہدایت کے ذریعے اپنی

(بیک دانو کم ٹرمٹ)

جان پر کھیل کرمسلمانوں کو قرآنی ارشاد: ﴿ وَنَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُوٰى مِلْ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُوٰى مِلْ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَالْعُدُوانِ عَلَى الْمُعُلِّمِ الْمُتَثَارُوا فَتَرَاقَ كَا حَجْ فَلْسِرِ بَنَادَى \_اور باجمی المتثارُوا فتراق کا دروازہ بند کردیا۔

اورای فننے کے آخر میں جب کہ حضرت علی اور معاویہ وضحاللہ تعکالا انتخابات کے درمیان میدانِ جنگ گرم تھا۔ روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پاکر حضرت معاویہ وَضِحَالله اَنتَخَالا اِنتَخَالا اِنتَخَالا اِنتَخَالا اِنتَخَالا النَّخَالا النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ النَّخَالِ الْمُحَالِقُولِ النَّخَالِ الْمُحَالِقُولِ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالِقُ النَّخُولُ الْمُحَالِقُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِ اللهُ ال

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ تعبیر کتاب وسنت کے ماتحت اختلاف رائے جو صحابہ تابعین اورائمہ مجتبدین میں رہاہے تو وہ بلا شہر حمت ہی ہے۔اس کا کوئی پہلونہ پہلے مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہوا اور نہ آج ہو مکتا ہے۔ بشرط یہ کہ وہ ان ہی حدود کے اندر رہے ، جن میں ان حضرات نے رکھا تھا کہ ان کا اثر نماز ، جماعت ،امامت اور معاشرت کے کسی معاملے پر نہ پڑتا تھا۔

#### جدال اور إصلاح

ندہب کے نام پردوسرے اختلافات قرونِ اولیٰ کے بعد بدعت وسنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن وسنت کی تعبیر میں اصولِ صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے یہ

له المائده: ٢



اختلافات بلاشبہ تفریق وافتراق تھے، جن سے قرآن وسنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلاشبہ مفیدتھی۔ مگر قرآن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے۔ جس کے ذریعے تفریق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے برطصنے نہ پائے۔ بیدوہ اصول دعوت الی الخیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و بدیر سے اور پھر خیر خواہی و ہمدردی اور نرم عنوان سے لوگوں کوقرآن وسنت کے سیج مفہوم کی طرف بلانا ہے۔ اور آخر میں ''مُجَادَلَةٌ بِاللَّتِیْ هِی اَخْسَنُ'' یعنی جمت مفہوم کی طرف بلانا ہے۔ اور آخر میں ''مُجَادَلَةٌ بِاللَّتِیْ هِی اَخْسَنُ' 'کعنی جمت مصلحین نے ان اصول کو نظر انداز کر دیا۔ صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط مصلحین نے ان اصول کو نظر انداز کر دیا۔ صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء و تسخراس کو زیر کرنے کے لیے انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء و تسخراس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے سیچ، ناجائز سس، جائز سس، ہر طرح کے حریبے استعال کرنا اختیار کر لیا۔ جس کا لازی نتیجہ جنگ و جدل اور جھگڑا فسادتھا۔

# اختلافات كي خرابيون كاوقتي علاج

آج جب کہ مسلمانوں کا تفرق انہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اپنی مزعومات کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے ، بل کہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ۔ اور کوئی ایسی توت نہیں کہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ۔ اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کسی فریق کو مجبور کر سکے ۔ تو اس باہمی جنگ وجدال اور اس کے مہلک اثر ات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ فرقوں اور جماعتوں کے ذمے وار ذرااس پرغور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں ، کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں ، جن کے لیے قرآن نازل ہوا۔

رسول کریم طِلِقِنْ عَلَیْنَ مبعوث ہوئے آپ طِلِقِنْ عَلَیْنَ کے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی۔ اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ یا بنیادی مسائل اور قرآن اور اسلام کا اصلی مطالبہ کچھ اور ہے، جس ملک میں ایک طرف عیسائی

(بَيْنُ (لِعِلْمُ زُنِثُ)

مشنریاں اپن قوت اور دنیاوی چک دمک کے ساتھ اس کو عیسائی ملک بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ ایک طرف کھلے بندوں خدا اور رسول اور ان کی تعلیمات کا نداق اڑا یا جا تا ہے۔ ایک طرف تو قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب پچھ کیا جا رہا ہے، جس کود نیا سے مٹانے ہی کے لیے قرآن اور اسلام آیا تھا۔ اس جگہ صرف فروی مسائل اور ان کی تحقیق و تقید اور تروی کی کوششوں میں الجھ کر ان بنیا دی مہمات سے غفلت برتے والوں ہے اگر اللہ تعالیٰ و رسول کریم خلاف کی طرف سے یہ مطالبہ ہوکہ ہمارے دین پر یہ افقاویں پڑ رہی تھیں، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ کوئی فرقہ ، کوئی جماعت جب ذرا اپنے وقتی جھگڑوں سے بلند ہوکر اس کوسو ہے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر ندامت ہوگی۔

# صحيح اورغلط طرزيمل

بہت سے حضرات مسائل میں علاء کے اختلافات سے پریشان ہوکر پوچھا
کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، جس کی تہد میں یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی کی نہ
سنیں۔ سب سے آزاد ہوکر جو بجھ میں آئے کیا کریں۔ اور بظاہران کا یہ معصومانہ
سوال حق بجانب نظر آتا ہے۔ لیکن ذراغور فر مائیں تو ان کو اس کا جواب اپنے گردو
پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا۔ ایک صاحب بھار ہوئے۔ ڈاکٹروں یا
حکیموں کی آراء میں شخیص و تجویز کے بارے میں اختلاف ہوگیا تو وہ کیا کرتے
ہیں؟ یہی ناکہ وہ ان ڈاکٹروں ، حکیموں کی ڈگریاں معلوم کرکے یا پھران کے مطب
میں علاج کرانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے
میں علاج کرانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے
میں علاج کرانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے
میں علاج کے لیے کسی ایک ڈاکٹرکوشعین کر لیتے ہیں۔ اس کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ویل کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے وہ بیں گر دوسرے ڈاکٹروں کو ہرا بھلا کہتے نہیں پھرتے۔ یہاں کسی کا میہ خیال

(بيَن والعِد لم زُدِث

نہیں ہوتا کہ معالجوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑ و۔ اپنی آ زاد رائے ہے جو جا ہوکر و ۔ کیا یہی طرزعمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے ؟ ۔

ایک مثال اور لیجے۔ آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے۔ قانون جانے والے وکلاء ہے مشورہ کیا۔ ان میں اختلاف رائے ہوا تو کوئی اور آ دمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی جھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سے خودا پی رائے ہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی جھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سے ہو تحص اتی تحقیق ہے جو سمجھ میں آیا، کرے۔ بل کہ ہوتا یہی ہے مختلف طریقوں سے ہر شخص اتی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں کون ما وکیل اچھا جانے والا اور قابل اعتماد ہے۔ اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے۔ اور دوسرے وکلاء کو باوجود اختلاف کے وشمن نہیں سمجھتا۔ برا بھلا نہیں کہتا۔ اس سے اڑتا نہیں پھرتا۔

یمی فطری اور سہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟
یہاں ایک بات پیجی س لی جائے کہ بیاری اور مقدے کے معاملات میں تو اگر
آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر معتمد وکیل پراعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا
تو اس کا جونقصان پہنچتا ہے، وہ آپ کو ضرور پہنچے گا۔ مگر علماء کے اختلاف میں اس
نقصان کا بھی خطرہ نہیں۔

صدیث میں ہے کہ می مخص نے اگر کسی عالم سے سوال کیا اور اس نے فتو کی غلط دے دیا تو اس کا گناہ سوال کرنے والے پرنہیں، بل کہ فتو کی دینے والے پر ہے۔ اس شرط میہ ہے کہ سوال اس مخص سے کیا گیا ہوجس کا عالم ہونا آپ نے ایس ہی تحقیق وجتو کے ذریعے معلوم کیا ہوجو اچھے معالج اورا چھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں۔ اپنی مقد ور بھر صحیح عالم کی تلاش وجتو کر کے آپ نے ان کے قول پڑمل کرتے ہیں۔ اپنی مقد ور بھر صحیح عالم کی تلاش وجتو کر کے آپ نے ان کے قول پڑمل کرتے ہیں۔ اپنی مقد ور بھر سے عالم کی تلاش وجتو کر کے آپ نے ان کے قول پڑمل کرتے ہیں۔ اپنی مقد ور بھر سے عالم کی تلاش وجتو کر کے آپ نے ان کے قول پڑمل کرتے ہیں۔ اپنی مقد ور بھر سے عالم کی تلاش میں تو اس کا ایم۔ کوئی نقصان یا الزام نہیں۔ ہاں یہ نہ ہونا چا ہے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو اس کا ایم۔

ك ابوداؤد، العلم، باب التوقى في الفتيا: ١٥٩/٢

نی۔ بی۔ ایس ہونا بھی معلوم کریں اور یہ بھی کہ اس کے مطب میں کس طرح کے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، مگر عالم کی تلاش میں صرف عمامے، کرتے اور داڑھی کو یا زیادہ سے زیادہ جلنے میں کچھ بول لینے کو معیار بنالیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی کیا تو آپ بھی اس کے بحرم قراری سے بری نہیں۔ اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے۔

### باہمی جنگ وجدال کے دورکن

خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ آج مذہب کے نام پر جو جنگ وجدال کا بازارگرم ہےاس کے دورکن ہیں۔ایک ہرفرقہ اور ہر جماعت کے علماء۔ دوسرے وہ عوام جوان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔

علاء (و ائمہ کرام) اپنی تحقیق و تنقید میں قرآنی اصول دعوت کے مطابق دوسرے کی تنقیص و تو ہین سے پر ہیز کریں۔اوراسلام کے وہ بنیادی مسائل جن میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں اوراسلام اور مسلمانوں پر جومصائب آج آرہے ہیں وہ سب انہیں مسائل سے متعلق ہیں، اپنی کوششوں اور محنتوں کا رخ اس طرف پھیر دیں۔ای طرح عوام اپنی مقدور بھر پوری کوشش کر کے کسی صحیح عالم کا انتخاب کریں اور پھراس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں۔ دوسرے علاء یا ان کے مانے والوں سے لڑتے نہ بھریں تو بتائے کہان میں اشکال کیا ہے؟

سارے فرتے اوران کے اختلافات بدستورر ہتے ہوئے بھی بیہ باہمی جنگ و جدل ختم ہوسکتا ہے۔ جس نے آج مسلمانوں کوکسی کام کانہیں چھوڑا۔صرف ذراسی توجہ دینے اور دلانے اور طرزعمل بدلنے کی ضرورت ہے۔

کاش میری بیر آ واز ان بزرگوں اور دوستوں تک پہنچے جواس راہ میں پچھے کام کر سکتے ہیں!اورمحض اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نام پر اس ہمدر دانہ دعوت

(بيئ) والعِيالِي أورث

ے لیے کھڑے ہوجائیں تو امت کی بہت سی مشکلات عل ہوجائیں اور ہمارا پورا معاشرہ جن مہلک خرابیوں کی غارمیں جاچکا ہےان سے نجات مل جائے۔

# عام سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس مخص نے کوئی خاص رخ اختیار کررکھا ہے وہ اس کواللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیم وتلقین سمجھ کرا ختیار کیے ہوئے ہے۔خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو گراس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللّٰہ کا دین ہے۔ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی ہے اپنی جگہ افہام وتفہیم کی کوشش تو بجائے خود جاری رکھنا جا ہیے۔لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو بید عوت نہیں دی جاسکتی کہتم ایثار کر کے اپنا نظریہ چھوڑ دو اور ملح کر لو۔ان ہے تو صرف میرکہا جاسکتا ہے کہا ختلاف رائے کواپنی حدود کے اندر رَحَمِينِ اور افهام وتَفْهِيم قرآني اصول حَكمت وموعظت ''مُجَادَلَةٌ بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَن " كُونْظِر انداز نه كريل \_مُكرجن معاملات كاتعلق صرف شخص اور ذاتي حقوق اور خواہشات سے ہے، وہال بد معاملہ سہل ہے کہ جھکڑے سے بیخے کے لیے دوسرے کے لیے اپنی جگہ جھوڑ دے۔ایے حق سے دست بردار ہوجائے۔اور جو سخض ایسا کرے دنیامیں بھی اس کی عزت کو حیار جیا ندلگ جاتے ہیں۔اورجس مقصد کوچھوڑا ہے وہ بھی دوسرے راہتے ہے حاصل ہوجا تا ہے۔اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک عظیم الشان بشارت ہے جس کا بدل پوری د نیا اور د نیا کی ساری حکومتیں اورنژ وتیں بھی نہیں ہوسکتیں ۔

رسول كريم طِينِ عَلَيْنَ اللَّهِ السَّولِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ إِنْ كَانَ

مُحقًّا. ''<sup>له</sup>

تَوْجَهَمَدُ: ''میں ضامن ہوں اس شخص کو وسط جنت میں مکان دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا جھوڑ دیا۔''

میں آخر میں پھراپنے پہلے جملے کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا ہے اور بیہ آپس کی لڑائی بھی درحقیقت قرآنی تعلیمات سے ناواقفیت یا غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ گروہی تعصّبات نے بیرحقائق نظروں سے اوجھل کررکھے ہیں۔

د نیا میں صالحین کی اگر چہ قلت ضرور ہے۔ مگر فقدان نہیں۔افسوں ہے کہ ایسے مصلحین کا سخت قحط ہے جو گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے ذرا سر نکال کر باہر دیکھیں اور اسلام اور قرآن ان کوئس طرف بلار ہا ہے ان کی صداسنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کودین کے رائے پر چلنے کی تو فیق کامل عطافر مادیں۔

"اَللَّهُمَّ وَفِّقُنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ. وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَصَفْوَةِ رُسُلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ" عَهِ

### قوم مختلف یار ٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے

یا یک قسم کاعذاب ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں کھڑ جائے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر ۲۵ میں عذاب اللی کی تین قسموں کا ذکر فرمایا
ہے، اس میں تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے:
"اَوْیَلْبِسَکُمْ شِبِیَعًا" یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں کھڑ جائیں اور باہم
ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں۔

له ابوداؤد، الادب، باب في حسن الخلق: ٣٠٥/٢

*ئه ماخو*د از اختلاف امت اور ان کاحل: ٥٠ تا ٦٣

(بيَن ولعِل أريث

اس میں لفظ ''بَلْبِسَکُمْ'' لبس کے مادہ سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی چھیا لینے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اسی معنی سے لباس ان کیڑوں کو کہا جاتا ہے، جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لیے اور اس وجہ سے التباس جمعنی شبہ واشتباہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہوصاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔

اورلفظ "شِيئع، شِينْعَةُ" کی جمع ہے۔جس کے معنی ہیں کسی کا پیرواور تا لع۔ قرآن مجید میں ہے "وَ إِنَّ مِنْ شِينْعَتِهٖ لَا بْراهِيْمُ" "نعنی نوح عَلَيْمُلِاليَّئِمُ لِا كَفْتُس قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم عَلَيْمُلِلْاَيْنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

اسی لیےعرف ومحاورہ میں لفظ شیعہ الیبی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لیے جمع ہوں۔اوراس غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ جس کا بامحاورہ ترجمہ آج کل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔

ای لیے آیت کا ترجمہ میہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قتم میہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے ،اس لیے جب بی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے مسلمانوں کوخطاب کر کے فرمایا:

"لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ" لَهُ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ" لَهُ تَرْجَمَكَ: "لَعِنى تم ميرے بعد پھر كافروں جيسے نه بن جانا كه ايك دوسرے كى گردن مارنے لگو۔"

حضرت سعد بن انی وقاص دَضِوَاللّهُ بِتَعَالَى فَرِمات مِیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللّه طِلِقِلَی عَلَیْنَ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ہمارا گزرمسجد بنی معاویہ پر ہوا تو رسول اللّه طِلِقِلَی عَلَیْنَ مُسجد میں تشریف لے گئے اور دورکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی دورکعت ادا کی ۔اس کے بعد آپ طِلِقِلُ عَلَیْنَ کَا اَیْنَ مُسْعُول ہو گئے اور بہت دیر تک دعاء کرتے رہے۔اس کے بعد آپ طِلِقِلُ عَلَیْنَ کَا مِیں مُشْعُول ہو گئے اور بہت دیر تک دعاء کرتے رہے۔اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رہ سے تین چیزوں کا سوال کیا۔

له مسلم، الايمان، باب بيان معنى قول النبي لا ترجعوا بعدى....: ١٨٥١

ایک میہ کہ میری امت کوغرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرے میہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعہ ہلاک نہ کیا جائے میہ بھی قبول فرمالی۔ تیسری دعامیہ کہ میری امت آپس کے جنگ وجدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعاہے روک دیا گیا۔ ل

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبدالله بن عمر دَضِوَاللّهُ اِتَّ اَلْتَ اَلَیْ اِتَّ اَلْتَ اَلَیْ اِتَّ اِللّهُ اِتَّ اَلْتَ اِتَ مِنْقُولَ ہے، جس میں تنین دعاوں میں سے ایک دعابیہ ہے کہ میری امت پر کسی دیمن کومسلط نہ فرمادے جوسب کو تباہ و ہر باد کردے۔ بیدعا قبول ہوئی۔ اور آبس میں نہ بھڑ جا کمیں اس دعا کومنع کردیا گیا۔ یُ

ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمد یعلی صاحبها الصلاۃ والسلام پراس شم کے عذاب تو نہ آئیں گے، جیسے پچھلی امتوں پر آسان یاز مین سے آئے جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہوگی۔لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت بربھی آٹا رہ گا۔ وہ عذاب آپس کی جنگ و جدل اور فرقوں اور پارٹیوں کا باہمی تصادم ہے۔ای لیے نبی کریم مین کی جنگ و جدل اور فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہوکر باہمی آویزش لیے نبی کریم مین کی جنگ نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہوکر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے کام لیا ہے۔اور ہرموقع پر اس اور جنگ و جدل سے کم پر خدا تعالی کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کی جنگ و جدل کے ذریعہ آئے گا۔

سورة مودك ايك آيت ميں يهضمون اور بھى زيادہ وضاحت ہے آيا ہے: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ على الله عند الله عند

له مسند احمد: ١/١٧٥/ رقم: ١٥١٩ بروايت سعد بن ابي وقاص

كه ابن ماجه، الفتن، باب ما يكون من الفتن رقم: ٣٩٥١

گه هود: ۱۱۸



اس سے واضح ہوا کہ جولوگ آپس میں (بلاوجہ شرعی) اختلاف کرتے ہیں، وہ رحمت ِخداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔

ایک آیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُواْ صَ ﴾ كَ تَعْرَقُواْ صَ ﴾ كَ تَخْرَجَمَنَ: ''اور الله تعالىٰ كى رسّى كوسب مل كرمضبوطى ہے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔''

دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن مَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْبَيّناتُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تَكُرِّجُهُمْكَ: ''اورتم ان لوگوں كى طرح نه ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دليليں آجانے كے بعد بھى تفرقه ڈالا اوراختلاف كيا۔''

له آل عمران: ۱۰۳ ته آل عمران: ۱۰۵

باہمتم تعارف کے لیے تھیں اور کچھ ہیں۔ بقول اقبال مرحوم:

ے درولیش خدامست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ دتی نہ صفابان نہ سمر قند

آج دوسری قوموں کی دسیسہ کاریوں اورمسلسل کوششوں نے پھران کونسلی اور لسانی اور وطنی قومتوں میں بانٹ دیا۔اور پھران میں سے بھی ہرا یک قوم و جماعت اینے اندر کی بھی تشتت اور انتشار کا شکار ہو کر مختلف یار نیوں میں بٹ گئی۔

وہ قوم جس کا شعار غیروں ہے بھی عفو و درگز راورایثار تھااور جھکڑے ہے بیخے کے لیےا بے بڑے سے بڑے تق کوچھوڑ ویتی تھی۔ آج اس کے بہت سے افراد ذرا ذرای حقیروذلیل خواہشات کے پیچیے بڑے سے بڑے تعلق کوقر بان کردیتے ہیں۔ یمی وہ اغراض واہواء کا اختلاف ہے، جوقوم وملت کے لیے منحوس اوراس دنیا میں نقد عذاب ہے۔

ہاں اس جگہ یہ مجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جس کوقر آن میں عذاب اللی اور رحمت ِ خداوندی ہے محرومی فرمایا گیا ہے وہ وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہویا نفسانی اغراض واہواء کی وجہ سے ہو۔اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن وسنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہاءامت کے اندر قرنِ اوّل سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آیا ہے۔جن میں فریقین کی جحت قرآن وسنت اوراجماع ہے ہے اور ہرایک کی نبیت قرآن وسنت کے احکام کی تعمیل ہے۔ مگر قرآن وسنت کے مجمل یامبہم الفاظ کی تعبیر اور ان سے جزوی فروعی مسائل کے انتخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے۔ ایسے ہی اختلاف کوایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے۔

جامع صغیر میں بحوالہ نصر مقدی وبیہ قی وامام الحرمین بیدروایت نقل کی ہے کہ:

''إِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ''' <sup>له</sup> تَرْجَمَكَ:''ميري امت كااختلاف رحمت ہے۔''

# دو مذہبوں کے درمیان مناظرہ ومناقشہ کی کثرت

حضرت عبدالله بن حين الموجان مذبى تعصب كے بارے يمى فرماتے بين:
وَمِنَ الْمَظَاهِرِ الْخَطَرِيَّةِ لِلْلِكَ الْجَوِّ الْمَشْحُوْنِ بِالْعَدَاءِ
وَالْكَرَاهِيَّةِ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ تِلْكَ الْمُنَاظَرَاتُ الْكَثِيْرَةُ الَّتِيْ كَانَتْ تُعْقَدُ
وَالْكَرَاهِيَّةِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، وَشُيُوعُهَا لِدَرْجَةٍ كَبِيْرَةٍ وَحُضُورُ الْكُبَرَاءِ
بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ، وَشُيُوعُهَا لِدَرْجَةٍ كَبِيْرَةٍ وَحُضُورُ الْكُبَرَاءِ
وَالْوُذِرَاءِ مَجَالِسِهَا، وَمِنَ الْغَرِيْبِ وَالطَّرِيْفِ نَقْرَا فِي بَعْضِ كُتُبِ
التَّرَاجِم اَنَّ الْعَادَة قَدْ جَرَتْ فِي بَعْضِ الْمُدَنِ كَبَعْدَادَ مَثَلاً عَلَى
التَّرَاجِم اَنَّ الْعَادَة قَدْ جَرَتْ فِي بَعْضِ الْمُدَنِ كَبَعْدَادَ مَثَلاً عَلَى
الْتَرَاجِم اَنَّ الْعَادَة قَدْ جَرَتْ فِي بَعْضِ الْمُدَنِ كَبَعْدَادَ مَثَلاً عَلَى
الْتَرَاجِم اَنَّ الْعَادَة وَدُولِكَ الْمَذْهَبَيْنِ فِي مَجَالِسِ الْعُزَّاءِ، وَذَلِكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوا الْمُصَابَ عَنْ مُصِيْبَةِ، وَيُخَفِّفُوا مِنْ لُوْعَتِه!!

له جامع الصغير: ٩٠/١٠ رقم: ٢٨٦٨٢ فيض القدير: ٢٧٠/١ رقم: ٢٨٨ حرف الهمزة له معارف القرآن: ٣٦١/٣ تا ٣٦٤ الانعام: ٦٥ وَقَدِ الْحَتَلَفَ آمُرُ الْمُنَاقَشَاتِ الْفِقْهِيَّةِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْحَالُ فِي زَمَنِ الْقُرُوْنِ الْاُوْلَى اِلْحَتِلَافًا كَبِيْرًا، اِذْ صَارَ دَافِعُ الْفُقَهَاءِ عَلَيْهَا هُوَ حُبُّ الظُّهُوْدِ وَالْعَلَبَةُ آمَامَ الْاُمَرَاءِ وَالْوُجَهَاءِ وَلَيْسَ بِقَصْدِ الْوُصُولِ الْمَوْدِ الْمُصُولِ الْمَاعَ الْمُصَولِ الْمَوَدِ الْمُصَولِ الْمَوتِ الْمُوسِدِ الْمُصُولِ الْمَوتِ الْمَوتِ الْمُوسِدِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

تنکیج کی: ''آپس کی دشمنی اور ناپیندیدگی کی فضا بیدا کرنے کے مظاہر پر جب
آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ مجانس نظر آئیس گی ، جوعلاء غدا ہب کے درمیان مناظرہ
کے لیے منعقد کی جاتی تھیں۔ یہ بجانس مناظرہ اس درجہ عام تھیں کدان میں وزراء اور
طقہ اشراف بھی شرکت کرتا۔ دور دراز اطراف ہے لوگ اس میں حاضر ہوتے اور
اس پر مزید یہ کہ بعض شہروں مثلاً بغداد وغیرہ میں تو یہ عادت جاری تھی کہ وہاں فقہاءِ
غدا ہب کے درمیان مناظرہ کے لیے بڑی بڑی مجانس کا انعقاد کیا جاتا جن میں
معززین ومقر بین شرکت کرتے اور ان مناظروں کا تو مقصود یہ تھا کہ وہ کسی مصیبت
ذرہ کوتیلی دیتے ، اور کسی پریشان حال ہے اس کا بوجھ بلکا کرتے اور بعد میں تو یہ
اختلاف قرونِ اولی کے مناقشات ومناظرات ہے بھی بڑا سکین صورت حال اختیار
کرگیا حتی کہ فقہا ، کا مقصد اس سے حصول جاہ اور امراء کے پیش نظر غلبہ کا حصول رہ
گیا اور وصول الی الحق مقصد اس سے حصول جاہ اور امراء کے پیش نظر غلبہ کا حصول رہ
گیا اور وصول الی الحق مقصد نہ ہا۔''

مروّحبهمجادلات کی دینی اور د نیوی مصرتیں

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَجِیمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں کہ اصل مقصودِ شرع دعوت إلى الله ہے، جس كے دواصول ہیں۔

🛭 کمت....

🕜 موعظت ِحسنه.....

مجادلہ کی صورت بھی سرآ پڑے تو اس کے لیے بھی احسن کی قیدلگا کراجازت

ك تحاسد العلماء: ٢٤٧



دے دی گئی ہے، گروہ حقیقة دعوت كاكوئی شعبہ نہیں، بل كه اس كے منفی پہلوگی ایک تد بیر ہے جس میں قرآن كريم نے "بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ" كی قیدلگا كرجس طرح بی بتلا دیا ہے كہ وہ نرمی .....خیرخوا بی .....اور بهدردی .... كے جذبے ہونا چاہیے اوراس میں دلائل واضحه مخاطب كے مناسب حال بیان كرنا چاہیے ، مخاطب كی تو بین و تحقیر ہے گئی اجتناب كرنا چاہیے، ای طرح اس كے احسن بونے كے لیے بیمی ضروری ہے كہ وہ خود متكلم كے لیے مضرنہ ہوجائے ، كہ اس میں اخلاقی رذیلہ .....حسد سروری ہے كہ وہ خود متكلم كے لیے مضرنہ ہوجائیں، جو باطنی گنا و كبيرہ بیں اور اس كے احسن ہو عالمتی گنا و كبيرہ بیں اور اس كے بحث و مباحث مناظرہ ، مجادلہ میں شاذ و نادر ہی كوئی اللہ كا بندہ ان سے بخاسخت دشوار ہے۔

ا مام غزالی دَخِوَبَهُ اللّهُ مَعَالَیْ نے فر مایا کہ جس طرح شراب ام النجائث ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اس محمی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اس طرح بحث ومباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غالب یا نا سساورا پنائلمی تفوق لوگوں پر ظاہر کرنا ہوجائے سستو وہ بھی باطن کے لیے اُمّ النجائث ہے۔

جس کے نتیجہ میں بہت ہے روحانی جرائم ہوتے ہیں، مثلاً حسد، بغض، تکبر فیست، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا .....قبول حق ہے انتکبار ..... دوسرے کے قول پر انصاف واعتدال کے ساتھ فورکرنے کے بجائے جواب دبی کی فکر، خواہ اس میں قرآن وسنت میں کیسی بی تاویلات کرنا پڑیں۔ لیہ

یہ تو وہ مہداکات ہیں جن میں باوقارعلاء ہی مبتلا ہوتے ہیں اور بیہ معاملہ جب ان کے متبعین میں پہنچا ہے تو دست وگر ببان اور جنگ و جدال کے معرکے گرم ہوجاتے ہیں،''اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ''۔

له إحياء علوم الدين، العلم، بيان أفات المناظرة .....: ١٩/١

حضرت امام شافعی رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نِے فرمایا:

"علم تو اہل علم وضل کے مابین ایک رحم متصل (رشتہ اخوت و برادری) ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کوعداوت بنالیا ہے، وہ دوسروں کواپنے ندہب کے اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں، ان کے پیش نظر دوسر سے پرغلبہ پانا ہی ہے تو پھران سے باہمی انس ومود ت اور مروّت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر شراور برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کومنافقین کے اخلاق میں مبتلا کے کردے اور مؤمنین ومتقین کے اخلاق سے محروم کردے۔" کے

امام غزالی دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا تو اصول صحیحہ کے تابع اور مہلک خطرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا پھراس مقام ہے گرتا ہے جو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے ، اس کا درمیان میں رہنا بہت مستبعد ہے ، کیوں کہ جوعلم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے ، رسول کریم خَلِقَانَ عَبَّیْ کا ارشاد ہے :

"إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيامَةِ عَالِمٌ لَّمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِيلِمِهِ" \* فَعَلَمِه اللَّهُ بِعِلْمِه " \* فَعَلَمِه " فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

تَكَرِيجَهَكَ: "سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس مے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔"

ایک دوسری سیح صدیث میں ہے:

"لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَآءَ أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَآءَ أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ"عُهُ

(بَيَنَ (لَعِلَى أَرْمِثَ

له ايضاً: ٧١/١ ... له شعب الايمان، باب في نشر العلم .....: ٣٧٤/٣، رقم: ١٦٤٢ ته ابن ماجه، المقدمة، الانتفاع بالعلم والعمل به ص٢٣

تنگر بھگی: ''علم دین کواس غرض سے نہ سیکھو کہاں کے ذریعہ دوسرے علاء کے مقابلہ میں فخر وعزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑے علاء کے مقابلہ میں فخر وعزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو، یااس کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرلوا در جوابیا کرے گاوہ آگ میں ہوگا۔''

ای لیے ائمہ فقہاء اور اہل حق کا مسلک اس معاطع میں بیرتھا کہ مسائل میں جھڑ ااور جدال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے، دعوت حق کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کو خطاء پر سمجھے، اس کو نرمی اور خیر خوائی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطاء پر سمجھے، اس کو نرمی اور خیر خوائی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطاء پر متنبہ کرد ہے، پھروہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے، جھڑ ہے اور بدگوئی سے کلی احتراز کرے۔

# ائمه کرام کاسنت برمل میں کوتا ہی کے وفت طرزمل

حضرت امام ما لك رَجِّعَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كاارشاد ہے:

"كَانَ مَالِكٌ يَّقُولُ الْمِرَآءُ وَالْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يَذْهَبُ بِنُوْدِ الْعِلْمِ عَنْ قَلْبِ الْعَبْدِ وَقِيْلَ لَهْ رَجُلٌّ لَهْ عِلْمٌ بِالسُّنَّةِ فَهَلْ الْعِلْمِ عَنْ قَلْبِ الْعَبْدِ وَقِيْلَ لَهْ رَجُلٌّ لَهُ عِلْمٌ بِالسُّنَّةِ فَهِلْ يُخْدِرُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِلَّا يُخْدِرُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِلَّا يَخَدِرُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِلَّا يَخَدِرُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِلَّا يَكَتَ " لَهُ مَنْهُ وَ إِلَّا يَكَتَ " لَهُ

تَرْجَمَنَ: ''امام مالک دَخِمَبُرُانلاُرُنَعَالَنْ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نورِعلم کوانسان کے قلب سے نکال دیتا ہے کی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کوسنت کاعلم ہو، کیا وہ حفاظت ِسنت کے لیے جدال کرسکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بل کہ اس کو جا ہے کہ مخاطب کو چیج بات ہے آگاہ کر دے، پھروہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے۔''

عه اوجز المسالك شرح مؤطا امام مالك: ١٥/١ معارف القرآن: ٥٢٠/٥

امام ما لک رَخِهَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ کے اس قول پرسب ائمہ کرام کو ممل کرنا چاہیے کہ اگر کسی مقدی کو کوئی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اچھی نصیحت اور حکمت وبھیرت کے ساتھ خلوت میں سمجھا کیں کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے، ہم اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مسلمان ہیں اور ہمارے وین میں یہ گناہ ہے، اگر وہ تبول کریں تو اللہ تعالی کا شکر اوا کریں کہ ایک بندہ کو اللہ تعالی نے آپ کی وجہ سے ہمایت وے وی اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن گیا اور اگر وہ آپ سے بحث و مباحث شروع کریں اور دلائل پوچھیں تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی میں نے آپ کو مسلم بنا دیا باقی آپ کسی دارالا فراع سے رابطہ کریں جوفتوی وہ مفتیان کرام ویں گے مسلم بی بی ہی کہیں کہ بھائی میں نے آپ کو مسلم بنا دیا باقی آپ کسی دارالا فراع سے رابطہ کریں جوفتوی وہ مفتیان کرام ویں گے اس پر میں بھی ممل کروں گا اور آپ بھی کریں ۔ ف

## اختلافی معاملات میں فضول بحثوں سے

### اجتناب کیاجائے

رسول کریم ظافی کائیلا کو جوتعلیم دی گئی ہے وہ در حقیقت علماء امت کے لیے اہم
رہنما اصول ہیں، وہ بید کہ جب کس مسئلہ میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضرور ک
بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد بھی لوگ غیر ضرور ک
بحث میں الجعیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے، اپ
دعوے کے اثبات میں کاوش اور ان کی بات کی تر دید میں بہت زور لگانے سے گریز
کیا جائے کیوں کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و تکرار میں وقت کی
اضاعت بھی ہے اور باہم کمنی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔

دوسری ہدایت بیددی گئی ہے کہ وحی البی کے ذریعہ سے قصہ اصحابِ کہف کی جتنی کافی معلومات آپ کو دی گئی ہیں ان پر قناعت فرما دیں زائد کی تحقیقات اور

له از راقم



لوگول سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں۔ دوسروں سے سوالات کا ایک پہلویہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی جہالت یا ناوا قفیت ظاہر کرنے اور ان کورسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے۔ یہ بھی اخلاق انبیاء کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرناممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لیے ہویا مخاطب کی تجہیل و رسوائی کے لیے ہویا مخاطب کی تجہیل و

# نزاع سے بیخے کے لیے صبر ضروری ہے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا ﴿ ٢٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

اس میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بیچنے کی ہدایت ہے اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں مانع ہوتا ہے باہمی نزاع واختلاف ہے۔اس لیے فر مایا" وَ لاَ

ك معارف القرآن: ٥٧٩/٥ - ته معارف القرآن: ٣٨٩/١ البقرة: ١٤٨ - ته الانفال: ٤٦

بيئن العيد لم أدمث

تَنَا ذَعُوْا'' یعنی آپس میں نزاع اور کشائش نہ کرو۔ ورندتم میں بزد لی پھیل جائے گی اورتمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔

> اس میں باہمی نزاع کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں: ایک میے کہتم ذاتی طور پر کمزورادر بزدل ہوجاؤگے۔

دوسرا بیاکہ تمہاری ہواا کھڑ جائے گی ، دشمن کی نظروں میں حقیر ہوجا ؤ گے۔

باہمی کشائش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہوجانا تو بدیبی امر ہے لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آجاتی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ باہمی اتحاد واعتاد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت گلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ایک آدمی اپنے اندر بقدرا پنی جماعت کے قوت محسوس کرتا ہے اور جب باہمی اتحاد واعتاد ندر ہاتو اس کی اکمی توت رہ گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے جنگ وقت ال کے میدان میں کوئی چیز نہیں۔

اس کے بعدارشاد فرمایا' و اصبِرُ وُا' یعنی صبر کولازم پکڑو۔ سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیزاع اور جھڑوں سے بیخے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے اور بیان اس کا بیہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد الخیال اور متحد المقصد ہو گر افراد انسانی کی طبعی خصوصیات اور ضروریات مختلف ہوا کرتی ہیں ، نیز کسی مقصد کے حصول وکوشش میں اہلِ عقل و تجربہ کاروں کا اختلاف بھی ناگز ہر ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کوساتھ دکھنے کے لیے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ آ دمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہوا در ای مارے پر اتنا جما کا اور اصرار نہ ہوکہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو اور بیٹھے اور اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے۔ آن کل بیتو ہر مخص کو قبول نہ کیا جائے تو اور بیٹے اور اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے۔ آن کل بیتو ہر مخص جانتا اور کہتا ہے کہ آپس کا نزاع بہت بری چیز ہے مگر اس سے بیخنے کا جو گر ہے دہ یہ کہ آد دمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا خوگر ہے دہ یہ کہ آد دمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا خوگر ہے دہ یہ کہ آد دمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا خوگر ہے دہ یہ کہ آد دمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا خوگر ہے۔ اپنی بات منوانے اور چلانے کی فکر میں نہ پڑے۔ یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے انتحاد وا تفاق کے سارے میں نہ پڑے۔ یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے ادوا تفاق کے سارے میں اسی سے بیکھی دوسر سے اسی کے انتحاد وا تفاق کے سارے میں بیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی انتحاد وا تفاق کے سارے

وعظ و پند بے سود ہو کررہ جاتے ہیں۔ آ دمی کو دوسروں سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی مگرخود دوسرے کی بات مان لینا اوراس کونہ مانے تو کم از کم نزاع سے نیچنے کے لیے سکوت کر لینا تو بہر حال اختیار میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے نزاع سے بیچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد جماعت کو کردی تا کہ نزاع سے بیچناعملی دنیا میں آسان ہوجائے۔ ا

یادر کھنے کی بات ہے کہ اختلاف کوختم کر کے اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ اتحاد ہمیشہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کہ کچھلوگ اپنے اختلاف کومبر کے خانے میں ڈالنے پرراضی ہوجائیں۔ کسی سے اختلاف، جھٹڑ اختم کرنا چاہیں تو صبر، حکمت اور اعراض کا سہارالینا ہوگا۔ شخصی مفاد اور وقتی جذبات سے او پراٹھ کر قربانی دینی ہوگی۔ اتحاد کی خاطر ہرنا گواری کو گوارہ کرنا پڑتا ہے۔ اختلافات اور جھٹڑ ول سے بیجنے کے لیے ہر امام اور معلم کو اپنے ساتھ ایک مجازی قبرستان لے کر چلنا ہوگا جس میں جاہلوں کی جاہلانہ با تیں، طعن وتشنیج، شریر کے شراور فتین کے فتنے کو حاسد مقتدی کے حسد کو دفنا جاہلانہ با تیں، طعن وتشنیج، شریر کے شراور فتین کے فتنے کو حاسد مقتدی کے حسد کو دفنا دینا ہوگا کہ فلاں مقتدی کے حسد کو دفنا دینا ہوگا کہ فلاں مقتدی کے خسد کو دفنا کو میں سے کہا تھا، بل کہ ان کو دفنا س طرح کر دیں کہ دفن کا اعلان بھی نہ ہو۔ امام کو چاہیے کہا پنی میز پر سے بات کہا تھا، بل کہ ان کو دفن اس طرح کر دیں کہ دفن کا اعلان بھی نہ ہو۔ امام کو چاہیے کہا پنی میز پر سے بات کھی

آپس میں اختلافات دشمن کا ہتھیار ہے، آپس میں لڑنا محویا اپنا دشمن آپ بننا ہے، بیاس تخریبی کام کوخود اینے ہاتھوں انجام دینا ہے جس کو دشمن اینے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا ہے۔

دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، چوں کہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے دوسروں سے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں

له معارف القرآن: ٢٥٢/٤ ٢٥٣، الأنفال: ٤٦

ہوتی ۔

اتحاد اورا تفاق کی قیمت اتن ستی اور عام ہے کہ برخض، مرد ہویا عورت، عالم ہویا جابل اتحاد کوخرید سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وبائے، شکایت اور تلخی کو برداشت کرلے، اپنے مفاد کی بربادی پر راضی ہو جائے، دوسروں کی ترتی پرخوش ہونے کا حوصلہ پیدا کرنا سکھ لے گھمنڈ اور کبر کے جذبات کو تواضع کے جذبات میں تبدیل کرلے، آ دمی اگر ایبا کرلے کہ وہ اتحاد کو تو ڑنے والے جذبات کو اپنے سینے میں دبالے تو وہ معاشرے کے اندرا تحاد کو باتی رکھے گا۔ اگر وہ ان جذبات کو ظاہر ہونے کے لیے کھلا چھوڑ دے گا اور نفس امارہ کی اطاعت کرتے ہوئے جذبات کو خاہر آزادی دے گا تو گھر سے لے کرمنجہ، مدرسہ، بازار اور پورے معاشرے کا اتحاد برباد ہوجائے گا۔ ا

الہذاہم ائمہ کو چاہیے کہ خود بھی اپنے آپس کے نزاع اور جھڑ ول سے بچیں اور اپنے مقتدیوں اور عوام الناس کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ سارے مسلمان اپنے آپس میں اخوت ووحدت اور محبت بیدا کریں اور ان کو بیم شہور دعا سکھلائیں:

(اللّٰهُ مَّ الِّفْ بَیْنَ قُلُوْبِنَا وَاصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ اللّٰهُ مَّ الْفُلْ مَن الظُّلُمَاتِ إِلَى النّودِ. " عُن السّلامِ وَنَجِنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النّودِ. " عُن اللّٰهُ مَن الظُّلُمَاتِ اِلَى النّودِ. " عُن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

# مسلمانوں کی جماعت میں اتحاد کی اہمیت

بی اسرائیل میں حضرت مویٰ غَلِیْلِیْتُاکِیْ کی غیرحاضری کے وقت جو گوسالہ

كه ابو داؤد، الصلواة، باب التشهد: ١٣٩/١

له رازِ حیات: ص۲٤۱

(بيئن العِيل أديث

پری کا فتنہ پھوٹا اور ان کے تین فرقے ہو گئے حضرت ہارون غلیفللفٹائو نے سب کو وعوت وق دی، گران میں سے کسی فرقہ سے کلی اجتناب اور بیزاری وعلیحدگی کا حضرت موئی غلیفللفٹائو کے آنے تک اعلان نہیں کیا۔ اس پر جب حضرت موئی غلیفللفٹائو کی اراض ہوئے تو انہوں نے بہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے مکرے ہوجاتے ان میں تفرقہ پھیل جاتا ہوائی کے خشیئت آن تقول فرقت بین مربئی استرآنینل وکٹر ترفی فوقت بین میں نے اس لیے کسی بھی فرقہ سے علیحدگی اور بیزاری کا شدت سے اظہار نہیں کیا کہ میں آپ واپس آکر مجھے سالزام نہ دیں کہتم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ بیدا کر دیا اور میری ہدایت کی پابندی نہیں کی۔ حضرت موئی غلیفللفٹر نے بھی ان کے عذر کو غلط قرار نہیں ویا، بل کر سے شام کر کے ان کے لیے دعاء واستعفار کیا۔ اس سے یہ ہدایت نگلی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بیخ کے لیے وقتی طور پر اگر کسی برائی کے معاطے میں نری برتی جائے تو ترست ہے "واللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ" عقور میں اَن کے معاطے میں نری برتی جائے تو درست ہے "واللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ" عقور کر اگر کسی برائی کے معاطے میں نری برتی جائے تو درست ہے "واللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ" عقور کو اللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ " عقور کر اگر کسی برائی کے معاطے میں نری برتی جائے تو درست ہے "واللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ " عقور کر اگر کسی برائی کے معاطے میں نری برتی جائے تو درست ہے "واللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ " عقور کر اگر کسی برائی کے معاطے میں نری برتی جائے تو درست ہے "واللّٰہ سُنہ کانہ و تعکالٰی اَغلَمُ " عقور کر اُن کے معاطے میں نری برتی جائے تو تعکالٰی اَغلَمُ ہُن عقور کر اُن کے معاطے میں نری برتی ہو تعکیل کے تعکیل کی اُن کے معاطے میں نری برتی جائے تو تعکیل کے تعلیل کے تعلیل کے تعکیل کے تعلیل کے تعکیل کے تعلیل کے تعکیل کے تعلیل کے تعکیل کے تعلیل کے تعکیل کے تع

### مصائب اورآ فات کاسب سے بڑاسبب

حضرت مولا نامحمراسلم شیخو پوری صاحب فرماتے ہیں: اختلاف کاسب سے بڑا سبب کم ظرفی اور تنگ نظری ہے، سینے اور دل استے تنگ ہو چکے ہیں کہ کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہرگروہ نے قرآن پر، حدیث پر، خدا پر، رسول پر، کعبے بر، جنت پر قبضہ جمار کھا ہے، ہرگروہ یہ کہتا ہے کہ:

خدا ورسول ہمارے ہیں۔

قرآن ہاراہے۔

مديث ماري ہے۔

له طلان ١٠٩/٦ على معارف القرآن: ١٠٩/٦

مكه مدينه بماراسي

صحابہ ہمارے ہیں۔

اولیاء ہمارے ہیں۔

جنت ہماری ہے۔

مغفرت اور شفاعت صرف ہمارے لیے ہے۔

تمہارے پاس کیاہے؟ کنگلے کہیں ہے!

اگر جنت میں جانا جا ہتے ہوتو ہر ملوی بن جاؤ، دیو بندی بن جاؤ، اہلحدیث بن جاؤ، اہلحدیث بن جاؤ، ہلکا ہوں جاؤ، چشتی، نظامی اور قادری، سہرور دی بن جاؤ۔ اس کے بغیر جنت میں جانا محال ہے۔ اس قشم کی ہاتیں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو کہتے تھے۔

قرآن ڪيم ميں ہے:

ترجمکی: "اور یہود و نصاریٰ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجر ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصاریٰ ہوں، بیخائی دل بہلانے کی باتیں ہیں، آپ ان سے بیتو کہیے کہا چھا، اپی دلیل لاؤاگرتم اس دعویٰ میں سچے ہو، ضرور دوسر لوگ جاویں گے کیوں کہ جو کوئی شخص اپنارخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکائے اور وہ خلص بھی ہوتو ایسے شخص کواس کاعوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور ندایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہاور ندایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں، اور یہودی کہنے لگے کہ نصاریٰ کا فدہب کی بنیاد پر قائم نہیں اور اس طرح نصاریٰ کہنے سے کہ کہ نصاریٰ کا فدہب کی طرح بیلوگ آ سائی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ای کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ای طرح بیلوگ آ سائی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ای طرح بیلوگ آ سائی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ای طرح بیلوگ بھی جو کہ مخص بے علم ہیں ان کا سا قول کہنے لگے سواللہ طرح بیلوگ بھی جو کہ مخص بے علم ہیں ان کا سا قول کہنے لگے سواللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان

(بيئن (لعِسل أورث

تمام مقدرات میں جن میں وہ باہم اختلاف کررہے تھے۔'' کے فرقوں اور گروہوں کے نام جوہم نے رکھے ہوئے ہیں اوران کے لیےلڑ مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ناموں کی کوئی حیثیت نہیں۔

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا اَسُمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَابَآؤُ كُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلُطُن طُانُ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ آمُ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلَدُ جَاءَ هُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ أمُ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ فَلِلّٰهِ الْأَخِرَةُ وَالْاُولِلَى ﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى

تَوَجَمَعَ: ''بی معبودات مذکور نرے، نام بیں جن کوئم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھر الیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، بل کہ بیلوگ صرف ہے اصل خیالات پر اپنانس کی خواہش پر چل رہے ہیں حالال کہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے (بواسطہ رسول) ہمایت آ چکی ہے، کیا انسان کواس کی ہم تمنامل جاتی تو اللہ بی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔''

الله تعالى نے مارا تو صرف ايك نام ركھا ہے:

﴿ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾ تَعَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾ تَعَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾ تَعَالَى عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾ تَعَالِيَكُوْنَ الرَّسُولُ

تَوَجَمَدَ: "اس الله نے تمہارا لقب مسلمان رکھا نزول قرآن سے پہلے بھی اوراس قرآن سے پہلے بھی اوراس قرآن میں بھی ناکہ تمہارے قابلِ شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول مَا لَقِیْنَ عَلَیْنِیْنَ کَانَ ہوں۔ " کے لیے رسول مَا لَقِیْنِ عَلَیْنِیْنَ کَانَ ہوں۔ " کے لیے رسول مَا لَقِیْنِ عَلَیْنِیْنَ کَانَ ہوں۔ " کے ا

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَخِعَهِ بُاللَّالُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں: اہلِ نظر وفکر سے بیہ

عه النجم: ٢٣ تا٢٥

ك البقره: ١١٣

گه ندائے منبر و محراب: ۲۰۹/۱

له الحج: ٧٨

ہات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب ہے بڑا سبب .....آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی ..... ہے۔ ورنہ عددی آکٹریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو آئی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے۔

اس تفرقہ کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب اللہ تَبَارَالِهُ وَتَعَالَیٰ وَرَتَ کے دن سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چندروزہ مال و دولت اور عزت و جاہ کی ہوں بے لگام ہے۔ جو ہمارے معاشرہ ہیں بھی سیاس افتدار کے لیے کش مکش ، تجارتی ، اور صنعتی ریس ، عہدوں اور منصوبوں کی خاطر باہمی تصادم کی صورت میں ہمارے معاشرہ کو پارہ پارہ کرتی ہے اور بھی نہ ہی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف المنت و استہزاء کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وگرنہ اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحاب و تابعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر اور الحاد اور الحاد اور مف کی طرف ہوجائے اور اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیان مرصوص نظر آئیں۔

# اختلافات ہے گریز کریں

حعرت مولا نا ابوالحس على ندوى رَجْعَهَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات مين:

مسلمانوں کی پچھلی تاریخ میں ہمارے سامنے بڑی عبرت ناک مثالیں ہیں، جن طلوں میں اسلام کا زوال ہوا، وہاں وشمن اسلام طاقتیں غالب آئیں آپ اگر شخفیق کریں گے تو ان میں پچھالیں چیزیں پائیں گے جن سے اس دور میں سبق لیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک چیز تھی عا مانا شدید اختلاف اور دوسری چیزیھی کہ علماء کا عوام سے راابط نہیں تھا، ان کی شعبیتیں آئی مؤثر نہیں روگئی تھیں کہ عوام کے قلوب میں دین

(بین والعیلی زیت

کا احتر ام اور علماء کا وقار قائم رکھتیں۔ وہ ملک جس نے خواجہ بہاءالدین نقشبندی کو پیدا کیا، جس نے خواجہ عبداللہ احرار کو پیدا کیا، وہ ملک طاقت ور روحانی ھخصیتوں ے خالی ہوگیا تھا، معیار زندگی بہت بلند ہوگیا تھا، مادیت این عروج پرتھی۔ ابھی تک امیر بخارا کامحل باقی ہے اور کمیونسٹ حکومت اسے دکھاتی ہے کہ دیکھئے کس طرح دولت جمع کی گئی تھی ، کس طرح سونے جاندی کے ظروف تھے، بقول ان کے عوام بھوکے مرر ہے تھے، اور امیر بخارا کے کل میں یہ چیزیں تھیں۔اس طریقہ ہے آپ اندلس كى تاريخ مين مدينة الزهراءاور قلعة الحراء كى تفصيلات يرهيس، خواب وخيال اور جن و بری کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہاں دو بڑے عضر اسلام کے زوال کا باعث ہوئے ہیں۔ ایک معیارِ زندگی کی بلندی اور اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال اور دوسرے بیہ کہ اشاعت ِ اسلام اور معاشرے کو اسلامی بنانے کے بجائے انہوں نے فنون لطیفہ، شعروشاعری اوراد بیات وغیرہ پرساری توجہ مرکوز کر دی تھی۔ تیسری بات سے سے کہ حاکم خاندان میں حکومت کے لیے رتبہ کشی شروع ہوگئی، سیاسی بار ٹیوں کا وہ عہدنہیں ہے،اب اس کی جگہ سیاسی یار ٹیوں نے لے لی ہے، یہ تین عضر تھے، اندلس کے زوال کے۔ (اس پراضافہ سیجیےا خلاقی زوال کا) آپ اگر ''صبح سمر قند'' کتاب پیزهیس تو آپ کومعلوم ہوگا کہ وہاں کیا اخلاقی زوال اور انحطاط يبدا ہو گيا تھا۔

موجودہ خطروں اور اندیشوں میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ علماء اس طرح دست و گریباں ہوں، بیہ بات میں اپنے عقائد کے پورے تحفظ کے ساتھ کہتا ہوں الْحَدِّدُلِلَٰہِ ایک شوشہ سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں، نہ عبادت کے مسائل میں، نہ اپنے عقائد کے اصول میں، کسی چیز میں کسی مفاہمت کے لیے میں تیار نہیں۔ ایک تو اپنا عمل ہے اور ایک بیہ کہ اکھاڑا بنا دیا جائے، عوام کو آلہ کار بنایا جائے اور سارے ملک کومیدان جنگ میں بدل دیا جائے۔ ایک کانفرنس ہور ہی ہے جائے اور سارے ملک کومیدان جنگ میں بدل دیا جائے۔ ایک کانفرنس ہور ہی ہے

"یا د سول الله" کی اورایک کانفرنس ہور ہی ہے محمد رسول الله کی میہ جینے کی باتیں نہیں،اس موقع پرا قبال کا شعر مجھے یاد آر ہاہے۔

ے کیے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے نقیہ و صوفی شاعر کی ناخوش اندیش <sup>ک</sup>

## ايمان اوراتحاد كي طاقت

حضرت مولانا اسلم شیخو بوری صاحب مدخله العالی فرماتے ہیں: تاریخ سمواو ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے، انہیں دنیا کی کوئی طافت شکست نہیں دے سکی،مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی آپس کی خانہ جنگیوں اور اختلافات کی وجہ ہے ہوئی ہے۔

۔ تہہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تہہاری زندگی موقوف ہے تعمیلِ قرآن پر تہہاری فنح یابی منحصر ہے فضلِ برداں پر نہ توت پر نہ ساماں پر نہ کثرت پر نہ ساماں پر

چناں چہ جب تلک مسلمانوں میں اخوت ومحبت اور اتفاق و اتحاد کا بیر شتہ برقر ارر ہا، وہ ساری دنیا پر چھائے رہے، اور جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹا گگ تھینچنے اور ایک دوسرے کوگرانے کاعمل شروع کیا ہے، وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جارہے ہیں۔

افرادی اعتبار ہے ویکھئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ارب ہے بھی زیادہ ہے، وسائل کے اعتبار ہے دیکھئے تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں،معد نیات کے ذخائر اور کا نمیں بھی اسلامی ممالک میں

له خطبات على ميان ٧٨/١ تا ٨٢

(بَيْنَ (لَعِلْمُ أَرِيثُ

زیادہ ہیں، مالی اعتبار سے نظر ڈالیس تو اکثر اقوام عالم سے مسلمان قوم زیادہ مال دار ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہیں، آخر کیوں؟
اس کی بڑی وجدا بمانی کمزوری اور آپس کے لڑائی اور جھگڑے ہیں۔
پہلے مسلمانوں کے پاس سونے جاندی کی دولت نہیں تھی، بل کہ ایمان کی دولت تھی۔
دولت تھی۔

ان کے پاس پیٹرول اور معد نیات کے ذخائر نہیں تھے، البتہ اللہ کی ذات پر یقین اوراعتاد کاعظیم ذخیرہ ان کے پاس تھا۔

ان کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کی طاقت نہیں تھی ، لیکن آپس کے اتفاق واتحاد کی قوت ان کے پاس تھی۔

وہ نہتے تمین سو تیرہ تھے، مگر انہوں نے ایک ہزار مسلح اور تجربہ کارلشکر کوشکست دے دی اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان تین ہزار تھے اور انہوں نے دو لاکھ کےلشکر کو شکست دے دی۔

آپ نے بھی کسی دوسری قوم کی تاریخ میں سنا کہ اتنے چھوٹے سے شکر نے اپنے سے چودہ گنا بڑے مسلح لشکر کوشکست دی ہو؟ مگر مسلمانو! تمہیں اپنی تاریخ پہناز بھی ہونا چاہیے کہ جب تمہارے اندر اتفاق تھا تو تمہارے اکابر نے حضرت زید بن حارثہ دَرِّ خَوَلْلِلْ اِنْ تَعَالْاَ عَنَا اُلْحَنَا کُلُوں میں دولا کھرومیوں کوان کے اینے گھر میں جا کرفشست فاش دی۔ میدانوں میں دولا کھرومیوں کوان کے اینے گھر میں جا کرفشست فاش دی۔

اللہ کے بندو! آج تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کی نہیں،تمہاری کمزوری کی وجہ توپ و تفنگ اور گولہ ہارود کا فقدان نہیں۔تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت نہیں۔

تمہاری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم ِحصول نہیں ،تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور بیم وزر کی قلت نہیں ۔

(بنيك والعِسلي أدمث

بل کہ تمہاری کمزوری کی وجہ ایمان ویقین اور اتفاق واتحاد کا فقدان ہے۔ کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ دَرِجَیٰ النظافیٰ النظافی النظافی

### اندلس میں کیا ہوا!

اندلس جس کے ساحل پرمشہور اسلامی جرنیل طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔

جہاں آٹھ سوسال تک مسلمانوں نے انتہائی شان وشوکت سے حکمرانی کی۔ جہاں کی جامع مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ پر آنسو بہا رہی ہے۔۔

جہاں کی نہریں، باغات، محل اور کوٹھیاں آج بھی اپنے معماروں کو یاد کرتی بیں، آپ جانتے میں وہاں کیسے اور کب زوال آیا!

وہاں اس وقت زوال آیا جب مسلمانوں نے کلام اللہ کو پس پشت ڈال دیا تھا،
اور وہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، وہ ایک دوسرے پرفتوں لگارہے تھے
اور اسلام کے بجائے اپنے خاندانوں اور قومیتوں پر فخر کرتے تھے، ایک مسلمان
سردار دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا، بل کہ ایک دوسرے کے
خلاف عیسائیوں سے بھی مدد طلب کر لیتے تھے، مسلمانوں نے خود عیسائیوں کے
ہاتھوں سے خوثی خوثی مسلمانوں کو ذریح کرایا، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دل سے
اسلام اور مسلمانوں کا وقار اور رعب ختم ہوگیا۔

غیر ضروری مسائل عوام کے سامنے لانے کے نقصانات غیر مسلموں نے اور خصوصاً عیسائیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے مندہ مجالعہ بلدزرین لیے جس متم کے فروی مسائل کھڑے کیے، ان میں سے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے، جس کومولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب نے اپنی کتاب ندائے منبرو محراب میں ذکر فرمایا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک منظم سازش کے تحت ایک بہت بڑا عیسائی رئیس ایک مولانا کی خدمت میں جھاشر فیال ہدیہ کے طور پر پیش کیں اور اس کے خدمت میں بچھاشر فیال ہدیہ کے طور پر پیش کیس اور اس کے بعد مولانا کے تبحر علمی اور دینی خدمات کی تعریف کی ، بہر حال ان سے دوتی لگائی ،اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آج تک کوئی عالم دین حل نہیں کر سکا ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کا حال نکال سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کئے کارنگ کیا تھا؟

اب ظاہر ہے کہ مولانا کے تبحر علمی کی ہے انتہا تعریف ہو چکی تھی ، انہوں نے انکل سے کہہ دیا کہ جناب اصحابِ کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا، عیسائی رئیس نے خوب داد دی کہ حضرت آپ نے تو ایسا مسئلہ حل کر دیا جو آئی تک بڑے سے بڑا عالم دین بھی حل نہیں کر سکا تھا۔ پھر ان سے گزارش کی کہ حضرت بہت سارے مسلمان اس مسئلے سے ناواقف ہیں اور ناواقفیت ہی کی حالت میں وہ مررہے ہیں از راہ کرم اگلے جمعہ کو یہ مسئلہ ذراکھول کر بیان فرمادیں۔حضرت نے فوراً وعدہ کر لیا اور کہا کہ ہمارا کام ہی حق بات کو بیان کرنا ہے۔

اس کے بعد وہ ایک دوسرے مشہور عالم کی خدمت میں حاضر ہوا ان کو بھی ہدیہ پیش کیا اور ان کی وسعت علمی اور دینی خدمات کی تعریف میں زمین و آسان کے پیش کیا اور ان کی وسعت علمی اور دینی خدمات کی تعریف میں زمین و آسان کے قلا بے ملا دیئے، اُن پر بھی اپنی دوستی کا سکہ بٹھا دیا، پھر ان ہے بھی مؤ دیا نہ دریا فت کیا کہ حضرت! اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟

جاہلوں کے علم میں اضا فیہ ہو۔

مولوی صاحب نے اس کوتسلی دلائی کہ جناب آپ مطمئن رہیں، میں اپنے خطبات جمعہ میں اس مسئلہ کے ہر گوشے کو واضح کروں گا۔

چناں چہ اپنے خطبات جمعہ میں دونوں علائے کرام نے اس فضول مسئلے کو اپنے من گھڑت دلائل سے خوب واضح کیا، نماز جمعہ سے فارغ ہوکر دونوں علامہ صاحبان کے مقتدی جب ایک چوک میں اکتھے ہوئے تو ایک گروہ نے کہا کہ ہمارے حضرت نے آج ایک ایسا مسئلہ حل کر دیا، جسے اتنی صدیاں گزرنے کے ہاوجود کوئی عالم حل نہیں کر سکا تھا، وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے کارنگ کالا تھا۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں اس کا رنگ تو سفید تھا، بات بڑھتے بڑھتے گالم گلوچ تک جا گہڑی، پھر مناظر ہے ہونے لگے، دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پرفتوے لگانے شروع کر دیے کہ جوشف اصحاب کہف کے کتے کو کالا کہے گااس کے پیچھے نماز نہیں ہوگ۔ مروع کر دیے کہ جوشف اصحاب کہف کے کتے کو کالا کہے گااس کے پیچھے نماز نہیں ہوگ۔ ہوگی، ادھرسے جواب آیا کہ جواس کتے کو گورا کے گااس کے پیچھے نماز نہیں ہوگ۔ یہ واقعہ مشل ایک مثال ہے ورنہ حقیقت یہ ہے، جن مسائل نے مسلمانوں کو جہے اور انہیں مسائل میں الجھنے اور کھرانے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہوگئی تھی اور انہیں مسائل میں الجھنے اور کھرانے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہوگئی تھی اور کھار کوغالب آنے کا موقع مل گیا تھا۔

ر ہااندلس، جہاں اذانوں کی آ وازیں بلند ہوتی تھیں،اب وہاں قصرِ حمرا پر جاند کی صلیب بلند ہور ہی ہے۔

تو حید کے پرستارافسردہ تھے اور تثلیث کے پجاری شاداں وفرحال تھے، آٹھ سوسال تک پورے کروفر (شان وشوکت) کے ساتھ حکومت کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کوزندہ جلا دیا گیا۔

عام تھم جاری کر دیا گیا کہ ہرمسلمان عیسائی بن جائے ورنداس کو جہاں کہیں پایا گیافتل کر دیا جائے گا۔ جومسلمان الله سے زیادہ کسی کو طاقت ورنہیں ہیجھتے تھے، آج ان ہی کا سریراہ ابوعبداللہ عیسائی بادشاہ کے سامنے جھک کرشہر کی تنجیاں پیش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا '' اے طاقت ور بادشاہ! اب ہم تیری رعایا ہیں۔ بیشہراورتمام ملک ہم تیرے سپرو کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ جَلَجَلَالُہُ کی بہی مرضی تھی ہمارے آپس کے اختلافات نے ہم سے نصرتِ اللی کو دورکر دیا۔''

جس اندلس کو طارق بن زیاد نے تھوڑے ہے گشکر کے ساتھ اجنبی ہونے کے باوجود فتح کیا تھا، اس اندلس کو ہزار وں مسلمان بے پناہ وسائل کے باوجود نہ بچا سکے۔

#### آخرابيا كيون ہوا!

صرف اور صرف ایمان کی کمزوری اور (مسلمانوں کے ذمہ جودین پھیلانے کا کام تھا، اس کو جھوڑ دیا گیا) اور آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے، عیسائی متحد تھے اور مسلمان کمڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، عمال نے مرکز سے بغاوت کر کے اپنی جھوٹی جھوٹی حجوثی شخصی منی خود مختار حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں۔

### بغداد میں کیا ہوا؟

آپ جانتے ہیں کہ بغدادمسلمانوں کا ایک بڑاعلمی مرکز رہا ہے۔ وہاں بڑے بڑے فقہاءاورمحدثین پیدا ہوئے۔

علم کلام ،علم فقد ،منطق ، ریاضی اور کیمیا پراتی کتابیں لکھی گئیں کہ کتب خانے کھر گئے ، وہاں مسلمانوں کی بڑی مضبوط حکومت قائم تھی۔لیکن جب مسلمان آپس میں لڑنے وہاں مسلمانوں کی بڑی مضبوط حکومت قائم تھی۔لیکن جب مسلمان آپس میں لڑنے لیے اور کمڑیوں میں بٹ گئے تو انڈر تعالیٰ نے ان پرتا تاریوں کومسلط کردیا

اور فتنهٔ تا تاروہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ کرنے ہوئے آج بھی رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں، ہلاکو خان کی فوج کے ہاتھوں سے بغداد اور اس کے مضافات میں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان قبل ہوئے، انہیں گا جرمولی کی طرح کاٹ دیا گیا، شاہی کتب خانے کی کتابیں د جلہ میں بھینک دی گئیں۔

کتابیں اس قدرتھیں کہ دجلہ میں ایک بند سابن گیا، اور دجلہ کا پانی کئی دن تک اتنا سیاہ رہا کہ دواتوں میں سیابی ڈالنے کی ضرورت نہ رہی، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و د مانح پرتا تاریوں کا اس وقت اتنارعب چھا گیا تھا کہ اگر ایک تا تاری عورت مسلمان مرد کو بازار میں روک لیتی اور کہہ دیتی تم یہیں تھہرو میں گھر سے تلوار لے کرتمہیں قتل کرتی ہوں تو اس مسلمان پراتنا خوف چھا جاتا کہ اسے وہاں سے ایک قدم اٹھانے کی جراکت نہ ہوتی اور عورت اسے قتل کردیتی ۔

آپ جانے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ذات کیوں اٹھانی پڑی ؟ آپس میں تمرانے اور اٹھانی پڑی ؟ آپس میں تمرانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے اور جو اصل کام اللہ جَلْجُلَالُهٰ نے خیرالامت ہونے کی وجہ سے اس امت کے ذمہ لگایا تھا، اس کام سے غفلت برتنے کی وجہ سے نہ کرنے کے کاموں میں یہ امت لگ ٹی، بغداد کے خلیفہ نے اپنے حریف خوارزم شاہ کو کمزور کرنے کے لیے تا تاریوں کو خود مشورہ دیا کہ خوارزم شاہ کی حملہ کروتا تاریوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت تو ختم کردی مگراس کے بعد بغداد کی بھی این سے این بیادی۔ ا

اندازہ لگاہئے ہمارے بھول بن اور سادگی کا کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ کوئی شخص اُولیٰ کوچھوڑ کرغیراَولیٰ کام نہ کرے۔

شافعیت کوچھوڑ کرحنفی نہ بن جائے ،حنفیت کوچھوڑ کرشافعی نہ بن جائے۔ رفع یدین کاا نکارنہ کردے یاا قرار نہ کرلے۔

له ندائے منبر و محراب: ١٥٢/١ تا ١٦١

(بيک) (لعِسل زيدت

تراوت کمبیں نہ پڑھ لے۔ اذ ان بغیرصلوٰ ۃ کے نہ کبہ دے۔ نیکن اگر کوئی نماز بی چھوڑ دے۔ وہ ندمیں پڑھے، ندآ ٹھ۔ وہ اذان ہی کاا نکار کر دے۔

و وطحد بن جائے۔

وه سوشلسٹ ہوجائے۔

وہ قادیا نیت کی گودمیں چلا جائے۔

وہ دشمنان صحابہ کے برویہ یکنڈ و سے متأثر ہو جائے۔

و وصیہونیوں کے حال میں پھنس جائے۔

جب کہ ان اختلافات کا حال تو یہ ہے کہ اکثر اختلافات رائح اور غیر راجح، افضل اور غیر افضل کے ہوتے ہیں ، ان مباحثوں اور مناظروں ہیں حد ہے زیادہ مصروفیت کا بتیجہ بینکلتا ہے کہ وہ فرتے اور گروہ جن کے عقائد صراحة کفریہ ہیں اور جو دن رات امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے خلاف ریسرچ اور مطالعہ کا نہ تو طلبہ کوموقع ملتا ہے، اور نہ ہی اس ہے انہیں کوئی ول چیپی ہوتی ہے گویا ہم نے ان گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو گمراہی پھیلانے کی تھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ بمارے چند دوست تھے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک جگہ گئے، گشت پر نکلے تو چندمسلمانوں کومسجد میں آنے کی دعوت دی ، رمضان المبارک کامہینہ تھا ، غالبًا ان ساتھیوں نے اپنے خطیب ہے آٹھ اور ہیں رکعت تراوی کا جھگڑا سا ہوگا، انہوں نے ان تبلیغی دوستوں ہے کہا:

'' ہم مسجد میں تو بعد میں چلیں گے پہلے ہمارے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کرو کہ تراوی آئے تھرکعت ہیں یا ہیں۔'ان دوستوں نے بہت پیارا جواب دیا۔ کہنے لگے:

''بھائی جو ہیں رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ پھھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور جو آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں وہ پچھ م پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں ہم آپس میں الجھنے اور دفت ضائع کرنے کے بجائے کیوں ندان بنمازوں کے پاس چلیں جو ندآ ٹھ پڑھتے ہیں ندہیں پڑھتے ہیں، ووتو سرے سے نماز ہی ہے محروم ہیں۔''

### لاحاصل اختلاف

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَخِمَهُ اللّهُ نَعَالَىٰ نِهِ حَصرت علامه انورشاه تشمیری رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کا اس سلسله میں ایک عبرت انگیز واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں:

قادیان میں ہرسال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سیدمجمرانور شاہ صاحب وَخِمَبُرُاللَّهُ مَعْمُ اس میں شرکت فرمایا کرتے ہتھ۔ ایک سال اس جلسہ پرتشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک سبح نمازِ فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہواتو دیکھا حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں، میں نے یو جھا: حضرت کیسے مزاج ہیں؟

کہا: ہاں ٹھیک ہی ہے،میاں مزاج کیا یو چھتے ہو،عمرضا کع کردی!

میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگر دعلاء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستنفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمرا گرضائع ہوئی تو پھر کس کی عمرا گرضائع ہوئی تو پھر کس کی عمراکام میں لگی۔

فرمایا: میں تمہیں صحیح کہتا ہوں،عمرضا کع کر دی۔

میں نے عرض کیا،حضرت بات کیاہے؟

فر مایا: ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کد و کاوش کا خلاصہ بیر ہا ہے کہ دوسر ہے مسلکوں پر حفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابوحنیفہ رَخِيَمَبُدُاللّادُ تَعَالَىٰ

(بيَنْ والعِيد لم زُدِثُ

تَحْتَفَتَّ الْانْهُمَّنَّ الْمُعَمِّ الْمُعَمِّ الْمُعَمِّ الْمُعَمِّ الْمُعَمِّ الْمُعَمِّ الْمُعَمِّ الْمُعَم کے مسائل کے دلائل تلاش کریں ، بیر ہاہے محور ہماری کوششوں کا ، تقریروں کا اور علمی

ابغوركرتا ہوں تو ويڪتا ہوں كەس چيز ميں عمر بربادى؟

امام ابو صنیفہ رَجِّعَبُهُ اللّائُ تَعَالَیٰ ہماری ترجیح کے محتاج میں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔

اور امام شافعی ، امام ما لک اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فقیماء رَجَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُمقالِم مِن مم يرتج قائم كرت آئ مِن، كيا حاصل ب اس کا؟ اس کے سوائیچھنہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کوصواب محتمل الخطاء (درست مسلک جس میں خطا کا اختال موجود ہے) ثابت کر دیں، اور دوسرے کے مسلک کو خطامحمل الصواب (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے) كہيں، اس سے آ كے كوئى تتيجہ نہيں، ان تمام بحثوں، تدقيقات كا جن ميں ہم مصروف ہیں۔

پھر فر مایا: ارے میاں! اس کا تو کہیں حشر میں بھی رازنہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک صواب تفا اور کون سا خطاء، اجتها دی مسائل صرف یمی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہوسکتا، دنیا میں بھی ہم،تمام ترشحقیق و کاوش کے بعدیمی کہہ سکتے ہیں کہ بیہ بھی سیجھے یا بیہ کہ بیاتھے ہے،لیکن احمال موجود ہے کہ بیہ خطاء ہواور وہ خطاء ہے اس احمال کے ساتھ کہ صواب ہو، دنیا میں تو یہ ہے ہی قبر میں بھی منکر نکیر نہیں یوچھیں گے كه رفع يدين حق تها يا ترك رفع يدين حق تها، آمين بالجبر حق تهي يا بالسرحق تهي، برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی بیسوال نہیں ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رَجِمَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَالْفاظ بِهِ تَصِهِ

الله تعالى امام شافعي رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كو رسوا كر دے گا نه امام ابو حنیفه

رَجِهَبُرُاللّاُلُوَّتَعَاكُ کو، نه امام مالک رَجِهَبُرُاللَّالُتَعَاكُ کو، نه امام احمد بن صنبل رَجِهَبُرُاللَّالُوَّتَعَاكُ کو، جن کوالله تعالی نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے جھے کولگا دیا ہے، جنہوں نے بدایت کو پھیلایا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزریں، الله تعالی ان میں ہے کسی کورسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدانِ حشر میں کھڑا کر کے بیمعلوم کرے کہ ابوعنیفہ رَجِعَبُرُاللّهُ تَعَاكُ نَّ نے غلط کہا تھا یا شافعی رَجِعَبُرُاللّهُ تَعَاكُ نَّ نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس، بینیں ہوگا۔

توجس چیز کوند د نیا میں کہیں نکھر نانہ برزخ میں اور نہ محشر میں ، اس کے پیچھے پڑ

کرہم نے اپنی عمر ضائع کر دی ، اپنی قوت صرف کر دی اور جوشیح اسلام کی دعوت تھی ،

مجمع علیہ اور شبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات شبھی کے بزد یک اہم تھیں ، جن کی دعوت انبیاء کرام غَلَیٰہ کُلاَیْٹ کُلاَ لے کر آئے تھے ، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا تھا اور وہ منگرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئ تھی ، آج یہ دعوت تو نہیں دی جارہی ، یہ ضروریات وین تو لوگوں کی نگا ہوں فرض کی گئ تھی ، آج یہ دعوت تو نہیں دی جارہی ، یہ ضروریات وین تو لوگوں کی نگا ہوں سے اوجھل ہور ہی بیں اور اپنے واغیار ان کے چہرے کو مشخ کر رہے ہیں اور وہ منگرات جن کو مٹانے میں ہمیں گئے ہونا جا ہے تھا وہ پھیل رہے ہیں ، گمرا ہی پھیل رہی ہے ، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے ، لیکن ہم گئے ہوئے بیں ان فرومی بحثوں میں ۔

ہے، لیکن ہم گئے ہوئے بیں ان فرومی بحثوں میں ۔

، حضرت شاہ صاحب لَیجِیمَبِرُاللّائِ تَعَنَاكُ ؓ نے فر مایا: یوں عُملین بیضا ہوں اورمحسوس کرر ہا ہوں کہ عمرضا کع کر دی۔

آپ اگر مسلمانوں کی پستی، تنزل اور ذلت کے اسباب پرغور فر مائیں گے تو آپ اگر مسلمانوں کی پستی، تنزل اور ذلت کے اسباب برغور فر مائیں گے تو آپ میں دست وگریبان آپ کو بڑے بڑے بڑے بہی دواسباب نظر آئیں گے۔ امت آپس میں دست وگریبان کے مراد معزت شخ الہندر حمداللہ کا بیان ہے جو ماقبل عنوان 'اختلاف امت اوران کاحل' کے تحت میں درجہ اللہ کا بیان ہے جو ماقبل عنوان 'اختلاف امت اوران کاحل' کے تحت میں درجہ اللہ کا بیان ہے جو ماقبل عنوان 'اختلاف امت اوران کاحل' کے تحت میں درجہ اللہ کا بیان ہے جو ماقبل عنوان 'اختلاف امت اور ان کاحل' کے تحت میں درجہ اللہ کا بیان ہے جو ماقبل عنوان 'اختلاف امت اور ان کاحل' کے تحت میں درجہ اللہ کی بیات

بِيَنْ (لعِسلِ أُولِثُ

ے، ہرشخص الگ جماعت بنانے کی فکر میں ہے، کئی جماعتیں الیمی ہیں کہ ان میں صدراورسکریٹری کے علاوہ آپ کو تبسر اٹمخص نہیں ملے گا، گرنعرے ایسے انقلابی لگائے جاتے ہیں، گویا یہی ایک جماعت ہے جو بگڑی ہوئی امت میں انقلاب ہریا کر سکتی ہے۔کام ہے زیادہ برو پیگنڈہ اورتشہیر کی جاتی ہے۔

قر آن کو حچوڑ کر امت نے لینن مارکس ، ماؤزے تنگ اور نہ جانے کون کون سے لا وین لیڈروں کی کتابوں کواپنالیا ہے۔ اپنی معیشت، سیاست، حکومت غرضیکہ ہر چیز کے بارے میں ان بی گمراہ کن کتابوں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

قر آن کوخوب صورت غلافوں میں لپیٹ کر طاقچوں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔

قر آن کا مقصدا بصرف بیرہ گیا ہے:

کہ بھی بھار برکت کے لیے پڑھ لیا جائے۔

ما کوئی مرجائے تو قرآن سےابصال ثواب کردیا جائے۔

یا بھی جھگڑا ہو جائے تو قر آن کی شم اٹھالی جائے۔

تعویذات لکھ لکھ کر بھاروں کے گلے میں ڈال دیئے جائیں ۔<sup>کھ</sup>

مفتی محرشفیع صاحب رَخِعَبُ اللهُ تَعَالَىٰ نے ویقعدہ ۱۳۸۵ھ میں لاکل بور کے جلسه میں اپنے وعظ'' وحدتِ امے' میں ایک واقعدارشاد فرمایا جوہم سب کے لیے قابل عمل وقابل عبرت ہے، وہ پیہے کہ:

حضرت ابي بن كعب اورحضرت عبدالله! بن مسعود دَخِطَاللَّهُ إِنْ عَلِيا اللَّهُ السَّلَمِ اللَّهُ مسكله میں باہمی اختلاف ہورہا تھا۔حضرت فاروق اعظم رَضِحَالِقَائِقَغَالِكَفَّةُ نے سنا تو غضب ناک ہوکر ہا ہرتشریف لائے اور فرمایا:

"إِخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ يُّنْظَرُ إِلَيْهِ وَيُؤْخَذُ عَنْهُ"

ک ندائے منبر و محراب: ۱۸٦/۱ تا ۱۹۱

کہ افسوس رسول اللّٰہ ﷺ کے اصحاب میں ایسے دوشخص باہم جھکڑ رہے ہیں، جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفاوہ کرتے ہیں۔ پھران دونوں کے اختلاف کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ:

" "قَدُ صَدَقَ اُبَيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ." <sup>ك</sup>

''' یعنی سیح بات نو ابی ابن کعب کی ہے مگر اجتہاد میں کوتا ہی ابن مسعود نے بھی نہیں کی ۔''

پھر فرمایا که مگر میں آئندہ ایسے مسائل میں جھکڑا کرتا ہوائسی کو نہ دیکھوں ، ورنہ پخت سزادوں گا۔

حضرت فاروق اعظم رَضِوَاللّهٰ لَغَالَیْ کُنا ارشاد ہے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اجتہادی مسائل و اختلافات میں ایک قول صواب وصحیح ہوتا ہے اور دوسرا اگرچہ صواب نہیں، مگر ملامت اس پر بھی نہیں کی جاشکتی۔

وسری بات بیمعلوم ہوئی کہ ایسے اجتہادی مسائل میں خلاف و اختلاف پر زیادہ زور دینا مقتدایانِ اللِعلم کے لیے مناسب نہیں، جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نزاع وجدال کے خطرات پیدا ہوجائیں ۔

"وَفِيُ هٰذَا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيَ رَخْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى تَرْكِ تَخَاطُئِي الْمُجْتَهِدِيْنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِذْكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَذْ اَذْى مَا كُلِّفَ بِالْجِيْهَادِهِ." \*\*

تَكُرُجُهُكَ: ''امام شافعی دَخِهَبُالدَّهُ تَعَالَیٰ کے کام میں اس کی دلیل موجود کے کہ کوئی مجتبد دوسرے مجتبد کو خطا وارنہ قرار دے کیوں کہ ان میں سے

(بيئن (لعِيلَ أَرْبِثُ

ك جامع العلم ٢٤/١، تحاسد العلماء. ٢٤٣

مع مأخذه كتاب الأم: ٣٠٢/٧. باب إبطال الاستحسان

ہرا یک نے وہ فرض اوا کر دیا جواس کے ذرمہ تھا۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ دو مختلف آ راء کا بیاحترام کہ ان میں کسی کو منکر نہ کہا جائے اور اس کے کہنے ماننے والوں کو خطاوار نہ کہا جائے بیصرف اس صورت میں ہے کہ اجتہاد ہج اس کی شرائط کے مطابق ہو۔ آج کل کا سا جاہلا نہ اجتہاد نہ ہو کہ جس کو فر لی زبان بھی پوری نہیں آتی اور قرآن وحدیث ہے اس کا رابطہ بھی نہیں رہا۔ اردو، انگریزی ترجموں کے سہارے قرآن وحدیث پرمشق شروع کردی۔ ایسا اجتہاد خود ایک گناہ فظیم ہے اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گناہ اور گمرائی اور خلاف وشقاق ہے جس پر کمیرواجب ہے۔

# سنت وبدعت کی ششمکش میں صحیح طرزِمل

حبھوٹے، سیچے جائز و ناجائز حربےاستعال کرنا اختیار کرلیا، جس کے نتیجہ میں جنگ وجدال کا بازارتو گرم ہو گیا مگراصلاحِ خلق کا کوئی پہلونہ نکلا۔ <sup>ہے</sup>

# ا کابر کےصبر وضبط اور خمل کا مظاہرہ

ہمارے اکابر رَجَهُ اللّٰ اِنَّالَیٰ جُھُرُوں سے کس قدر دورر ہتے ہتے باوجود خود حق پر ہونے کے کس صبر و صبط سے کام لیتے ہتے اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰہ تعالیٰ ان کی قبروں کونور سے منور فرمائے اوران کی بچی انتاع ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آبین حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَجِمَدِ اللّٰهُ تَعَالیٰ دارالعلوم دیو بند کے ہمہم ثانی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بارے میں لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب دَخِمَبُهُاللهُ تَعَالیٰ کوانظامی صلاحیت اور سیاس سوجھ ہو جھ اس قدر غیر معمولی عطا فرمائی تھی کہ در حقیقت وہ وزیر بننے کے لائق انسان تھے، دارالعلوم دیو بند پر سخت سے سخت وقت آئے، بڑی بڑی شورشیں اٹھیں، لیکن میں نے اس بندہ خدا کو بھی ہراساں یا پریشان نہیں دیکھا۔ سیسی مورشیں اٹھین حالات میں بھی فرق نہیں آتا دیکھین حالات میں بھی فرق نہیں آتا دیکھا، انہوں نے دارالعلوم میں خلاف اصول باتوں کو بھی برداشت نہیں کیا اور اپنے حسن تد ہیر سے مدر سے کو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی جس کا ایک واقعہ یاد آیا ہے۔

اللہ تعالی نے حضرت مولانا کو مثانی ضبط و تمل عطافر مایا تھا، دارالعلوم دیو بندکی زمین سے متصل کسی دیو بند کے رئیس کی زمین تھی ،اس کا کچھ حصہ دارالعلوم کے لیے خرید لیا گیا تھا اس رئیس کے انتقال کے بعد اس کے ایک دارث نے ایک روز دارالعلوم سے حض میں پہنچ کر اس زمین کی حق داری کا دعوی کیا اور حضرت مولانا

له وحدتِ امت: ۲۰



رَخِهَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ كوخطاب كرك بآواز بلند بهت برا بھلا كہنا شروع كر ديا۔ اس كا انداز ً نفتگواس قدرا شتعال انگيز تھا كەحسرت مولا نا رَخِهَبُ اللّهُ لَعَالَىٰ كے بعض خدام كو بھی فطری طور پراشتعال ہوا اور انہوں نے بھی اس كواس زبان میں جواب دينے كا ارادہ كيا۔

لیکن حضرت مولا نا دَخِمَدُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے ان کوروکا اوران صاحب ہے فرمایا کہ: '' شیخ صاحب! آپ فضول ناراض ہو گئے ذرااندرتشریف لایئے اطمینان سے بات کریں گے۔''

گر وہ صاحب بدستور غیظ وغضب کا اظہار کرتے رہے۔ مولا نانے کچھ دیر بعد پھر فرمایا اندر چل کر بیٹھئے تو ہی، وہاں بات کریں گے اور پھر انہیں زبردی دفتر اہتمام میں لے گئے، ان کی خاطر تواضع فرمائی اور جب وہ ذرا ٹھنڈے ہو گئے تو حضرت مولا نااطمینان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے ایک الماری کھولی، اس میں سے کچھ کاغذات لے کرآئے اور ان صاحب کے سامنے پھیلا دیئے کہ دیکھئے یہ زمین کچھ کاغذات لے کرآئے اور ان صاحب کے سامنے پھیلا دیئے کہ دیکھئے یہ زمین آپ کے مورث نے فلال تاریخ کو دار العلوم کے ہاتھ فروخت کردی تھی اور اس کی رجسڑی بھی ہو چکی ہے، ان صاحب نے کاغذات و کھے تو بے حد شرمندہ ہوئے اور مولا تانے جس صبر وضبط اور تحل کا مظاہرہ فرمایا اس سے بے حد متاثر ہوکر گئے۔ اللہ مولا تانے جس مبر وضبط اور تحل کا مظاہرہ فرمایا اس سے بے حد متاثر ہوکر گئے۔ اللہ مولا تانے جس مبر وضبط اور تحل کا مظاہرہ فرمایا اس سے بے حد متاثر ہوکر گئے۔ اللہ مولا تانے جس اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَجُنَنِبُوْنَ كَبَئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِسَ وَاذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ الْأَنْمِ الْمُؤْمِدُونَ الْحَالَةُ عَلَيْمُوا الْمُعْفِرُوْنَ اللَّهُ اللّ

تَوْجَمَعَ نَا اور جولوگ كبيره گناموں ہے اور بے حيائيوں ہے بيتے ہيں اور غصے كے وقت ( بھى ) معاف كرد ہے ہيں۔'' ورغمے كے وقت ( بھى ) معاف كرد ہے ہيں۔'' دومرى آيت ميں الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

له چند عظیم شخصیات ۳۳ مه الشوری ۷

(بيک) والعيد کم ترمث

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْنَى هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿ يَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَعْنَ تَرْجَعَنَ اور جب ان پرظلم (وزیادتی) موتو وه صرف بدله لے لیتے ہیں۔''

حضرت اشرف المشائخ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مؤمنین مخلصین اور صالحین کی دوخصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔

" هُمْ يَغْفِرُ وْنَ "مِن توب بتلایا که بیغصه میں مغلوب نہیں ہوتے بل که رحم و کرم ان کے مزاج میں غالب رہتا ہے معاف کر دیتے ہیں اور " هُمْ یَنْتَصِرُ وْنَ " میں بید بتلایا که بین عالب رہتا ہے معاف کر دیتے ہیں اور " هُمْ یَنْتَصِرُ وْنَ " میں بید بتلایا که بین مالیین کی خصوصیت ہے کہ اگر بھی ظلم کا بدلہ لینے کا داعیہ ان کے دل میں بیدا بھی ہوا اور بدلہ لینے لگیں تو اس میں حق سے تجاوز نہیں کرتے ، اگر جہ معاف کر دینا ان کے لیے افعنل ہے۔ تھ

لہذا ائمہ کرام کو چاہے کہ ایسے جابل لوگوں کی باتوں کا جواب نہ دیں ۔۔۔۔ ان کے منہ نہ گیس ۔۔۔۔۔ اگرچہ وہ ذی علم ہی کہا ہے ہوں ۔۔۔۔ کیوں کہ بسا اوقات شیطان ان ہی کی زبان سے ایس با تیں کہلوا تا ہے، جس سے امام صاحب کو غصہ آئے اور وہ تردید میں کچھ جواب دیں ۔۔۔ پجر محلے میں یہ شہور ہوجائے کہ امام صاحب نے یوں کہا ۔۔۔۔ پول کہا ۔۔۔۔ پچر محلے میں ایل علم لڑتے رہیں اور محلے کے بے دین عوام خوش ہوتے رہیں ۔۔۔ اور شیطان کی خوش کا تو کیا ہی کہنا ۔۔۔۔ لبندا ایسے اوقات میں بہت ہی حکمت سے کام لیتے ہوئے اور "اللّٰه جَلَّجَالِالنّٰ" سے خوب مدد ما تگتے ہوئے شیطان اور اس کے حوارین کے جال سے نیخے کی پوری پوری کوشش کر ہے۔ یا تو اس مبلس سے چلا جائے ۔۔۔۔ یا کہد دے کہ کسی دار الا فتاء سے اس مسئلہ میں رجوع فرما لیس ۔۔۔ یا صاف کہد دے یہ مسئلہ منبر ومحراب پر بیان کرنے کانہیں ہے جس کو جس قدر ضرورت ہو وہ کتا ہوں سے رجوع کر لے ۔۔۔۔ یا کوئی صاحب بے جا

له الشوري: ٣٦ له معارف القرآن: ٧٠٨/٧ الشوري: ٤٠

(بیک)والعیلی ٹریٹ

غصہ کررہے ہیں تو صبر وصبط کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں ، یا کہہ دے کہاس مسئلہ کے متعلق بعد میں بات کرلیں گے۔

## مسلمانوں کی خون ریزی اور فتنه

حضرت عبداللہ بن عمر دَفِحَاللهُ اَقَالَا اَللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

لوگوں نے کہا کہ ایساشخص مار ڈالا جائے گا اور پوری امت کی بہتری کے لیے ایک شخص کافتل کیا حیثیت رکھتا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ:''اللہ کی نشم!اگر ساری امت کے ہاتھ میں نیزے کا قبضہ اور میرے ہاتھ میں نیزے کا قبضہ اور میرے ہاتھ میں اس کی نوک ہوتب بھی میں ساری دنیا و ما فیہا کے بدلے سی مسلمان کا قبل بیند نہیں کرسکتا۔'' ہے

چناں چہمشاجرات کے زمانے میں آپ نے فریقین کے ساتھ تعلقات رکھے،

لیکن کسی کا ساتھ نہیں ویا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دَفِعَالِقَائِنَا اَلَّافَۃ کے زمانے میں آپ

ان کے اوران کے مخالفین دونوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ:'' آپ دونوں فریقوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حالاں کہ یہ ایک دوسرے کوئل کہ طبقات ابن سعد، الطبقة النانية من المهاجرين والانصار: ۱۰۰/۶

(بنَيْنُ ولعِيد لمي نُريثُ

کررہے ہیں؟''آپ نے تکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ:'' جب کوئی شخص ''حَیَّ عَلَی الصَّلاَة '' (نماز کے لیے آؤ) کہدکر مجھے بلاتا ہے تو ہیں اس کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ جب کوئی شخص ''حَیَّ عَلَی الْفَلاح '' (فلاح کی طرف آؤ) کہدکر پکارتا ہے تو اس کی بات بھی مان لیتا ہوں لیکن جب کوئی شخص ''حَیَّ عَلَی فَتْلِ اَحِیْكَ ہے اَلْمُسْلِم '' (ایپے مسلمان بھائی کوئل کرنے کے لیے آؤ) کہدکر مجھے دعوت دیتا ہے تو میرا جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ''

ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کوان مشاجرات میں عملی حصہ لینے کی دعوت دی، قرآن کریم کے جہاد کےاحکام یاد دلائے ،آپ نے جواب میں فرمایا:

"إِنَّا قَاتَلْنَا حَتَى كَانَ الدِّيْنُ اللَّهِ وَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَ اِنَّكُمْ قَالَتُمْ حَتَى كَانَ الدِيْنُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَحَتَى كَانَتُ فِتْنَةٌ " " فَ قَالَلُتُمْ حَتَى كَانَ الدِيْنُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَحَتَى كَانَتُ فِتْنَةٌ " " فَ تَكَرَجُمْكَ: " بم نِ قَال كيا ہے، يهال تك كه الله تعالى كادين غالب مو كيا اور فتنه باقى ندر با اور تم لوگول نے قال كيا ، يهال تك كه غير الله كادين غالب موكيا اور فتنه بيدا موكيا . "

#### جھگڑوں کےنقصانات

حضرت زبیر بن عوام رَضِّقَالِفَاتِنَعَالَجَنَّهُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم طِّلِقَافِیَجَاتِیْ نے ارشاد فرمایا:

"دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنِ" عَهِ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنِ" عَهِ الْحَالِقَةُ الدِّيْنِ" عَهِ الْحَالِقُ الْمَوْلِ فَي يَهَارِي تَهَارِي الدرسرايت كرَّئى ـ وه تَوْجَمَنَى: "تَمْ عَهْ بَهِا مَوْلِ فَي يَهَارِي تَهَارِي الدرسرايت كرَّئى ـ وه

ت ایضا: ۱۰۵/۱

له طبقات ابن سعد: ۱۲۰/٤

ته الترمذي، صفة القيامة، باب في فضل صلاح ذات البين رقم:٢٥١٠

(بين (لعب لح أومث

بیاری حسد و بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ میں ینہیں کہتا کہ بالوں کومونڈ نے والی ہے بل کہ بید ین کا صفایا کر دیتی ہے ( کہ اس بیاری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و ہر باد ہوجاتے ہیں )۔'

اگرکسی امام کے خاموش رہنے ہے، استعفیٰ دینے ہے، معافی مانگنے ہے آپس کے اختلافات کا خاتمہ ہوسکتا ہوتو ضرور ایسے امام کو بیرکڑوا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطرمسلمانوں کی شیراز ہ بندی کومتحد ومجتمع کرنے اور اس کو بکھیرنے سے بچانے کے لیے بی لینا جاہیے۔

اندازہ لگائے! اپنے ہاتھوں کو سینے پررکھ کر ایک مصنف کی بیرعبارت جو اس نے اپنی کتاب'' نمر ہب وسائنس'' میں کھی ہے، پڑھئے کہ:

''اسلام کی بڑھتی ہوئی فتو حات کو جارلس مارشل کی تلوار نے نہیں روکا ، بل کہ ان کے باہمی اندرونی فساد ہے یورپ کوان کے ہاتھ سے نجات ملی ۔' ملھ

حضرت عبدالله بن عمرو رَضِّحَالِينَا النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيلُهُ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْ

ایک مرتبہرسول اللہ ﷺ کی جمرہ مبارک سے باہرتشریف لائے تو سیکھ لوگ قرآن کے معالمے میں رسول اللہ ﷺ کے درواز سے کے پاس باہم جھکڑ رہے تھے۔آپ ﷺ کی نیون کی اور یکھا تو چبرہ انور کارنگ متغیر ہوا، پھرفر مایا:

"يَا قَوْمْ بِهِلْذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ وَ إِنَّ الْقُرْآنَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ

له سیرت مولانا محمد علی مونگیری: ۱۰۱ مثالی استاذ: ۲۲۰/۱

عه شعب الايمان، فصل في ترك المعاراة في القرآن: ٥٢٦/٣، رقم: ٢٠٦١

(بیک دلع کم زرت

بَعضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهْ بِبَعْضٍ<sup>، له</sup>

تَكُرَ عَمَىٰ الله وجه سے بلاک میری قوم! تم سے پہلے کی قومیں آس وجه سے بلاک ہوئیں۔ قرآن تو ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے تم کیوں اس کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہو؟''

حضرت ابوسعيد خدري دَفِعَاللَالْهِ تَعَالَيْنَةُ فرمات ميں كه:

ہم حجرہ نبوی میلین گیا گیا کے دردازے کے پاس بیٹھ کر باہم الجھ رہے تھے، کہ ایک کہدر ہاتھا یہ آیت اس طرح ہے اور دوسرا کہدر ہاتھا اس طرح ، استے میں رسول اللہ میلین گیا گیا اس حال میں نکلے کہ گویا آپ کے چہرے پرانار کے دانے نچوڑے گئے اللہ میلین عصے کی وجہ ہے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوگیا تھا) آپ میلین گیا گیا نے فرمایا:

"يَا هَوْلَاءِ بِهِلْذَا بُعِثْتُمْ اللهِ فَالَ أَمِرْتُمْ اللهِ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ اللهِ كُفُونُ اللهِ كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ اللهِ كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ اللهِ كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ اللهِ كُمْ وَقَابَ بَعْضَ اللهُ تَعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر رَخِعَبُهُ الدّاهُ تَغَالَیؒ اپنے والد اور دادا ہے روایت معزت عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر رَخِعَبُهُ الدّاهُ تَغَالَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

"لَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ وَلَا تُبَدِّلُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَوَاللَّهِ إِنَّ الْمُنَافِقَ لِيُجَادِلَ فَوَاللَّهِ إِنَّ الْمُنَافِقَ لِيُجَادِلَ فَوَاللَّهِ إِنَّ الْمُنَافِقَ لِيُجَادِلَ

(بيئن العسلم أديث

له مجمع الزوائد، العلم، باب في العمل بالكتاب والسنة: ٢٣١/١، رقم: ٧٩٣ له مجمع الزوائد، العلم، باب ماجاء في المراء: ٢١٠/١، رقم: ٧٠٥

بِهٖ فَيُطْلَبَ" <sup>له</sup>

کے قرآن میں مت جھگڑ واور کتاب اللہ کو بعض سے بعض کومت بدلو، کیوں کہ مسلمان ایسا کرنے سے عالب ہوگا۔ (بعنی مسلمان ایسا کرنے سے عالب ہوگا۔ (بعنی ایسا کرنے میں ایمان خراب ہوگا تو اس صورت میں مؤمن کے لیے نقصان ہے منافق مؤمن کے لیے نقصان ہے منافق مؤمن کے ایمان کوخراب کرکے خوش ہوگا)

حضرت كعب بن مالك رض الله المنظمة التناس مروى ب كدرسول الله و المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظم

اچھی خاصی ہدایت یافتہ قوم میں جب جھگڑا پیدا ہوجائے سمجھلو کہ وہ گمرا ہی کے راستہ پرچل پڑی۔

ترندي كتاب النفسيريين ب:

"مَا ضَلَّ فَوْمٌ بَعْدَ هُدُى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلَّا أُوْنُوا الْجَدَلُ" " تَوْجَهَدَ: "كُولَى بَهِى مِدايت يافتة قوم جب مَراه موتى ہے تو سب سے يہلے ان مِن جَمَّرُ اوجود مِين آتا ہے۔"

قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِانْنِهِ: دَعِ الْمِرَاءَ، فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيْلٌ، وَهُوَ يُهَيِّجُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ<sup>ِيَّهُ</sup>

له كنز العمال، الأوّل، الأذكار: ٣٠٧/١، رقم: ٣٨٥٦

ك ترمذي، العلم، باب ماجاء في من يطلب بعلمه الدنيا: ٩٤/٢، رقم: ٢٦٥٤

عه ترمذي التفسير سورة الزخرف: ١٦١/٢

ـ دارمي، باب من قال: العلم: الخشية وتقوى اللَّه: ١٠٢/١ رقم: ٣٠٣

(بَيْنَ (لِعِبْ لِمُرْدِيثُ

تَكَرِيحَكَ: '' حضرت سليمان عَلِينِّ النَّلِيَّةِ فَيْ النِّ النِّي عِنْ سِيعَ سِي فرمايا''ا ہے بيئے! جھٹر نا چھوڑ دے كيول كه اس كا فائدہ پچھڑ ہيں ہے اوراس سے دو بھائيوں كے درميان عداوت بنتی ہے۔''

اورفر مایا:

إِنَّهُ سَبَأْتِنَى نَاسٌ يُجَادِلُوْ نَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوْهُمْ بِالسَّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. ﴿
يَا لَسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. ﴿
تَرْجَهَدَّ: "ايك وقت ايبا آئ كاكه يُحلوك قرآن مجيد كم بهم اورغير واضح احكامات لي كرتم سے جھڑيں گے۔ تم ان كى تشر تح احاديث سے كيا كرو۔ كيوں كه حديث كا جانئ والاقرآن كوزيادہ جانتا ہے۔ "
مضرت على دَوْعَاللهُ تَعَالَى اللَّهُ فَا الْقُرْآنَ ثَلَافَةُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفُ لِللَّهُ فَيْهَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ لِلْمُ اللَّهُ فَيْهَا وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ.

لِلَّهِ، وَصِنْفُ لِلْمِحَدَالِ، وَصِنْفُ لِللَّهُ فَيْهَا وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ.

(بيئين (لعِسلم أديث)

له نضرة النعيم، الجدال والمراء: ٢٣٤٧/٩

عه سنن الدارمي، باب التورع عن الجواب ١١٣٠٠ الرقم: ١١٩

ـ ته دارمي، فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن: ٢٦/٢، وقم: ٣٣٢٩

ترالائمکن ۱۱۷ با ترکیج میک:''اگر آپ زندہ رہے تو تین شم کے لوگوں کو قر آن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔

بعض ایسے ہوں گے جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یوشیس گے، بعض لوگ لڑائی جھکڑوں کے لیے دلیل بنا کر پڑھیں گےاور بعض لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کے واسطے پڑھیں گے اور جس نے بھی اس قرآن مجید کے ذریعے کوئی چیز طلب کی تو وہ اس کومل جائے گی۔''

ویسے تو جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ جہال یہ ہوتا ہے وہاں سے بہت ساری بھلا ئیاں دور ہوجاتی ہیں اورشرور کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے یا ک بانی ہے بھری ہوئی بالٹی کے اندر پیشاب وخون کا ایک قطرہ پوری بالٹی کو نایا ک وخراب کر دیتا ہے۔ای طرح جھگڑا سارے اسبابِ خیر کے اندرمل کران سارے اسبابِ خیر ہے لوگوں کومحروم کر دیتا ہے۔

ہمار ہےا کا ہر واسلاف نے بہت بختی ہےا ہل علم کوجدال وخصومت ہے بیچنے کی تاكيدى بيد حضرت مولانا حبيب الرحلن خان شيرواني رَجِمَهُ الدَّهُ تَعَالَىٰ اين رساله "نعلائے سلف' میں لکھتے ہیں۔

یس ہمارا حال اور خیال آگر حصرات سلف صالحین دَیِّجَهٔ لَظَافِیَّتَا اُلْ کے حال و خیال کےخلاف ہےتو ہم کو مجھ لینا جا ہے کہ ہم راہ صواب سے دور جا پڑے ہیں۔ یہ بات طریقہ سے بعید ہوگی کہ ہم ان کے شیو ہے کواپنے مسلک کے مخالف دیکھ کر از را وتعصب خلاف حِن سمجھیں اورا ہے ہی خیال باطن کوئین دین داری تصور کریں۔ حضرت جعفر بن محمر صاوق وَجِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرماتے بیں:

''إِيَّاكُمْ وَالْخُصُوْمَةَ فِي الدِّيْنِ فَاِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ وَتُوْرِثُ النِّفَاقَ" كُ

له حلية الاولياء. ذكر طبقة تابعي المديعة: ٣/٠٣٠، رقم: ٣٧٩٩

تَنْزِجَهَنَدُ: ''و من میں جھکڑا کرنے ہے بچواس واسطے کہ وہ دل کو کام کی باتوں ہے باز رکھتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے۔''

ملك شام ك مقتدا امام اوزعي رَجْعَهُ الذُّرُبُّ عَالَىٰ فرمات مين:

"إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا ٱلْزَمَهُمُ الْجَدَلَ وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ" ثُ تَكْرَجَهَكَ: " جب كسى قُوم كى بربادى الله تعالى كومنظور بهوتى ہے تو ان برجھكڑا

لا زم کردیتا ہے اور کام ہے بازر کھتا ہے۔''

التد تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جس ادار ہے اور قوم میں ناحق جھکڑ ہے ہوں ان برشر کا درواز وکھل گیا۔،اوراب کام کا درواز و بند ہوتا جائے گا۔

امام حجاج بن اطاق رَجْمَهُ الذَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بن

"مَا خَاصَمْتُ قَطُّ وَلَا جَالَسْتُ اِلٰي قَوْم يَخْتَصِمُوْنَ" عُهُ تَكْرِيَحَكَى: "میں نے بھی کسی سے جھگڑ انہیں کیا اور نہ بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں میٹھا جو جھگڑ الوہوں۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت امام حجاج بن اطاق رَخِيمَبُ اللّهُ تَغَالَيٰ کے نز ديك كسى شخص ہے یا جماعت سے بےزاری اور ان کی مجلس سے متنفر ہونے کی وجہ جھگڑا ہے۔ ينخ عبدالله بن حسين الموجان فرماتے ہيں:

فَالْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ مِنْ نَتَاتِج الْحَسَدِ وَيُؤَدِّيَانِ أَيْضًا إِلَى الْحَسَدِ، فَالْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ مِنْ آجُلِ إِثْبَاتِ الذَّاتِ وَ اِعْلَاءِ النَّفْسِ، وَ اِظْهَارِ الْحَنْكَةِ وَالذُّكَاءِ وَقُوَّةِ الْعِلْمِ وَتَقْدِيْمِ الْآدِلَّةِ وَ إِذِّ حَاضِ الْخَصْمِ.

فَقَذْ قَالَتْ عَاتِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ٱبْغَضَ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمْ "

له نضرة النعيم، الجدال والمراه: ٣٤٨/٩

ته اخرجه المسلم، العلم، باب في الألد الخصم: ٣٣٩/٢

که علمائے سلف: ۸۹

وَعَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَادَلَ فِى خُصُوْمَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَمْ يَزَلُ فِى سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزعَ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: اِيَّاكَ وَالْخُصُوْمَةَ فَاِنَّهَا تَمْحُو الدِّيْنَ، وَيُقَالُ: مَا خَاصَمَ وَرَعٌ قَطُّ فِي الدِّيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: مَرَّبِي بِشُرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ آبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: مَا يُخْلِسُكَ هَلَهُنَا ؟ قُلْتُ: خُصُوْمَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمّ لِّيْ، فَقَالَ: إِنَّ لِإِيْكَ عِنْدِى يَدًا وَ إِنِّيْ أُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَكَ بِهَا وَ إِنِّيْ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَذْهَبَ لِللّهِ يَنْ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَذْهَبَ لِللّهِ يْنِ وَلَا اَنْقَصَ لِلْمُرُوءَ وَ وَلَا أَضْيَعَ لِللّهِ وَلَا اَشْغَلَ لِلْفَلْبِ مِنَ الْخُصُومَةِ، قَالَ: فَقُمْتُ لِانْصَرِفَ فَقَالَ لِي خَصْمِي: لِلْفَلْبِ مِنَ الْخُصُومَةِ، قَالَ: فَقُمْتُ لِانْصَرِفَ فَقَالَ لِي خَصْمِي: مَا لَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ الْحُقَّ لِي خَصْمِي: وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تَنْ الله الله جَمَّلُ الله جَمَّلُ الله حسد كا نتيجه بهوتاً ہاوراي ئے حسد كامستقل سلسله چل پر تا ہے اور بدا ائى جَمَّلُ الهوتا ہى اسى ليے ہے كه خود كو ظاہر كرے اور برا ثابت

*له إحياء علوم الدين، آفات اللسان، الأفة الخامسة: الخصومة: ١٦١/٣* 

ك تحاسد العلماء: ١٧٢ تا١٧٤

کرے۔اپنے تجربےاور ذکاوت کا اظہار کرے،ایناعلم منوائے اور دلیل پیش کرے اورلڑائی میں کودیڑے۔

حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِحَاللّهُ بِعَنَا لِيَحْفَا روایت کرتی ہیں کہ حضور مُلِلِقَافِحَالَیْ نَے فرمایا: الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض آ دمی جُمَّلُر الو ہے۔ حضرت ابو ہریہ دَضِحَاللّهُ اِنَّحَالِیَ اَنْ اللّه دَضِور مُلِلِقَافِحَالَیْ اَنْ الله عَلَیْ اَنْ الله عَلَیْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمْروی ہے کہ حضور مُلِلِقَافِحَالَیْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ابن قتیب وَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ بشر بن عبداللہ بن ابی بکرہ وَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ تشریف لائے اور فرمایا: آپ یبال کیے؟ میں نے کہا، میرے اور میرے چیا کے بینے کے درمیان ایک جھٹڑے کا معاملہ ہے، اس وجہ ہے بیٹے ابول۔ انہوں نے فرمایا: تمہارے والد کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ واللہ! میں نے دین سے دوری، مرقت سے عاری، لطف سے بری، اور دل کی تنگی کا سبب جھٹڑے سے بڑھ کر کسی کونہیں پایا۔ یہ سنتے بی میں لوٹ کر چلنے کے لیے کھڑا ہوگیا۔ میرے فریق نے مجھ سے کہا: بھائی کہاں چل دیے اور تمہیں کما ہوا؟

میں نے کہا: میں تم ہے اب نہیں لڑوں گا۔اس نے کہا (شاید) آپ بمجھ گئے کہ میراحق آپ پر ہوں، تاہم میراحق آپ پر ہوں، تاہم اپنے نفس کے اکرام کے سبب اب آئندہ مخاصمت نہیں کروں گا۔اوراپنے حق کو تجھ پر قربان کرتا ہوں اس نے کہا: میں بھی آپ سے اپنے حق کا آئندہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔''

بہر حال ہم جھگڑوں، جدال اور خصومت ہے بیچنے کی اس طرح کوشش کریں

(بيک والعِسل أوست

جس طرح سانپ اور بچھو سے بچا جاتا ہے۔

### جھکڑوں کے نتائج

حصرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب مدخله فر ماتے ہیں:

آج ہمارا معاشرہ جھڑوں ہے جھڑگیا ہے، اس کی بے برکتی اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوس نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھڑے ہے ہور ہے ہیں، کہیں خاندانوں میں جھڑے ہے ہیں تو کہیں میاں بیوی میں جھڑا ہے، کہیں دوستوں میں جھڑا ہے، کہیں بھائیوں کے درمیان جھڑا ہے، کہیں رشتہ داروں میں جھڑا ہے، کہیں مجدوں میں جھڑا ہے، آپس میں مقتد بوں میں جھڑا ہے، کہیں مقتد بوں میں جھڑا ہے مقتدی اور امام میں جھڑا ۔۔۔۔۔ اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھڑ ہے۔ جور ہے ہیں، اہل وین میں جھڑے ہے ہور ہے ہیں، جس کے نتیج میں وین اور علم کا نور ختم ہو چکا ہے۔

یہاں تک کہ امام مالک رَخِعَبُهُ اللّائِنَّغَالَیٰ فرماتے میں کہ ایک جھگڑا تو جسمانی ہوتا ہے، جس میں ہاتا پائی ہوتی ہے اور ایک جھگڑا پڑھے لکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے، وہ ہے مجادلہ .....، مناظرہ .....، اور بحث ومیاحثہ .....

ایک عالم نے ایک بات پیش کی۔ دوسرے نے اس کے خلاف بات کی۔ اس نے ایک دلیل کا روکھ دیا۔ سوال و جواب اور رد و نے ایک دلیل دی۔ دوسرے نے اس کی دلیل کا روکھ دیا۔ سوال و جواب اور رد و قدح کا ایک لامتنا ہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس کو بھی بزرگوں نے بھی پیندنہیں فر مایا ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے باطن کا نور زائل ہوجاتا ہے۔ چناں چہ بہی حضرت امام مالک بن انس دَحِیْجَبُرُالڈاکُ تَعَالَیٰ فر ماتے ہیں :

"اَلْمِراءُ يَذْهَبُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ" ك

له اوجز المسالك شرح موطا الامام مالك: ١٥/١

تَكَرِيحَهِ وَ وَلِيعِي عَلَمَى جَهَارُ مِعْلَمْ كَوْرِ كُوزِ أَمْلِ كَرُو بِيتِ بِينٍ . ''

و کیھئے، ایک تو ہوتا ہے '' ندا کرہ'' مثلاً: ایک عالم نے ایک مسئلہ پش کیا، دوسرے عالم نے کہا: اس مسئلے میں مجھے فلاں اشکال ہے۔ اب دونوں بیٹے کرافہام و تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کوئل کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے '' ندا کرہ'' یہ بڑا اچھا ممل ہے، کیئن یہ جھگڑا کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے خلاف ایک مسئلے کے سلسلے میں اشتہار شائع کر دیا یا کوئی پیفلٹ یا کتاب شائع کر دی، اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کر دی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یا ایک عالم نے دوسرے عالم فوسرے کے خلاف تقریر کر دی اور وسرے عالم نے اس کے خلاف تقریر کر دی اور پور یہ مالم نے اس کے خلاف تقریر کر دی اور بوں مغالفت کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ یہ ہے ''مجادلہ اور جھگڑا'' جس کو ہوں مغالفت کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ یہ ہے ''مجادلہ اور جھگڑا'' جس کو ہوں ہے بزرگوں نے انکہ دین نے بالکل پندئیس فرمایا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی صاحب رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کواللّه تعالیٰ نے قوت کلام میں ایسا کمال عطافر مایا تھا کہ اگرکوئی شخص کسی بھی مسئلے پر بحث و مباحثہ کے لیے آجاتا تو آپ چند منٹ میں اس کو لاجواب کر دیتے تھے۔ بل کہ ممارے حضرت ڈاکٹر عبد انحی صاحب قدس اللّه سرہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ بیار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت آپ نے ارشا وفر مایا کہ:

''اَلْحَمْدُ لِللهِ، الله تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پریہ بات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقل مندلوگ جمع ہوکر آ جائیں اور اسلام کے کسی بھی معمولی ہے مسئلے پرکوئی اعتراض کریں تو ان شاءاللہ بیدنا کارہ دومنٹ میں ان کولا جواب کرسکتا ہے۔ پھرفر مایا کہ: میں تو ایک اد فی طالب علم ہوں ، علماء کی تو بری شان ہے۔''

چناں چہ حضرت تھانوی رَخِیمَبُرُاللّاہُ تَعَالیٰ کے پاس کوئی آ دمی کسی مسئلے پر بات جیت کرتا تو چند منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا ی<sup>ل</sup>

له اصلاحی خطبات: ۱۵۸٬۱٤۸/۲

(بَيْنَ (لعِلْمُ أُولِثُ

حضرت تھانوی رکھے ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے درسِ نظامی کر کے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنال چہ بھی شیعول سے مناظرہ ہور ہاہے ، بھی غیر مقلدین سے تو بھی بہت شوق تھا۔ چنال چہ بھی شیعول سے مناظرہ ہور ہاہے ، بھی غیر مقلدین سے تو بھی بر میلویوں سے بھی ہندوؤں سے ، اور بھی سنھوں سے مناظرہ ہور ہا ہے۔ چوں کہ نیا نیا فارغ ہوا تھا۔ اس لیے شوق اور جوش میں میر مناظرے کرتا رہا ، لیکن بعد میں میں نے مناظرے ہے تو ہے کرتی بعد میں اور میش میں میں مناظرے سے تو ہے کرتی ہو کہ لیے۔

کیوں کہ تجربہ میہ ہوا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہل کہ اپنی باطنی کثیرت پراس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو جیموڑ دیا۔ بہر حال جب ہمارے بزرگوں نے حق و باطل کے درمیان بھی مناظرے کو پسند نہیں فرمایا تو پھراپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر مناظرہ کرنے اورلڑائی جھگڑا کرنے کو کیسے پسند فرماسکتے ہیں۔ ریہ جھگڑا ہمارے باطن کو خراب کردیتا ہے۔ <sup>ہاہ</sup>

# جھگڑ ہے کس طرح ختم ہوں

اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخله العالی فرماتے ہیں:

اب سوال بیہ ہے کہ بیہ جھکڑ ہے کس طرح ختم ہوں؟ تھیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رکھے بھرالڈ انگان تکالی کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سناتا ہوں، جو بڑازرین اصول ہے، اگرانسان اس اصول برعمل کر لے تو امید ہے کہ پچھپتر (۷۵) فیصد جھکڑ ہے تو و ہیں ختم ہو جائیں، چنال چیفر مایا کہ:

''ایک کام به کرلو که دینا والول ہے امید باندھنا جھوڑ دو، جب امید جھوڑ دو گے تو ان شاءاللہ پھردل میں بھی بغض اور جھگڑ ہے کا خیال نہیں آئے گا۔''

له اصلاحی خطبات: ۱٤٩/٦

ووسرے لوگوں ہے جوشکا پیس پیدا ہوجاتی ہیں، مثلاً یہ کہ فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہیے تھی، اس نے الی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر مدارت کرنی چاہیے تھی، اس نے والی نہیں کی، یا فلاں شخص کے ساتھ میں نے فلال احسان کیا تھا، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ ۔

یہ شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے تو قعات وابسۃ کررکھی ہیں،
اور جب وہ تو قعات پور ' نہیں ہوئیں تو اس کے نتیج میں دل میں گرہ بڑگئی کہ اس
نے میر سے ساتھ اچھا برتا وُنہیں کیا، اور دل میں شکایت پیدا ہوگئیں۔ ایسے موقع پر
اللّٰہ کے رسول فَلْقِنْ عَلَیْتُ نِے فر مایا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت پیدا ہوجائے
تو اس سے جاکر کہد دو کہ مجھے تم سے بیشکایت ہے، تمباری بیہ بات مجھے اچھی نہیں گی،
تو اس سے جاکر کہد دو کہ مجھے تم سے بیشکایت ہے، تمباری بیہ بات مجھے اچھی نہیں گی،
ماف کر نے کا دستور ختم ہوگیا، بل کہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت
کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی اور موقع پرکوئی اور بات پیش آگئ،
ایک گرہ اور بڑگئی۔

چناں چہ آ ہتہ آ ہتہ دل میں گر ہیں پڑتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں،اور بغض کے نتیجے میں آپس میں دشمنی پیدا ہوجاتی ہے۔

اس کیے حضرت تھانوی دَخِمَبُراللّاُلَا تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ جھڑ کے کی جڑاس طرح کاٹو کہ سی ہے کوئی تو قع ہی مت رکھو۔ کیامخلوق سے تو قعات وابستہ کیے بیٹھے ہوکہ فلاں بیدے دے گا، فلاں بیکام کردے گا۔ تو قع تو صرف اس سے وابستہ کرو جو خالق اور مالک ہے۔ بل کہ دنیا والوں سے تو برائی کی تو قع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی سلے گی۔ اور پھر برائی کی تو قع رکھنے کے بعدا کر بھی اچھائی مل جائے تو اس وقت اللہ تعالی کاشکر اور احسان ہے۔ اور اُئر وکہ یا اللہ! آپ کاشکر اور احسان ہے۔ اور اُئر برائی طے تو

(بيَن ُولو الحرارين)

پھر خیال کرلو کہ مجھے تو پہلے ہی برائی کی تو قع تھی ، تو اب اس کے بتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدائبیں ہوگا اور پھر دشمنی بھی پیدائبیں ہوگا ۔ للہذا کسی ہے تو قع ہی مت رکھوی<sup>ل</sup>

## بدله لینے کی نیت نہیں کرنی جا ہے

ای طرح حضرت تھانوی رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَيْ نے ایک اور اصول بیہ بیان فرمایا کہ جبتم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یا اچھا سلوک کرو، تو صرف اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لیے کرو، مثلاً: کسی کی مدد کرویا کسی محض کی سفارش کرو، یا کسی کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرو، پاکسی کی عزت کرو، بیسوچ کر کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لیے بیہ برتاؤ کر رہا ہوں ، اپنی آخرت سنوار نے کے لیے بیہ کام کر رہا ہوں۔ جب اس نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اس صورت میں اس برتاؤ پر بدلہ کا ا تظار نہیں کرو گے۔اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگراس شخص نے تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا اوراس نے تمہارے احسان کرنے کو بھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ضرور پیرخیال ہیدا ہوگا کہ میں نے تو اس کے ساتھ پیسلوک کیا تھا، اور اس نے میرے ماتھ الٹا سلوک کیا،لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف الله کو تعالی راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک برجھی شکایت پیدانہیں ہوگ ۔ اس لیے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالی کی رضاحھی۔

اگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھڑے ختم ہوجائیں۔اوراس حدیث پر بھی عمل ہوجائے حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ك اصلاحي خطبات: ١٥١/٦، ١٥٢

"مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهْ فِي وَسْطِهَا (يَغْنِي الْجَنَّةِ)" لَهُ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا (يَغْنِي الْجَنَّةِ)" لَهُ الْجَنَّةِ)" لَهُ

جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا حچھوڑ دیے تو اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بچ گھر بنادیا جائے گائ<sup>یو</sup>

ای طرح حضرت ابودردا، حضرت ابوامامه، حضرت واثله بن اسقع اور حضرت انس بن ما لک دَهِ کَاللّا اِنْ اَلْعَنْهُمْ نِهِ فر ما یا که:

"خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَتَمَارِى فِي شَيْءٍ مِنْ آمْرِ الدِّيْنِ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا لَمْ يَغْضَبُ مِثْلَهُ ثُمَّ انْتَهَرَنَا فَقَالَ: مَهْلاً يَا أُمَّةَ شَدِيْدًا لَمْ يَغْضَبُ مِثْلَهُ ثُمَّ انْتَهَرَنَا فَقَالَ: مَهْلاً يَا أُمَّةً مُحَمّدٍ إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِذَا ﴿ وَدُوا الْمِرَاءَ لَيَ الْمُؤْمِنَ لَا يُمَادِي، ﴿ وَدُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمَادِي، ﴿ وَدُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَادِيُ فَذُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَادِيُ فَي خَسَارَتُهُ ﴿ فَا ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَادِي قَدْ تَمَتْ خَسَارَتُهُ وَا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَادِي لَا مُمَادِينًا ﴿ وَدُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَادِي لَا اللّهِ مَا أَنْ لا تَزَالَ مُمَادِينًا ﴿ وَدُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَادِي لا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُ رُبَاضِهَا وَأَعْلَاهَا لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو صَادِقٌ ﴿ وَدُوا الْمِرَاءَ وَالْمُورَاءَ وَاللّهِ مَا أَنْ لا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيْمُ الْمُنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو صَادِقٌ ﴿ وَالْمُورَاءَ وَالْمُورَاءَ وَالْمُورَاءَ فَإِنّا لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو صَادِقٌ ﴿ فَي أَلُولُوا الْمُرَاءَ وَهُو صَادِقٌ وَ الْمُورَاءَ وَالْمُورَاءَ وَاللّهُ مَا نَهَائِي عَنْهُ رَبّي مُعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْتَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ الْمُنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُو صَادِقٌ وَالَا لَوْمُ الْمُورَاءُ وَهُو صَادِقٌ وَلَا الْمُورَاءُ وَلُولُ مَا نَهَائِي عَنْهُ رَبّي مُعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْتَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ الْخَمْرِ الْمُولَاءِ وَلُولُ اللّهُ الْمُنْ تَرَكَ الْمُورَاءُ وَلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ عَلَى الْمُولُولُولُ الْمُولِولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ

تَنْ الْبِيمَاكُ: "أيك مرتبه بم بابم دين كايك معامله مين الجدر ب تص

(بَيِئُ وُلعِلْمُ زُرِثُ

له ترمذي البر والصلة باب ماجاء في المراء: ٢٠/٢

<sup>&</sup>lt;mark>ئە اصلاحى خطبات: ١٥٣/٦</mark>

ته مجمع الزوائد. العلم باب ما جاء في المراء: ٢٠٩/١. رقم: ٧٠٤

ات میں رسول اللہ طَلِقِيْ عَلَيْهِ كَا كُرْر ہوا تو آپ ایسے غضب ناك ہو رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بھی اس طرح غضب ناک ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ کے ہمیں ڈانٹا پھر فر مایا: اسے چھوڑ و اے امت محدید! تم سے پہلے والے اس سبب سے ہلاک ہوئے۔ 1 جھگڑ ہے کو چیوڑ واس میں بہتری کم ہے۔ 🕈 جھگڑ ہے کو چیوڑ و کیوں کہ مؤمن لڑا کونہیں ہے۔ ( نزاع کو چھوڑ و کیوں کہ نزاع کرنے والا ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے۔ ﴿ جَمَّلُو ہے کو چھوڑ و کیوں کہ بیرایک ایسا گناہ ہے جو جھکڑنے والے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ 🕲 جھکڑے کو جھوڑ و کیوں کہ جھکڑنے والے کی قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی۔ 🕥 جھکڑے کو چھوڑ و کہ جوشخص حق پر ہوتے ہوئے پھر بھی جھکڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے باغات کے تین درجہ کے محلوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ زمینی، درمیانی اور اعلیٰ کی۔ ② جھگڑے کو چھوڑ و کیوں کہ میرے رب نے سب سے پہلے جس گناہ سے روکا ہے وہ شرک اور شراب پینے کے بعد جھگڑے کے گناہ سے روکا ہے۔''

# جھڑے ہے بیخ میں اکابر کا طرزیمل

شیخ الاسلام حضرت مولا نامحرتقی عثانی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ:
ہم نے اپنے والدِ ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی پوری
زندگی میں اس حدیث پرعمل کرنے کا اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ جھگڑا ختم
کرنے کی خاطر بڑے سے بڑا حق چھوڑ کرالگ ہوگئے۔ان کا ایک واقعہ سنا تا ہوں،
جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بیدوارالعلوم جواس وقت کورنگی
میں قائم ہے۔ پہلے نا تک واڑہ میں ایک چھوٹی کی عمارت میں قائم تھا، جب کام

زیادہ ہوا تو اس کے لیےوہ جگہ تنگ پڑگئی، وسیع اور کشادہ جگہ کی ضرورت تھی۔ چناں چہاللّہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگہ مل گئی۔

جہاں آج کل اسلامیہ کالج قائم ہے۔ جہاں حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رَخِمَبُدُاللّٰدُاللّٰہُ تَعَاٰلٰیؒ کا مزار بھی ہے۔ یہ کشادہ جگہ دارالعلوم کراچی کے نام الاث ہوگئ، اس زمین کے کاغذات مل گئے، قبضہ مل گیا، اور ایک کمرہ بھی بنا دیا گیا، ٹیلیفون بھی لگ گیا، اس کے بعد دارالعلوم کا سنگ بنیا در کھتے وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہوا، جس میں بورے پاکستان کے بڑے بڑے بڑے علاء کرام اور تمام اسلامی ممالک کے سفراء حضرات تشریف لائے۔

اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ بیہ جگہ دارالعلوم کونہیں ملنی چاہیے تھی ، بل کہ فلال کو ملنی چاہیے تھی۔ اتفاق سے جھگڑے میں ان لوگول نے الیم بزرگ ہستیول کو بھی شامل کرلیا، جو حضرت والدصاحب کے لیے باعث احترام تھیں۔ والدصاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہوجائے ، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ والدصاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہوجائے ، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ والدصاحب نے یہ سوچا کہ جس مدرسے کا آغاز ہی جھگڑے سے ہو رہا ہے ، تو اس مدرسے بیں کیا برکت ہوگی ؟

چناں چہ والد صاحب نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اس زمین کو چھوڑتا ہوں مجھے اس میں برکت نظر نہیں ہتی۔

دارالعلوم کی مجلس منتظمہ نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا: حضرت! بیآپ کیسا فیصلہ کررہے ہیں؟

اتنی بڑی زمین، وہ بھی شہر کے وسط میں، انسی زمین ملنا بھی مشکل ہے۔اب جب کہ بیز مین آپ کومل چکی ہے۔آپ کا اس پر قبضہ ہے۔آپ ایسی زمین کو چھوڑ کر الگ ہور ہے ہیں؟

(بيئن ولعيد لم زيث

حفرت والدصاحب نے جواب میں فرمایا: میں مجلس منتظمہ کواس زمین کے چھوڑ نے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مجلس منتظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے۔ آپ حضرات اگر چاہیں تو مدرسہ بنالیس۔ میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھٹڑ ہے پر رکھی جارہی ہو، اس مدرسے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی۔ پھر حدیث سنائی کہ حضور اقدس خلاقی تیکھیں آتی۔ پھر حدیث سنائی کہ حضور اقدس خلاقی تیکھیں آتی۔ پھر حدیث سنائی کہ حضور اقدس خلاقی تیکھیں تی بھوں تھے موٹر دے میں اس کو جنت کے بیجوں تھے گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں یہ

آپ حفرات بہ کہدر ہے ہیں کہ شہر کے بیجوں نیج این زمین کہاں ملے گی الیکن مرکاردو عالم میلانی فیلی فی الرہ ہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے نیج میں گھر دلواؤں گا۔

یہ کہہ کراس زمین کو چھوڑ دیا۔ آن کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھڑ ہے کی وجہ ہے آئی بڑی زمین چھوڑ دے الیکن جس شخص کا نبی کریم میلانی کی ارشاد برکامل یقین ہے، وہی یہ کام کرسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں کے بعد اس زمین ہے گی گنا بڑی زمین عطا فرما دی، جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی۔ ورنہ حضرت والد صاحب کو ہم نے ساری زندگی حتی الامکان اس صدیث برعمل کرتے دیکھا۔ ہاں البتہ جس جگہ دوسر شخص جھڑ ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی جھوٹی خیوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلال شخص نے یہ بات کہی تھی ، فلاں نے ایسا کیا تھا۔ اب ہمیشہ کے لیے اس کوول میں بھالیا، اور جھڑڑا کھڑا ہوگیا۔

آج ہمارے پورے معاشرے کو اس چیز نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ جھٹڑا انسان کے دین کومونڈ دیتا ہے،اورانسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے۔اس لیے خدا کے لیے

له ابو داود، الأدب ياب في حسن الخلق: ٣٠٥/٢

آپس کے جھٹروں کوختم کر دو، اور اگر دومسلمان بھائیوں میں جھٹرا دیکھوتو ان کے درمیان صلح کرانے کی بوری کوشش کروی<sup>ل</sup>

## جھکڑوں سے بیخے کے لیے شیطان سے پناہ مانگنا

آپس کے جھگڑ ہے مسلمان کو دین و دنیا دونوں کی بھلائیوں سے محروم کر دیتے ہیں، ساری برائیوں کے منبع بنتے ہیں، سارے فسادات کی ابتداء کا ذریعہ یہی آپس کے جھگڑ ہے بنتے ہیں، سارے فسادات کی ابتداء کا ذریعہ یہی آپس کے جھگڑ ہے بنتے ہیں، سب وشتم .....، لعن، طعن ....، قطع تعلق ....، ناچا قیال ....، وغیرہ ای سے شروع ہو تی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ دو آ دمیوں سے شروع ہو کرسوآ دمیوں تک پہنچتا ہے۔ جھگڑ ول سے بیخ کے لیے شیطان سے پناہ ما نگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَخِعَبِهُ اللّهُ تَعَالَنْ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ن:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ \* إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ عَلِيْمُ ﴾ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

تَوْجَهَدَ: "اگرآپ كوشيطان كى طرف يكونى وسوسه آن كي تو الله يكون وسوسه آن كي تو الله يه يناه ما تك ليس، و: خنه والاجان والاجه "

درحقیقت بیآ بت بھی اپنے ماقبل آیت (نمبر ۱۹۹) کے مضمون کی تکمیل ہے،
کیوں کہ اس میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت ہے پیش
آنے والوں کی خطا ہے درگزر کریں،ان کی برائی کا جواب برائی سے نددیں، یہ بات
انسانی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور شاق ہے،خصوصاً ایسے مواقع میں
شیطان اچھے بھلے انسان کو بھی غصہ دلا کرلڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے،اس

بيه الأعراف: ٢٠٠

له اصلاحی خطبات: ۱۵۲/۳ نا ۱۵۰

لیے دوسری آیت میں بہتلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے صبر آزما موقع میں غصہ کے جذبات زیادہ مشتعل ہوتے نظر آئیں توسمجھ لوکہ بیشیطان کی طرف سے ہے اوراس کا علاج بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ ما نگ لو۔

حضورا كرم مَيْنِ فَيْنَا كَمَا منه دو تخف لرُجُمَّرُ رہے تھے اور ایک شخص عصد میں بے قابو ہور ہا تھا، آپ نے اس كود كھے كرفر مايا كه ميں ایک ايبا كلمه جانتا ہوں كه اگريه شخص وه كلمه كهد ہے ہے: "اَعُوْ ذُهِ بِاللّٰهِ مُحْصَ وه كلمه كهد ہے : "اَعُوْ ذُهِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُن الرَّجِيْمِ" بُ

﴿إِذْ فَعُ بِالَّتِى هِىَ آحُسَنُ السَّيِّنَةَ \* نَحُنُ آعُلَمُ بِمَا يَصِفُوٰنَ ۞ وَقُلْ رَّبِّ آعُوٰذُبِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ۞ وَآعُوٰذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْن﴾ \*\*

آیت تمبر ۲۰۰ ہے، دوسری سورہ مؤمنون کی بیآیت ہے:

تَنْرَجَمَعُ: ''یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی ہے، ہم خورب جانتے ہیں جو پچھ یہ کہا کرتے ہیں اور آپ یوں دعا کیجے کہ اے میرے پروردگار! میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے اور اے میرے پروردگار! میں آپ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس میں آپ سے بناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس ہئیں۔''

له بخارى، الأدب، باب الحذر من الغضب: ٩٠٣/٢، معارف القرآن ١٥٨/٤ على ١٥٨/٤ على ١٥٨/٤ على ١٩٨/٤ على ١٩٨

تیسری آیت سورهٔ حم سجده کی بیہ ہے:

تَوْجَمَعُ الله الا اور جوی برابر نہیں ہوتی۔ آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں، پھر ایکا کیک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی، وہ ایسا ہوجائے گا، جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات انہیں لوگوں ، نصیب ہوتی ہے، جو برزے متعلل مزاج میں۔ اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے، جو برنا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف میں ہوتی ہے، جو برنا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف میں ہوتی ہے، جو برنا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے۔'

ان تینوں آیوں میں غصہ دلانے والوں سے عفوو درگز راور برائی کے بدلہ میں بھلائی کرنے کی ہدایت نرمائی گئی کے بدلہ میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ہے۔ اس سے معلوم ہو ج ہے کہ شیطان کو انسانی جھڑ وں سے خاص دل چیس ہے۔ جہاں جھڑ ہے کا کوئی موقع چیش آتا ہے، شیاطین اس کو اپنی شکارگاہ بنا لیتے ہیں۔ اور بڑے سے بڑے برد بار باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس کا علاج سے کہ جب غصہ قابومیں نہ آتا دیکھیں توسمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آر ہا ہے اور اللہ تعالٰی کی طرف رجوع ہوکر اس سے بناہ مانگمیں۔ تب

له خمّ السجدة: ٢٤ تا٣٦

(بيَّنَ ولعِ الْحِرْدِينَ

مکارمِ اخلاق کی بھیل ہو سکے گی۔اسی لیے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی مدایت دی گئی ہے۔<sup>گ</sup>

کتاب "حقائق الایمان بالملائکه والجان" میں شخ خالد بن محمد علی الحاج نے شیطان سے پناہ ما نگنے کی اہمیت کے بارے میں اور خصوصاً قرآن کریم کی الحاج نے شیطان سے پناہ ما نگنے کی چھوجوہات کھی ہیں۔اسی طرح امام ابن قرات سے پہلے شیطان سے پناہ ما نگنے کی چھوجوہات کھی ہیں۔اسی طرح امام ابن جوزی دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نے "تلبیس ابلیس" میں اس موضوع پر تفصیل سے لکھا

ائمبہ کرام کو جاہیے کہ امام ابن جوزی دَخِیمَبُاللّاُہُ تَعَالیٰ کی اس تصنیف کا ضرور مطالعہ فرمائیں ،اس کتاب کے بارے میں کسی نے کہا ہے:

"بع الْقَمِيْصَ وَاشْتَرِ التَّلْبِيْسَ تُنْتَصَرْ عَلَى إِبْلِيْسَ" " تَرْجَمَكَ: "قَيص فَيْ كر" تلبيس" خريدلوتو البيس كے مقابلے ميں تمہارى مددكى جائے گی۔"

یعنی به کتاب اتنی اہم ہے کہ اگر پیسہ نہ ہوتو اس کتاب کوقمیص بیچ کر بھی خریدلو تا کہتم اہلیس کی حیالوں اور مگر و کید ہے واقف ہوکر اس سے بیچ جائیں۔ اور بعض نے کہا:

"بع الْغَالِي وَالنَّفِيْسَ وَاشْتَرِ التَّلْبِيْسَ تَقْتَلِعْ جَزُوْرَ الشَّرِ وَتُطَهِّرِ الْأَرْضَ مِنْ رُسُلِ إِبْلِيْسَ" "

تَرْجَمَنَ: '' ہرمہنگی اور عمدہ چیز نے کر''تلبیس'' خریدلو، برائی کو جڑ سے کا ہے کرز مین اہلیس کے نمائندوں سے پاک کرلو۔''

ائمَه كرام كو جائي كه ال كتاب كا اور "إغَاثَةُ اللَّهْفَان مِنْ مَصَايِدِ

ك معارف القرآن: ١٥٨/٤، ١٥٩، الاعراف: ٢٠٠ بحواله تفسير ابن كثير: ٥٦٢، الاعراف: ١٩٩ ك احكام الجان: ٣٣٥

(بيَّنُ العِلْمِ أُرِيثُ

الشُّيْطَان ''ان دوكتابول كامدايت واصلاح كي نبيت يصضرورمطالعه فرماكين \_

#### ائمہ حضرات کے لیے چندضروری کتابیں

ہرامام کو جاہیے کہ کتاب دوست بننے کی کوشش کرے، کتابوں سے بے پناہ انس اور لگا ؤ ہو، کتاب پڑھیں تو آسانی سے نمیندآ جائے،طبیعت ایسی بن جائے کہ مطالعہ کے بغیر نمیند ندآ ئے۔

خوش بختی کے اسباب میں ہے یہ چیزیں بھی ہیں کہ آ دمی کومطالعہ کے لیے یک سوئی، پڑھنے کا اہتمام اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والے فائدوں سے دانش مندی حاصل ہوجائے۔

امام جاحظ دَخِوَمَبِهُاللّهُ تَعَالَىٰ (جو که عربی اوب کی مشہور ومعروف شخصیت ہیں) غم و پریشانی دور کرنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کتاب کی خصوصیات اور فوائد پراس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

اس کے علاوہ کتا ہیں پڑھنے کے بیرفائدے ہیں:



- 🚺 صلاحیتوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔
  - 🗗 ذہن تیز ہوجا تاہے۔
- 🗗 زبان کھل جاتی ہے(یعنی لوگوں کوسمجھانا آ جاتا ہے)۔
  - 🕜 وخيرهُ الفاظ بڙھ جا تا ہے۔
  - 🔕 مزاج معتدل اورخوش گوار ہوجا تا ہے۔
    - 🕥 سینه مختلف علوم سے بھرجا تا ہے۔
- 🗗 انسان عام لوگوں کی عزت کرنا اور بڑوں ہے سچی بات کہنا سیکھ جاتا ہے۔
- بعض چیزیں اور با تیں جولوگوں کے ساتھ رہ کر بڑے عرصے میں سیکھی جا تیں ہیں تو وہ انسان صرف چند دنوں میں مطالعہ ہے حاصل کر لیتا ہے۔

لہذا زیادہ سے زیادہ وقت کتب خانہ میں گزاری، اخبارات پڑھنے کے بجائے اکابر واسلاف کی سوائح مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں۔اکٹر اخبارات فیبت اور جھوٹ کا مجموعہ ہوتے ہیں۔اخبار پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھنے کے بعد جب تک دوسروں کو نہ بتائے چین نہیں آتا، تو فیبت اور جھوٹ پھیلانے کا گناہ الگ سریر ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے اس پر رو روکر دعائیں نہ کرنے کا وبال الگ ، مخلوق سے ہونے کا تذکرہ پڑھ پڑھ کرآ دمی کے ایمان ویقین میں کمزوری آتی ہے کہ فلال ملک کے حاکم نے یوں کہا ہے اور یوں کہا ہے کہ میں یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا۔۔۔۔۔وغیرہ۔

اخبارات میں تصاویر ہوں تو اس کا الگ گناہ۔لہذا اخبارات سے خوب بچیں، خود بھی کتاب دوست بننے اوراپنے مقتدیوں کو بھی کتاب دوست بنایئے۔

ذیل میں چند کتب کے نام لکھے جاتے ہیں، وہ آپ اپنے مطالعے میں رکھیے اور مقتد یوں کے لیے بھی چند کتب کے نام لکھے جاتے ہیں، ائمہ کرام ان کو بھی لیکے رابی کے زیری کے ایک کا میں میں کا میں کا میں کا کا کہ کرام ان کو بھی کے ایک کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کیا گا کہ کی کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا

# 

| مطبع                            | مولف کا نام                         | كتاب كانام                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ب)( مکتبه فاروقیه کراچی)        | عديث مولا ناسليم الله خان صاح       | مجانس علم وذكر ( ﷺ الم           |
| (میمن اسلامک پبلشرز کراچی)      | (مفتی محمر تقی عثانی)               | اصلاحی خطبات                     |
| (مجلس نشریات اسلام)             | . (مولانا قاری صدیق احمه)           | آ داب التعلمين                   |
| ( مکتبه عمر فاروق کراچی )       | (مولا ناابن الحسن عباس)             | کتابوں کی درسگاہ میں             |
| ( كتب خانه فيضى لا بهور )       | (مولا نامحمر بوسف کا ندهلوی) .      | حياة الصحابه                     |
| ( مكتبه سيّداحمة شهيد لا مور )  | . (خواجه <i>عزيز الحن مجذ</i> وب)   | اشرف السوانح                     |
| )( مکتبه شخ کراچی )             | وانح مولا ناخليل احمدسهار نبوري     | تذكرة الخليل (س                  |
| (مېداڭلىل الاسلامى)             | (مولا نامحدز کریا کا ندهلوی)        | آپ مین                           |
| ) (دارالاشاعت کراچی)            | والخ مولا ناعبدالقادرا مداد بورى    | حيات طيبه (س                     |
| (بیت انعلم ٹرسٹ کراچی )         |                                     |                                  |
| ( مکتبه دارالعلوم کراچی )       | (مرتبه مفتی محمر تقی عثانی)         | البلاغ نمبر                      |
| . (مجلس نشریات اسلام کراچی)     | (مولا ناستدابوالحن ملی ندوی) .      | پرانے چراغ                       |
| (وارالاشاعت كراجي)              | سوانح مولا نارشیداحمه گنگوی )       | تذكرة الرشيد                     |
| (دارالاشاعت کراچی)              | ( سوانح مولا نامحد على موَنگيرى ) . | سىرت مولا نامحم على مونگيرى      |
| (ادارة المعارف كراچي)           | (مفتی محم <sup>ر</sup> تق عثانی)    | تراشے                            |
| (بیت انعلم ٹرسٹ کراچی )         | (اساتذه بيت العلم)                  | شرح اسائے حسنی                   |
| . (ادارهٔ تالیفات اشر فیدملتان) | . (مولا نااشرف على تقانوى)          | تخفة العلماء                     |
| ( مکتبه عمر فاروق کراچی )       | (مولاناابن الحسن عباس )             | متاع وقت اور كاروان علم          |
| (زمزم پبلشرز)                   | مفتی محمد پالن پوری)                | سوانح مولا نامحد عمر پالن پوری ( |
|                                 |                                     |                                  |

تاریخ دعوت وعزیمیت..... (مولا ناسیدا بوانحن علی ندوی) .. (مجلس نشریات اسلام کراچی) منصبِ نبوت اوراس کے عالی مقام حاملین .... (مولا ناسیدابوالحن علی ندوی)......() مقتدیوں کے لیے کت نقوش رفت كال ..... (مفتى محمرتقي عثاني صاحب) ..... (ادارة المعارف كراحي) مثالی باب ..... (محمر صنیف عبدالجید) ..... (بیت العلم ٹرسٹ کراحی) تعمریلوجھٹرے اوران کاحل .....(ابن فرید) ..... (زمزم پبلشرز کراجی ) یریثانی کے بعدراحت .....(مترجم خلیل الرحمٰن)..... (مکتبه بیت انعلم کراچی) ا كابر كامقام عبادت ..... (مولا نامحمدا مدا دالله انور) ..... ( مكتبه دارا لمعارف ملتان ) مظلوم کی آه....! ...... (مترجم خلیل الرحمٰن) ...... ( مکتبه بیت انعلم کراچی ) فضائل رمضان ..... ( يَشِخُ الحديث مولا نامحدزكريا ) ... ( مكتبه شيخ بهادر آباد كراجي ) الله عشرم سيجي ..... (مفتى محمسلمان منصور يورى) ..... ( مكتبه المصباح لا بور) ونياكى حقيقت (حصداول ودوم) . . (مولانامحمد يوسف لدهميانوي) .... ( مكتبه لدهيانوي كراچي ) ملفوظات عار في ..... ( و اكثر عبدالحي عار في كے ملفوظات ) .... ( مكتبه لده ميانوي كراچي ) مقتد ہوں کے گھر والوں کے لیے کتب ایک منٹ کا مدرسہ ...... (مولا نامحر حکیم اختر معاجب) .. (کتب خانہ مظہری ،کراچی ) معرفت الهيد ...... (مولانا محم حكيم اختر صاحب) .. (كتب خانه مظهري ، كراجي) جنتی عورت ..... (مولا نامحمدار شادصاحب) ..... (زمزم پبلشرز، کراچی ) ہندوستان کی میں بری خواتین ... (مولانا محمد سن صدیقی)..... (زمزم پبلشرز، کراجی) مثالی مال ..... (محمد صنیف عبدالمجید) ..... (بیت العلم ٹرسٹ، کراچی )

ا بن نمازیں درست سیجے ..... (مولا تا اشرف علی تھانوی) ..... (ادارة المعارف، کراچی)

(ہیک)(اعید کھٹریٹ)

#### مفتد بوں کے بچوں کے لیے کتب

رِنوردعا کین (ادارة المعارف، کراچی)
اصلاحی خطبات جلد ۱۳ اسلامی خطبات جلد ۱۳ اسلامی خطبات جلد ۱۳ اسلامی خطبات جلد ۱۳ اسلامی خطبات بیلشرز)
اخلاقی سلف (مولانا علیم مجمواختر)
الله تبارک و تعالی کی تعتیں اوران کاشکر (مولانا عبدالعزیز صاحب) (زمزم پبلشرز، کراچی)
محابر کرام کے واقعات (مجموضیف عبدالمجید)
تابعین کے واقعات (مجموضیف عبدالمجید)
صحابر کی زندگ (مولانا عبدالرحمٰن کو ترصاحب) (زمزم پبلشرز، کراچی)
عافظ قرآن کا مقام (مولانا عبدالرحمٰن کو ترصاحب) (زمزم پبلشرز، کراچی)
خصول علم کے آداب (مولانا عبدالرحمٰن کو ترصاحب) (زمزم پبلشرز، کراچی)
فتندنی وی (مرم پبلشرز، کراچی)
اسٹوری نائم حصاول و دوم (اساتذه بیت العلم) (بیت العلم ٹرسٹ، کراچی)
دوق وشوق حصاول و دوم (اساتذه بیت العلم) (بیت العلم ٹرسٹ، کراچی)

| باب                        | 7179                                   | تحفتالانهن                     |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                            | موم (مولا نامحمه عمران بری)            |                                |
| ( مكتبه دارالهدى، كراتي)   | (مولانا محمد سعد)                      | کہانی گکر/ کہانیوں کی دنیا     |
| یوں کے لیے                 | ل چیبی ر <u>کھنے</u> وا <u>لے</u> مقتد | اردوادب سے د                   |
| (زم زم پلشرز، کراچی)       | (مولا نامفتی رضاءالحق صاحب)            | قرار دل                        |
| رهٔ تالیفات اشرفیه، ملتان) | (مولا ناحا جی محمد شریف صاحب) (ادار    | اصلاح دل                       |
| . (زمزم پبلشرز، کراچی)     | مولا نامفتی محمد عاشق النبی صاحب)      | شياطين سے حفاظت (              |
| ( مكتبه دارالهدى، كراچى)   | . (مولا نامحمه عاشق الهي ميرشحي)       | بهترین جهیز                    |
| ( مكتبه دارالبدي، كراچي )  | (مولانامحمدز بيرصاحب)                  | اسلامی آ داب                   |
| کے لیے                     | جاننے والے مقتد بول ۔                  | انگریزی.                       |
| . (زمزم پبلشرز، کراچی)     | (مفتى محمة فيغ صاحب)                   | دوشهید(Two Martyr)             |
| . (زمزم پبلشرز، کراچی)     | (مولا نااشرف على تفانوى).              | کتاب استغفار (انگریزی)         |
| . (زمزم پبلشرز، کراچی)     | (مولا ناحکیم محمداختر)                 | اخلاق سلف(انگریزی)             |
|                            | ) (مولا نامحمر عبدالله درخوات )        |                                |
|                            | (شيخ ابوالفتاح ابوغده)                 |                                |
|                            | (محمد حذيف عبدالمجيد)                  |                                |
| . (زمزم پبلشرز، کراچی)     | ریزی) (مولا نامحد منظور نعمانی)        | ملفوظات مولا نامحمرالياس (انگر |
| . (میمن پبلشرز، کراچی)     | (مفتی محمد تقی عثانی)                  | اصلاحی خطبات (انگریزی) .       |
| بیت العلم ٹرسٹ، کراچی )    | ن) (محمر حنيف عبدالمجيد) (             | مثالی استاذ (حصداوّل انگریز ؟  |
| (دارالهديٰ، کراچی)         | (محمرحنيف عبدالمجيد)                   | مثالی ماں (انگریزی)            |
| (وارالبدي، كراچي)          | (محمر حنيف عبدالمجيد)                  | مثالی باپ (انگریزی)            |
| العالم أنسك                | ﴿بُنَ                                  |                                |

#### ائمہ حضرات کے لیے چندعر بی کتب



# بابهشتم

# ائمه کرام کی وعوت و بلنغ کی ذمه داریال

مسلمانوں کی جماعت وہ جماعت ہے، جواللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام
لے کر دنیا میں آئی ہے، اس پیغام کو قائم رکھنا، اس کو پھیلا نا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ویسے تو جماعت کے ہر فر د کی ذمہ داری ہے، کیکن ائمہ کرام پر بیذمہ داری عوام کے بہ نسبت بچھ زیادہ ہی عائد ہوتی ہے، کیوں کہ ائمہ کرام وارثین انبیاء غلیز مختلف ہیں۔

الہذااس حال میں ائمہ کرام کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ وہ مصلحین امت بن کرامر المعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، کیوں کہ حکیمانہ تبلیغ و دعوت امر بالمعروف، نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پراسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت کی وسعت اور اسلام کی کامیا لی منحصر ہے اور آج سب زمانوں سے برھ کر اس کی ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو کامل سلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان اور قومی مسلمانوں کو دینی بنانا ہے، حق بہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کرقر آن کی بیندا:

کو بورے زور وشور ہے بلند کیا جائے ،شہرشہر گاؤں گاؤں اور در در پھر کر مسلمانوں کومسلمان بنانے کا کام کیا جائے اوراس راہ میں وہ جفاکشی ، دہ محنت کشی اور

له النساء: ١٣٦

وہ ہمت اور وہ توت مجاہدہ صرف کی جائے جود نیا دارلوگ دنیا کے عزو جان اور حصولِ طاقت میں صرف کر رہے ہیں، جس حصولِ مقصد کی خاطر ہر متاع عزیز کو قربان کرنے اور ہر مانع کو بچے ہے ہٹانے کے لیے نا قابل تسخیر طاقت پیدا ہوتی ہے کشش سے کوشش سے، جان و مال سے ہر راہ سے اس میں قدم آگے بڑھایا جائے اور حصولِ مقصد کی خاطر وہ جنون کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی جائے اس کے بغیر دین و دنیا کا نہ کوئی کام ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

#### علماء وارشِ انبياء ہيں

انبیائے کرام عَلَیْهِ الْمِیْلِیْ لُوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے تو انبیائے کرام عَلَیْهِ الْمِیْلِیْ کے جو نائبین ہیں ان کا کام بھی وہی ہے جو انبیائے کرام عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا کام تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو مادی چیزوں عَلَیْهِ اللّٰهِ کَا کام تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو مادی چیزوں سے ہٹا کرا نکارخ اللّٰہ کی طرف چھیرنے کی کوشش کریں۔ساری دنیا کے انسانوں کو دین کی طرف وہوت و بینے والے بنیں اور ان کو اللّٰہ تعالیٰ کا دین سکھائیں اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ ٢

تَنْجَمَكَ: '' ہرقوم كے ليے ايك ہادى ہوتا ہے۔

تفيرابن كثرميس إ"أَيْ وَلِكُلِّ فَوْمٍ دَاعٍ." كُ

آپ بھی اپنی قوم کو دعوت کے ذریعہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔لہذا خود بھی واعی بنئے اور تمام مقتدیوں کو داعی بنائے۔

خالدا بن عبدالله القرشي ايني كتاب .....

"تَرْبِيَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَليهِ وَسَلَّم لِأَصْحَابِهِ" مِن لَكُتِ بِن:

له الرعد. ٧ ته تفسير ابن كثير: ٧٠٠

(بَيْثُ (لَعِبِ لِمُرْدِثُ

تَنْجَمَدُ: ''نبی کریم ﷺ فی این این صحابه کرام دَضِوَاللَّهُ النَّفَا النِّفَا النِّفَا النِّفَاءُ اللَّهِ الن اندر ہی دین سیکھنے اور سکھانے (تعلیم وتعلم) کے حکم دینے پراکتفاء نہیں فر مایا، بل کہ بعض صحابہ کرام دَضِوَاللَّهُ تَغَالِظَنَا کُو مدینہ سے باہر بھی بھیجتے تھے، تا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو دین کے احکام سمجھائیں۔

چناں چہ سوچ میں غزوہ احد کے بعد قبیلہ عضل والقار کے ایک وفد نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم مسلمان ہیں آپ ہمارے ساتھوں کی ایک جماعت بھیج دیجے، جوہمیں دین سمجھائیں، قرآن مجید پڑھائیں اور اسلام کے شرائع کی تعلیم دیں، تو نبی کریم ﷺ نے ان کے ساتھ جھآ دمی بھیج دیئے۔''

ہم نے اگر ہرآ دمی کواپے مقتد بوں میں سے دائی بنادیا تو اس کا فاکدہ یہ ہوگا کہ ہم میں سے دائی بنادیا تو اس کا فاکدہ یہ ہوگا کہ ہم سور ہے ہوں گے اپنے دوسرے تقاضوں میں ہوں گے یہاں تک کہ ہم انتقال کر جائیں گے، کیکن دعوت چلتی رہے گی، مثلاً آپ نے عشاء کے بعد ۱۰ منٹ مقتد یوں کو درس دیا اور یہ ترغیب دی کہ ۱۵ منٹ آپ لوگ دوساتھی

ك تربية النبي صلى اللُّه عليه وسلم لأصحابه: ١٨٩...... طبقات ابن سعد: ٧١/٢

امیرصاحب سے مشورہ کر کے فلال فلال کے گھر جائیں اور ان کونماز میں آنے کی اور درس میں بیٹھنے کی دعوت دے آئیں،اور بیہ با تیں دوسروں تک پہنچائیں،اب آپ گھر جا کرضج کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں اور دعوت چل رہی ہے، آپ صبح مدرسہ میں جا کر بچول کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کا ایک مقتدی کراچی سے حیدر آباد جا رہا ہے واروہ بس میں دعوت دے رہا ہے،اپنے پڑوی کو پیار محبت سے دوسی کر کے اس بات برآ مادہ کر لیتا ہے، بھائی! میری سورہ فاتحہ من لواس نے سن، پھر کہا تم بھی سنا دو! پھر اس کی سورہ فاتحہ تھیک کروائی اور اس کو کہا کہ مزید اپنی مسجد کے امام صاحب سے ٹھیک کروائیں، اس کی سورہ فاتحہ تھیک کروائی اور اس کو کہا کہ مزید اپنی مسجد کے امام صاحب سے ٹھیک کروائیں، اس کی طرح لمبا سلسلہ بناتے جائے۔

#### بچوں کے لیے دینی واخلاقی تربیتی کورس

ہرقوم ونسل میں بچوں کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، کیوں کہ یہی بیچ بڑے
ہوکراس قوم کی باگ ڈورسنجالتے ہیں۔ لہذا سمجھ دار قومیں اپنی نئ نسل پر خاص توجہ
دی ہیں۔ ہمیں اپنی نئ نسل پر خاص توجہ دین ہوگی، کیوں کہ جو چیز بیچ کے خالی
ذہمن پر بچین سے نفش کر دی جاتی ہے وہ بڑھا ہے تک ذہمن میں رہتی ہے۔ اگر بچین
میں ان معصوم پھولوں کی تربیت میچ دین اور اخلاقی ماحول میں ہوگی تو وہ بڑے ہوکر
جب مختلف عہدوں پر فائز ہوں گے تو پھر ہرادارہ ان کی برکت سے پاکیزہ اسلامی
ماحول اور اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرے گا، ہر شعبہ کے اید، نہ مکوسیح طور پر انجام
دیا جانے گے گا اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اسلام کی صبح شکل آسکے گ

جس طرح چمن کی آبیاری میں چمن کا مالی نازک نازک کونپلوں اور کول کلیوں کی تگہداشت پر زیادہ توجہ دیتا ہے اس طرح سمجھ دار قومیں اپنی نٹی نسل کی اخلاقی \_\_\_\_\_\_

(بيَّتُ العِسلَمُ رُمِث

تربیت پرخصوصی توجه دیتی ہیں۔ اگران نرم و نازک کونپلوں کو ایمان وعمل، سیرت و کر دار اور اخلاق و گفتار کے صحیح رخ پر ڈال دیا جائے تو آ کے چل کر یہ ایسا تناور درخت بن جاتی ہیں جن پر ایمان سوز ہواؤں کے جھکڑ اور ماحول کی اخلاقی آلودگی اثر انداز نہیں ہوسکتی۔ اگر ہماری نئ نسل ہیں بچین ہی سے قرونِ اولیٰ کے مسلمان بچوں جیسی صفات مثلاً: اللہ تعالی اور اس کے رسول میلائی تائیق کی محبت ، کممل اتباع ، بچوں جیسی صفات مثلاً: اللہ تعالی اور اس کے رسول میلائی کا جذبہ بیدا ہوگیا تو کسی بھی شعبے بولنے کی عادت ، بڑوں کا ادب اور دین بھیلانے کا جذبہ بیدا ہوگیا تو کسی بھی شعبے میں ماذی اشیاء کی چکا چوندیا مصنوعی کشش ان کے کردار کو متزلزل نہ کر سکے گی۔

اس سلسلے میں مساجد کے ائمہ کرام کی خدمت میں نہایت ہی اوب سے عرض ہے کہ ہرسال گرمیوں کی آید برعصری تعلیم گاہوں (اسکول و کالج) میں سالا نتعطیل ہوتی ہےاور یقعطیل تقریباً دو ماہ کی ہوتی ہے،ان دو ماہ میں بچوں کے فارغ اوقات کوکسی اجھےمصرف میں لگا دیں ، کیوں کہ محلّہ کے بیجے ،نو جوان ،مر داورعور تیں ہماری رعیت میں داخل ہیں، اس کے بارے میں ہم عنداللہ مسئول ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی رعیت کی تعلیم وتر بیت کا کوئی موقع ضا نُعنہیں ہونے دینا جا ہیے، ہر لمحہ اور ہرموقع پرفکر ہو کہ میرے محلّہ کے ہرشخص کی تربیت ہو جائے، اس کے لیے جو چند تج بے ہمیں ہوئے اور جن مواقع ہے فائدہ اٹھایا جا سکا وہ آپ کی خدمت میں پیش كررے ہيں، آپ بھى اپنى مساجد ميں حسب موقع اور حسب حال ايسے اسباق شروع کریں تو ان شاء اللہ آپ کے محلّہ کے ہرایک بیجے کو فائدہ ہوگا اور یہ بیجے کئ نغویات،فضولیات اورمعاصی ہے نج کراللہ تعالیٰ کےمقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بیچے گھروں میں پابندتو رہ نہیں سکتے لاز ما باہر نکلیں گے جس کے نتیجے میں ان کے بے دین اور آلودگی کے ماحول سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے کیوں کہ بیچے یا تو ویڈیو کی دکانوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، یا فٹ یاتھ اور ہوٹلوں میں بیٹھ کراور یا گیند بلا ہاتھ میں لے کریڑ وسیوں اور راہ گیروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت مولانا سعیداحمد خان صاحب دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماحول پر محنت نہیں کرو گے تو تمہاری اولا دبھی محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارے بچے بھی محلّہ کے بچوں کے ساتھ ویسے ہی زبان ہو لئے لگ جائیں گے جومحلّہ کے آ وارہ بچے ہولئے ہیں۔ ان ہی کا لباس پیند کریں گے ، ان ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیند کریں گے۔ گے۔

لہٰذاہمیں اپنے بچوں اورمحلّہ کے بچوں کی دین داری کی فکر کرنی ہوگی۔ حضرت مولانا عبیداللّٰہ خالد صاحب مدخلہ العالی بچوں کی اصلاح کے لیے کھی گئی کتاب'' ذوق وشوق'' کی تقریظ میں لکھتے ہیں :

"اس دور کامشکل ترین کام اپنے بچوں کی تھیجے اسلامی خطوط پرتر بیت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے کھانے پینے کی چیز نہیں جنہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے فرتج میں رکھا جائے یا دیگر انتظامات کیے جائیں۔ بچے فقط سونے جاندی کی طرح بھی نہیں کہ انہیں تجوری میں بندکر کے خطرات سے محفوظ کر دیا جائے۔

یہ امر ضروری ہے کہ بچوں کو تحصیل علم و تج بے کی خاطر گھروں سے باہر نکال کر درس گاہوں میں بھیجا جائے۔ ان کی جسمانی نشوہ نما کے لیے انہیں باغات اور میں بھیجا جائے۔ ساجی ضرورت کی خاطر ان کارشتہ داروں اور احباب سے میدانوں میں بھیجا جائے۔ ساجی ضرورت کی خاطر ان کارشتہ داروں اور احباب سے ملنا جلنا ابتدا ہی سے ہوتا رہے۔ ان کی ذہنی ترقی کے لیے ان کے ذاتی دوستوں کا وجود ضروری ہے۔ مگر بیضر درتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے دوران بچوں کے بگڑ جانے کا پورا پورا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ کیوں کہ درس گاہوں میں، باغات میں اور ساجی تقریبات میں ہیں ہیں ہیں ہور کے ساتھ گھلتے ملتے ہی ہیں اور برائی وبا ساجی تقریبات میں ہیں ہیں ہی مربی اور نا تھی کے باعث یہ بی مانند پھیلتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اپنی کم عمری اور نا تھی کے باعث یہ بیچ کی مانند پھیلتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اپنی کم عمری اور نا تھی کے باعث یہ بیچ کوششوں کریانی پھرجانے کا امکان بہر حال موجودر ہتا ہے۔

(بیکن (اور ام أورت

اس ساری صورت حال کے باعث سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟

اس سوال کا آسان اور قابل عمل جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرنے کے علاوہ عملی نمونہ اپنی سیرت و کروار سے بیش کیا جائے اور ایسے اقد امات کیے جائیں جن سے بچوں پر اچھے اثر ات بوان در برے اثر ات سے ان کی حفاظت ہوتی ہواور بس! بظاہر اثر ات پڑتے ہوں اور برے اثر ات سے ان کی حفاظت ہوتی ہواور بس! بظاہر قانون خداوندی یہی ہے کہ جو بچھانسان کے بس میں ہو وہ کر ڈالے تو جو بچھانسان کے بس میں نہیں ہوتا اس کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں؛ لیکن یہ انتظام بفتر رجذ بو کاوش ہوا کرتا ہے۔ جتنی کوشش انسان نے کی ہوگی اور جتنا اخلاص انسان کے اندر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگی۔ اور جتنا اخلاص انسان کے اندر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگی۔ اور جتنا اخلاص انسان کے اندر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گیا ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ای کے بقتر رآئے گی ہوگا ۔

#### تربیتی کورس کےفوائد

- اس کورس میں بچوں کو ضروری شرعی مسائل اور دیگر دینی معلومات سکھلائی جاتی
  ہیں، جو کہ نہ صرف ہماری اور ہماری اولا دکی شرعی ضرورت ہے، بل کہ ہمارے
  فرائض میں بھی داخل ہے۔
- و نیج جب کچھ عرصدا ہے فدہبی مرکز (مسجد) ہے جڑے رہیں گے تو ان کا دین شعور برقرار و بیدار رہے گا، ورنہ خدانخواستہ وہ غیروں کی تعلیم وتربیت کا اثر لے کر ہمارے درمیان ان کے نمائندہ کا کردارادا کریں گے اور دین سے بے زاری آ ہستہ آ ہستہان کا شعار بن جائے گی۔
- فرائض و واجبات اوراعمال صالحه کی عادت اور رجمان نصیب ہوگا، کیوں کہ اس '' کورس'' میں سیجے تلفظ کے ساتھ تلاوت قرآن اور نمازوں کی عملی مشق کا خاصا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ اس اہتمام کی بدولت والدین اس فر مدداری سے بھی عبدہ برآ کے ذوق و شوق حصداق ل' کہانی کہانی میں'' ۲۰۱ بیت انعلم ٹرسٹ

ہو سکتے ہیں جو بچوں کی تعلیم وتر بیت کے حوالے سے ان پرشر بعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔

- ☑ چالیس روز تک مسجد کے ماحول میں دینی باتوں کا ندا کرہ طبیعت اور مزاج میں فطری طور پر تبدیلی لانے اور دینی ذوق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، چنال چہ ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیس ہیں کہ اس ''کورس'' میں شریک ہونے والے متعدد طلباء دینی مدارس میں باضابطہ داخلہ لے کر حفظ قرآن اور دینی علوم کے زیور ہے آراستہ ہورے ہیں۔

  رے ہیں۔
- تعلیم و تعلیم و تعلق رکھے والے حضرات بخوبی جانے ہیں کہ چند دنوں کا تعطل اور وقف تعلیمی مزاج پر کس قدراٹر انداز ہوتا ہے اور چھٹیوں کے بعد اس سلسلہ کے نظاط اور لگاؤ کے دوبارہ بحال ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، اگر ہمارے بچوں کی تعطیلات کا بیشتر حصہ اس' کورس' میں گزرے گا تو ان کا بیمزاج برقرار رہے گا اور تعطیلات کے بعد تعلیمی ماحول ہے وابستہ ہونے میں زیادہ گرانی بھی محسوس نہیں ہوگ ۔
- اگر سی بچے کو جالیس دن کے محدود وقت میں اس قدر فوائد اور برکات وثمرات نصیب ہوجائیں تو زہے نصیب! اور اگر خدانخواستہ کوئی اس عظیم نعمت کو حاصل نہ بھی کرسکا اور بظاہر محروم رہا، تو اچھی صحبت و پاکیزہ ماحول کی نعمت عظمیٰ ہے ہم کنارر ہے والا تو بہر حال شار ہوگا، ظاہر ہے کہ اچھی صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، صالحین کا ہم نشین غیرارادی طور پر بھی ان کی صحبت ہے حصہ یا ہی لیتا ہے۔
- کے خیر کے ان تمام پہلوؤں سے قطع نظر مسجد کا ماحول ان تمام فضولیات، لغویات اور معاصی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جواس ماحول سے باہر پائی جاتی ہیں، کیوں کہ یہی بچہا گرمسجد کے ماحول سے باہر ہوتا ہے تو نہ معلوم کن کن کاموں میں لگار ہتا، جتنی دیر

(بیک وابعید کم زمیت

یہ بچے مبحد میں رہے گا کم از کم اتنی دیرتو ان برے کا مول سے محفوظ رہے گا جواس جیسے دوسرے نیچے مبحد نے باہر کررے ہوں گے۔

اس تربیتی کورس میں نصاب کی کوئی قید نہیں ، ہر مسجد کے امام صاحب ''کورس' کے شرکاء کی تعلیمی و ذہنی سطح کے مطابق بچھ بھی نصاب مقرر فرما سکتے ہیں کیوں کہ مقصد محض دینی شعور اور شوق بیدار کرنا ہے۔ بیتعلیم و تربیت جس طرح بچوں کا حق ہے ای طرح بچیوں اور بچیوں ہر دو کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ بچیوں کے لیے گھر میں '' چالیس روزہ کورس' امام صاحب اپنی اہلیہ یا محلّہ کی دین دار عورتوں کے ذریعہ بنائیس تا کہ اسکول و کالج کی جیوں میں دین داری بیدا ہو سکے کہ بیامت کی مستقبل کی مائیس ہیں۔

اس کی ترتیب میہ ہے کہ بیکورس دو گھنٹوں یا تین گھنٹوں پرمشتمل ہے۔ صبح گیارہ (۱۱) تا دو(۲) بجے یا شام چار (۴) تاحیو (۲) بجے۔

اوراگرنصاب میں مندرجہ ذیل کتابیں اس تر تیب سے وضع کی جائیں تو ان شاء اللہ بڑا فائدہ ہوگا:

- پہلا گھنٹہ: نورانی قاعدہ یا ناظرہ اور حروف کی تھیجے مخارج کا اہتمام اس کے لیے
  کسی ایجھے قاری کی خدمات یا تجربہ کارجمعیت تعلیم القرآن کا کورس کیے ہوئے
  شخص کی خدمات لی جائیں جواس طرح نورانی قاعدہ پڑھائے کہ نجی سے نجی
  بیجھی ناظرہ قرآن اچھی طرح پڑھ سکے۔
  - وسرا گفننه: احادیث اور دعائیں ،اس میں مندرجہ ذیل کتب لی جاسکتی ہیں۔ مسنون دعائیں (مولانا محمد عاشق النبی صاحب) پرنور دعائیں (مولانا محمد تقی عثانی)

ہدیة الاطفال سیریز (مکمل یانج حصے) (بیت انعلم ٹرسٹ کراجی)

🕝 تيبرا گھنٺە:

تعليم الاسلام

(مفتی کفایت الله صاحب)

آسان دينيات حصداوّل تا پنجم (بيت العلم ٹرسٹ كراجي)

(مرتبه مدرسه عثمانیه کراچی)

تعليم الاسلام جديد

🕜 چوتھا گھنشہ:

تعليم اللغة العربيه (مرتبه دارالعلوم كراچي)

(مرتبه دارالعلوم كراچي)

طريقة جديده

(يا آسان تر بي)

## سکنڈری کے بچوں کے لیے

ای طرح اگر ائمہ مساجد سکنڈری کے بچوں کے تربیتی کورس کے لیے مندرجہ ذیل نصاب وضع کرلیں توان شاء الله تعالی محلے کے بچوں کو برافائدہ ہوگا۔

🛈 يبلا گھنڻه:

(جمال القرآن) (مولانا اشرف على تفانوي صاحب)

🕡 دوسرا گھنٹہ:

آسان نيكيان (مرتبه مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب)

🕝 تيبراگھنڻه:

عربي كامعلم حصداة ل (مؤلفه مولا ناعبدالستار خان ) ياطر يقهُ عصر بيه حصداة ل (مطبوعه بنوري ٹاؤن کراچي )

🕜 چوتھا گھنٹہ:

اصلاحی خطبات (تیرہویں جلد) (مولا نامفتى محمرتقى عثاني صاحب)

(بيَن ولعِيل أورث

#### 🙆 يانچوال گھنٹہ:

۔ فقہ، دری بہتی زیور (مرتبہ بیت العلم ٹرسٹ کرائجی) (بنات کے لیے)(عام بہتی زیور، یا خواتین کے فقہی مسائل) (مرتبہ بیت العلم ٹرسٹ کراچی)

بديه خواتين (مولانا محمعثان صاحب)

و المنظم المنظم

- وق وشوق .....حصه اتا۵ (بیت العلم ٹرسٹ کراچی)
- اسٹوری ٹائم .....(بیت العلم ٹرسٹ کراچی) یہ کتاب انگریزی میں بچوں کی اصلاح وتربیت کے لیکھی گئی ہے، انگریزی پڑھنے والے بچوں کو یہ کتاب دی جا سکتی ہے۔

الحمد لله اجمارے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے بعض اساتذہ نے اس کورس کواپی مساجد میں شروع فرمایا اور اس کا ایک نصاب بھی مرتب فرما دیا جو ''تعلیم و تربیت'' کے نام سے طبع ہو چکا ہے کراچی میں مجلس دعوت تحقیق اسلامی ، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے پتہ سے منگوایا جاسکتا ہے۔

# مردوں کے لیے جیار ماہ کا کورس

ہماری کرآجی کی بعض مساجد میں عشاء کے بعد اور بعض میں فجر کے بعد پیہ

کورس شروع ہوا، جس سے اَلْمَحَمْدُ لِلَّهِ لَو گوں کو بہت فائدہ ہوا۔ بعض مساجد میں سو (۱۰۰) سو(۱۰۰) آ دمیوں نے شرکت فرمائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ عوام میں کافی طلب ہے، لیکن ہماری طرف سے کمی ہے، ماشاء اللّه دنیاوی اداروں کے پڑھے کھے حضرات نے بھی بھر پورشرکت فرمائی۔ آپ عوام کی طلب کا حال دیکھیں کہ ہمارے ہاں بیت المکرّم میں سمال کا کورس شروع ہوا جس میں ہرا توار کو آنا ہوتا تھا الْمَحَمْدُ لِلَّهِ اس میں بھی سو(۱۰۰) سے زیادہ آ دمی شریک ہوتے تھے اور کئی حضرات سے معذرت کرنی پڑی اور اس کورس میں تو با قاعدہ فیس کی جاتی ہوائی ہے، اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، حالال کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ان ملازم پیشہ لوگوں کی ہفتہ میں ایک بو حقور ان چھٹی ہوتی ہے ہیں، حین سے معذرت کرفی ہوتی ہے یہ کہ و سکتے ہیں، لیکن یہ ملازم پیشہ حضرات بھی شریک ہوئے۔

# دئینًا دین کی بات سمجھانے میں مخاطب کو شرمندگی

### سے بچانا جاہیے

حضرت مفتى محرشفيع صاحب رَجْهَبُ اللَّهُ تَعَالَى فرمات بين:

رسول الله ﷺ کا تعلیق الله کا میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی سبکی یارسوائی نہ ہو،اس لیے جب کسی شخص کود مکھتے کہ کسی غلط اور برے کا م میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کی بجائے مجمع عام کومخاطب کر کے

''مَابَالُ اَقْوَام يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا.''<sup>له</sup>

تَرْجَمَكَ: "لوگول كوكيا موكيا كه فلال فلال كام كرتے بين؟"

اس عام خطاب میں جس کو سنا نا اصل مقصود ہوتا وہ بھی سن لیتا، اور دل میں شرمندہ ہوکراس کو چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔

انبیاء عَلَالِهِ عَلَالِهِ وَالنِّیمُ کُونِ کی عام عادت بیتھی کہ مخاطب کو شرمندگی ہے بیاتے تھے، اسی کیے بعض اوقات جو کام مخاطب سے سرز د ہوا ہے اس کوائی طرف منسوب کر کے اصلاح کی کوشش فر ماتے ،سورہ کیٹین میں ہے:

﴿ وَمَا لِيَ لَا آعُبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ عَ

تَرْجَهَنَدُ: ' لعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اینے پیدا کرنے والے کی عبادت

ظاہر ہے کہ بیرقاصدِ رسول تو ہروقت عبادت میں مشغول تھے، سنانا اس مخاطب کوتھا جومشغول عبادت نہیں ہے، مگراس کام کوانی طرف منسوب فرمایا۔ اور دعوت کے معنی دوسرے کواپنے پاس بلانا ہے محض اس کے عیب بیان کرنا

ك اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ٧/٢٤٥

مبیں اور بیہ بلانا ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ متکلم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو،
اسی لیے قرآن عزیز میں انبیاء غلیہ خلات کی دعوت کا عنوان اکثر ''یفقو مِ' سے شروع ہوتا ہے، جس میں برادرانہ رشتہ کا اشتراک پہلے جنلا کرآ گے اصلاحی کلام کیا جاتا ہے کہ ہم تم تو ایک برادری کے آدمی ہیں، کوئی منافرت نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ کران کی اصلاح کا کام شروع فرماتے ہیں۔

تعلیمات رسول الله میلی کی آج کل اول تو دعوت واصلاح اور امر بالمعروف و نهی عن آ داب واصول ملیس کے، آج کل اول تو دعوت واصلاح اور امر بالمعروف و نهی عن الممنکر کی طرف دھیان ہی ندر ہا اور جواس میں مشغول بھی ہیں انہوں نے صرف بحث ومباحثہ اور مخالف پر الزام تر اشی ، فقر سے کہنے اور اس کی تحقیر و تو ہین کرنے کو دعوت و تبلیغ سمجھ لیا ہے، جو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بھی مؤثر ومفید نہیں ہوتا، وہ سمجھتے مربخ ہیں کہ ہم نے اسلام کی بردی خدمت کی اور حقیقت میں وہ لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بن رہے ہیں ۔ ا

# جس کودین کی طرف بلایا جائے اس کا جائز اکرام مسنون ہے

رسول کریم ﷺ نے جودعوت کا خط ہرقل شاہ روم کے نام بھیجا، اس میں تو شاہ روم کو "عظیم الروم" کے لقب سے یاد فرمایا " جس میں اس کا جائز اکرام ساہ روم کو "عظیم الروم" کے لقب سے یاد فرمایا " جس میں اس کا جائز اکرام ہے، کیوں کہ اس میں اس کے ظیم ہونے کا اقرار بھی ہے، مگر رومیوں کے لیے، اپنے لیے بہیں، اس کے بعدا بمان کی دعوت اس عنوان سے دی گئی:

﴿ لِلَّهُ مَلَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ

له معارف القرآن د/٤٢٨، ٤٢٩، النحل: ٣١٥

ته بخاری، باب کیف کان بدء الوحی ۱۰۰۰۰۰۰ ۸/۵

(بين (لعب لم أديث)

نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ ك

تَنْخِيَهُ الله الله كتاب! اس كلمه كى طرف جلدى سے آجاؤ، جو ہمار سے اور میان مشترک ہے، یعنی بیاکہ ہم اللہ کے سواکسی كی عبادت نہیں كریں گے۔''

جس میں پہلے آپس کا ایک مشترک نقطہ وحدت ذکر کیا کہ تو حید کاعقیہ ہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا ہے۔ اس کا اکرام واحترام بھی مسنون ہے جیسے حضرت صفوان بن عسال المرادی دَضِوَاللّهُ اِنَّعَا الْحَافَةُ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور ﷺ مسجد میں ایک سرخ چا درکو ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔
مسجد میں ایک سرخ چا درکو ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔

میں نے آپ ﷺ کی اسے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں علم طلب کرنے حاضر ہوا ہوں۔

آب طِلْقِينَا عَلَيْهُا نِهِ فِر مايا:

"مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفَّهُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ اللَّهُ الْمُلْبُ." "اللَّهُ الْمُلْبُ." "اللَّهُ الْمُلْبُ." "اللَّهُ الْمُلْبُ." "اللَّهُ الْمُلْبُ." "اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ

تُوْرِیَمُونَ الله کرنے والے کے لیے خوش آ مدید۔ پھر فر مایا: طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، پھراس کے علم کی طلب کرنے کی محبت میں فرشتے ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کرآ سانِ دنیا تک بہنچ جاتے ہیں۔''

له آل عمران: ٦٤ 💎 ته معارف القرآن ٥/٤٢٩، النحل: ١٢٥

ته الترغيب والترهيب، العلم، الترغيب في العلم وطلبه: ٥٢/١ رقم: ٩

(بیک دلعب کم ٹرمٹ

# داعی حق کوکوئی ایذ ایہ بچائے تو بدلہ جائز ،صبر ، بہتر ہے

اگر داعی کوکسی ہے تکلیف پہنچے، تو وہ اس پرصبر کرے اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ ندوے۔

چناں چہ حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رَخِعَبَرُ اللّاُ لَقَالَ ُ اِس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ عَلَىٰ يَهِال سے دعوت الى الله كى خدمت انجام دينے والوں كو خاص ہدايات دى گئى ہيں، جمن كا حاصل يہ ہے كه وہ برائى كا بدلہ برائى سے نه دي بل كه صبر اور احسان سے كام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴾ كَام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴾ كَام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴾ كَام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ ﴾ كَام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ ﴾ كَام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِاللَّتِي هِي الْحَسَنُ ﴾ كَام ليس ﴿ إِذْ فَعْ بِاللَّتِي هِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّه

یعنی داعیان حق کی خصلت بیہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی کوطر بقِ احسن سے دورکریں۔ وہ بیر کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا اور معاف کر دینا توعمل حسن ہے اوراً حسن بیہ ہے کہ جس نے تہارے ساتھ براسلوک کیاتم اس کو معاف بھی کر دواور اس کے ساتھ احسان کا برتا و کرو۔ حضرت ابن عباس مَضِحَالِقَابُرَتَعَا الْسَجَبُحَا نے فر مایا اس تحساح میں تھی جہ کہ:
آیت میں تھی بیہ ہے کہ:

'' جھنے تم پر غصہ کا اظہار کرے، تم اس کے مقابلہ میں صبر سے کام لوجو تہار ۔ تمہار باتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ حلم و بر دباری کا معاملہ کرواور جس نے نہیں ستایا اس کومعاف کروو۔'' تاہ

العض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر رَضِعَاللّافِیّنَا کَوَسَیْ شَخْصَ نے گالی دی یا

له خد السحده: ۳٤ عه الضأ

٣٠ تفسير مظهرى: ٢٩٦/٨ خَمَ فَصِّلَتْ: ٣٤



برا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگرتم اپنے کلام میں سیچے ہو کہ میں مجرم وخطا واراور برا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے، اور اگرتم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ <sup>ل</sup>

حضرت علامہ شبیراحمرعثانی دَخِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ اپی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں :

ایک سے داعی اللّہ کوجس حسنِ اخلاق کی ضرورت ہے،اس کی تعلیم دیتے ہیں۔
یعنی خوب سمجھ لونیکی ، بدی کے اور بدی نیکی کے برابر نہیں ہوسکتی ، دونوں کی تا ثیر
جداگانہ ہے چوں کہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں
بڑھ کر ہوتی ہے۔

لہذا ایک مؤمن قانت اور خصوصاً ایک (امام مسجد) داعی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بل کہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے۔اگر کوئی اسے سخت بات کے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جواس سے بہتر ہو۔ مثلاً غصہ کے جواب میں برد باری .....،گالی کے جواب میں تہذیب وشائنگی ....،گالی کے جواب میں تہذیب وشائنگی ....،اور بختی کے جواب میں تہذیب وشائنگی ....،اور بختی کے جواب میں ترکی ۔...،اور بھر بانی ....، گالی کے جواب میں تہذیب وشائنگی ....،اور بھر بانی ....، گالی کے جواب میں تہذیب وشائنگی ....،اور بھر بانی ....،

اس طرز عمل کے نتیجہ میں تم دیکھ لوگے کہ شخت سے شخت دشمن بھی ڈھیلا پڑجائے گا۔ اور گودل سے دوست نہ ہے تاہم ایک وفت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرم جوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا، بل کے ممکن ہے کہ کہرے اور گرم جوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا، بل کے ممکن ہے کہ کہ چھ دنوں کے بعد سیچ دل سے دوست بن جائے اور دشمنی وعداوت کے خیالات کیسر قلب سے نکل جائیں ہے

بعض اوقات ایسے سخت دل جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہان کوئٹنی ہی نرمی اور

له تفسير عثماني، حُمَّ فُصِّلَتْ: ٣٤، تبليغ كي آداب كي تعليم: ٤٩٧/٢



له تفسير قرطبي ٢٦٢/٨ خم فُصِّلَتْ: ٣٤

خیرخواہی سے بات سمجھائی جائے وہ اس پر بھی مشتعل ہوجاتے ہیں، زبان درازی کرکے ایذا، پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کوجسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کوجسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، بل کہ آل تک سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں دعوت حق دینے والوں کو کیا کرنا جا ہے۔

اورآ خرآیت میں مشورہ دیا کہ اگرچہ آپ کو انتقام کینے کاحق ہے،لیکن صبر کریں اور انتقام نہ لیس تو یہ بہتر ہے۔

''غزوہ احدیمیں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام دخوکلفائی میں ہے۔
ستراکا برکی لاشیں سامنے آئیں ، جن میں آ ل حضرت غلطائی آئی کے ممحترم حضرت جمزہ دوخولفائی آئی کا کی محترم حضرت جمزہ دوخولفائی آئی کا گئے تھی تھے، چول کہ مشرکین کوان پر بڑا غیظ تھا، اس لیے ان کوئل کرنے کے بعدان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک ، کان اور دوسرے اعضاء کا نے گئے، بیٹ چاک کیا گیا۔ رسول اللہ خلفائی آئی کی کواس منظریت تحت صدمہ بہنچا اور آپ میل جمزہ دوخولفائی آئی گئے گئے کے بدلے میں مشرکین کے ستر

له النحل: ١٢٦



آ دمیوں کا اس طرح مثلہ کروں گا، جیسا انہوں نے حمزہ دَضِوَاللَّهُ قَالِیَجُنَّهُ کو کیا ہے اور آپ مِیْلِیْکُ فَاللَّکُونِیْکُ اللَّاکُوسِنت آپ مِیْلِیْکُ فَاللَّکُونِیْکُ اللَّاکُوسِنت نہ ہوتیں اور میرے بعدلوگ اس کوسنت نہ بناتے تو میں حمزہ کو ایسا ہی جھوڑتا یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ درندوں اور برندوں کے بیٹوں میں سے نکاتا۔

پھر آپ ﷺ کی ایک جا در منگوا کر حضرت حمز ہ دَفِحَاللهٔ اَتَعَالْ اَنْ ہُر ڈال دی، چوں کہ جا در جھوٹی تھی تو پاؤں کھلے رہ گئے آپ ﷺ والی، چوں کہ جا در جھوٹی تھی تو پاؤں کھلے رہ گئے آپ ﷺ منظم تا اُلی، کھواس ڈالی، پھر آپ ﷺ منظم تا ہوئی، جب ان کووٹن کیا گئے گئے تا ہے اُلی تا تا ہوئی:
کووٹن کیا گیا تو ہے آیت نازل ہوئی:

تو آپ ﷺ فی این سے صبر فرمایا اور کسی کا مثلہ نہیں کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کرام دَھِوَاللّٰہُ تَعَالِیّ کُنْ کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اس طرح کا معاملہ (مثلہ کرنے کا) کیا تھا۔ تھ

دوسرے آپ کومگار م اخلاق کانمونہ بنا نامقصودتھا،اس لیے بیٹھیحت کی گئی کہ

ك تفسير قرطبي ١٤٧/٥ النحل: ١٢٧

له النحل: ١٢٥ تا ١٢٧

ئه الترمذي، تفسير سورة النحل: ١٤٥/٢

برابر سرابر بدلہ لینے کی اگر چہ اجازت ہے، مگر وہ بھی چھوڑ دوا <mark>ور مجرموں پراحیان کرو</mark> تو بیزیادہ بہتر ہے۔

اس پررسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیس گے، اور اپنی قشم کا کفارہ ادا کر دیا ی<sup>ک</sup>

غزوۂ احد میں حضور نیالیانی علیہ کا تکالیف تینیخے اور ان پرصبر کرنے کے بارے میں صاحب شفاءتحریر فرماتے ہیں:

کہ جب غزوہ احد میں حضور خَلِیْنَ عَلَیْنَ کَا اَسْتُ کے سامنے کے دو دانت شہید ہو گئے اور چبرہ مبارک زخمی ہوا تو بیصحابہ کرام دَضِعَاللّهُ اَتَعَالُا اَتَعَالُا اَجَهَعُ مِنَا پر بہت گراں گزرااور ان کودلی کوفت پنجی ، تو آپ خَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کُلِیْنَ کَلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کَلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْ

"إِنِّي لَمْ أَبْعَثَ لَعَّانًا وَلَكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ "كُ

تَوْجَمَعَ: ''میں بد دعا دیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بل کہ میں دین حق کی دعوت دینے اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر فر مایا: اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے بین سمجھتی۔''

فتح مکہ کے موقع پر جب بیتمام مشرکین مغلوب ہوکررسول کریم ﷺ کا اور صحابہ کرام مُرضِحُاللَاُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

له تفسير مظهري: ٣٩٢/٥ النحل: ١٢٦ ـ ١٢٨

عه كتاب الشفاء: ١١/١ بحواله عن مرشد الدعاة: ٢١٣

بيئن (لعِسلَهُ أَرِثُ

یہ مذکور ہوا ہے کہ بیآ بیتیں فنخِ مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں۔اور بیبھی پچھ بعید نہیں کہان آیات کا نزول مکرر ہوا ہو،اوّل غزوۂ احد میں نازل ہو کمیں اور پھر فنخ مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہو کمیں۔<sup>4</sup>

ایک جابل ما معاند یہودی نے اس کومن کریہ الفاظ کے:

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَجِعَهَ بُالدّائُهُ تَعَالَىٰ دوسری جَگه فرماتے ہیں: دشمنوں ہے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے ، اچھے برے انسان کونجات نہیں

سله آل عمران: ۱۸۱

ث البقره: ٢٤٥

له مظهري: ۲۹۳/۰ النحل: ۱۲۸

ه معارف القرآن: ٢٥٦/٢ ال عمران: ١٨٦

كه آل عمران: ١٨٦



ملتی۔ ہر مخص کا کوئی نہ کوئی دخمن ہوتا ہے۔ اور دخمن کتنا ہی حقیر وضعیف ہوا ہے نخالف کو کچھ نہ کچھ ایذاء پہنچا ہی دیتا ہے۔ زبانی گالی گلوچ ہی سہی ، سامنے ہمت نہ ہوتو چچھے ہی سہی ۔ سامنے ہمت نہ ہوتو چچھے ہی سہی ۔ اس لیے دشمن کی ایذاؤں سے بیخنے کی فکر ہر مخص کو ہوتی ہے۔ جیسے ہی قرآ نِ کریم نے ان کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فر مایا

<u>۽</u>

اوّل صبر لیعنی اینے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا۔ دوسرے اللّٰد تعالیٰ کی یاداور عبادت میں مشغول ہوجانا۔

تجربہ شامد ہے کہ صرف بہی نسخہ ہے جس سے ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے ورندانقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی توی اور بڑا اور صاحبِ اقتدار ہو، بسا اوقات مخالف ہے انقام لینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ فکر انقام ایک مستقل عذاب اس کے لیے بن جاتا ہے اور جب انسان کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوجائے، اور وہ وصیان میہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کوکسی طرح کا نقصان یا ایذا بغیر مشیت خداوندی کے نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو صورت پیش آئی ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی تو مخالف کی ایذاؤں سے پیدا ہونے والا غیظ وغضب خود بخو د کا فور ہوجا تا ہے کیا امام بهام وَخِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين كه قرآن حكيم مين صبر کاذ کرستر مقامات بر آیا ہے، کسی اور چیز کی فضیلت اتنی کثیر تعداد میں بیان نہیں ہوئی، جتنی اس کی ہوئی ہے، جس سے اس کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اور سورہ العصر میں اس کے ساتھ حق کی تلقین کا بھی ذکر کیا ا کیا ہے۔ بیدداعی کے اوصاف میں شامل ہونا جا ہیے کہ وہ لوگوں کوحق کی تلقبن بھی کر ہے۔ مذکور ہسورۃ میں صبر سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ داعی کو

ك معارف القرآن: ١٦٢/٦٢/١٠ طه: ١٣٠

ای راستے میں پیش آمدہ مشکلات کو آسان بنا تا ہے اور اس کے اندراس کا ملکہ پیدا کرتا ہے۔ <sup>لی</sup>

#### منصب إمامت اورصبر

حضرت مفتی محمد اشرف صاحب کا ایک مضمون ' ما بهنامه محاس اسلام ' میں آیا تھا جس کو ائمہ کرام کے لیے مفید سمجھ کرہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے دعا کر لیجے کہ اس مضمون پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق مل جائے کہ بسا اوقات نفس و شیطان کی شرارت سے صبر کے موقع پر انسان اس سے عافل ہو جاتا ہے اور صبر کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے ، مولا نامفتی محمد اشرف صاحب فرماتے ہیں:

امام پیشوااور قائد کو کہتے ہیں، جولوگوں کی قیادت کرے اورلوگ اس کی پیروی کریں۔ امام کا منصب ایک اونچا ہل کہ بہت اونچا منصب ہے۔ بیدا یک لحاظ سے منصب نبوت کی نیابت ہے، رحمت عالم طُلِقَائِ عَلَیْ امام المسلمین بھی تھے اور امام منصب نبوت کی نیابت ہے، رحمت عالم طُلِقائِ عَلَیْ امام المسلمین بھی تھے اور امام الانبیاء عَلَیْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

﴿ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِ.

تَنْ ﷺ: ''تو آپ ویبا ہی صبر سیجیے جیبا ادر ہمت والے پینمبروں نے صبر کیا تھا اور ان لوگوں کے لیے انتقام اللی کی جلدی نہ سیجیے۔

پنیمبروں نےصبر کیاہے۔

لہٰذا امام کے لیے صبر کے سوا جارہ نہیں۔ اگر امام ، امامت وقیادت کے منصب پر فائز رہنا جاہتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مقام حاصل کرنا جاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمتِ عالم سیّد المرسلین ظِلِقَائِ عَلَیْنِ کَا اَیْلِ کَی پیروی کرتے ہوئے صبر ہے کام لیس ، خواہ مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا پڑے یا مقتد یوں کی فضول لا یعنی اور ول خراش با توں پر صبر سے کام لینا پڑے۔

قرآنِ مجید کی ایک اورآیت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پرانی امتوں میں ان ہی لوگوں کو امامت و قیادت کے منصب پر فائز کیا گیا جوصبر اوریقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ سورۃ السجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَهُدُوْنَ بِآمُرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا فَفَ وَكَانُوْا بايْتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿ ﴾ ﴾ \*

تَنْ َ الله من الله على بهت سے ائمہ بنائے جو ہمارے تھم سے بدایت کرتے تھے جب کہ وہ صبر کرتے رہے اور ہماری آیوں پریقین رکھتے تھے۔''

علامه ابن كثير رَخِمَهُ اللّذُهُ عَالَىٰ فَ اس آيت كى تفسير ميں بعض علماء كا قول نقل كيا ہے: "بِالصَّبْرِ وَ الْيَقِيْنِ تَنَالُ الإِمَامَةُ فِي الدِّيْنِ بِهُ يعنى صبر اور يقين بى كي اب الله ين بين عبر كى كوامامت كا درجيل سكتا ہے۔ عق

حضرت عبدالله بن عَلَيم رَجِّعَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَبِتِ بِين كه حضرت عمر بن خطاب رَضِّ النَّهُ النَّالِيَّةُ نِے فرمایا:

(بيئ (لعِسلم أوست

ك السجدة: ٢٤

له تفسير ابن كثير: ١٠٤٩، السجدة: ٢٤

مے بشکریہ محاسن اسلام: ۲۱

"إِنَّهُ لاَ حِلْمَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جِلْمِ إِمَامٍ وَحُرْقِهِ اللهِ وَلاَ جَهْلَ إِمَامٍ وَحُرْقِهِ ....." فَ اللهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَحُرْقِهِ ....." فَ اللهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَحُرْقِهِ ..... " فَ اللهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَحُرْقِهِ ..... " فَ اللهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَحُرْقِهِ ..... " فَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### صبر كافائده

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ مَا عِنْدَ کُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَاللّٰهِ بَاقٍ ﴿ عَنْ اللّٰهِ بَاقٍ ﴿ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ ا

یے صرف ذہن بنانے کی بات ہے اگر داعی (امام) اپنا ذہن اس طرح بنا لے کہ دین کی دعوت دینے میں جو کچھٹم یا تکلیف آئے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس وقت کورسول پاک ﷺ کی سنت کے مطابق گزار دیں تو ان فانی حالات میں سے ایسے باقی ذخائر ہم اللہ کے پاس بھیج دیں گے جو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس بھارے مارے حیاب میں جمع ہوجائیں گے۔

مثال کے طور پر یوں سمجھ کیجے کہ داعی کوکس نے گالی دی یا کوئی نقصان پہنچایا، تو نہ وہ گالی ہمیشہ باقی رہے گی اور نہ نقصان ہمیشہ قائم رہے گا اور گالی تو محض بدز بانی کا اظہار ہے۔ اس سے تو داعی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بل کہ ایسی بے بنیاد چیز پر یعنی گالی کے بدلے داعی نے دائی گالی دے دی تو اس کی اور داعی کی دونوں کی بدز بانی کا گناہ دونوں پر باقی رہ جائے گالور داعی کو قیامت کے دن خسارہ پہنچ جائے گا کیوں سے سازہ پہنچ جائے گا کیوں

له الزهد لهنَّاد، كتاب الزهد، باب العلم والعفو: ٦٠٢/٢، رقم: ١٢٧٩

عه النحل: ٩٦

کہ بجائے دین کی طرف لانے کے دین سے اور دور کر دیا ۔ کیکن اگر داعی اس گائی کو بر داشت کر گئے اور جواباس کو کہد دیا کہ اللہ تم کو ہدایت دے تو بید دعا ئیہ جملے ہمارے واسطے سرمایہ آخرت اور اس کے واسطے ذریعہ ہدایت بن جائیں گے۔

حضرت امام ابو حنیفه رَخِمَهُ الذَّالُ تَعَالَىٰ سے ایک مرتبہ کی خلص نے عرض کیا کہ حضرت الوگ آپ کی شان میں بہت بچھ کہہ جاتے ہیں، مگر آپ سے ہم نے ان کے بارے میں ندمت کا کوئی لفظ بھی نہیں سا۔ فرمانے گے: ﴿ ذَٰلِكَ فَصْلُ اللّٰهِ يَوْنِيْهِ مَنْ يَسَمَلَهُ ﴾ فضل ہے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ الله فَوْنِيْهِ مَنْ يَسَمَلَهُ ﴾ پہوائت عمر بن عبدالعزیز رَخِعَهِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ایک بارمنبر پر خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رَخِعَهِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ایک بارمنبر پر خطبہ دے رہے تھے کہاتی حالت میں ایک شخص نے کہا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو۔' بین کر صرف اس قدر ہولے: ''تم جھوٹے گواہ ہو، میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کرتا'' یہ ایک بارکسی نے ان کو نامناسب کلمات کے، لوگ ہولے کہ آپ کیوں چپ بیں؟ فرمایا: '' تقویٰ نے منہ میں لگام لگادی ہے۔' عق

ایک بارکسی نے ایک آ دمی کی نسبت ان سے کہا کہ یہ آپ کو گالی دیتا ہے۔ انہوں نے اس کی ظرف سے منہ پھیرلیا۔اس نے پھر کہا،اب بھی روگردانی کی۔اس نے تیسری بار کہا تو ہو لے:''عمر اس کواس طرح ڈھیل دے رہا ہے کہ اس کوخبر تک نہیں ہوتی۔''

ایک باررات کومبحد میں گئے، ایک شخص سور ہاتھا۔ اندھیرے میں اس کوان کے پاؤل کی تھوکر لگ گئی تو اس نے جھلا کر کہا:''کیاتم پاگل ہو؟''بولے:''نہیں۔' چپڑائی نے اس گستاخی پر اس کو سزا وین چاہی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ترجیح بھاکتائی نے روک دیا اور کہا:''اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھاتھا کہتم پاگل ترجیح بھاتھا کہتم پاگل

له امام اعظم ابوحنیفه کے حیرت انگیز واقعات ۷۵

له ایضاً که ایضاً

كه سيرت عمر بن عبدالعزيز. ص ٥٤

(بيئت ولعيد لم أدمث

ہومیں نے جواب دیا کہ ہیں۔''<sup>ک</sup>

ایک بارسی شخص نے ان کو سخت بات کہی ، بولے:'' تو چاہتا ہے کہ حکومت کے اس غرور میں بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کروں جو تو کل (قیامت کے دن) میرے ساتھ کردیا ہے۔ ساتھ کردیا ہے۔

حضرت مولانا عبدالشكور كهونوى صاحب فرمات بي كدايك مرتبه حضرت مولانا عبدالشكور كهونوى صاحب وَخِمَهُ كَاللّهُ تَعَالَقُ نَعَ مِيرِ عَلَيْهُ مَمْنُونٍ ﴾ كرهائي "سورة والنين" كآخر ميں بجائے ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ كاده لوح النين "كآخر ميں بجائے ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ كاده لوح النين "يورى طرح ديا۔ مقتديوں ميں ايك صاحب بزے ساده لوح اور جلد باز سے، پورى طرح سے سلام بھی نہيں پھيرا تھا كہ پكاركر كہا: "صاحبوا كھم جاؤ نماز دوباره ہوگی۔" مولانا نے ميرى طرف ديكھا اور فرمايا: "دوباره نماز بڑھاؤں؟" ميں نے كہا: "آپ ان باتوں كا بچھ خيال نه كريں بير بزے بھولے آدى بير سائه صاحب فرماتے ہيں كه: "مولانا ايسے جليل القدر عالم اور علم الفقہ كے بيں۔" شاہ صاحب فرماتے ہيں كه: "مولانا ايسے جليل القدر عالم اور علم الفقہ كے مصنف سے "كين بير بي اور تواضع كا بي عالم تھا كہ بينيں فرمايا كه بھائى! ميں بھى پچھ مصنف سے "كين بي بي اور تواضع كا بي عالم تھا كہ بينيں فرمايا كه بھائى! ميں بھى پچھ كھا يو عالم وي نماز ہوگئے۔" عالم

ﷺ النفسر حضرت مولانا احمد علی لا ہوری دَرِحِمَهِ اللّهُ ایک مرتبہ جمعے کا وعظ فرما رہے ہے کہ اخوا کہ ایک شخص اٹھا اور نہایت گتاخی کے انداز میں چیخا کہ:
''مولوی صاحب! آپ نے ڈاڑھی سکھوں کی طرح چھوڑی ہوئی ہے، اسے سنت کے مطابق کریں۔' تمام مجمع جیرت میں آگیا اور بہت سے حضرات اس شخص پر لیکنے لگے، مگر حضرت نے فوراً ڈانٹا اور فرمایا: '' خبر دار! سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔' سب خاموثی سے بیٹھ گئے تو حضرت نے بڑی نرمی اور متانت سے اس شخص سے فرمایا: '' بھائی! جعہ کے بعد تعلی سے مجھے مسئلہ سمجھا دینا یا مسئلہ سمجھ لینا۔'' بھر جمعہ کے فرمایا: '' بھائی! جمعہ کے بعد تعلی سے مجھے مسئلہ سمجھا دینا یا مسئلہ سمجھ لینا۔'' بھر جمعہ کے فرمایا: '' بھائی! جمعہ کے بعد تعلی سے مجھے مسئلہ سمجھا دینا یا مسئلہ سمجھ لینا۔'' بھر جمعہ کے

له ایضاً ته ایضاً ته پرانے چراغ: ۲۲۲/۲

(بَيْنُ (لِعِلْمُ أُرِيثُ

بعد ہجھ خاص لوگوں کی موجودگی میں حضرت نے اس شخص سے گفتگو فر مائی اور مسئلہ سمجھا دیا<sup>لیہ</sup>

ایک مرتبہ چنداصحاب حضرت مولانا احمد علی دَخِیمَهُمُاللّالُاتُعَاٰلُنُ کی خدمت میں حاضر تھے۔اتفاق ہے میں بھی اسی مجلس میں شریک تھا کہ ایک شخص اپنے لڑکے کو اضر تھے۔اتفاق سے میں بھی اسی مجلس میں شریک تھا کہ ایک شخص اپنے لڑکے کو لے کرحاضر ہوااور عرض کیا:''حضور!اس بچے کے لیے تعویذ بنادیں بھی بیدلا ہور سے یے جانے کی دھمکی دیتا ہے اور بھی خودکشی کی ،شایدا سے سایہ ہے۔''

حضرت دَخِعَهُۥُالِدَاهُ تَغَالَكُ نِے فرمایا:''اے جسمانی مرض ہے،کسی حکیم یا ڈاکٹر کو دکھلا ہیۓ'' اورلڑ کے ہے مخاطب ہوکر فر مایا:'' بیٹا! ایسے خیالات دل ہے نکال۔'' اس بروہ مخص مگڑ گیا اور کہنے لگا:'' ہم گیارہ بجے سے منتظر تھے کہ آپ سے تعویذ لیس کے اور آپ نے برواہ تک نہیں گی۔'' حضرت رَخِيَمَبُرُ اللّٰهُ تَعَالٰنٌ اسے غصے میں ویکھ کر مسکرائے اور فرمایا:''اگرکسی کا میرے ہاتھ ہے بھلا ہو جائے تو میرا کیا نقصان ہے، مگر حقیقت بہ ہے کہ بیچے کوجسمانی مرض ہے اور میں ڈاکٹر طبیب نہیں ہوں۔'' مگروہ شخص اور زیادہ بگڑ گیا کہنے لگا: ' دہمیں آپ سے بیامید نگھی۔'' ہم سب حیران تھے كدحفرت كس طرح برداشت كرر ہے ہيں۔آخرحفرت نے بڑے كل سے فرمایا: ''احچھا! ہمارے یاس تو پھر دعا ہی ہے کر دیتے ہیں اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائے گا۔' اس کے بعد بھی وہ مخض غصے سے ہی بات کرتار ہا،مگر حضرت رَحِمَهُ اللّٰهُ تَغَالَنَّ نِے آیک بارتھی تکنج جواب نہیں دیا۔ آپ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَغَالَیٰ فرمایا كرتے تھے" جولوگ مجھے گالياں ديتے ہيں ان كے ليے دعا كرتا ہوں كه الله تعالىٰ نہیں م*دایت فر*مائے۔''<sup>ٹ</sup>

حضرت اقدس رَجِيمَ بُهُ اللَّامُ لَغَالَتُ نِهِ الكِيرِ روز اتحاد بين المسلمين اوراخلا قيات

ے مولانا احمد علی لاہوری کے حیرت انگیز واقعات: ۲۶۷ که ایضاً: ص ۲۶۸، بحواله مرد مومن: ص ۱۷۵



کے موضوع پر باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب اپنی تقار رہیں ہمیشہ مجھے کو ستے تتھے۔طعن وطنز ،تشنیع اور دشنام کا نشانہ بناتے تتھے۔ میں نے مجھی ان کی باتوں کا جواب نددیا، نه برامنایا۔ایک روز اتفاق ہے سرِراہ اُن کا اور میرا آمنا سامنا ہوگیا۔انہوں نے مجھے دیکھا تو فورا ایک دوسرے بازار کارخ کرلیا۔ میں بھی ادھر ہی مڑ گیا۔ وہ ایک مسجد کے استنجا خانے میں چلے گئے۔ میں مسجد کے باہرا نظار کرتا رہا، جب وہ باہر آئے تو اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ .....کہ کر میں ان کے ساتھ چل پڑا اور کہا: ''مولوی صاحب! آپ مجھے جتنا بھی چاہے برا بھلا کہدلیا کریں، مجھے گوارا ہے مُٹرید گوارانبیں کہ باہم سلام وعا تک نہ رہے، ایبا تو بےعلم کرتے ہیں،علاء کا بیرکردار عوام برکیا اثر چھوڑے گا؟ ، اگر آپ دیانت داری سے میرے عقیدے کوخلاف شریعت بمجھ کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اجر کے مستحق ہیں۔اگر خدانہ کرے دانستہ تعصب سے ایبا کرتے ہیں تو خدا گواہ میں نے آپ کومعاف کیا۔' بیالفاظ س کروہ بہت نادم ہوئے اور کہا:''مولوی صاحب! آئندہ میں بھی آپ کے خلاف پچھ نہ کہوں گا۔'' بغل گیر ہوئے۔ہم دونوں اپنی اپنی راہ پر چل پڑے، پھر واقعی انہوں نے بھی مجھے برانہ کہا<sup>گ</sup>

قاری عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب مولا نامفتی محمود رَخِیجَبُاللّهُ اَنْفَائِنُ صوبہ سرحد کے وزیراعلی سے تق میں نے ان سے وقت ملا قات طے کیا اور طے شدہ وقت کے مطابق صبح نو بج ان کی جائے قیام پر بہنچ گیا اور چیٹ لکھ کر اپنی آمد کی اطلاع مجموائی، کیکن ہوا یہ کہ دو پہر ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر رات چھا گئی لیکن بلاوا نہ آیا، ادھر میرا غصہ بھی طوفان بن رہا تھا کہ 'دامن خود چاک یا دامن یز دان چاک۔' آخر میں زبردی آدمیوں کو بیجھے دھکیلتا ہوا ندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کاغذوں اور میں زبردی آدمیوں کو بیجھے دھکیلتا ہوا ندر چلا گیا۔ میں اور چہرے پر تھکا وٹ فائلوں کے درمیان مصروف ہیں، آنکھیں سرخ ہورہی ہیں اور چہرے پر تھکا وٹ

له ایضاً: ص ۲٦٨، ٢٦٩، بحواله دو بزرگ: ص ٤٤

کے آثار ہیں۔مفتی صاحب رَجِعَبُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ کی مجھ پر نظر پڑی تو فرمایا: ''آ ہے جا لی صاحب کیسے آئے؟''

ہیں میں کرآتش فشاں بن گیا''آپ نے جھے نو بجے کا وقت ویا اور رات کا ایک نے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کیے آئے؟'' ہیں نے خوب شور مجایا اور پھر باہر نکل آیا۔ لوگوں نے جھے گھیر لیا، سرکاری ملازم میری طرف بڑھنے لگے تو اچا تک میں نے ایک ہاتھ اپنے اٹھ اپنے مانے پرمحسوں کیا۔ یہ ہاتھ مولا نامفتی محمود رَخِعَبَہُ اللّٰدُ نَعَالٰ کُا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف سنا نا ہی مردا نگی نہیں، سنا کر سنمنا بھی مردا نگی ہے۔ وہ مجھے دوبارہ کمرے میں لے گئے۔معلوم ہوا کہ مفتی صاحب رَخِعَبَہُ اللّٰدُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَا تُحَالٰ کو میری آمدی اطلاع بی نہیں وی گئی، جو میں جٹ لکھ کر بھیجنا وہ ان تک ہی نہی ہجتی جس پر مفتی صاحب رَخِعَبُ اللّٰہُ اللہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ ا

جھے اچھی طرح مطمئن کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بات کہی کہ: '' قاری صاحب! یہ دنیا گیا ہے، پچھ بھی نہیں، لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھ بھا گے ہیں۔ جب کوئی مولوی میرے پاس د نیاوی کام لے کرآتا ہے تو میرا جی جا ہے اسے گولی مار دول، یہ دنیا کی لعنت د نیا والوں کے پاس بی رہنے دیں تو اچھا ہے، لیکن جب کوئی میرے پاس لوگوں کے مسائل لے کرآتا ہے تو جھے خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے کے مسائل لے کرآئے ہیں تو سائے میں سنوں گا۔'' میں نے اگر آپ اپنے علاقے کے مسائل لے کرآئے ہیں تو سائے میں سنوں گا۔'' میں نے کہا:''اب وقت نہیں صبح بات کر لیس گے۔'' لیکن ان کا کہنا تھا:''قیامت سے ڈرتا موں صبح تک زندگی کا کیا پتا۔'' یہ کہہ کر انہوں نے میری بات سنی اور پھرا دکا مات جاری ہے۔ ا

شهيد اسلام حضرت مولانا محمر يوسف لدهيانوي ريجة بماللاً تَعَالَ كورشمنان

ك بيس مردان حق: ۲/۹۹٪

(بيَن العِل أون

اسلام گالیوں بھرے خطوط سے نواز تے ، مگر آپ نے بھی بھی اس پرنا گواری کا اظہار نہیں بھی بھی اس پرنا گواری کا اظہار نہیں فرمایا، بل کہ فرماتے تھے کہ: ''عقیدت مندوں کی تعریف و توصیف سے دل میں اگر اپنے بارے میں کچھ غلط نہی پیدا ہوگئ تھی تو وہ بِحَمْدِ اللّٰہِ اس سے صاف ہوگئے۔''

حضرت کوایک بارکسی نے بتلایا کہ ایک صاحب نے بڑے آ دمی ہے آپ
کے بارے میں سوال کیا کہ''مولا نامحہ یوسف لدھیانوی با قاعدہ مفتی ہیں؟''
اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا:'' وہ نہ با قاعدہ مفتی ہیں نہ ہے قاعدہ۔''
یین کر حضرت نے فرمایا:'' ہاں! بھائی وہ سے کہتے ہیں میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ
سے قاعدہ۔'' کہ

مولا نامحدامين صفدراوكا رُوي رَجِيمَ بُالدَّاكُ تَعَالَكُ فرمات بين:

''ایک جمعہ میں نے مرزائیت کے خلاف تقریر کی۔ تقریر کے دوران تو کوئی نہ بولا، نماز کے بعد شور کچ گیا، جو مئے مرزائی ہے تھان میں ایک ریٹائرڈ فوجی بھی تھا۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا تو فوجی مجھے کہتا ہے: ''میں تیرے جیسول کوسو جوتے مارتا ہوں اور ایک گنتا ہوں۔'' میں نے اسے کہا: ''تو پہلے سو جوتے مار لے تا کہ تیرا غصہ شخنڈا ہوجائے پھر تو میری بات غور سے سنے گا۔'' میری اس بات کا اس پراتنا اثر ہوا کہ وہ بالکل شخنڈا ہوگیا، معانی مانگی اور بیٹھ گیا۔ میں نے سمجھایا ان کے اشکالات کے جوابات وید تو تینوں مرزائی مسلمان ہوگئے۔''

حضرت فضیل بن عیاض دَیجِهَبُ اللهُ تَعَالَنُ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو حضرت فضیل بن عیاض دَیجِهِبُ اللهُ تَعَالَنُ فرماتے:

له ماهنامه سلوك واحسان كراچي بحواله صبر و تحمل كي روشن مثالين: ١٤٩ كه ماهنامه الخير ..... مناظر اسلام نمبر: ص ٤٤٠



''اللّٰدَى شَمَ اِمِراعْصَهَ كَرَنَا شَيْطَانَ كَكَامُونَ مِينَ سِے جُ ' پَھُرْمَاتِے: ''اَللّٰهُمَّ! إِنْ كَانَ صَادِقًا فَاغْفِرْ لِيْ وَ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاغْفِرُ لَهٰ.''

تَنْ َحَمَّمَنَ اللهُ اللهُ اللهُ الروه (اپنی بات میں) سپاہت و میری مغفرت فرمااورا گروه (اپنی بات میں) جھوٹا ہے تواس کی مغفرت فرما۔'' ای طرح ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ دَضِوَاللّهُ اِتَعَالاَ عَنْ ہے کہا: ''اُنْتَ اَبُو ْ هُمَرَیْرَ وَ وَکِیْنَ اَنْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْم

آب دَضِعَالِللهُ تَعَالَى عَنْ مُن فَرِما يا: "نَعَمْ"

پھراس شخص نے کہا:'' اُنْتَ سَادِقُ الْهِرَّةِ ''تم نے بلی چوری کی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالِقَائِاتَعَالِاعَنِهُ نے فرمایا:

"اَللُّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِأَخِيْ هَٰذَا:"

تَكَرِّحَهُمَّكَ: ''اےاللہ! میری اور میرے اس بھائی کی مغفرت فرما۔''

پھر فرمایا:

"هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَغْفِرَ لِمَنْ ظَلَمَنَا." \* فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَغْفِرَ لِمَنْ ظَلَمَنَا." \* فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَغْفِرَ

بنوأمیہ میں سے ایک شخص نے کسی فقیر کو پچھ روپے دے کر اس بات پر تیار کیا کہ بھرے مجمع میں جا کر جب زین العابدین درس دے کر فارغ ہوں تو ان کو گالیاں دینا۔

چناں چہاس شخص نے جا کران کو بہت بری طرح گالیاں دیں جب وہ چپ

كه مناجات الصالحين الباب الثاني عشر، أدعية متفرقة، دعاء للحاسدين: ٢٢٩

مواتوزين العابدين رَخِمَبُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَ فرمايا:

"يَا أَخِي إِنْ كُنْتُ كَمَا ذَكَرْتَ فَنَسْأَلُ اللّٰهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي، وَ إِنْ لَمْ أَكُنْ كَمَا قُلْتَ فَنَسْأَلُ اللّٰهَ أَنْ يَّغْفِرَ لَكَ، فَخَرَّ الرَّجُلُ بَاكِيًا."

تَوْجَمَعَ: "اے میرے بھائی! اگر میں ایسا ہی ہوں جیساتم نے کہا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کو معاف فرما دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیساتم نے کہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گنا ہوں کومعاف فرما دے۔"

جب اس شخص نے حضرت زین العابدین رَجِّعَهِ بُاللّاُهُ تَعَالَیٰ سے یہ جواب سنا تو روتے روتے زمین برگر گیا۔

اسی طرح کسی نقصان کے تاثر ات تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے م لیکن باقی رہنے والی وہ نیکیاں یا برائیان ہوں گی ، جواس کو پاکر داعی نے اپنے دل اور زبان سے ادا کیا۔

بزرگانِ دین کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی صدمہ آتا تو صبر کرتے ، نوافل پڑھتے اوراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے۔

اب اگرہم کواس کا یقین ہو جائے کہ گالی سن کریا نقصان اٹھا کر جوذراسی دہر میں ختم ہو جانے والا ہے، ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا درجہ ملنے والا ہے تو ہم بڑے ہے بڑے نقصان پر بھی اس کاشکرادا کریں اورصا بر ہو جائیں۔

یدوا قعات جمیں بتاتے ہیں کہ علاء امت کس طرح خون کے گھونٹ پی کراپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں اور غصہ دلانے والے اور جذبات برا کھنے کرنے والے نادان لوگوں کی حرکتوں اور باتوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر وحل کی عظیم صفات پر کس طرح عمل پیرا ہوکرا پی دنیا و آخرت درست رکھتے ہیں۔

لبذا ہم ائمہ مساجد کو بھی اپنے ان اکا ہرین کے نفش قدم پر چلنا جا ہے یہ تو ابطور نمونہ چندواقعات ذکر کیے گئے ورنہ اس قتم کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جن کا احاطہ یہاں پرممکن نہیں ہے۔

کے اُولئے اُن جان مقتدی یا ہے ادب میٹی والوں کی طرف ہے کوئی امام کو بسا اوقات اُن جان مقتدی یا ہے ادب میٹی والوں کی طرف ہے کوئی نا گوار بات سامنے آ جائے تو اس پر بھی حضرت فضیل بن عیاض، حضرت زین العابدین دَیَّمَ فَمَالذَالْ تَعَالَٰ ، حضرت ابو ہر رہ واور دیگر اکابرین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اُن کے لیے دعا کریں اور فتنے کو دبانے کی کوشش کریں، ورنہ چھوٹی می بات بہت بڑاا نگارہ بن جاتی ہے، مثلاً: فتنہ ساز شخص امام تک ایک بات بہنچا ویتا ہے جس ہے امام صاحب کو غصہ آ جائے تو ایسے شخص کی بات بغیر شخین کے عمل میں نہ الکیں، سے امام صاحب کو غصہ آ جائے تو ایسے شخص کی بات بغیر شخین کے عمل میں نہ الکیں، کسی کو آ گے قل نہ کریں اور قر آ ن مجید کی اس آ یت مبارک پڑمل کریں کہ:

﴿ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِنْ اَمَانُوْ اَنْ جَاءَ کُورُ فَاسِقٌ بِنُبِا فَتَبَیّنَهُ وَا اَنْ تُصِیْبُوْا

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الِن جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ الْنُ تُصِيبُوُ الْمَنُو الْمَنُو الْمَنْ اللهِ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْنُمْ نَدِمِينَ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْنُمْ نَدِمِينَ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ فَقُومًا بِهِ جَهَالَةٍ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْنُمْ نَدِمِينَ لَا اللهِ اللهُ ا

یا اس شخص سے کہا جائے کہ مجھے ایسی باتیں نہ پہنچایا کرو،حضور ﷺ نے صحابہ کرام دَخِوَاللّٰهُ اَعْلَیٰ کَا اِسْ طرح بات پہنچانے سے منع فرمایا تھا، چنال جہ آپ طُلِقِیٰ کَا اِسْ اِللّٰہِ کَا اِسْ اللّٰہِ کَا اِسْ اللّٰہِ کَا اِسْ اللّٰہِ کَا اِسْ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اِسْ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ مُوقع برارشاوفر مایا:

"لَا يُبَلِّغُنِيْ أَحَدُّ مِّنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخُرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ." \* اللهِ عَنْ أَحَدٍ اللهِ عَنْ أَحِدُ اللهِ عَنْ أَحَدُ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ." \* اللهِ عَنْ أَحَدُ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ." \* اللهِ عَنْ أَحَدُ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

له الحجرات: ٦ - له ابوداؤد، الادب باب في رفع الحديث من المجلس، رقم: ٤٨٦٠

(بيَن ولعِ الحراريث

تَنْ خَمَنَا: ''میرے صحابہ (ساتھیوں) میں ہے کوئی مجھے کسی کی ناپہندیدہ بات نہ پہنچائے، کیوں کہ میں اس بات کو بہند کرتا ہوں کہتمہاری طرف اس حال میں نکلوں کہ میرا دل (تمہار ہے بار ہے میں )صاف ہو۔'' بسااوقات سی مقتدی کے منہ سے امام صاحب کے خلاف کوئی بات نکل جاتی ہے یا کسی نے امام صاحب کے کسی کام پر نکتہ چینی کی اور دوسرے آ دمی نے اس پر نمک مسالہ لگا کرامام صاحب تک وہ بات پہنچادی کہ فلاں صاحب آپ کے متعلق میہ کہدرہے تھے، چناں چداس کے اس انداز پر امام صاحب کو غصد آجاتا ہے اور پھر جعے کے بیان میں اس کی طرف اشارہ کر کے پچھے کہہ دیتے ہیں ،ادھروہ موصوف امام صاحب کا بیان س کرآگ بگولہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نے جمعے کے اجتماع میں میرے متعلق میہ کہد دیا، اب وہ مقابلے پر آ جا تا ہے یا تو وہ اس مسجد میں نماز پڑھنا حچوڑ دیتا ہے یا امام صاحب کو نکالنے کی فکر کرتا ہے یا پھران کو تنگ کرنے کے لیے ون رات پلانگ بنا تاہے جس سے امام صاحب کی کیسوئی ختم ہو جاتی ہے، مثلاً: ہمارے ایک ساتھی نے مسجد کے دروازے پرعیدالاضحیٰ کے دنوں میں تمینی کے کسی صاحب کے قربانی کے جانور بندھے ہوئے دیکھے،اس پر انہوں نے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا جاہیے،لیکن وہ صاحب نہیں مانے یا انہوں نے غفلت کی تو امام صاحب نے جمعے کے بیان میںمنبر پر ڈانٹ دیا کہ رہیمیٹی والے ایسے ہیں ویسے ہیں،مسجد کو ا بنی جائیداد شجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ ، نتیجہ یہ ہوا کہ تمینی والوں نے طیش میں آ کر چند دنوں بعدان کومنصبِ امامت ہے معزول کرنے کالیٹر بھیج وی<u>ا</u>۔

اسی طرح محلے کے بچے کھیل رہے تھے اور دوسری طرف بچھ بڑی عمر کے لوگ بینچوں پر گپ شپ میں مصروف تھے، اتنے میں ایک بچے نے گیند پھینکی جو بینچوں پر بیٹھے ہوئے حضرات کو جا کرنگی تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا!

''تم امام صاحب کے پاس پڑھتے ہو، کیا امام صاحب تمہیں بی<sup>تعلیم</sup> دیتے

برن؟''

بچوں نے جا کرامام صاحب کو بتایا کہ فلاں حضرات آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے۔امام صاحب نے جا کران کوڈانٹا کہ:''تم لوگ یہاں بینچوں پر کیوں جیٹھتے ہو یہ تو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، یہاں بیخ نہیں کھیلیس گے؟ تو کہاں کھیلیس گے۔اگر آئندہ مجھی ان بچوں کوالیمی بات کی تو تمہاری خیرنہیں ہوگی۔''

نتیجہ بیدنکلا کہ پورے محلے میں چہ می گوئیاں شروع ہوگئیں اور غیبتوں کا بازار گرم ہوا، نمازیوں میں دوفر نے ہوگئے، پچھلوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اور پچھنہ پڑھتے اور جن لوگوں کی امام صاحب سے تلخ کلامی ہوئی تھی انہوں نے اپنے بچھنہ پڑھتے اور جن لوگوں کی امام صاحب کی بھی ذہنی میک سوئی اور فرحت وانبساط بچے مدر سے سے نکال لیے۔امام صاحب کی بھی ذہنی میک سوئی اور فرحت وانبساط جودین کے کام کے لیے انتہائی ضروری تھا وہ ختم ہوگیا، بیسب پچھ صبر نہ کرنے کی وجہ ہو ای اگر دونوں میں سے کوئی ایک صبر سے کام لیتا تو اس تشم کے حالات بیدا نہ ہوتے۔

لہٰذا امام صاحب کو صبر کرنا چاہیے، اگر چہ دی پر ہواور بھی بھی طیش میں نہیں آنا چاہیے اور اگر حضرت ابو بکر صدیق دَضِ کالیائی نَا کا یہ طرزِ عمل اختیار کیا جائے تو ان شاء اللہ بھی بھی امام اور مقتد بول کے درمیان لڑائی جھکڑا نہیں ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق دَضِ کا اللہ بھی بھی امام اور مقتد بول کے درمیان لڑائی جھکڑا نہیں ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق دَضِ کا اللہ بھی کہ جب وہ خلیفۃ السلمین بنائے گئے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیا علان فرمایا:

''إِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِيْ وَ إِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّ مُوْنِيْ '' <sup>له</sup> تَكْرَجَهَكَ: ''اگر میں اچھا کام کروں تو میری معاونت کرواور اگر میں برا کام کروں تو میری اصلاح کرو۔''

له تاريخ الطبري، سنة ١١، حديث السقيفة: ٢٣٨/٢

(بيَنْ والعِسلِ أَرْيِثُ

### وعظ و درس میں حکمت اور شفقت کی رعایت

وین کی تبلیغ تو ہر جگہ حکمت اور دانش مندی چاہتی ہے، اس میں دائی تن کے لیے انتہا در ہے کا صبر وقتل، مخاطب پر شفقت، حکمت و دانائی اور بات کودل میں اتار دینے کی لگن کی ضرورت ہے۔ آس حضرت طَلِقَائِ کَالَیْکُالِیَّ کُلُا کی یہ حدیث من لیجیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آس حضرت طَلِقائِ کَالَیْکُا شبہات کے مریض کا علاج کس طرح فرماتے تھے؟

حضرت ابوامامہ دَضِعَالِمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وایت کرتے ہیں کہ ایک قریشی نوجوان آس حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے ایک عجیب وغریب فرمائش کی، کہنے لگا:

'' یارسول الله! مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔''

تصورتو فرمائے! کہ بیدگھناؤنی فرمائش کس سے کی جار بی ہے؟ اس ذات اقدی ﷺ کی جار بی ہے؟ اس ذات اقدی ﷺ کی جار بی ہے؟ اس ذائش بھی کے آگے فرشتے بھی تیج ہیں،اور فرمائش بھی کسی چھوٹے موٹے گناہ کی نہیں، زنا کی! وہ گناہ جس کا نام ایک شریف انسان زبان پر لاتے ہوئے بھی شرما تا ہے۔کوئی اور ہوتا تو شایداس گتا خی کی سزامیں نوجوان کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیتا۔

 ''کیاتم اس عمل کواپی مال کے لیے پہند کرتے ہو؟''

نوجوان بولا:''نہیں!اللہ مجھے آپ پر قربان کرے،اللہ کی قتم!نہیں'' آپ ﷺ کی آئیں گائیں کی این اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اس کو پسند نہیں جسن''

پھرفر مایا:''اچھاتو کیاتم اپنی بیٹی کے لیےاس ممل کو پہند کرتے ہو؟'' ''نہیں یارسول اللہ! مجھےاللہ آپ پرفدا کرے،اللہ کی قسم نہیں'' اس نے کہا۔ آپ ﷺ کی نظر مایا:''تو اور لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیےاس ممل کو پہند نہیں کرتے۔''

''اور کیاتم اپنی بہن کے لیے اس عمل کو پبند کرتے ہو؟'' ''نہیں یارسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر نثار کرے، اللہ کی قشم نہیں!'' نو جوان نے لہا۔

آپ ﷺ کے لیے اس عمل کو پہند نہیں کرتے۔''

''اور کیاتم اپنی پھوپھی کے لیےا ہے پہند کرتے ہو؟'' ''نہیں یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، خدا کی قشم نہیں!'' نو جوان بولا۔

''آپ ﷺ کا این کے لیے پہند نہیں کرتے۔

اور کیاتم اے اپنی خالہ کے لیے پہند کرتے ہو؟'' ''نہیں یارسول اللہ!اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، واللہ نہیں'' نوجوان بولا۔ ''آپ ﷺ نے فرمایا تو اورلوگ بھی اسے اپنی خالا وَں کے لیے پہند نہیں '''

(بيئن (لعِسلم (ْدِيثْ)

بيفر ما كرآب ﷺ عَلَيْنَا كُلِينًا عُلِينًا إِنهَا وست شفقت نو جوان برركها اور فرمايا: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ." تَتَوْجَهَنَىٰ: '' یا اللہ! اس کے گناہ کو معاف فر ما، اس کے قلب کو یا کیز گی عطافر مااورعفت عطافر ما\_''

حضرت ابوامامه دَضِحَالِللَّهُ تَعَالِكَ عَنْ فَرِماتِ مِن

"فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ"

کہ اس واقعہ کے بعد نو جوان اتنا یاک دامن ہو گیا کہ نسی طرف التفات ہی نہیں کرتا تھا۔ امام ہیمی دَرِجِمَیمُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سند سیح ہے <sup>لیہ</sup>

# دین کا کام حکمت ہے کرنا جا ہے

محمد اسدی کے والد ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے جس سال حج کیا ، اسی سال ابوالقاسم البغوى اور ابو بكر الا دمى القارى نے بھى جج كيا۔ جب ہم نے جج كے فرائض ادا کر لیے تو مدینه منوره کی زیارت کا اراده کیا۔ مدینه میں ایک دن ابوالقاسم البغوی ميرے ياس تشريف لائے اور كہنے لگے:

''اے ابو بکر! مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک اندھے آ دمی نے اپنی مجلس قائم کررکھی ہے اور حاضرین کومن گھڑت قصے اور موضوع احادیث سنار ہاہے۔ کیوں نہ ہم لوگ اس کی مجلس میں چلیں اور اسے واعظ کرنے سے روکیں؟''

میں نے کہا:

"ابوالقاسم! البھی ہاری حالت اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ حاضرین مجلس ہماری بات سننے برآ مادہ ہو جائیں گے اور اندھے کی حیث بٹی باتیں جھوڑ کر ہماری طرف متوجه ہو جائیں، نیز اس وقت ہم بغداد میں نہیں ہیں جہاں ہاری اپنی ایک

له المعجم الكبير للطبراني، باب الصاد، ما أسند أبو أمامة: ١٦٢/٨، رقم: ٧٦٧٩

پہچان ہے اورلوگ ہماری بات سنتے ہیں ، یہاں ہم غریب الوطنوں کی بات کون سنے گا؟ ہاں البتداس کے بجائے کوئی دوسری مناسب صورت نکائی جاسکتی ہے۔''
یہ کہہ کر میں نے ابو بکر الا دمی کا ہاتھ پکڑا جواجھے قاری تھے، اور آگے بڑھا کر کہا:'' چلئے ، تلاوت کلام یاک سیجے۔''

انہوں نے جوں ہی تلاوت کلام پاک شروع کی ، آہستہ آہستہ لوگ اندھے کی مجلس سے اُٹھ کر ہماری مجلس میں منتقل ہونے اور ابو بکر کی قراءت سے مخطوظ ہونے لگے۔تھوڑی ہی دریہ میں اندھے کی مجلس خالی نظر آنے لگی اور اب تمام حاضرین ہماری مجلس کی زینت سے ہوئے تھے۔

یه و کی کراندھے نے اپنے قائدہے کہا: ''خُذْ بِیَدِی، فَهاکَذَا تَزُوْلُ النِّعَمُ'' تَوَیِّحِمْکَ:''میراہاتھ کپڑ کر گھر لے چلو، نعمتیں ای طرح زوال پذریہوتی ہیں۔''<sup>له</sup> ہیں۔''<sup>له</sup>

اس واقعے سے ہمیں سبق لینا جا ہے کہ بسا اوقات ایک منکر کو بغیر حکمت کے روکا جاتا ہے تو وہ کئی منکرات کے وجود کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

چناں چہ کی اجتماعی، عموعی منکر کورو کئے کے لیے اکابر علما سے مشورہ ضرور کرلیا جائے کہ کس حکمت کے ساتھ کام کیا جائے کہ اس منکر کا رد بھی ہواور امت میں انتثار و اختلاف کا ذریعہ بھی نہ ہے اور لوگ منکرات کو جھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جائیں۔

لہذا ائمہ کرام کو چاہیے کہ دعوت دینے میں ایسا مشفقانہ عنوان اختیار فرمائیں کہ سنگ دل مخالف بھی غور کرنے پر مجبور ہوجائے، جس شخص کے سامنے مخاطب کی مدایت مقصود ہوا ورانجام اس کے سامنے ہوکہ بدمخاطب اگر دین پر بند آیا تو موت کے مدایت مقصود ہوا ورانجام اس کے سامنے ہوکہ بدمخاطب اگر دین پر بند آیا تو موت کے

له سنهرے حروف: ٣٢١ بحواله كتاب الاذكياء لابن جوزي: ص ١٣٩

(بيَّنْ (لعِسَلَى أُرْمِثْ)

بعداس كالمحكانه كهال موگا؟

یفکراور بیانجام اس کوشفقت پر لے آئے گا۔ اور لوگوں کی اس تباہ حالت کو دکیے کراس کا دل جلے گا، اور خیر خوابی سے اس کا دل چاہے گا کہ کسی طرح ان کی حالت سدھر جائے، ٹھیک اسی طرح جس طرح باپ بیٹے کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا طالب محض پدرانہ شفقت اور خیر خوابی کی بناء پر ہوتا ہے، اسی طرح مبلغ اور دا گی کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا ہوگا، دینی خیر خوابی اور مسلمانوں پر رحمت وشفقت کی تا غیراس کے دل کو بے چین رکھے گی۔ پھروہ مخاطب کی بری سے بری بات کوئی ان تا غیراس کے دل کو بے چین رکھے گی۔ پھروہ مخاطب کی بری سے بری بات کوئی ان اور ملنے جلنے والوں کی غلطیوں وکوتا ہیوں کوسہہ کروہ طریقہ اور انداز اختیار کرے گا، جس سے بیلوگ خود بھی ہدایت پر آ جائیں اور آگے ہدایت پھیلانے والے بھی بن جائیں۔

# ائمه كرام لوگول كوبتائين كه گناه پر تنقيدنه كرين

صحابہ کرام دَضِحَالِلّالُاتِعَالُمُ نے جس طرح کفار کو اسلام میں لانے کی محنت فرمائی،ای طرح مسلمان گناہ گاروں کو بہترین تدبیر،اور حکمت کے ذریعہ سے ان کو دین دار بنانے کی فکر فرماتے تھے۔

کہتے ہیں کہ انسان محبت کا بھوگا ہے، محبت کا اظہار کر کے، احسان اور دعا کر کے آپ کئی مسلمانوں کوجہنم کے راستہ ہے بچائےتے ہیں۔

نفرت، ڈانٹ ڈیٹ، تنقید، عیوب اور گناہوں پر ذلیل کر کے تو انسان اپنے بیٹے کی بھی اصلاح نہیں کرسکتا۔

ایک مرتبہ حضرت ابوالدردا دَضِوَاللّهُ اِتَعَالِاعَتِهُ کا گزرایک مجمع پرسے ہوا جوایک آ دمی کے گرد اکٹھا تھا۔ لوگ اسے مارپیٹ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔



ب<u>ب ا</u> انہوں نے حقیقت حال دریافت کی۔

"مَا الْخَبَرُ .....؟"

"کیابات ہے؟"

تواوگوں نے بتایا:

"رَجُلٌ وَقَعَ فِي ذَنْبِ كَبِيْرٍ."

''ایک آ دمی ہے جس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔''ہم اس کی پٹائی کررے ہیں۔

حضرت ابودرداء رَضِحَاللَّهُ اتَعَالَا عَنَا الْعَنْهُ نِهِ ان ہے یو جھا:

"أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَقَعَ فِي بِئُرِ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْهُ؟" '' یہ بتاؤاگر بیخص کسی کنویں میں گر جاتا تو کیاتم اسے وہاں سے نہ نكالتع؟"

سب نے کہا:

"بَلْيٍّ .."

دو کیول نہیں ''

حضرت ابودرداء رَضِحَاللَّهُ النَّحِينَةُ نِهِ ان لوَّكُول كُوسمجِها تِهِ هو ئِ فرمايا: "لَا تَسُبُّوٰهُ وَلَا تَضْرِبُوْهُ وَ إِنَّمَا عِظُوْهُ وَبَصِّرُوْهُ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِيْ عَافَاكُمْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي ذَنْبِهِ. "

'' پھرتم اس کونہ گالی دو، نہ مارو پیٹوبل کے صرف سمجھانے بجھانے اور وعظ ونصیحت کو کافی سمجھوا وراس بات پراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرو کہاس نے تم کو اس گناه ہے محفوظ رکھا۔''

مجمع نے یو حصا:

"أَفَلَا تُنْغضُهُ؟"

''تو کیا آپ اے ناپندنہیں کرتے؟''

حضرت ابودرداء رَضِعَاللَّهُ بَتَعَالِكُمْ فَيْ فِي حِوابِ ديا:

"إِنَّمَا أَبْغِضُ فِعْلَهُ فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُوَ أَخِي."

تَنْ الْجَمْنَ: ''میں صرف اس کے گناہ کو ناپسند کرتا ہوں ، اگر اس ہے باز

آ جائے تو پھر بہ میرادین بھائی ہے۔''

حضرت ابودرداء رَضِّحَالِقَائِمَاتُغَالِحَانِهُ کَی بیہ بات سی تو وہ شخص بھوٹ بھوٹ کر رونے لگااورائیے گناہ سے تو ہد کی <sup>ک</sup>

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ قُلْ مَنْ يَّرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ \* قُلِ اللّٰهُ لا وَإِنَّاۤ آوُ اللّٰهُ لا وَاللّٰهُ لا وَاللّٰهُ لا وَاللّٰهُ لا وَاللّٰهُ لا وَاللّٰهُ لا وَإِنَّا آوُ اللّٰهُ لا وَاللّٰهُ لَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ لا وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ لا إِلّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

تَنْجَمَعُ: ''پوچھے کہ تمہیں آسانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ (خود) جواب دیجے! کہ اللہ تعالی ۔ (سنو) ہم یا تم ۔ یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گراہی میں ہیں؟''

حضرت مفتی محمر شفتے صاحب رَخِيمَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بیہ شرکین کفار کے ساتھ خطاب ہے۔ دلائلِ واضحہ سے اللّہ تعالیٰ کا خالق و مالک مونا اور قادر ومطلق ہونا واضح کر دیا گیا۔ بتوں اور غیر اللّٰہ کی ہے بسی اور کمزوری کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ ان سب باتوں کے بعد موقع اس کا تھا کہ شرکین کو خطاب کر کے کہا جاتا کہتم جابل اور گمراہ ہوکہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں اور شیاطین کی پرستش کر تہ ہو

مگر قرآنِ حکیم نے اس جگہ جو حکیمانہ عنوان اختیار فرمایا، وہ دعوت و تبلیغ مخالفینِ اسلام، اور اہلِ باطل ہے بحث ومناظرہ کرنے والوں کے لیے ایک اہم ہدایت نامہ

له صور من حياة الصحابه: ٢١٠٠٢٠٩

گه سیا: ۲۶

ہے کہ اس آیت میں ان کو کافر گراہ کہنے کی بجائے عنوان بیر کھا کہ ان دلاہلِ واضحہ کی روشنی میں بیتو کوئی سمجھ دار آ دمی کہ نہیں سکتا کہ تو حید وشرک دونوں با تیں حق ہیں اور اہل تو حید اور مشرک دونوں جن پرست ہیں۔ بل کہ یقینی ہے کہ ان دونوں میں ہے ایک حق پر ہیں یا ہے ایک حق پر ہیں با کہ خود سوج لواور فیصلہ کرلو کہ ہم حق پر ہیں با تم مضفانہ عنوان اختیار کیا گیا ،اور ایسا مشفقانہ عنوان اختیار کیا کہ سنگ دل مخالف بھی غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کھ

یہ پنجمبرانہ دعوت وموعظت اور مجادلہ ''بِالَّینی هِی اَنْحسَنُ'' کا طریقہ جوعلاء کو ہروقت پیش نظر رکھنا چاہیے،اس کے نظرانداز ہونے ہی ہے دعوت وتبلیغ اور بحث و مناظرہ بےاثر بل کہ مصر ہوکررہ جاتا ہے۔ مخالفین ضد پر آ جاتے ہیں ان کی گمراہی اور پختہ ہوجاتی ہے۔ <sup>ہے</sup>

#### ایک سوال اوراس کا جواب

حضرت مفتی محمرتقی عثانی مدخلہ العالی فرماتے ہیں: بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المدنکر کرو۔ یعنی لوگوں کواچھائی کی دعوت دواورا گرکوئی غلط کام میں مبتلا ہے تو المدنکر کرو۔ یعنی لوگوں کواجھائی کی دعوت دواورا گرکوئی غلط کام میں مبتلا ہے تو اس کو بتا دواور اس کوروک دواور دوسری طرف یہ کہا جارہا ہے کہ دوسرے مسلمان کا دل مت تو ڑو۔ اب دونوں کے درمیان تطبیق کس طرح کی جائے گی ؟

ك معارف القرآن: ٢٩٢/٧ سبا: ٢٤

ے تفسیر قرطبی: ۲۱۹/۷

(بیک وابعی افزیت

تم اس کی اصلاح کرلو،لیکن طعنہ کے انداز میں کہنا یالوگوں کے سامنے برسر بازاراس کورسوا کرنا، بیہ چیز افسان کے دل میں گھاؤ ڈال دیتی ہے، اس لیے حرام اور گناہ ہے۔ <sup>ہے</sup>

### ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے

ایک حدیث میں حضورا قدس طِّلِقَنْ عَلَیْنَا نَا ارشاد فرمایا: ''اَلْمُوْمِنُ مِرْآةُ الْمُوْمِن'' عَلَيْنَا مِنْ مِرْآةُ الْمُوْمِن'' عَلَيْنَا

تَكْرَجَمَنَىٰ: "ايك مؤمن دوسْرے مؤمن كا آئينہ ہے۔"

حضرت شیخ الاسلام مفتی تفی عثانی صاحب اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ''بیعنی جس طرح اگر کوئی شخص اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ لے تو چہرہ میں کوئی عیب یا داغ دھبہ ہوتا ہے وہ نظر آجاتا ہے اور انسان اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے سامنے آنے کے بعد اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر فلاں بات ہے اس کو درست کر لو، یہی حدیث کا مضمون ہے۔''

نیہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے اور آپ حضرات نے بھی اس کو پڑھا اور سنا ہوگا لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم حقیقی عطا فر ماتے ہیں ، ان کی نگاہ بہت دور تک پہنچتی

مجیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضورا کرم ﷺ نے مؤمن کوآ مکینہ سے تثبیہ دی ہے۔لوگ تو اتنا جانے ہیں کہ آ مکینہ کے ساتھ بیتشبیہ اس وجہ سے دی ہے کہ جس طرح آ مکینہ چبرے اور جسم کے عیوب کو بتا دیتا ہے، اسی طرح مؤمن بھی دوسرے مؤمن کے عیوب بتا دیتا ہے۔

عه ابوداؤد، الادب (باب في النصيحة): ٣١٧/٢

له اصلاحی خطبات: ۱/۹۶



لیکن آئینہ کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ بیہ کہ آئینہ کا بیکا م ہے کہ دہ آئینہ کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ بیہ کوتا ہے اور جوات ہے اور برائی صرف اس کو بتا تا ہے، جس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے اور جواس کے سامنے کھڑ اہے؛ لیکن دوسر اضخص جو دور کھڑ اہے، اس کونہیں بتا تا کہ دیکھو اس کے اندر بیعیب ہے۔ اس طرح مؤمن کا کام بیہ ہے کہ جس کے اندر کمزوری یا نقص اور نقص یا عیب ہے، اس کو تو محبت اور پیار سے بتا وے کہ تمہارے اندر بیقص اور کمزوری ہے؛ لیکن دوسرے کو بتا تا اور گا تا نہ پھرے کہ فلال کے اندر فلال عیب ہے اور فلال نقص ہے۔ لہذا دوسروں کو ذلیل کرنا .....اس کی برائیاں بیان یہ کرنا .....اس کی برائیاں بیان یہ کرنا .....اس کی برائیاں بیان یہ کرنا .....مؤمن کا کام نہیں۔

ای طرح آ مکینہ میں جتناعیب ہے،اس سے زیادہ نہیں بتاتا، یہ بیس کہ چھوٹے سے عیب کو بردا بنا دے، بلیل کہ جتنا ہے صرف اتنا ہی بتاتا ہے، پیچھلے عیبوں کو نہیں بتاتا ہی بتاتا ہے، پیچھلے عیبوں کو نہیں بتاتا ہکل تمہارے اندر بیعیب تھا، برسوں بیتھا۔

ایک آ دمی میں یے بہتواس کے بھائی جب آئینہ کے سامنے آئیں اوران میں عیب نہ ہوتو یہ ہیں کہ ایک کے عیب کی وجہ سے سارے بھائیوں کوعیب دار بنا دے اس طرح مؤمن کسی جماعت کے کسی ایک ساتھی کی کمی کو پوری جماعت ، یا کسی زبان ہولئے والے میں ایک عیب ہوتو تمام لوگ جواس زبان کو ہو لئے میں ان پر عیب ہوتو تمام لوگ جواس زبان کو ہو لئے میں ان پر عیب ہوتو تمام لوگ جواس زبان کو ہوتے میں ان پر عیب ہوتے میں اگاتا، کہ اس زبان کے ہولئے والے سب ایسے ہوتے میں ، یا اس جماعت کے سب لوگ ایسے ہوتے میں ، یا اس جماعت کے سب لوگ ایسے ہوتے میں ۔

یا آئینہ میں کھڑے ہونے والے مخص کو بینیں بتا تا کہتم سے پہلے آنے والے میں بیہ سب بیسی عیب تھے،ای طرح مؤمن عیوب د کھے کرغیبت نہیں کرتا۔

لہذا اس ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے دونوں باتیں بیان فرما دیں۔ایک بدکوئی نظامی بیان فرما دیں۔ایک بید کہ مؤمن کا کام بیاسی ہے کہ اگر وہ دوسرے مؤمن کے اندر کوئی خلطی د کھے رہا ہے تو اس کو بتائے۔ دوسرے بیاکہ اس کو دوسرواں کے سامنے ذکیل اور رسوانہ

کرے،اس کاعیب دوسروں کونہ بتائے۔

آج ہمارے معاشرے میں طعنہ دینے کا رواج پڑ گیا ہے۔ اب تو ''طنز''
با قاعدہ ایک فن بن گیا ہے اور اس کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے کہ کس خوب صورتی کے
ساتھ بات لیب کر کہد دی گئی اور یہ خیال نہیں کہ اس کے ذریعہ دوسرے کا دل ٹوٹا یا
دل آزاری ہوئی۔

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت مولانا محر شفیع صاحب وَخِوَبِهُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللّہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار انہیاء کرام خَلَیٰ مُخِلِیْ اللّٰہُ معوث فرمائے اور بیسب اللّہ تعالیٰ کے دین کی دعوت لے کر آئے۔ کسی نبی کی زندگی میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں سلے گی کہ کسی نبی نے اپنے مخال ایسی نہیں سلے گی کہ کسی نبی نے اپنے مخال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نبی نبی کے ذیر ہو بات وہ دوسروں سے کہتے تھے، وہ محبت اور خیر خواہی سے کہتے تھے، اور محبت اور خیر خواہی سے کہتے تھے۔ تا کہ اس کے ذریعہ دوسرے کی اصلاح ہو۔

جب آ دمی کواد بیت اور مضمون نگاری کا شوق ہوتا ہے یا تقریر میں آ دمی کو دل چہی پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے یا تقریر میں آ دمی کو دل چہی پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے تو چراس مضمون نگاری میں اور اس تقریر میں طنز اور طعن وتشنیع بھی اس کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ جس سے ہمیں بہت بچنا

عاہے۔

آج سے تقریباً پنیتیس سال پہلے کی بات ہے۔ میں (لیمی حضرت شیخ الاسلام مفتی محرتی عثانی صاحب) اس وقت دارالعلوم کراچی سے نیا نیا فارغ ہوا تھا۔ اس وقت ایوب خان صاحب مرحوم کے دور میں جوعائلی قوانین نافذہوئے تھے، ان کے خلاف میں نے ایک کتاب کھی۔ جن لوگوں نے ان قوانین کی حمایت کی تھی، ان کا خلاف میں نے ایک کتاب کھی۔ جن لوگوں نے ان قوانین کی حمایت کی تھی، ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے اس کتاب میں جگہ جگہ طنز کا انداز اختیار کیا تھا۔ اس وقت چوں کہ صفحون نگاری کا شوق تھا۔ اس شوق میں بہت انداز اختیار کیا تھا۔ اس شوق میں بہت سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کھے اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا اچھا جملہ سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کھے اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انجھا جملہ سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کے اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انجھا جملہ سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کے اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انجھا جملہ سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کے اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انجھا جملہ سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کے اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انجھا جملہ سے طنزیہ جملے اور طنزیہ فقرے کے کھی اور اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انجھا جملہ سے طنزیہ خوشی ہوئی تھی کے دور میں موسلے کی دور بین خوشی ہوئی تھی کہ بیہ بڑا انہوں کی دور بیکھی کو بیہ بیٹا انہوں کی دور بیکھی کے دور بیکھی کہ بیہ بیٹا انہوں کی دور بیٹوں کی دور بیکھی کی دور بیٹی کی دور بیٹی کی دور بیٹر ان کی دور بیٹر ان کی دور بیٹر ان کی دور بیکھی کی دور بیٹر ان کی دور بی دور بی دور بیٹر کی دور بیٹر ان کی دور بیٹر کی دور بیٹر ان کی دور بیٹر کی دور بیٹر کی دور بیٹر کی دور بی دور بیٹر کی دی دور بیٹر کی دور بی

چست کر دیا۔ جب وہ کتاب مکمل ہو گئی تو میں نے وہ کتاب حضرت والد ماجد رَخِعَبُرُاللّائُةَ عَالَىٰ کوسنائی، تقریباً دوسو صفحات کی کتاب تھی۔

جب والدصاحب رَخِعَبُهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ يورى كتاب من چكے تو فرمایا یہ بتاؤ كهتم نے بيہ کتاب کس مقصد کے ليے کھی ہے؟ په کتاب کس مقصد کے ليے کھی ہے؟

اگراس مقصد ہے کہ جولوگ پہلے سے تمہارے ہم خیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں کہ واہ واہ کیسا دندان شکن جواب دیا ہے اور بہتعریف کریں کہ ضمون نگاری کے اعتبار ہے اور بلاغت کے اعتبار ہے بہت اعلیٰ درجے کی کتاب کھی ہے،اگراس کتاب کے کیھنے کا بیمنشاء ہے تو تمہاری بیہ کتاب بہترین ہے۔

کھی ہے،اگراس کتاب کے کیھنے کا بیمنشاء ہے تو تمہاری بیہ کتاب بہترین ہے۔

لیکن اس صورت میں بیہ دیکھ لیس کہ اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قمت ہوگی؟

اور اگر کتاب لکھنے کا مقصد ہیہ ہے کہ جو آ دی غلطی پر ہے، اس کتاب کے پڑھنے ہے اپ کی اصلاح ہوجائے، تو یا درکھو! تمہاری اس کتاب کے پڑھنے ہے ایسے آ دمی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ بل کہ اس کتاب کو پڑھنے ہے اس کے دل میں اور ضد پیدا ہوگی۔ دیکھو! حضرات انبیاء غَلَیْهِمُ لِلِیْمِ اللَّیْمِ اللَّی اللَّیْمِ الْمِیْمُ الْمِیْمِ الْمِیْمِ الْمِیْمِ الْمِیْمِ الْمِیْمِ الْمِیْمِ الْمِیْمِ الْ

مجھے یاد ہے کہ جب والدصاحب رَخِمَبُرُاللّاُلَّا اَللّٰ نَے بیہ بات ارشاد فرمائی تو ایسامحسوس ہوا جیسے کسی نے سر پر پہاڑتوڑ دیا۔ کیوں کہ دوسو ڈھائی سوصفحات کی ایسامحسوس ہوا جیسے کسی نے سر پر پہاڑتوڑ دیا۔ کیوں کہ دوسو ڈھائی سوصفحات کی کتاب لکھنے کے بعد اس کو از سرنو ادھیڑنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔خاص طور پر اس وقت جب کہ ضمون نگاری کا بھی شوق تھا اور اس کتاب میں بڑے مزے دار فقرے

ہمی ہے۔ ان فقرول کو نکالے بھی دل کشا تھا، لیکن یہ حضرت والد ماجد رخِمَبُ اللهُ مَعَالَیٰ کافیض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے پھر پوری کتاب کواد هیزا اور از سرنو اس کولکھا۔ پھر اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وہ کتاب ''ہمارے عائلی توانین' کے نام ہے چھپی لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ داعی حق کے لیے طنز کا طریقتہ اور طعنہ و بے کا طریقتہ اختیار کرنا ورست نہیں، یہ انبیاء عَلَیٰ مُنَا اِنْ کُلُون کا طریقتہ اور اللہ عنہ و بے اللہ میں بیٹھ گئی کہ داعی حق کے لیے طنز کا طریقتہ اور طعنہ و بے کا طریقتہ اختیار کرنا ورست نہیں، یہ انبیاء عَلَیٰ مُنَا اِنْ کُلُون کا طریقتہ نہیں ہے۔ انہ

# سخت کلامی اورسب و شتم سنت ِ انبیاء کے خلاف ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِی يَقُولُوا الَّتِی هِی آخْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَنُزَعُ مِنَ الْمُسَانِ عَدُوًّا مَّبِينًا ﴿ ﴾ مَنْ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مَّبِينًا ﴿ ﴾ مَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محد شفیع صاحب رَخِهَمُاللّاُدُتَعَاكُ فرماتے ہیں: پہلی آیت میں جومسلمانوں کو کا فروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع کیا گیا ہے اس کی مرادیہ ہوتو قبل تک کرنے کی اس کی مرادیہ ہوتو قبل تک کرنے کی اجازت ہے ۔ اور سے سے سے سے معرورت کی اور نے کی اور نے کہ بے صرورت کی اور نے ک

کہ ہے تکم شرع آب خوردن خطاست ﴿ دُر خون بفتوی بریزی رواست قبل وقبال کے ذریعے کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ گالی گلوج اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے نہ

که بنی اسرائیل<sup>۳۰</sup>

له اصلاحی خطبات: ۹٤/۱۱ تا ۹۹

سی کو مدایت ہوتی ہے،اس لیےاس سے منع کیا گیا ہے۔

امام قرطبی رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رَخِعَ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

"أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ خَاصَّةً بِخُسُنِ اللَّهُ تَعَالَى فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ خَاصَّةً بِخُسُنِ الْأَدَبِ، وَ إِلاّنَةِ الْقَوْلِ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ إِطْرَاحِ نَزْ غَاتِ الشَّيْطَانِ" فَ إِلاّنَةِ الْقَوْلِ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ إِطْرَاحِ نَزْ غَاتِ الشَّيْطَانِ"

اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق ہدایت ہے کہ باہم اختلاف کے دفت سخت کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعے شیطان ان کے آپس میں جنگ وفساد پیدا کردیتا ہے۔ <sup>کھ</sup>

دوسری جگهالله تعالی فرماتے میں:

اس آیت میں کفاراور منافقین دونوں سے جہاداور ان کے معاملہ میں شدت اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ ﷺ کودیا گیا ہے۔ ظاہری کفارسے جہاد کا معاملہ تو واضح ہے، کین منافقین سے جہاد کا مطلب خودرسول اللہ ﷺ کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کا مطلب خودرسول اللہ ﷺ کہان کو اسلام کی حقانیت ثابت ہوا کہ ان کو اسلام کی حقانیت

ئه التوبة: ٧٣

(بَيْنَ (لعِسَلِمُ أُرِيثُ

له قرطبي: ٢٠١/٥، الجزء العاشر - و - معارف القرآن: ٩٦٦/٥، ٤٩٧

سیجھنے کی طرف دعوت دیں، تا کہ وہ اپنے دعوائے اسلام میں مخلص ہوجائیں۔ اُنہ ﴿ وَاغْلُظُ عَلَیْهِ مِنْ ﴾ ''غلظ'' کے اصلی معنی بیہ ہیں کہ مخاطب جس طرزعمل کا مستحق ہے اس میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، بیدلفظ راُفت کے مقابل استعال ہوتا ہے، جس کے معنی رحمت اور نرم دلی کے ہیں۔

امام قرطبی دَخِمَبُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ غلظت استعمال کرنے ہے عملی غلظت مراد ہے کہ ان پراحکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے۔ زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیوں کہ وہ سنت انبیاء عَلَیٰ اِلْمِیْ اِلْمِیْ کَا مِن عَلَظت احتیار کرنا مراد نہیں، کیوں کہ وہ سنت انبیاء عَلَیٰ اِلْمِیْ اِلْمِیْ کَا اِن اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیوں کہ وہ سنت انبیاء عَلَیٰ اِلْمِیْ اِلْمِیْ کَا اِن اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیوں کہ وہ سنت انبیاء عَلَیٰ اِلْمِیْ اِلْمِیْ کُلُون کے خلاف ہے، وہ کئی ہے شخت کلامی اور سب وشتم نہیں کرتے ہے ایک حدیث میں رسول اللّه مِیْلِیْ عَلَیْ کُلُون کُلُو

"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا "أَحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا" عَلَيْهَا" عَلَيْهَا" عَلَيْهَا

تَوْجَمَعَ: ''اگرتمهاری کوئی کنیرزنا کی مرتکب ہوتواس کی سزا حدشری اس پرجاری کردو،مگرزبانی ملامت اورطعن وتشنیع نه کرو۔''

اوررسول الله طَلِقَ عَلَيْهُ كَا حَالَ مِين خود حق تعالى في فرمايا:

﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ "

تَنْجَمَنَدُ: "لِعِنِي الرّبَ (طِلْقِلْ عَلَيْهِ) سخت كلام سخت ول موت تولوك

آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔''

اور آں حضرت ﷺ کے تعامل میں بھی کہیں بیہ ثابت نہیں کہ کفار ومنافقین

له تفسير قرطبي: ١٠٦/٤ -و- تفسير مظهري: ٢٦٦/٤ التوبة: ٧٣

كه تفسير قرطبي: ١٠٦/٤ التوبة: ٧٣

عه ترمذي، الحدود، باب ماجاء في اقامة الحد على الاماء: رقم: ١٤٤٠، ابوداود، الحدود، باب في الامة تزني ولم تحصن رقم: ٤٤٧١

عه آل عمران: ١٥٩

(بين (لعِلْمُ رُبِثُ

\_\_\_\_ سے گفتگواور خطاب میں بھی غلظت اختیار فر مائی ہو۔

پَنَیْلِیْ عَالَیْ مَعْرِت مَفَّی اعظم پاکستان مَفْتی محمد شفیع صاحب دَیِّیْجَبُرُاللَّالُاتَعَالِیٌ فرماتے ہیں: افسوس کہ خطاب اور کلام میں غلظت جس کو کفار کے مقابلے میں بھی اسلام نے ' اختیار نہیں کیا، آج کل کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بے دھڑک استعال کرتے ہیں اور بہت ہے لوگ تو اس کو دین کی خدمت سمجھ کرخوش ہوتے ہیں۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون۔ لَٰهُ

# ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے، مجرم کی سزامیں بھی انصاف کی رعابیت

قرآن مجید کی بیآ یت مبارکہ ﴿ فَلاَ یُسُونُ قِی الْفَتْلِ ﴾ اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں، بدلہ میں بھی انصاف کی رعایت لازمی ہے، جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ ایپ مقتول کا انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانونِ شریعت اس کے حق میں ہے یہ مصور حق ہے اللہ تعالی اس کا مددگار ہے اور اگر اس نے جوشِ انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا اب معالمہ برعکس ہو جائے گا اللہ تعالی اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کی بجائے دوسرے فریق کی مدد کرنے کی بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا بہا کے دوسرے فریق کی مدد کرے گا کہ اس کا طلم سے بچائے گا۔

جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قبل ہوا تو اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کونل کر دیتے تھے۔ بعض جگہ یہ صورت ہوتی کہ جس کونل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آ دمی ہے تو اس کے بدلہ میں صرف

له معارف القرآن ٤٢٢/٤ التوبة: ٧٣

ك بنى اسرائيل: ٣٣

ایک قل قصاصاً کرنا کافی نہ مجھا جاتا تھا، بل کہ ایک خون کے بدلہ دو تین یااس سے بھی زیادہ آ دمیوں کی جان ٹی جاتی تھی، بعض لوگ جوشِ انقام میں قاتل کے صرف قل کرنے پر اکتفانہ بیں کرنے ہے، بل کہ اس کی ناک کان وغیرہ کائے کر مثلہ کر دیتے تھے بیس ہے تھے، بل کہ اس کی ناک کان وغیرہ کائے کر مثلہ کر دیتے تھے بیسب چیزیں اسلامی قصاص کی حدے زائداور حرام ہیں، اس لیے آیت فرکنا کہ یہ ہے۔ فرکنا گیاہے۔

بعض ائمہ مجتبدین کے سامنے کسی شخص نے جاتے بن یوسف پرکوئی الزام لگایا۔
حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی بدنام شخص ہے، جس نے ہزارون صحابہ و تابعین کو ناحق قتل کیا ہے، اس لیے عام طور پر اس کو برا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی، جن بزرگ کے سامنے بدالزام حجاج بن یوسف پرلگایا گیا انہوں نے الزام لگانے والے سے پوچھا کہ: ''تمہارے پاس اس الزام کی کوئی سندیا شہادت موجود ہے؟''

انہوں نے کہا: ''نہیں۔' آپ نے فرمایا: ''اگر اللہ تعالیٰ تجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گاتو یادرکھو کہ جوشخص حجاج برکوئی ظلم کرتا ہے اس کوبھی انتقام سے نہیں حجور اجائے گا۔ حجاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیس کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جنبہ داری (جانب داری، طرف داری) نہیں ہے کہ برے اور گناہ گار بندوں پر دوسروں کو آزاد حجور دیں اور وہ جو چاہیں الزام و اتہام لگا دیا کریں۔'' عق

#### پیغمبرانه دعوت کی روح

مولانا محمد اسلم شیخو بوری صاحب لکھتے ہیں: اللہ تعالی نے حضرت موی اور حضرت مولی اور حضرت ہار کا حکم دیا اور تبلیغ کے حضرت ہارون جَلیّنِهُ الشّیکری کوفرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور تبلیغ کے لیے اصول بیہ بتلایا:

ته معارف القرآن: ٥/٤٧٧، ٤٧٨، بني اسرائيل: ٣٣

له بنی اسرائیل: ۳۳



﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْسَى ﴾ الله

تَنْجَمَلَ: " پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ (برغبت) نصیحت قبول کرلے یا (عذاب اللہی ہے) ڈرجائے۔"

فرعون نے لوگوں کو حضرت موئی عَلَینہ النّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّه اللّہ اللّٰہ اللّٰ

جب کہ جمارے ہاں کامیاب خطیب اسے سمجھا جاتا ہے جو مخالف گروہ کے بزرگوں کو اپنی چرب لسانی سے دائر ہُ ایمان سے تو کیا دائر ہُ انسانیت سے بھی خارج کردے۔

ع الله على الله على الله على الله

(بيَن والعِسل أوست

کاش! ہم محبت ہے بات کرنا سکھ لیس، پھر ویکھنا ہمارے معاشرے سے نفر تیس کیے بوریا بستر سمیٹتی ہیں اور محبتوں اور خوشیوں کی خوشبومشام جان کو کیسے معطر کرتی ہے، پھرتو آپ کہدا تھیں گے:

۔ یہ کس نے محبت سے ڈالیں نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آرہی ہے جو دن آرہا ہے بھلا آرہا ہے جو رات آرہی ہے خوشی لا رہی ہے

اورا گرہم نے محبت کرنا نہ سیکھا تو اندیشہ ہے کہ ہم آپس ہی میں لڑلڑ کرا پنا نام و نشان ہی نہ مثادیں ی<sup>لو</sup>

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب اَخِيمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں ہماری تبلیغ و دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بے کار کرنے اور تفرقہ اور جنگ و جدل کی خلیج کو وسیع کرنے میں سب سے زیادہ دخل اس کو ہے کہ آج کل کے اہل زبان اور اہل قلم علماء نے عموماً دعوت و اصلاح کے پیغیبرانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے صحافیانہ زبان اور فقر بے جست کرنے ہی کو بات میں وزن پیدا کرنے اور مؤثر بنانے کا ذریعہ بجھ لیا ہے۔ اور تجربے و مشاہرے سے واضح ہے کہ یہ ایک ایسامنحوں طریقہ ہے کہ اس سے خطا کاریا گراہ کی اصلاح کی بھی تو تع نہیں رکھی جاسکتی۔

یے طریقِ کاران کوضداور ہٹ دھرمی پراور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔اوراصلاح کے بجائے دلوں میں دشنی کے بیج بوتا ہے۔اورعداوت کی آگ بھڑ کا تا ہے۔

ہاں اپنے ہوا خواہوں اور معتقدین کے لیے پچھ دیریکا سامانِ تفریح ضرور ہوجاتا ہے۔ اور ان کی داریخن دینے سے کھنے والے بھی پچھ یہ بچھنے لگتے ہیں کہ ہم نے دین کی بری اچھی خدمت کی ہے۔

له ندائے منبر و محراب....اتفاق و اتحاد: ۲۱۰/۱

تیکن جولوگ اس مضمون کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھئے کہ اگر کسی وقت ان کو اس مضمون کے حق مونے کا یقین بھی ہوجائے تو یہ فقرہ بازی اور مشمنے واستہزاء کا طریق اس کوحق کی طرف آنے سے مانع نہیں بن جاتا؟ اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس داعی کا دشمن نہیں بنادیتا؟

لبندا نہایت ہی ادب سے عاجزانہ گزارش ہے امام اور ابلِ علم ہوتے ہوئے یہ فیصلہ فرما لیجیے کہ اگر ہم دین کو پھیلانے والے نہ بن سکیس تو اللہ نہ کرے دین کو پھیلانے کے راستے میں مانع نہ بن جائیں یعنی فقرہ بازی، مسلطعنہ زنی، سسطعنہ زنی، سسطعنہ کاطب کو ذلیل، شرمندہ کرنے سے بچیں گے۔ دعوت میں پینمبرانہ طریفہ اپنائیں گے۔نفس اور شیطان کی برگز اطاعت نہیں کریں گے۔اس نفس امارہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارے کتنے بھائی ہم سے دور ہوگئے۔

اس کے بالقابل القد تعالیٰ کے رسولوں اور بیٹیبروں کی دعوت کا طریقہ رحظہ فرمایا جائے تو اس کے الفاظ سادہ مگر عام انسانی جمدردی سے لبریز اور نرم ہوتے ہیں۔ وہ مخالفین کی سخت ترین بدکا می سن کربھی جواب سادہ اور نرم و ہیتے ہیں فقر ہے نہیں کہتے ، ول میں جمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ سی طرح بیدت بات قبول کرے ، اس کے لیے حکمت کے ساتھ تد ہیریں کرتے ہیں۔

پینمبرانہ دعوت کی روٹ قرآن کے ایک لفظ''نذیبر'' سے بھی جاسکتی ہے جو ہر پینمبر کے لیے قرآن کریم میں استعال ہوا ہے۔

قرآن کریم میں جا بجان کو "بشیر و نذیر" کہا گیا ہے۔ لفظ" نذیر" کا پورامفہوم ترجمہ اردومیں ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے۔ مگر ڈرانے کا لفظ" نذیر" کا پورامفہوم ادانہیں کرتا۔ اردوزبان کی تنگی کی وجہ ہے اس ترجمہ کوا ختیار کرلیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ چور، ڈاکو کا بھی ڈرانا ہے۔ درندہ اور دشمن کا بھی ڈرانا ہے۔ اور ایک شفیق باپ بھی اپنے بچہ کو بچھو، سانپ، زہر اور آگ

(بیک لاہ کم ٹریٹ)

ے ڈراتا ہے۔ پہلی شم نری تخویف ہے نذیرات وانذار نہیں۔ چور، ڈاکو یا دشمن اور درندہ کو "نذیر "نہیں۔ چور، ڈاکو یا دشمن اور درندہ کو "نذیر "نہیں کہا جائے گا۔اور دوسری شم جومبر بان باپ کی طرف سے ہے وہ ڈرانا شفقت و ہمدردی کی بناء پرمضر اور تکلیف وہ چیزوں سے ڈرانے والے کو "نذیر" کہا جاتا ہے۔

انبیاء غَلَیٰهِ مُلْاَیِّنَاکُوکَ کے لیے ''ناذیو ''کالفظ استعال فرما کران کی تبلیغ وتعلیم کی روح کی طرف اشارہ کر دیا گیا، وہ صرف کوئی پیغام ہی نہیں پہنچاتے، بل کہ حکمت اور ہمدردی و خیر خوای سے اس پیغام کومؤثر بنانے اور مخاطب کو ہلا کت سے بچانے کی پوری تدبیراورکوشش بھی کرتے ہیں۔

قر آنِ کریم میں دعوتِ پینمبرانہ کے جواصول ایک آیت میں بیان کیے گئے۔ ہیں،وہ گویااس لفظ"نذیر"کی شرح ہیں۔ارشادر بانی ہے:

﴿ أُدُعُ اللَّى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴾ لَكُ مَا وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴾ لَكُ

اس میں دعوت الی اللہ کے آ داب میں سب سے پہلے حکمۃ کورکھا گیا ہے۔ جس کا مطلب رہے کہ دائی کا کام صرف ایک پیغام وکلام کولوگوں کے کا نول میں ڈال دینانہیں، بل کہ حکمت و تدبیر سے مناسب وفت مناسب ماحول دیکھے کرایسے عنوان سے پہنچانا ہے کہ مخاطب کے لیے قبول کرنا آسان ہوجائے۔

دوسری چیز موعظۃ ہے۔ جس کے معنی کسی ہمدردی و خیرخواہی کے ساتھ نیک کام کی طرف بلانے کے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام کرے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبہ سے کرے۔

تیسری چیز ''مَوعِظہ'' کے ساتھ ''حَسَنہ'' کی قید ہے۔ اس میں اشارہ عنوان کونرم اور دل نشین بنانا ہے۔ کیوں کہ بعض اوقات خالص ہمدردی اور خیرخواہی

ك النحل: ١٢٥

ے کسی کواس کی بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر عنوان اور لب ولہجہ دل خراش ہوتا ہے تو وہ دعوت بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ اس لیے "مّوعِظَة" کے ساتھ "حَسَنَةُ" کی قید لگادی۔ حاصل میہ ہے کہ اس آیت نے دعوت پنجیبرانہ کے آ داب میں تین چیزوں کو ضروری قرار دیا۔

- 🕡 اوّل حکمت و تذبر،اس لیے کہ دعوت بے کارنہ ہوجائے مؤثر ہو۔
  - وسرے ہدردی وخیرخواہی ہے نیک کام کی دعوت۔
  - تیسرےاس دعوت کاعنوان اورنب ولہجیزم وقابل قبول ہو۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کاارشاد ہے:

آخر میں ایک چوتی چیزیہ بتلائی کہ اگر دعوت کو ان آ داب کے ساتھ پیش کرنے پر بھی قبول نہ کیا جائے اور نوبت مجادلہ ہی کی آ جائے تو پھر عامیانہ انداز کا مجادلہ نہ ونا چاہیے، بل کہ ''بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ ''یعنی ایجھے طریقے پر ہونا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر دَحِیْحَمَر اللهُ نَعْمَالِیُ نے اس کی تفسیر میں فرمایا:

"بِرِفْقٍ وَلَيِّنِ وَحُسْنِ خِطَابٍ" كُلُ

یعنی مجادلہ بھی نرمی ، خیرخواہی اور حسن خطاب کے ساتھ ہونا جا ہیے۔

اورتفسیر مظہری میں فرمایا کہ ''مُجَادَلَةً بِاللَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ''یہ ہے کہ اس میں اپنا غصرا تارنایا اپنفس کی بڑائی اور شیطان کا وسوسہ پیش نظر نہ ہوبل کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ہوت اور ''مُجَادَلَةَ بِاللَّتِیْ هِیَ

(بیک والع کم أوست

له كنزالعمال الثاني، الاخلاق: ٣١/٣، رقم: ٥٥٢٠

ت تفسير ابن كثير: ٧٥٧، النحل: ١٢٥ تفسير مظهري (عربي): ٥٩٠/٠ النحل: ١٢٥

آخسن "صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بل کہ غیر مسلموں سے مجادلہ کی نوبت آئے نواس میں بھی انبیاء عَلَیْلِیْمِ اَلْمِیْلِیْ اَلْاِیْتِیْلِیْ اَلْاِیْسِیْلِیْ کواسی کی مدایت کی گئی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوْ اللّهِ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّذِي هِى آخْسَنُ ﴾ لله الكّنِي هِي آخْسَنُ ﴾ لله الكّنِي هِي آخْسَنُ ﴾ لله بعن كفار اللهِ كتاب ہے مجادله كي نوبت آئے تو وہ بھى "بِاللَّتِي هِي اَخْسَنُ " بعني زي ، خير خوابى اور حسن خطاب كے ساتھ ہونا چاہيے۔

# پینمبرانہ دعوت کے چندامتیازی خصائص

حضرت مفتی محمد تقی صاحب مد ظله العالی فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ پینمبرانہ دعوت کے چندا متیازی خصائص ہیں:

### 🜓 امت کی فکر

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ تَّ نَفُسَكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ تَ تَنْجَمَكَ: ''شايدآبِ اسغم ميں اپن جان کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ پیلوگ مؤمن کیوں نہیں بنتے۔''

اورسورة كل مين الله تعالى حضور عَلِيقَ عَلَيْكُ كَوْ عَاطْب كَرْكُو مَاتِ بِينَ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ اللهِ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ته النحل: ١٢٥

ك الشعراء: ٣

له العنكبوت: ٤٦

تَوْجَهَدَنَ " يقينا آپ كارب اپني راه سے بهكنے والوں كوبھى بخو بى جانتا ہےاوروہ راہ يافتہ لوگوں سے بھى پوراواقف ہے۔''

یہ جملہ داعیانِ وین کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، کیوں کہ ندکور الصدر آ داب دعوت کو استعال کرنے کے باوجود جب مخاطب حق بات کو قبول نہ کرے تو طبعی طور پر انسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔

اوربعض اوقات اس کا بیا ترجمی ہوسکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ د کھے کرآ دمی پر مایوں طاری ہوجائے اور کام بی چھوڑ بیٹے۔ اس لیے اس جملہ میں بیفر مایا کہ آپ کام صرف دعوت چی کواصول صحح کے مطابق ادا کر دینا ہے۔ آ گے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے نہ آپ کی فرمہ داری، وہ صرف اللہ تعالیٰ بی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ رہے گا، اور کون بدایت پائے گا، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں اس میں ہمت نہ ہاریں مایوں نہ ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ ہے جملہ بھی آ داب دعوت ہی کا تکملہ ہے۔

مولا نامحمه منظور نعمانی صاحب رَجِّعَهَ بُرادللُّهُ تَعَالَیْ ''ملفوظات ِمولا نا الیاس' میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رَجِّعَهِ بُرادللَّهُ تَعَالَیْ نے فرمایا:

حضرت ابوسعید خدری دَضِوَاللهُ تَعَالَیْ کَ مَشهور حدیث "مَنْ رَای مِنْکُمْ مُنْکَدًا فَلْیُعَیْرْهُ بِیدِه فَاِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلَسَانِه فَاِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" مُنْکَدًا فَلَیْعَیْرْهُ بِیدِه فَاِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" کے آخری جز" فَبِقَلْبِه "کا ایک ورجه اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ از الدمنکر کے لیے اصحاب قلوب اپنی قلبی تو توں کو استعال کریں یعنی ہمت و توجہ کو کام میں لائیں۔ پھرای ذیل میں فرمایا: حضرت امام عبد الو باب شعرانی وَخِمَهُ الدّلاُ تَعَالَىٰ فَ لَائِس ۔ پھرای ذیل میں فرمایا: حضرت امام عبد الو باب شعرانی وَخِمَهُ الدّلاُ تَعَالَىٰ فَ مَقَام قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر کھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی مقام قطبیت حاصل کر نے کی ایک تدبیر کھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جومعروفات منے ہوئے ہیں اور مردہ ہوگئے ہیں ان کا تصور

ك مسلم، الايمان، باب كون النهى عن المنكر من الايمان: ١/١٥

(بيَنْ والعِد لِمُ زُدِثُ

کرے پھردل میں ان کے مٹنے کا ایک در دمحسوں کرے اور پورے اِلحاح اور تضرّ ع کے ساتھ ان کے زندہ اور رائج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی قلبی قوت کوبھی ان کے احیاء کے لیے استعمال کرے۔

ای طرح جہال جہال جومنگرات تھلے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان کرے اور پھران کے فروغ کی وجہ ہے اپنے اندرایک سوزش اور دکھ محسوس کرے، پھر پورے تھڑ ع کے ساتھ اللہ تعالی ہے ان کومٹا دینے کے لیے دعا کرے اوراپی ہمت وتوجہ کو بھی ان کے استعال کرے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی وجہ کو بھی ان کے استعال کرے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی وجہ کہ جو تحص ایسا کرتا رہے گا ان شاء اللہ وہ قطب عصر ہوگائے

لہذا دائی اسلام کی سب سے پہلی خصوصیت میہ ہونی چا ہیے کہ اس کواس پیغمبرانہ فکر کا کوئی حصد نصیب ہو۔ چنال چہ اسلاف امت میں سے جن جن کواس فکر کا جتنا حصہ ملاء اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں اتنی ہی برکت عطافر مائی اور اسے ہی بہتر شمرات پیدافر مائے۔

جکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ فرمایا کرتے سے کہ حضرت مولانا شاہ محمد اساعیل شہید رَخِحَبَهُ اللّهُ تَعَالَیٰ کَ و دعوت و تبلیغ کا ایسا تھا مہیا ہوتا تھا جیسا بھوک کے وقت کھانے اور پیاس کے وقت پینے کا تقاضا ہوتا ہوتا ہوتا تھا جیسا بھوک کے وقت کھانے اور پیاس کے وقت پینے کا تقاضا ہوتا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان ان طبعی تقاضوں سے مبرنہیں کر سکتے ہے۔ جناب چہاللّہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں مواقع پر دعوت سے مبرنہیں کر سکتے ہتھے۔ چناب چہاللّہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں تا ثیر بھی ایسی فرمائی کہ ان کے ایک ایک وعظ سے سینکڑ وں انسان بیک وقت تا ئب ہوتے ہے۔

له ملفوظات مولانا الياس: ٦٠

# 🗗 دعوت کی لگن

انبیاء غَلَیٰ النبیاء غَلَیٰ النبیاری وعوت کا دوسرااہم امتیاز بیہ ہے کہ وہ نتائج ہے ہے پروا ہو کر دعوت میں لگا تارمشغول رہتے ہیں اور حوصلهٔ شکن حالات میں بھی اپنی بات متواتر کیے چلے جاتے ہیں۔ جہاں اور جس موقع پر کسی شخص کواچھی بات پہنچانے کا کوئی موقع مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھ کراپنی بات پہنچاہی دیتے ہیں۔

حضرت والدصاحب وَخِيَّبُواللَّهُ وَهُ مَال مِن مَثَال مِیں فرمایا کرتے ہے کہ حضرت یوسف غَلیْ النِّمْ کُود کیھئے کہ وہ مدت ہے عزیز مصری قید میں محبوں ہیں۔ گرد و پیش میں کوئی ہم نوانہیں۔ اس حالت میں جیل کے دو ساتھی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ سوال کا کوئی تعلق دین و مذہب سے نہیں ہے: لیکن ان کے جواب میں پہلے تو آئیس مطمئن فرما دیتے ہیں کہ تمہار رے خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہے اور میں تمہیں بتا بھی دول گا، گر پہلے ایک بظاہر قطعی غیر متعلق بات شروع کر دیتے ہیں، اور وہ میں گا،

اور:

﴿ يُصَاحِبَي السِّجُنِءَ ٱرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ آمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ

ئه يوسف: ۲۸،۳۷



الْقَهَّارُ﴾ ك

تَوْجَمَدَ: "اے قید خانے کے ساتھیو! کیا متفرق پروردگار (ماننا) بہتر ہیں یاوہ اللہ جوایک اور قہار ہے۔"

اوراس طرح خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنا پیغام انہیں پہنچایا۔

دعوت کی اس لگن کا حاصل ہے ہے کہ انسان بات پہنچانے کے مواقع کی تلاش میں رہے جب جتنا موقع مل جائے اس سے فائدہ اٹھائے اور دعوت سے کسی مرسلے پر تھکنے یا اکتانے کا نام نہ لے الیکن ساتھ ہی ہے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کا داروغہ بن کر ان کے پیچھے نہ پڑے ، بل کہ اپنی بات مؤثر سے مؤثر انداز میں کہہ کر فارغ ہوجائے ، پھر جب دیکھے کہ اس پر عمل نہیں ہوا تو موقع دیکھ کر پھر کہہ دے الیکن نہ مسلط ہونے کا طریقہ اختیار کرے اور نہ مایوں ہوکر بیٹھے۔

## 🕝 مخاطب کی شفقت

پینمبرانہ دعوت کا تیسرا اہم عضر '' مخاطب کی شفقت' ہے۔ انبیاء غَلَیٰہ مُنالِیْہ کُون کی دعوت کا داعیہ شفقت کے سوا پھی نہیں ہوتا، اپنی برتری جتلانے یا دوسرے کی تحقیر کا ان کے یہاں شائبہ نہیں، حضرت والدصاحب رَجِعَبَرُاللّٰہ اُنگالُیْ فرمایا کرتے ہے کہ قرآن کریم نے بیشتر مواقع پرتبلیغ و دعوت کولفظ'' انذار' سے تعبیر فرمایا ہے جس کا لفظی ترجمہ لوگ' ورانا'' کرتے ہیں لیکن در حقیقت عربی ہیں '' انذار' اس ورانا کو دانے کو کہتے ہیں جس کا محرک دوسرے پرشفقت ہو، جیسے باپ بیٹے کوآگ سے ورانا ہے۔ پیناں چہاگر ایک فالم حکر ان اپنے کسی محکوم کو کسی سزا سے ورائے تو اس کو دائن نہیں کہا جائے گا۔ لہذا اس لفظ کے امتخاب سے اسی طرف متوجہ کرنا ہے کہ داعی حق جن جن کو قیمت کرتا ہے، ان سے نفرت یا ان کی حقارت اس کے دل میں نہیں داعی حق جن کوفیحت کرتا ہے، ان سے نفرت یا ان کی حقارت اس کے دل میں نہیں داعی حق جن کوفیحت کرتا ہے، ان سے نفرت یا ان کی حقارت اس کے دل میں نہیں داعی حق جن کوفیحت کرتا ہے، ان سے نفرت یا ان کی حقارت اس کے دل میں نہیں

له يوسف: ۲۹

ہوتی بل کداس کامحرک شفقت بی شفقت ہوتا ہے، جس طرح ایک طبیب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بیار سے نفرت کرے اور جو طبیب نفرت کا مرتکب ہو وہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔

ای طرح دامی کوبھی بدتر ہے بدتر کافریا فاسق و فاجر سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بل کہاس کے افعال سے نفرت کر کے اس پر دم کھانا چاہیے اور اس کی دعوت میں اس دم اور شفقت کی جھلک محسوس ہونی چاہیے۔

#### ۲ حکمت

پینمبرانہ دعوت کی چوتھی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہنے کے لیے ایسا موقع اور ایسا ماحول تلاش کرتے ہیں جس سے ان کی بات زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکے حضرت والدصاحب قدس سرہ اس کی بہت ی مثالیں دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتو کی دَخِیَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰتٌ کے ایک بے تکلف دوست تھے جو آزاد منش واقع ہوئے تھے۔ وضع قطع میں کی طرح حضرت مولا نادَخِیَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰتُ کے دوست قرار پانے کے اہل معلوم نہیں ہوتے تھے، اسی زمانے میں ڈاڑھی چڑھانے کا فیشن تھا، وہ اس فیشن پر بہت عمل کرنے کے عادی تھے اور کیڑے بھی علاء وصلیاء کی وضع قطع کے خلاف پہنتے تھے۔ بعض لوگ حضرت نانوتو ی علاء وصلیاء کی وضع قطع کے خلاف پہنتے تھے۔ بعض لوگ حضرت نانوتو ی نانوتو ی نے دوست کیے بنالیا؟

اور بھی لوگ ہو چھتے بھی تھے کہ آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ لیکن حضرت نانوتوی رکھے اُلگانڈ تَعَالٰتُ ہمیشہ کی طرح نال جاتے اور ان کے ساتھ اسی طرح دوستانہ بے تکلفی ہے بیش آتے ، اس طرح بہت دن گزر گئے۔ایک روز وہ صاحب آئے ہوئے ہوئے کے دنز وہ صاحب آئے ہوئے ہوئے ہے ، ان طرح اللّٰہ تَعَالٰتٰ نے ان سے فرمایا:

سربين (نعيلي نيت)-

''بھائی ہمیں بھی اپنے جیسے کپڑے سلوا دو۔''انہوں نے پوچھا:''کیوں؟'' فرمایا ''ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہی جیسا لباس بہنا کریں، دوستوں کے درمیان لباس کی مغایرت اچھی معلوم نہیں ہوتی ،اور بیمیری ڈاڑھی موجود ہے،اس کو اپنی ڈاڑھی کی طرح چڑھا دو۔''

یین کروہ صاحب پانی پانی ہو گئے،اورعرض کیا کہ''حضرت! آپ کواپٹی دضع بدلنے کی ضرورت نہیں، آج سے ان شاءاللہ میرالباس اورتراش خراش آپ کے طرز کے مطابق ہوگی۔''

حضرت والدصاحب رَجِعَبِهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ اس واقعے کونقل کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جب واعی حق کے دل میں جذبہ بگن .....اور للّہیت ہوگی .....تو پھراللّہ تعالیٰ اس کے جلب پر حکمت کا القاء فرماتے ہیں، اور اسے بیا ندازہ ہوجاتا ہے کہ کون کی بات کہنے کے لیے کون ساموقع مناسب ہوگا؟

#### 🙆 موعظه حسنه

تینیم اندوعوت کا پانچوال اہم اصول ہے ہے کہ وہ دعوت کے لیے انداز بیان اور اسلوب ایسا اختیار فرماتے ہیں جونری .....، ہدردی .....اور دل سوزی .....کا آئینہ وار ہو۔ حضرت والدصاحب رَجِعَمَ اللّائ تَعَالٰیٌ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موی اور حضرت ہارون جَلِیْرُ اللّٰی کُلُوں کے پاس جیجے ہوئے اللّٰہ تعالٰی نے انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَّا ﴾ لَ

تَكُرْجَهُمُكُ: "متم دونول السينة مات كهنال"

اب کوئی مختص فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہوسکتا ،اور حضرت موی غَلِیْ الْمِیْ الْمِیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

له طه: ٤٤

گراہ ہے بھی نرم بات کہنے کا تھم و یا جار با ہے تو ہما شاکی کیا حقیقت ہے؟
حضرت والد صاحب رَجِحَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کا انداز دعوت و تبلیخ حتی الا مکان ان
ہی اصولوں کے مطابق ہوتا تھا، ایک مرحبہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کسی سفر پر
ریل میں جارہ ہے بتھے، ساتھ ایک الٹرا ماڈرن قسم کے افسر بھی سفر کررہ ہے تھے، شروخ
میں وہ اجنبیت کی بنا ، پر کھنچ کھنچ سے رہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مانوس ہوکر گفتاً لو
سر نے گئے ، مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی۔

حضرت والدساحب رَخِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ سفر مِينَ النّ رفقا ، كوراحت بهنچائے کے لیے ایثار و خدمت کے عادی تھے، چنائ چدان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا ، یہاں تک کہ سی نماز کا وقت آگیا ، حضرت والدصاحب رَخِمَهُ اللّهٰ لَنّالَانَ لَعَالَىٰ اسَ موقع پر چیکے ہے اسمھے اور نماز پڑھ کر آگئے۔ اس وقت ان صاحب نے کہا: ''موالا نا! جب آپ نماز کے لیے اسمئے والے تھے تو جھے خیال ہور ہاتھا کہ آپ شاید جھے بھی نماز کے لیے کہیں گے ، لیکن چوں کہ میں وہنی طور پر تیار نہیں تھا ، اس لیے اگر آپ اس بارے میں کچھ فرماتے تو جمھ پر بار بھی ہوتا اور شاید میں عذر بھی کرد یتا ، لیکن آپ کے اس طرز میں کچھ اتنا متاثر کیا کہ اب میں ذہنی طور پر بالکل تیار ہوں اور آئندہ آپ کے اس طرز ساتھ میں بھی نماز پڑھا کروں گا ۔''

## دوسرےفرقوں کی تر دید

حضرت والدصاحب لَرَحِبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ نَهِ النّهِ وَمَانَ کَارِدِ مِیں کَا بِیں یا مقالے تحریر فرمائے اور ابتدائی زمانے میں متعدد معرکے کے من دید میں کتابیں یا مقالے تحریر فرمائے اور ابتدائی زمانے میں متعدد معرکے کے مناظرے بھی کیے ،لیکن اس بارے میں بھی حضرت والد ساحب لَرِحِبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کا مزاح بید تھا کہ بیتر دید و تنقید قرآن کریم کی اصطلاح میں "جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنَ" کَی حدود بید تر دید و تنقید قرآن کریم کی اصطلاح میں "جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنَ" کی حدود بید متجاوز نہ ہو۔

(بیک دلید)

حضرت والدصاحب قدس سره فرمایا کرتے تھے کہ باطل فرقوں کی تر دید بھی درحقیقت دعوت و تبلیغ ہی کی ایک قسم ہے، لہذا اس میں بھی حکمت ، موعظ دسنه .....اور "مُنجادِلَه بِالَّتِی هِیْ اَحْسَن .....، طنز و تعریض سروں کی تر دید میں طعن و شنیع .....، طنز و تعریض .....اور فقر ک کئے ..... کا جو انداز عام ہو گیا ہے، حضرت والد صاحب رَحِّمَدُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ اس کے تخت مخالف تھے اور فرماتے بھے کہ اس سے اپنے ہم خیال لوگوں سے داد تو وصول ہوجاتی ہے، لیکن اس سے خالفین کے ول میں ضد اور عزاد پیدا ہوجاتا ہے اور کسی کا ذبین بدلنے میں مدد اس میں خیال میں خیال ہوجاتا ہے اور کسی کا ذبین بدلنے میں مدد اس میں خیال ہوجاتا ہے اور کسی کا ذبین بدلنے میں مدد اس میں خیال ہوجاتا ہے اور کسی کا ذبین بدلنے میں مدد نہیں ملتی ۔

# تر دید میں طعن تشنیع کاانداز

حضرت والدصاحب دَرِهِمَ بُراللَّا اللَّهُ عَالَىٰ فرماتے تھے کہ میں آغازِ شاب میں دوسروں کی تردید کے لیے بڑی شوخ اور چللی تحریب لکھنے کا عادی تھا اور تحریبی مناظروں میں میرا طرز تحریط و تحریف سے بھر پور ہوتا تھا، اور'' ختم نبوت' نامی کتاب میں نے اس زمانے میں لکھی تھی، لیکن اس کے شائع ہونے کے بعد ایک واقعہ ایبا پیش آیا جس نے میرے انداز تحریکا رخ بدل دیا اور وہ یہ کہ میرے پاس ایک قادیانی کا خط آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے اپنی کتاب'' ختم نبوت' میں جو دلائل پیش کیے ہیں، بنظرِ انصاف پڑھنے کے بعد وہ مجھے بہت مضبوط معلوم ہوتے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں مرزا صاحب کی ا تباع سے تائب ہوجاؤں، لیکن آپ نے اس کتاب میں جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے وہ مجھے اس اقدام سے لیکن آپ نے اس کتاب میں جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے وہ مجھے اس اقدام سے دو کتا ہے۔

میں سوچتا ہوں کہ جولوگ حق پر ہوتے ہیں وہ دلائل پراکتفا کرتے ہیں،طعن و تشنیع ہے کامنہیں لیتے ،اس لیے میں اب تک اپنے مذہب پر قائم ہوں اور آپ کے طعن وتشنیع نے دل میں کچھ ضد بھی پیدا کر دی ہے۔

حضرت والدصاحب وَخِيمَبُالدَّالُالتَّالُالتَّالُّ فرمائة تصلیم بیتو معلوم نہیں کہ ان صاحب نے بیہ بات کہاں تک درست لکھی تھی الیکن اس واقعے سے مجھے بیہ تنبیضرور ہوا کہ طعن وشنیع کا بیا نداز مفید کم ہے اور مضرزیادہ۔

چناں چہاس کے بعد میں نے''ختم نبوت'' پراس نقطۂ نظر سے نظر ثانی کی ،اور اس میں ایسے جھے حذف کر دیئے جن کامصرف دل آ زاری کے سوا پچھ نہ تھا اور اس کے بعد کی تحریروں میں دل آ زار اسلوب سے کمل پر ہیز شروع کر دیا۔

والد صاحب رَخِعَبِهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فرماتے تھے کہ جمیں انبیاء عَلَیٰہِ عُلَیْہِ اللّهُ کَا اللّهُ تَعَلَیٰہُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے تھے کہ جمیں انبیاء عَلیٰہِ عُلیٰہِ اللّهُ کَا رہے ہواب میں پھول طریقِ کارے ہیں۔ انبول نے کہ وہ جمیشہ گالیوں اور طعنوں کے جواب میں پھول برساتے رہے ہیں۔ انبول نے کبھی کسی کی سخت کلامی کا جواب بھی نہیں دیا مثلاً حضرت ہود غَلِیٰہِ المِنْہِ کُلِیْ سے ان کی قوم کہتی ہے کہ:

اس فقرے میں انہوں نے بیک وقت جھوٹا ہونے .....اور بے وقوف ہونے ۔....کا طعنہ دیا ہے والد صاحب رَخِعَهِ اللّائ تَعَالَانٌ فرماتے عظے کہ اگر آج کا کوئی مناظر ہوتا تو جواب میں ان کے باپ دادا کی بھی خبر لاتا ،لیکن سنے کہ اللّٰد کا پیمبر کیا جواب دیتا ہے؟

﴿ يَافَوُمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِي رَسُولُ مِنْ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ تَوَجَهَرَ أَنْ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

له الأعراف: ٦٦ - الله الأعراف: ٦٧

(بیک وابعد کم ڈوپٹ

دعوت کا کام انبیاء عَلَیٰهِمُ الْمِیْتُ کُلُون کی دراثت ہے،اس کیےاس میں عصد نکا لئے، طنز کے تیرونشتر چلانے یا فقرے کس کر چٹی ارے لینے کا کوئی موقع نہیں،اس کام میں تو نفسانیت کو کچلنا پڑتا ہے اور اس کے لیے دوسروں کی گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیے کا حوصلہ جا ہے۔

ای ضمن میں حفزت والد صاحب قدس سرہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حفزت شاہ محمد اسلعیل شہید صاحب قدس سرہ وعظ کہنے کے بعد جامع مسجد کی مشرحیوں سے اتر رہے تھے کہ اسنے میں مخالفین میں سے کوئی شخص سامنے آگیا اور اس نے مولا نا دَحِرَ بَرِ اللّٰهُ لَعَمَالِیٰ کی تحقیرہ تذلیل کی غرض سے کہا:

''مولا نا! میں نے ساہے کہ آپ حرام زادے ہیں؟''

تصور فرما ہے! یہ بات اس مخص ہے کہی جارہی ہے جو ایک طرف علم وفضل کا دریائے بیکراں اور دوسری طرف خاندانی طور پرمسلم شہزادہ اور جس نے دین کی خاطر اپنے سارے بی شاہی ٹاٹ باٹ کو تج کر رکھ دیا، اور پھر یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب وہ وعظ کہہ کر اثر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پچھ نہ پچھ معتقدین یا ہم خیال حضرات بھی ساتھ ہوں گے، آج اگر کسی واعظ ہے ایسے ماحول میں یہ بات کہی جائے تو واعظ صاحب برافر وختہ ہوکر اس کے حسب ونسب کو معرض میں یہ بات کہی جائے تو واعظ صاحب برافر وختہ ہوکر اس کے حسب ونسب کو معرض میں یہ بات کہی جائے تو واعظ صاحب برافر وختہ ہوکر اس کے حسب ونسب کو معرض میں یہ بات کہی جائے تو واعظ صاحب برافر وختہ ہوکر اس کے حسب ونسب کو معرض میں یہ بات کہی جائے دیں بحث میں لے آئیں گے اور ان کے رفقاء بیقینا ایسے شخص کو سلامت نہ جانے دیں گے: لیکن بنس کی انتہا دیکھئے! حضرت شاہ صاحب دَرِ اِسْ مَاللَمُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کُلُونا کُلُمْ اللّٰہ کُلُمْ اللّٰہ کُلُمْ کُلُمْ اللّٰہ کُلُمْ کُلُمْ اللّٰہ کُلُمْ کُلُمُ کُ

'' جناب! آپ کوکسی نے غلط خبر پہنچائی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب تک دہلی میں موجود ہیں۔''

اس طرح حضرت دَخِیمَبُراللّاُهُ تَعَالیٰ نے معترض کے اس فقرے کو جو صرف گالی دینے کے لیے بولا گیا تھا، ایک مسئلہ بنا کر پنجیدگی سے جواب دے دیا۔ یہی وہ طرزِ

بِينَ ولعِد لِحَرُوثَ

عمل تھا جس نے سنگ دل ہے سنگ دل انسانوں کوموم کیا اور جس کی بناء پر دعوت حق کی فضا ہم وار ہوئی۔

حضرت والدصاحب رَخِيمَهُ اللّاُدُ تَغَالَىٰ فرمایا کرتے تھے کہ اردو زبان میں دو شاعرا سے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری ہے دین کی خدمت کی ہے اوراس سے دین فکر کی اشاعت کا کام لیا ہے، ایک اکبرالہ آبادی مرحوم ہیں اور دوسرے ڈاکٹر اقبال مرحوم۔۔

ان دونوں میں سے اکبرالہ آبادی مرحوم کے یہاں فکری سلامتی اقبال مرحوم کے بہاں فکری سلامتی اقبال مرحوم کی فکر شیشہ دینی فکر ہے اور ان کے یہاں حکمت کی بھی فراوانی ہے، اقبال مرحوم کی فکر بھی اگرچہ مجموعی اعتبار ہے دینی فکر ہے؛ مگر اس میں اس درجہ سلامتی نہیں، اس کے باوجود سے بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ اقبال کی شاعری جنتی مؤثر ہوئی اور اس سے جنتیا فائدہ پہنچا، اکبر مرحوم کی شاعری اس درجہ مؤثر نہیں ہوئی۔

میرے نزدیک اس کا سبب سے ہے کہ اکبر مرحوم نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے طنز وتعریض کا طریقہ اختیار کیا اور طنز کی خاصیت سے ہے کہ اس ہے ہم خیال لوگ لطف تو محسوس کرتے ہیں؛ لیکن اس سے کوئی مؤثر اصلاحی کا م نہیں ہوتا بل کہ بعض اوقات مخالفین میں ضد ہیدا ہوجاتی ہے۔

#### تصلب اورعناد كافرق

خلاصہ بیکہ مثبت دعوت و تبلیغ ہو ..... یا کسی باطل نظریئے کی تر دید ....، حضرت والد صاحب قدس سرہ کا نداق دونوں میں بیتھا کہ اپنے موقف پرمضبوطی سے قائم رہنے کے باوجود طعن و تشنیع اور دل آزار اسلوب بیان سے کمل پر ہیز کیا جائے اور اس کے بجائے ہمدردی ..... و دل سوزی ..... اور نرمی و شفقت ..... ہے کام لے کر

(بیک وابعد کم ڈیٹ)

ذ ہنوں کو بد لنے کی کوشش کی جائے۔

لیکن اس نرمی کا یہ مطلب نہیں کے حق یا باطل کہنے میں مداہنت سے کام لیا جائے ، کیوں کہ کفرکو کفر تو کہن ہی پڑے گا؛لیکن مطلب بیہ ہے کہ حقیقت کے ضروری اظہار کے بعد محض اپنی نفسانیت کی تسکیس کے لیے فقرہ بازیاں نہ کی جائیں ،حضرت والدصاحب دَ حِرِهَمَ بُداللَّهُ تَعَالَیٰ فرماتے شے کہ داعی حق کی مثال ریشم جیسی ہونی چاہیے والدصاحب دَ حِصور و کیھوتو اتنا نرم و ملائم کہ ہاتھوں کو حظ نصیب ہو،لیکن اگر کوئی اسے تو ڑنا حیا ہے جاتے ہو اتنا خت کہ تیز دھار بھی اس پر پھسل کررہ جائے۔

چناں چہ مباحثہ تحریری ہویا زبانی، حضرت والدصاحب وَحِمَمِهُاللّهُ تَعَالَانٌ حَق کے معاطع میں اونی کچک کے روادار نہیں تھے، لیکن بات کہنے کا طریقہ ہمیشہ ایسا ہوتا، جس سے عناد کے بجائے دل سوزی، حق پرتی اور للّہیت متر شح ہوتی تھی۔ چنال چہ جس شخص ہے بھی قلمی مباحثہ ہور ہا ہو، وہ اگر بھی سامنے آجائے تو نہ آپ کے انداز گفتگو اور انداز تحریر میں کوئی فرق ہوتا تھا، اور نہ آپ کو بھی اس بناء پرشرمندگی انداز گفتگو اور انداز تحریر میں کوئی فرق ہوتا تھا، اور نہ آپ کو بھی اس بناء پرشرمندگی انداز گفتگو ایس بناء پرشرمندگی ہوں، اس کا سامنا کیے کروں؟

آپ مخالف نقطہ نظر والوں کو زبانی گفتگو میں بھی حق کے معاملے میں بخت سے سخت بات کہد دیتے ،لیکن وہ بھی بیہ تأثر لے کرنہیں اٹھتا تھا کداس مختی کا سبب کوئی عناد ہے۔ ایس بے شار مثالیں مجھے یاد ہیں جن میں آپ نے بڑے بڑے وی اثر لوگوں کوخوب کھری ھاکمیں ،لیکن ایسا ایک واقعہ یاد نہیں کدان کی بناء پر کوئی عناد کا تأثر لے کر گیا ہو۔

#### احتياط وتثبت

دوسرے نظریات کی تر دید میں حضرت والدصاحب قدس سرہ کا ایک اصول میہ کی چیمواہ کھ ٹیوریسی سم ۔ تقا کہ جس شخص یا گروہ پر تنقید کی جار ہی ہے، پہلے اس کے نظریات وافکاراوراس کے منشاء ومراد کی اچھی طرح تحقیق کر لی جائے اور اس کی طرف کوئی ایسی بات نہ کی جائے، جواس نے نہیں کہی یا جواس کی عبارتوں کے منشاء ومراد کے خلاف ہو۔

آج کل بحث ومباحثہ اور مناظروں کی گرم بازاری میں احتیاط و تثبت کے اس پہلو کی رعایت بہت کم کی جاتی ہے اور دوسرے کی تر دید کے جوش میں اس کی خلطی کو بڑھا چڑھا کر چیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح بعض ایسی با تیں مخالف کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، جو اس نے نہیں کہی ہوتیں۔ میطر زعمل اول تو انصاف کے خلاف ہے، دوسرے اس ہے تر دید کا فائندہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بسا اوقات اس کے نتیجے میں بحث ومباحثہ کا ایک غیر تمنا ہی سلسلہ شروع ہوجا تا ہے جو افتراتی و انتشار پر منتج ہوتا ہے۔

اس سلطے میں حضرت والد صاحب قدی سرہ نے احقر کوای زریں اصول کی تلقین فرمائی تھی کے بول تو انسان کوا ہے ہرقول وفعل میں مختاط ہونا چا ہے، لیکن خاص طور پر جب دوسروں پر تنقید کا موقع ہوتو ایک ایک لفظ میہ وجی کر لکھو کہ اسے عدالت میں فابت کرنا پڑے گا اور کوئی ابیا دعویٰ جزم کے ساتھ نہ کرے جے شرعی اصولوں کے مطابق فابت کرنے کے لیے کافی موادمو جود نہ ہو۔ حضرت والد ماجد قدی سرہ کی اس نفیجت نے احقر کو جس قدر فائدہ پہنچایا اور اس کے جن بہتر شمرات کا کھلی آئکھوں مشاہدہ ہوا آنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔

خود حضرت والدصاحب لَرَحِبَهُ الذّهُ تَعَالَىٰ كَى تَحْرِيون مِين احتياط كابيه پہلوجس قدر نماياں ہے اوراس كے پیش نظر آپ كى عبارت میں جو قيود وشرا كط ملتى ہیں ،ان كى مثالیں دینا جا ہوں تو ایک پورا مقالہ اس كے ليے جا ہے؛ لیكن یبال ایک واضح مثال پراكتفا كرتا ہوں۔

. خاکسارتحریک کے بانی عنایت اللہ مشرقی صاحب نے ایک زمانے میں

(بَيْتُ (لعِسلم رُونثُ

ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کومتائر کیا، ان کے عقائد ونظریات جمہور امت سے بہت سے معاملات میں مختلف تھے، اور بعض نظریات تو ایسے تھے کہ دائرہ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نظرنہیں آتی تھی۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے ایماء پر حضرت والدصاحب دَخِیَبَهُ اللّهُ نَعَالَیٰ نے ان کے نظریات کی تر دید میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جو' مشرقی اور اسلام' کے نام سے شائع ہوا ہے۔ رسالہ تو مختصر سا ہے؛ لیکن حضرت والد صاحب دَخِیَبَهُ اللّهُ نَعَالُیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کی ترتیب میں بڑی محنت اٹھائی ،اول تو مشرقی صاحب کی تمام معروف تصانیف کا بہ نظر ترتیب میں بڑی محنت اٹھائی ،اول تو مشرقی صاحب کی تمام معروف تصانیف کا بہ نظر فائر مطالعہ کیا۔ پھران کے جن مقامات پر جمہور امت سے نا قابل برداشت انحراف نظر آیا ان کو قلم بند کیا۔ اور پھر مزید احتیاط یہ کی کہ ان عبارتوں کو جمع کر کے مشرقی صاحب کے پاس بھیجا کہ ان عبارتوں سے آپ کی مراد وہی ہے جوان سے ظاہر ہوتی صاحب کے پاس بھیجا کہ ان عبارتوں سے آپ کی مراد وہی ہے جوان سے ظاہر ہوتی ہے یا آپ پھواور کہنا جا ہے ہیں؟

ان کی طرف ہے کوئی واضح جواب نہ آیا تو انہیں دوبارہ خط لکھا۔ اور یہ خط و
کتا بت کافی عرصے تک جاری رہی۔ یہاں تک کہ جب اس خط و کتا بت کے نتیج
میں یقین ہوگیا کہ مراد وہی ہے جوان کی عبارتوں سے ظاہر ہے تو پھراس پرتر دیدتحریر
فرمائی۔ یہ رسالہ پہلے مستقل شائع ہوا تھااوراب ''جواہرالفقہ'' میں شامل ہے۔

جماعت اسلامی اور مولانا مودودی صاحب کے بارے میں حضرت والد صاحب قدس سرہ نے ایک زمانے تک سی واضح اور حتمی تحریر کی اشاعت سے گریز فرمایا، لیکن درحقیقت آپ کے اس طرزعمل کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کا سوچا سمجھا موقف بینظا کہ اس نازک دور میں جب کہ اسلام کی بنیادوں پر کھلے کفر والحاد کی پورش (سازش) انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو باقاعدہ محاذ جنگ اور معرکہ کارزار بنانا



اسلام کے مقاصد کے لیےمصر ہوگا۔ اس لیے آپ اس دور میں علمی طور پر اپنے مسلک وموقف کی دضاحت اور دوسرے موقف پر تنقید کوبھی ضروری سمجھتے تھے،کیکن اس علمی تنقید کے لیے وہی احتیاط و تثبت اور شخفیق لازمی تھی۔حضرت والد صاحب رَجِهَبُرُاللَّهُ مَتَعَالًى كواس ضرورت كالمميشه احساس ربا كهمولانا مودودي صاحب سے جن مسائل ونظریات میں جس درجے کا اختلاف ہے، اسے یا تو افہام وتفہم کے ذریعے ختم یا کم کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر بیمکن نہ ہوتو اس اختلاف کی وضاحت کر کے اس پرعلمی تنقید و تر دید کی جائے ، کیکن آپ کی مصروفیات اس قدر گوناگوں تھیں کہ آپ کو مدت تک اس بات کا موقع نہیں مل سکا کہ مولا نا مودودی صاحب کی کتابوں کا خودمطالعہ کرسکیں اور سنی سنائی با توں یا دوسروں کے دیتے ہوئے اقتباسات کی بنیاد پر پچھ لکھنا آپ کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔اس لیے عرصهٔ دراز تک اس سلسلے میں آپ نے کوئی تحریر شائع نہیں فر مائی اور نجی سوالات کے موقع پر اجمالی جوابات دیتے رہے۔ یہاں تک کہ وفات سے چندسال پہلے آپ نے مودودی صاحب کی کیچھ کتابوں کا خودمطالعہ فر مایا اوراس موقع پران کے بارے میں ا بنی جچی تلی رائے ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرما دی ، اور اسے '' جواہر الفقہ'' کا جزبنا دیا۔ ادرحقیقت بیہ ہے کہ جواحتیاط وتثبت .....، عدل وانصاف ....، توازن و اعتدال ..... اور جدر دی و دل سوزی .....حضرت والد صاحب رَجِيمَهُ اللَّهُ اَتَّعَاكَ مُنَّا تنقیدی یا تر دیدی تحریروں میں نظر آتی ہے،اس کا اصل سبب وہ للہیت .....، بے نفسی .....، اور خدا ترسی ..... ہے جو آپ کی گھٹی میں پڑی ہو ئی تھی اور اس کا لازمی ثمر ہ بیہ ہوتا ہے کہ حق پیند طبیعتیں بات کوقبول کرتی ہیں۔

اورا گرکوئی قبول بھی نہ کرے تو اس ہے مسلمانوں کے درمیان افتر اق وانتشار کا درمیان افتر اق وانتشار کا درواز ہیں کھلتا۔ چنال چہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کو جننے مکا تب فکر سے اختلاف تقاءان میں سے غالبًا ہرا کہ کے بارے میں تنقیدی مضامین یا رسالے آپ

(بین العب این ک

اگرآج مسلمانوں کے تمام گروہ اور جماعتیں اس طریقِ کارکوا پنالیں توامت کو افتر اق اور انتشار کے اس عذاب ہے نجات مل جائے جواس کی اجماعی فلاح کے راہتے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ <sup>ہا</sup>

ائمہ کرام سے نہایت ہی ادب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے دروس اور جمعہ کے بیانات میں ان باتوں کا خصوصی لحاظ رکھیں کہ کوئی الیمی بات نہ ہوجس سے مسلمانوں میں افتراق واختشار بڑھنے کا دروازہ کھلے، اس وقت مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو باقاعدہ محاذ جنگ اور میدانِ کارزار بنانا اسلام کے مقاصد کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہے۔

ہم ائمہ کو اپنا مقام پہچاننا جا ہے، اللہ جَلَّجَلَا لُنُ نے ہمیں امت کا قائد، رہبر اور امام بنایا ہے ہم ان کے لیے اسوہ اور نمونہ بنیں، ہم اگر اخلاق حسنہ کو زندہ کریں گے تو دنیا میں اجھے اخلاق پھیلیں گے، اور اگر ہم گالیوں اور طعنوں کا جواب گالیوں اور طعنوں کا جواب گالیوں اور طعنوں کا جواب گالیوں اور طعنوں کے تو یہی چیز معاشرہ میں عام ہوگی، ہمیں چاہیے کہ جب بھی جا ہلوں کی طرف سے دیں گے تو یہی چیز معاشرہ میں عام ہوگی، ہمیں چاہیے کہ جب بھی جا ہلوں کی طرف سے گالیاں یا طعنے موصول ہوں تو حضرت ہود غَلِیْ الْمِیْنَا اِلْمِیْ اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمُونِ اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْمَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمِیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْمَا اِلْمُیْنَا اِلْمُیْمَا اِلْمُیْما اِلْمُیْکا اِلْمَیْنَا اِلْمانَا اِلْمانَا اِلْمانَا اِلْمانَا اللّٰمانَا اللّٰمانِیْنَا اللّٰمانَا اللّٰمانِمانَا اللّٰمانَا اللّٰمانَا اللّٰمانَا اللّٰمانَا اللّٰمانَا اللّٰمانِمانَا ا

له از میرے والد میرے شیخ اور ان کا مزاج و مذاق: ۱۰۶ تا ۱۱٦

جواب يرهيس فرمايا:

﴿ يُلْقَوُمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِيْنِ ﴾ تَوَجَمَعَ: "الْعَلَمِيْن ﴾ تَوَجَمَعَ: "الْعَلَمِيْن بيل كه مِن تَوَجَمَعَ: "الْهُ وَمِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

اسی طرح بیانات میں بھی طنز وتعریض کا طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ
اس سے اصلاح کے بجائے مزید نقصان ہوتا ہے، ائمہ کرام کوخوب غور کرنا چاہیے کہ
ہمارے اکا برکے کس عمل نے سنگ دل سے سنگ دل انسانوں کوموم کیا، اور اسلام ک
دعوت پھیلتی رہی، اور بے دین سے بو ین مسلمان کے دین دار بن گئے، جب بھی
مقتدی کی غلطی پر غصہ آئے یا کسی مخالف کی بات سے تکلیف پہنچے تو شاہ اساعیل
شہید رَخِعَہِ اللّٰهُ تَعَالَٰنٌ کا قصہ یا دکر لیا جائے جس سے انشاء اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی
بعض ایذاؤں بر صبر کرنے میں کافی مدداور راہنمائی ملے گی۔

### ائمه کرام مقتدیوں میں دعوت کا جذبہ پیدا کریں

ہرامام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں میں دعوت الی اللّٰد کا ایسا جذبہ پیدا کریں کہ
ان میں سے ہرایک داعی بن جائے ، آخرت کاغم ، در داور امت کی فکر اور ان کی خیر
خوابی کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم اور دوسرے لوگ جہنم سے کیسے نیک جائیں اور جنت میں کیسے جانے والے بن جائیں۔

لہذا ائمہ کرام کی بیہ ذمہ داری ہے کہ ہرمسلمان کو بیہ مجھائیں کہ صرف اپنے اعمال صالحہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، بل کہ سارے انسانوں کی فکر کرنی ہوگ۔ شیطان اکیلاجہنم میں نہیں جاتا، اپنے ساتھ سب کو لے جانے کی فکر وسعی کرتا ہے۔ ای طرح ہم میں ہے ہرایک کو چاہیے کہ وہ دین کوزندہ کرنے کی محنت کرے،

ك الأعراف: ٦٧

اس کے لیے فکر کرے ،اس کے لیے دعا کر ہے۔

اینے ذمہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسی محنت اور کوشش کروں، جس سے ساری انسان یہ جنت میں جانے والی بن جائے ، ہرانسان کا تعلق اللہ سے ہوجائے ، ہرانسان اینے خالق و مالک کو پہچان کراس کی مان کر زندگی گزار نے والا بن جائے ، اور ہرایک دوسرے کی فکر کرنے والا بن جائے ، اور ہرایک دوسرے کی فکر کرنے والا بن ہرایک دوسرے کی فکر کرنے والا بنے ، ہرایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنے ۔

کتنے مقندی ہیں، جو فجر کی نماز میں آتے ہیں، جن جن گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، را توں کو کیاان کو دعوت دے کرسوتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، مسج ان کواٹھاتے ہوئے گزرتے ہیں؟

یاان کے گھروں سے گزرتے ہوئے دعا کر کے گزرتے ہیں کہاےاللہ!اس گھرکے ہر بالغ فردکونمازی بنادے، قضانماز کے گناہ سے بچادے۔

اگریدیقین ہوجائے کہ اس پڑوی نے یا میرے ہی نو جوان بیٹے یا بٹی نے فجر
کی نماز قضا کی اور میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔
جیسا حضور خِلِقَا اُنجَا اُنجَا کُھُ نے یا جوج و ماجوج کے بارے میں اپنی انگلیوں سے اشارہ کر
کے فرمایا کہ آج اتن جگہ ان کی دیواز میں سے کھول دی گئی تو حضرت زینب بنت جحش
رَخُوالِقَا اُنجَا اُنجَا اُن کُھُ بِلاک ہوجائیں
کے مالال کہ ہمارے اندر نیک اور صلحاء لوگ ہوں گے؟۔

فرمایا"نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبنْ الله بسب خباحت كى كثرت موجائے يا استحال من الله الله الله الله الله الله ا آج ہم اینے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے "إِذَا كَثُرَ الْخُبنْ "كُوكُم كرنے كے ليے كيا كوشش كى ؟

لہٰذا ائمہ کو جا ہیے کہ سارے مقتدیوں کو اس بات پر تیار کر لیس کہ ہر ایک

له بُخَارِئُ، الْفِتَنْ، بَابُ يَاجُوْجُ ومَاجُوْجِ: ١٠٥٦/٢

گناہوں سے خود بھی بیخنے والا بنے اور پیار ومحبت اور حکمت وبصیرت سے دوسروں کو بھی بچانے والا بنے ،خود بھی دین کو پھیلانے میں محنت وکوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس مبارک محنت میں لگائے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَخِعَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ "سورة العصر" كَي تفسير ميں فرماتے ہیں۔

وصیت بی ہے مرادیہ ہے کہ شہبات کودور کرے، اور وصیت صبر سے مرادیہ کہ نفسانی خواہشات کوچھوڑ کراچھے اعمال اختیار کرنے کی مدایت کرے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے اور وصیت بالصر سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے اور وصیت بالصر سے مراد ملی اصلاح۔

اس سورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت بددی کدان کا صرف اپنے عمل کو قرآن وسنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے اتنا ہی اہم بیہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کریں ورنہ صرف اپناعمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا، خصوصاً اپنے اہل وعیال اور احباب و متعلقین کے اعمالی سیرے سے ففلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے اگر چہ خود وہ کیسے ہی اعمالی صالحہ کا یابند ہو۔

ای لیے قرآن وحدیث میں ہرمسلمان پر اپی اپی مقدرت کے مطابق امر بالمعدوف اور نھی عن المعنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاطے میں عام مسلمان بل کہ بہت ہے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں ،خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھتے ہیں ، اولا دوعیال بچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکرنبیں کرتے ،اللہ تعالی ہم سب کواس آیت برعمل کی توفیق نصیب فرمادیں ہے ہم سب کواس آیت برعمل کی توفیق نصیب فرمادیں ہے۔

اس طرح الله تعالیٰ کاارشاویے:

له معارف القرآن: ۱٬۸۱۶/۸ العصر: ۳

(بیک العید الحراث

﴿ وَمَنُ أَ خُسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّهِ وَمَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ ﴾ لَهُ النَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ ﴾ لَهُ تَنْجَمَدَ: "اوراس ہے بہتر کس کی بات ہوسکتی ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرنے، اور کیے کہ میں فرماں برداروں میں سے مدا "

علامة شبيرا حمع عناني وَجِهَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اس آيت كي تفسير مين فرمات بن يلي ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ مين ان مخصوص مقبول بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ یہاں ان کے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بہترین سخص وہ ہے جوخوداللہ کا ہورہے .....،اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے ..... اسی کی پہندیدہ روش پر چلے .....اور دنیا کواسی کی طرف آنے کی دعوت دے ....۔ اس كا قول وفعل بندول كوخدا كى طرف تصينجنے ميں مؤثر ہو .....، جس نيكى كى طرف لوگوں کو بلائے بذاتِ خود اس پر عامل ہو ..... خدا کی نسبت اپنی بندگی اور فرماں برداری کا اعلان کرنے ہے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھےکے .....اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو.....اور ہرفتم کی تنگ نظری .....اور فرقہ وران<sup>ن</sup>سبتوں .... سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ..... ہونے کی منادی کرے ..... اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے ، جس کی وعوت دینے کے لیے سیّدنا محمد ﷺ كُورْ \_ ہوئے تھے....۔ اور صحابہ رَضِحَاللَّهُ بِعَنْ الْتَعَنَّهُمْ نِهِ این عمرین صرف كي تھیں۔ حضرت مولا ناعلى ميال رَجْعَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرمات بين:

مسلمانوں کا پہلافرض تو بیہ ہے کہ وہ جہاں بھی اور جس ملک میں بھی ہوں وہاں

ت خم السجده: ۳۰

ك خم السجده: ٣٣

ك تفسير عثماني: ٦٣٨، حمّ السجدة: ٣٠

وہ اوّلاً اپنے ہم وطنوں کو اللہ کی اس نعمت ( دین حق) میں شریک کرنے کی کوشش کریں، جواللہ نے ان کو عطا کی ہے؛ دران کو اس کی فکر بھی رہے، یہ فکر سب سے زیادہ پینجیم واللہ کو تقلیم کے اللہ تعلق کے بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ میلین کی تسکین دی: تسکین دی:

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اللَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ لله تَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ للله تَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ أَلَالِهُ مِنْ أَمِنْ مِنْ أَلِي اللهِ مُنْ أَلِيْنَا لِللهُ عَلَيْنَ أَلِي اللهِ مُنْ أَلِيْنَا لِللهُ مُؤْمِنِيْنَ أَلْهُ مِنْ أَلْمُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ أَلِي اللّهُ مِنْ أَنْ أَمُؤْمِنِيْنَ أَلِي اللهُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلِيْنَ مِنْ أَلِيْنَا لِللْهُ عَلَيْنَ مِنْ أَلِيْنَا لِللْعِيْنَ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلِيْنَا لِللْهُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُلُولُ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ مُنْ أَلِي أَلْمُ لِلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أُلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ أُلِمُ مُلِلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ مُلِلِمُ مُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلِمُ مُلْمُ أَلِمُ أَلِمُ مُلْمُ أَلِمُ مُلْمُ أَلْمُ أَلِمُ مُؤْمِنِيْنَ أَلْمُ أُلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أُلِمُ مُلْمُؤْمِلِلُ أَلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أَلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أ

اس کے بعد درجہ بدرجہ جن لوگوں کوان سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے، ان کے اثدر یہ گرزیادہ ہوتی ہے، تو پہلا درجہ تو یہ کہ سلمان جس ملک بیں بھی رہیں دہاں اثدر یہ گرزیادہ ہوتی ہے، ان پر جواحسان فر بایا ہے، ان کو جو ہدایت دی ہمان کو جوروثی عطافر مائی ہے، اس روشی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، سارا قرآن شریف اس سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالی نے مسلمانوں کواس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مریف عقد جات کھٹر دسول مین آنفیس کھٹر عزید تا تعلیم منا عین تا مناسبت کھٹر عزید تا تعلیم مناسبت کھٹر عزید تا تعلیم مناسبت کہ تا تعلیم مناسبت کار ان کرتی ہے، من کو تہاری معنر سے ہیں، جو تہاری جو تہاری جو تہاری معنر سے ہیں، جن کو تہاری معنر سے کی بات نہایت کراں گزرتی ہے، جو تہاری دو تھہاری مناسبت کراں گزرتی ہے، جو تہاری مناسبت کراں گزرتی ہے، جو تہاری مناسبت کراں گزرتی ہے، جو تہاری مناسبت کراں گزرتی ہے، مناتھ بڑے، شیق اور مہر بان ہیں۔''

اگرتمہارے یاؤں میں کانٹا لگ جائے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔

ته التوبه: ۱۲۸

له الشعراه: ٣

جس ہے تم مشکل میں پڑو دشواری میں پڑو وہ اس کوشاق ہے، وہ اس کو پہند نہیں ﴿ حَدِیْصٌ عَلَیْکُمْ ﴾ تمہاری اس کو بڑی فکر ہے، اس کوتمہارا بڑا دھیان۔ ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی مہربان بہت ہی شفقت والے یا

حضرت علامہ عثانی اُرَخِیمَ بِهُ اللّهُ اَتَعَالَیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یعنی تمہاری خیرخواہی اور نفع رسانی کی خاص تڑپ ان کے دل میں ہے۔ لوگ
دوزخ کی طرف بھا گتے ہیں، آپ ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ادھر ہے ہٹاتے ہیں۔
آپ کی بڑی کوشش اور آرزویہ ہے کہ اللّہ کے بندے اصلی بھلائی اور حقیق کامیا بی
ہے ہم کنار ہوں۔

جہاد وغیرہ کا مقصد بھی خونریزی نہیں، بل کہ بحالت مجبوری سخت آپریشن کے ذریعہ ہے بنی نوع انسان کے فاسد ومسموم اعضاء کو کاٹ کراور خراب جراثیم کو تباہ کر کے امت کے مزاج عمومی کوصحت واعتدال پررکھنا ہے۔

جب آپ تمام جہاں کے اس قدر خیر خواہ ہیں تو خاص ایمان واروں کے حال پر ظاہر ہے کس قدر شفیق ومہر بان ہوں گے۔

اگر آپ کی عظیم الثان شفقت، خیرخوائی اور دل سوزی کی لوگ قدر نه کریں تو پھے پروانبیں۔ اگر فرض سیجے ساری دنیا آپ سے منه پھیر لے تو تنہا خدا آپ کو کافی ہے جس کے سوا نه کسی کی بندگی ہے نه کسی پر بھروسه ہوسکتا ہے۔ کیوں که زمین و آسان کی سلطنت، عرشِ عظیم اور تخت ِ شہنشائی کا مالک وہی ہے سب نفع وضرر مدایت وضرر مدایت وضرر مدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ گ

" مرشدالدعاة" نامي تُلَاب مين شخ محمد غير الخطيب " دَعْوَةُ الأَفْرَادِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ " كَاعْنُوان باند هته بوت كفيت بين:

" وَالْأُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللّهُ مُنْ

"فَالْمُسْلِمْ أَخُ الْمُسْلِمِ. وَلَاتَتِمْ الْأُخُوَّةُ إِلَّا إِذَا أَحَبَّ كُلُّ

له قر أني افادات: ٣٨٥ - له تفسير عثماني: ٢٧٤ التوبة: ١٢٨

(بیک)ولعید الحرارات

وَاحِدٍ لِأَخِيْهِ مَايُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مِرْآةُ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِم، نَحْوَ الإِيْمَانِ الْكَامِلِ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِم، نَحْوَ الإِيْمَانِ الْكَامِلِ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى إِصْلَاحِ غَيْرِه، " وَإَصْلَاحِ نَفْسِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي إِصْلَاحِ غَيْرِه، " وَاصْلَاحِ نَفْسِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي إِصْلَاحِ عَيْرِه، " وَتَرَجَمَكَ: "مسلمان مسلمان كا بَهائى ہے۔ بھائى چارگى كامفہوم تب بى پورا ہوگا، جب ہر بھائى اپنے دوسرے بھائى كے ليے وہى پچھ ببند كرتا ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان كا آئينه كرے واپنے ليے ببندكرتا ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان كا آئينه دوسرے مسلمان اپنے دوسرے مسلمان اپنے دوسرے مسلمان اپنے کی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائى كى مگمل اصلاح وتر بیت میں لگار ہے۔ " دوسرے مسلمان بھائى كى مگمل اصلاح وتر بیت میں لگار ہے۔ " می شخ کلاتے ہیں:

"أُمَّا إِذَا قُصُوْرُ الْمُسْلِمِ فِي اَدَاءِ وَاجِبِهِ مَعَ غَيْرِه، فَتَرَكَ النُّصْحَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِمَعْرُوْفٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ مُنْكَرٍ، فَمَا ذَلِكَ النُّصْحَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِمَعْرُوْفٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ مُنْكَرٍ، فَمَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاحِ فِيْ شَيْءٍ لَا فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ وَلَافِي حَقِّ غَيْرِهٖ وَ إِنْ صَلَى وَصَامَ وَفَعَلَ جَمِيْعَ الطَّاعَاتِ"

"إِنَّ مَثَلَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْجُنُودِ فِي جَبْهَةِ الْقِتَالِ فَإِذَا قَصُرَتْ فَوْقَةٌ فِي وَاجِبِهَا، أَوْشَكَ أَنْ يَجِلُ الْهَزِيْمَةُ بِهِمْ يَنْكَسِرَ الْجَيْشُ كُلُّهُ وَأَوْشَكَتْ أَنْ تَجِلَّ الْهَزِيْمَةُ بِهِمْ يَنْكَسِرَ الْجَيْشُ كُلُّهُ وَأَوْشَكَتْ أَنْ تَجِلَّ الْهَزِيْمَةُ بِهِمْ يَنْكَسِرَ الْجَيْشُ كُلُّهُ وَأَوْشَكَ أَنْ تَجِلَ الْهَزِيْمَةُ بِهِمْ جَمِيْعًا كَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِوَاجِبِ النَّصْح، وَتَرَكُوا وَاجِبِ النَّصْح، وَتَرَكُوا وَاجِبَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَوَاجِبَ التَحْذِيْرِ عِقَابَهُ، وَتَرَكُوا وَاجِبَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَوَاجِبَ التَحْذِيْرِ عِقَابَهُ، وَلَيْكُ أَنْ يَعْمَهُمُ الْعَذَابُ وَالْبَلاءُ وَالْخَيْبَةُ، أَنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُ الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِه، أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ بِعِقَابِ"

له مرشد الدعاة: ٦٤



"عَرَّفَ الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ هَٰذِهِ الرَّابِطَةَ وَهَٰذِهِ الْعِلَاقَةَ، فَلَمْ يَكُتَفُ مِنَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَّكُوْنَ صَالِحًا فِي ذَاتِ نَفْسِهِ غَيْرَ مُهْتَمِّ بِبَقِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ لِيَكُوْنَ صَالِحًا أَنْ يَكُوْنَ صَالِحًا أَنْ يَكُوْنَ مَالِحًا أَنْ يَكُوْنَ مُصْلِحًا لِغَيْرِهِ مَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ سَبِيلًا." لَهُ المُسْلِمِيْنَ بَلْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ سَبِيلًا." لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللل

ترجمہ کی: ''مسلمانوں کی کوتا ہی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے اور وہ
یہ کہ مسلمان نصیحت کرنا ، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی ہے منع کرنا چھوڑ
دے تو بیاس کے لیے کسی درجہ میں بھی مصلح اور فائدہ مندنہیں ہے نہ اس
کے حق میں اور نہ دوسروں کے حق میں اگرچہ وہ خود نماز پڑھے ، روز ہ
ر کھے اور تمام احکامات بجالائے۔

اس کیے کہ مسلمان کی مثال اس دنیا میں محاذ جنگ کے کشکر کی مانند ہے کہ جب صف اوّل کے مجاہدین سے اس کے حقوق میں کوئی کوتا ہی اور نظمی سرز دہوگئی تو قریب ہے کہ پورالشکرٹوٹ جائے اور یہ بھی بعیداز قیاس نہیں ہے کہ سب کوشکست سے دوجار ہونا پڑے۔

بالکل ای طرح مسلمان جب دوسرے کے خیر خواہ بن کر نصیحت نہیں کریں گے اور اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کو چھوڑیں گے تو قریب ہے کہ یہ بھی شکست سے دو چار ہو جائیں اور اللہ کا عذاب ، مصیبت اور ناکامی سب کواپنی لپیٹ میں لے لے لوگوں نے گناہ گار کو دیکھ کراس کو گناہ سے رو کئے کی کوشش نہ کی تو عموی عذاب سب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا۔

چناں چہ حضور ﷺ غالی کے ہمیں یہی سکھایا اور اسی چیز کا درس دیا ہے۔ لہذا کوئی مسلمان اس بات پراکتفاء نہ کرے کہ خود تو صالح (نیک

ك مرشد الدعاة: ٨٣

اور عبادت گزار ) ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ کرے ، بل کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیکی برلانے کی کوشش کرے ، جتنااس کے لیے ممکن اور سہل ہو۔''

# کیالوگوں کے گناہوں میں ہم شریک نہیں ہیں؟

غور کرنے کی بات ہے کہ آج زمین پر جتنے گناہ ہورہے ہیں کیا ہم ائمہ مساجد کی جماعت ان گناہوں میں شریک نہیں ہے؟

ان گناہوں پر اگر خدانخواستہ عذابِ الہٰی نازل ہوا تو کیا وہ ہمیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا، یاہم اس عذاب ہے نچ جائیں گے؟

الله تَبَازُكَ وَتَعَالِكُ قرآن كريم مِن فرمات بين:

﴿ لَوُلَا يَنْهَا هُمُ الرَّبْنِيُّوْنَ وَالْآخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِئْمَ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ طَلَبْنُسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴾ كَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْأَلْمَ وَٱكْلِهِمُ

تَوَجَمَعَ: ''کیوں نہیں منع کرتے ،ان کے درولیش اور علماء گناہ کی بات کے درولیش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بہت ہی برے عمل ہیں، جو کر رہے ہیں۔''

حضرت مفتی محرشفیع صاحب رَخِيمَ بِهُ اللّهُ اَتَعَالَاتُ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
اس آیت میں یہود کے مشائخ اور علاء کواس پر سخت تنبید کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو
برے اعمال سے کیوں نہیں رو کتے ،قرآن میں اس جگہ دولفظ استعال کیے گئے ہیں،
ایک '' دَیْنِیٹُونَ' جس کا ترجمہ ہے اللہ والے، یعنی عابد، زاہد، جن کو ہمارے عرف
میں درویش یا پیریا مشائخ کہا جاتا ہے، اور دوسرالفظ ''اُحْبَارُ'' استعال فرمایا، یہود
کے علاء کوا حبار کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آمر بِالْمَعْرُونُ فَ اور دَهِی عَنِ

ك المائدة: ٣٣

الْمُنْکَو کی اصل ذمہ داری ان دوطبقوں پر ہے، ایک مشائخ، دوسرے علماء۔
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ''رَیْنِیُّونَ''سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے ماموراور بااقتدار ہول، اور ''اَخْبَارُ'' سے مراد عام علماء ہیں، اس صورت میں جرائم سے روکنے کی ذمہ داری حکام اور علماء دونوں پر عائد ہوجاتی ہے، اور بعض دوسری آیات میں اس کی تصریح بھی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا ﴿ لَمِنْسَ مَا کَانُوْا بَصْنَعُونَ ﴾ یعنی ان مشاکُے و علی ایک مشاکُے و علی یہ بنا اور نَهْ می عَنِ علیاء کی بیسخت بری عادت ہے کہ اینا فرض منصی اَمْر بِالْمَغْرُ وَف اور نَهْ می عَنِ الْمُنْکَر جِهور بیٹے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ ان کوئہیں روکتے۔

علماء مفسرین نے فر مایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا ،اس كَ آخر مين تو ﴿ لَبِنُسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ارشاد فرمايا كيا، اور دوسرى آيت جس میں مشائخ وعلماء کی غلطی پر تنبیه کی گئی ہے، اس کے آخر میں ﴿ لَبِنْسَ مَا تَحَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴾ كالفظ ارشادفر ما يا گيا، وجه بيرے كه عربي لغت كے اعتبار ہے لفظ ''فعل'' تو ہر کام کوشامل ہے،خواہ باقصد ہو یا بلاقصد،اورلفظ 'جمل' صرف اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جوقصد وارادہ ہے کیا جائے ،اورلفظ''صنع''اور''صنعت'' کا ایسے کام کے لیےاطلاق کیا جاتا ہے،جس میں قصد واختیار بھی ہواوراس کو بار باربطور عادت اور مقصد کے درست کر کے کیا جائے ، اس لیےعوام کی بدعملی کے نتیجہ میں تو صرف لفظ وجمل 'افتيار فرمايا ﴿ لَبِنْسَ مَا تَحَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ اور خواص مشارَحُ وعلماء كي عَلَط كَارِي كَ نَتِيجِه مِينَ لَفظ ' صَعْ ' اختيار فرما يا ﴿ لَبنُسَ مَا كَانُوْ ا يَصْنَعُونَ ﴾ اس میں اس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے کہ ان علاء ومشائخ کی پیغلط روش کہ بیہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کومنع کریں گے تو یہ جارا کہناسیں گے اور باز آ جائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے نذرانوں کے لا کچ یا بداعتقاد ہوجانے کے خوف ہے ان کے (بَيْنُ (لعِسِلِمُ زُرِيثُ)

دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدائییں ہوتا، بیان بدکاروں کے انتمال بدے بھی زیادہ اشدے۔

جس کا حاصل ہیہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے،
اوران کے مشائخ وعلماء کو ہی بھی اندازہ ہو کہ ہم ان کوروکیس گئتو ہیہ باز آجائیں گے،
ایسے حالات میں اگر بیکسی لا کیے یا خوف کی وجہ ہے ان جرائم اور گناہوں کونہیں
روکتے توان کا جرم اصل مجرموں ، بدکاروں کے جرم ہے بھی زیادہ اشد ہے ،اس لیے
حضرت عبداللہ بن عباس مَضِحَالِقَالُونَعَالَا اِنْ اَلْنَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ

''مشائخ وعلاء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں''

اورامام ِتفسیرضحاک نے فرمایا:''میرے نز دیک مشاکخ علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیاد ہ خوف ناک ہے۔''

وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے ان کا جرم تمام چوروں ، وَاکووَں اور ہرطرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ تخت ہوجا تا ہے (اَلْعِیادُ بِاللّٰهِ) مَّر یا در ہے کہ بیشدت اور وعیداسی صورت میں ہے جب کہ مشاک وعلماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سی اور مانی جائے گی اور جس جگہ قرائن یا تجربہ سے یہ گمان غالب : و کہ وُئی سے گانہیں ، بل کہ اس کے مقابلہ میں ان کو ایذ ائیں دی جائیں گی تو وہاں علم یہ ہے کہ ان کی و مہدای تو ساقط ہوجاتی ہے ، لیکن افضل واعلیٰ پھر بھی یہی رہتا ہے کہ وُئی مانے یا فی دمہدای تو ساقط ہوجاتی ہے ، لیکن افضل واعلیٰ پھر بھی یہی رہتا ہے کہ وُئی مانے یا فی مانے یہ حضرات اپنا فرض اوا کریں ، اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذاء کی قلر نہ کریں ، جیسا کہ چند آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کے مقبول مجامدین کی صفات میں گزر خاہر کریں ، ویا اللہ کے مقبول مجامدین کی صفات میں گزر خاہر کریں ، ویا اللہ کے داستہ میں اور حق ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی یہوائیس کرتے ۔

له المائدة: ٤٥



خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ بات سننے اور ماننے کا اختال غالب ہو وہاں مشائخ و علاء بل کہ ہر مسلمان پر جس کواس کام کا جرم و گناہ ہونا معلوم ہو، فرض ہے کہ گناہ کو روکنے اور منع کرنے میں مقد ور بھر کوشش کرے، خواہ باتھ سے یاز بان ہے، یا کم از کم ایخ دل کی نفر سے اور اعراض سے، اور جس جگہ غالب گمان یہ ہو کہ اس کی بات نہ تن جائے گی، یا یہ کہ اس کے خلاف و شمنی بھڑک اٹھے گی، تو ایس حالت میں منع کرنا اور روکنا فرض تو نہیں رہتا، مگر افضل و اعلیٰ بہر حال ہے، المر بِالْمَعْرُ وْف اور نَھْی عَن الْمُذْکَر کے متعلق یہ تفصیلات میں صفحہ احاد یہ ستفاد ہیں۔

خود نیک عمل اختیار کرنے اور برے اعمال سے بیخے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت اور برائی ہے رو سے کا فریضہ عام مسلمانوں پراور بالخصوص علماء و مشاکخ پر ڈال کر اسلام نے دنیا میں امن واطمینان پیدا کرنے کا ایک ایسا زریں اصول بنا دیا ہے کہ اس پر عمل ہونے گئے تو پوری قوم بہت آسانی کے ساتھ تمام برائیوں سے یاک ہو سکتی ہے۔ ا

#### اصلاح امت كاطريقه

اسلام کے قرون اولی میں اور قرون ما بعد میں بھی جب تک اس پڑمل ہوتا رہا مسلمانوں کی پوری قوم علم عمل ۔۔۔۔، اخلاق وکردار۔۔۔۔ کے اعتبارے پوری دنیا میں سربلند اور ممتاز رہی، اور جب ہے مسلمانوں نے اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا، اور جرائم کی روک تھام صرف حکومت اور اس کی پولیس کا فرض سمجھ کرخود اس سے علیحدہ ہو بیٹھے تو اس کا نتیجہ وہی ہوا، جو آئ ہر جگہ سامنے ہے کہ مال باپ اور پورا خاندان وین دار و پابند شریعت ہے، مگر اولا داور متعلقین اس کے برعکس ہیں۔ان کا نظری اور فرک اور گاری رخ بھی اور ہے اور محلی طریقے بھی جداگانہ ہیں۔

له معارف القرآن: ١٨٥/٣ تا ١٨٨٠ المائدة: ٦٣

## گناہوں پراظہارِنفرت نہکرنے پروعید

حضرت ما لک بن وینار دَخِیمَهُمُاللّهُ تَعَالیٰ فرماتے ہیں کدایک جگداللّہ تعالیٰ نے ایپ فرشتوں کو تکم دیا کہ فلال استی کو تباہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا اس استی ہیں تو آپ کا فلال عبادت گزار بندہ بھی ہے۔ تکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھاؤ، کیوں کہ ہماری نافر مانیوں اور گنا ہوں کو دیکھ کراس کو بھی غصہ بیس آیا۔ اوراس کا چبرہ غصہ سے معنی متغیر نہیں ہوا۔

حضرت ہوشع بن نون عَلِیْبالنَّیْا گُلِیْ پر اللہ تعالیٰ نے وی بھیجی کہ آپ کی قوم کے ایک لاکھ آ دی عذاب سے ہلاک کے جائیں گے۔ جن میں چالیس ہزار نیک لوگ بیں اور ساٹھ ہزار بھل۔ حضرت ہوشع عَلیْبالنِٹیا گئی نے عرض کیا کہ رب العالمین! بدکرداروں کی ..... ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے ؛ لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا ربا ہے ؟ توارشاو ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بدکرداروں کے ساتھ دوستانہ تعاقبات رکھتے ہے ؟ توارشاو ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بدکرداروں کے ساتھ دوستانہ تعاقبات رکھتے تھے۔ میری تخصے۔ ان کے ساتھ کھانے چنے ، اور بنسی دل لگی میں شریک رہتے تھے۔ میری نافر مانیاں اور گناہ د کیھ کر بھی ان کے چہروں پرکوئی ناگواری کا اثر تک نہ آ یا ہے۔ میری نافر مانیاں اور گناہ د کیھے کر بھی ان کے چہروں پرکوئی ناگواری کا اثر تک نہ آ یا ہے۔

له المعجم الكبير للطبراني، مسند جرير بن عبدالله: ٣٣٢/٢، رقم: ٣٣٨٤

ك تفسير بحر محيط: ٣٣/٢٥، المائدة. ٦٣



تناب ''علوالہمۃ''عربی کی ایک بہترین کتاب ہے،جس میں مصنف نے ہر مسلمان کواپی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے خصوصاً علما ،کرام وائمہ عظام کوفکر مند فرمایا ہے، ان کواپی تاریخ یاد دلائی ہے کہ آپ کواللہ تعالی نے ایک بلند ورجہ جوعطا فرمایا ہے، ان کواپی تاریخ یاد دلائی ہے کہ آپ کواللہ تعالی نے ایک بلند ورجہ جوعطا فرمایا ہے، آپ کو بیشرف بخشا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر قیادت کریں اور مسجد کے پورے وفد کی نمائندگی کریں، چناں چہوہ فرماتے ہیں:

## كَبِيْرُ الهِمَّةِ يَحْمِلُ هَمَّ الْأُمَّةِ

مِنْ اَعْظُم مَا يَهْتُمُّ بِهِ الدَّاعِيةُ هِدَايَةٌ قَوْمِه، وَ بُلُوعَ الجُهْدِ فِي النَّصَحِ لَهُمْ، كَمَا يَتَضِحُ ذَلِكَ جَلِيًا لِمَنْ تَدبَّر سُوْرَةَ نُوحٍ عَلَى سَبِيْلِ الْمُثْلَل، وَ كَذَا قِصَصَ سَائِرِ الْمُرْسَلِين، حَتَّى خَاتَمِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَذَا أَنْبَاعِهِمْ كَمُوْمِنِ آلِ فِرْعُونَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَذَا أَنْبَاعِهِمْ كَمُوْمِنِ آلِ فِرْعُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَذَا أَنْبَاعِهِمْ كَمُوْمِنِ آلِ فِرْعُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَذَا أَنْبَاعِهِمْ كَمُومِنَ فِي الْأَرْضِ لَلْهُ مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بُنُاسِ اللّهِ إِنْ جَآءَنَا أَنَا اللهِ وَكَحَبِيْبِ النَّجَارِ اللَّذِي فَمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ إِنْ جَآءَنَا أَنَا اللهُ وَكَحَبِيْبِ النَّجَارِ اللَّذِي عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

إِذَا تَأَمَّلُتَ قُوَائِمَ عُظَمَاءِ رِجَالَاتِ الإِسْلَامِ مِنَ الرَّعِيْلِ الْأُوَّلِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَرَأَيْتَ أَنَّ «عُلَوَّ الْهِمَّةِ» هُوَ الْقَاسِمُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ كُلِ هُوْلَآءِ الَّذِيْنَ اعْتَزُّوا بِالإِسْلَامِ، وَاعْتَزَّبِهِمُ الإِسْلَامُ، وَوَقَفُوا حَيَاتَهُمْ لِحَرَاسَةِ الْمِلَّةِ وَخِدْمَةِ الْأُمَّةِ، سَوَاءً كَانُوا عُلَمَاءً أَوْ دُعَاةً أَوْ مُجَدِّدِيْنَ لَحَرَاسَةِ الْمِلَّةِ وَخِدْمَةِ الْأُمَّةِ، سَوَاءً كَانُوا عُلَمَاءً أَوْ دُعَاةً أَوْ مُجَدِّدِيْنَ أَوْ مُجَاهِدِيْنَ أَوْ مُرَبِّينَ أَوْ عُبَّادَ صَالِحِيْنَ، وَلَوْ لَمْ يَتَّحِلُوا بِعُلُو الْهِمَّةِ الْهِمَّةِ الْهِمَّةِ الْهِمَةِ الْمُعَامِيْنَ أَوْ مُرَبِّينَ أَوْ عُبَادَ صَالِحِيْنَ، وَلَوْ لَمْ يَتَّحِلُوا بِعُلُو الْهِمَّةِ الْهِمَةِ

ك المؤمن: ٢٩ ك يْسَ: ٢٧، ٢٧

لَمَا كَانَ لَهُمْ مَوْضِعٌ فَي قَوَائِمِ الْغُطَمَاءِ. وَلَمَا تَرَبَّعُوا فِي قُلُوبِ أَبْنَاءِ مِلْتِهِمْ. ولا تَزَيَّنَتَ بِذِكْرِهِمْ صَحائف التَّارِيْخِ، وَلاَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ لِسَانَ صِدْق فِي الْأَخِرِيْنِ.

وَأُسُونُهُمْ فِي حَمْلِ هُمَّ الْأُمَّةِ -بَلْ فِي كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ- هُوَ الصَّادِقِ الْمُصْدُوقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي شَارَكَ الْمُصْدُوقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي شَارَكَ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ ٱلاَمَهُمُ وَكَانَ فِي حَاجَتِهِمْ حَتَّى حَطَمَهُ النَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: "هَلْ كَانَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ قَاعِدٌ؟" عَنْهَا: "نَعْمْ بَعْدَ مَا حَطَمْهُ النَّاسُ". اللهِ

وكَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً". "

وَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَصْفِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: "وَرَجُلٌ رَحِيْمُ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلَّ ذِيْ قُرْبِي وَمُسْلِم". \*\*

قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَأَنْ يَّهْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيْهِ فِي قَضَاء حَاجَته -وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ- أَفْضلَ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِيُ -آئ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ- هَٰذَا شَهْرَيْنِ". ثَعْ

لَهُ يُقَالُ حَمْلُمَ فَلَانَا الْمُلُهُ إِذَا كَبَرَ فَيْهِمْ كَأَنَّهُمْ بِمَا خَمَّلُوهُ مِنْ أَثْقَالِهِمْ ضَبَرُوهُ شَيْخًا مَحْفُومُ مِنْ أَثْقَالِهِمْ ضَبَرُوهُ شَيْخًا مَحْفُومُ السَحِيحِ مسلم صَفُوة المسافرين وقصرها بالله جواز النافلة قائما وقاعداً: ١٧٥٩٨ على محمع الزوائد التوبة باب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات: ١٠/٥٥٥ الرقم: ١٧٥٩٨ عند صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها واهلها باب صفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة والله: ٢٨٥/٢

ت المستفارك للحاكم الأدب فابده الرقم: ٧٧٨٧

(بیک لامیل فررست

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". لَكُ

وَعَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: لِإِنْ أَرُدَّ رَجُلاً عَنْ رَّاى سَيِّيٍ مِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اِعْتِكَافِ شَهْرِ.

وَتَصِفُ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِالْمَلِكِ زَوْجَهَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ زَوْجَهَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ فَتَقُوْلُ: "كَانَ قَدْ فَرَّغَ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَفْسَهُ، وَلِأُمُوْرِهِمْ ذِهْنَهُ، فَكُانَ إِذَا أَمْسَى مَسَاءً لَمْ يَفْرُغُ فِيْهِ مِنْ حَوَائِج يَوْمِه، وَصَلَ يَوْمَهُ بِلَيْلَتِهِ. بَلْيُلَتِه.

وَقَالَ اَبُوْعُثْمَانَ شَيْخُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

مَا سَأَلَنِي أَحَدُّ حَاجَةً إِلَّا قُمْتُ لَهُ بِنَفْسِي، فَإِنْ تَمَّ، وَ إِلَّا قُمْتُ لَهُ بِمَالِيْ فَإِنْ تَمَّ وَ إِلَّا اسْتَعَنْتُ لَهُ بِالإِخْوَانِ وَإِنْ تَمَّ وَ إِلَّا اسْتَعَنْتُ بِالسُّلُطَانِ.

وَكَانَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَجْلِسُ لِلْمَسَائِلِ، يَجْلِسُ لِلْمَسَائِلِ، يَخْشَاهُ النَّاسِ، لاَ يَسْأَلُهُ أَحَدُّ مِّنَ النَّاسِ اللَّاسِ، لاَ يَسْأَلُهُ أَحَدُّ مِّنَ النَّاسِ فَيَرُدُّهُ كَبُرَتْ حَاجَتُهُ أَوْ صَغُرَتْ.

وَاغْتَادَتْ أُمُّ الشَّيْخِ مُحَمَّد رَشِيْد رَضًا -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنْ تَرَاهُ مُهْتَمَّا لِأَخْوَالِ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا اللَّمَّتِ بِهِمْ أَوْ بِأَحَدِهِمْ نَائِبَةٌ وَرَأَتُهُ مُهْتَمَّا لِأَخْوَالِ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا اللَّمَّتِ بِهِمْ أَوْ بِأَحَدِهِمْ نَائِبَةٌ وَرَأَتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ، فَقَالَتْ لَهُ: "مَالَك؟ هَلْ مَاتَ مُسْلِمٌ بالصِّيْن؟"

وَهَذَا شَاعِرُ الدَّعْوَةِ الْإِسْلاَمِيَّةِ الْمُعَاصَرَةِ عُمَرُ بَهَاءُ الدِّيْنِ الْاَمِيْرِيُّ، وَهُوَ فِي جَنَاحِ طِبِّ الْقَلْبِ، مَوْصُولُ الصَّدْرِ إِلَى جِهَازِ

له صحيح مسلم، الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع: ٣٤٥/٢

الْمُرَاقَبَةِ الإلِكُتُرُونِي بِأَسْلَاكٍ تَفِلٌ مِنْ حَرَكَتِه، يُحْقَنْ فِي الْبَطُنِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ بِإِبْرٍ لإِمَاعَةِ الدَّمِ، وَقَدْ جَاءَ الطَّبِيْبُ، يَسْأَلُ الْقَائِمَ عَلَى التَّمْرِيْشِ عَنِ السِّيرَاحَةِ شَاعِرِنَا، فَيَرُدُ عَلَيْهِ بِإِسْتِغْرَابٍ، وَبِفَهْمٍ التَّمْرِيْضِ عَنِ اسْتِرَاحَةِ شَاعِرِنَا، فَيَرُدُ عَلَيْهِ بِإِسْتِغْرَابٍ، وَبِفَهْمٍ يَخْتَلِفُ عَنْ فَهْمِه، فَيَقُولُ:

م كُلَّا رُوَيْدَكَ يَا طَبِيْبُ
وَقَدُ سَأَلْتَ: أَمَا اسْتَرَاحَ؟
هَلْ يَسْتَرِيْحُ الْحُرُّ يُوْقِدُ
صَدْرَهُ يَسْتَرِيْحُ الْحُرُّ يُوْقِدُ
صَدْرَهُ الْعَبْءُ الرَّزَاحُ؟

#### حَرَكَةُ الدَّاعِيَةِ

إِنَّ الْحَرَكَةَ وَلُوْدٌ، وَالسُّكُوْنُ عَقِيْمٌ، وَالْحَرَكَةُ فِي قَامُوْسِ الذَّعَاةِ هِيَ الْحَيَاةُ، وَالسُّكُوْنُ هُوَ الْمَوْتْ.

قَالَ الْجِيْلَانِيُّ: "الْحَرَكَةُ بِدَايَةُ، وَالشَّكُونُ نِهَايَةُ"، وَالْحَرَكَةُ بِعَزْمٍ هِىَ الْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ عَهْدِ الرُّخَاوَةِ، وَبَيْنَ عَهْدِ حَمْلِ الْأَمَانَةِ بِعَزْمٍ وَوَفَاءٍ. وَبِالْحَرَكَةِ إِنْتَشَرَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلُ مِشْلَ شُعَاعِ الشَّمْسِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَفْتَحُونَ الْبِلادَ وَيَفْتَحُونَ قُلُوبَ الْعِبَادِ، وَيَخْطَمُونَ الطَّوَاغِيْتَ، وَيَقُودُونَ النَّاسَ إِلَى وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَبِالْحَرَكَةِ صَارُوا فِي ظُلْمَاتِ الْجَيَاةِ سِرَاجًا وَهَاجًا، فَإِذَا الْبَاطِلُ رِمَادٌ بَعْدَ التَّهَابِ، وَخَمُودٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ.

إِنَّمَا النَّوْحِيْدُ إِيْجَابٌ وَسَلْبٌ ﴿ فَهْمَا فِي النَّفْسِ عَزْمٌ وَمَضَاءُ "لَا" وَ "إِلَّا" قُوَّةٌ قَاهِرَةٌ ۞ لَهَا فِي النَّفْسِ فِعْلُ الْكَهْرُ بَاء وَهَذَا الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهْ يُصَوِّرُ عِشْقَهُ الْحَرَكَةَ، وَبُغْضَهُ الْجُمُوْدَ وَالْكَسَلَ، وَيُمَثِلُ السُّكُوْنَ بِالْمَاءِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَنِ الْجِرْيَانِ فَيَفْسُدُ، وَيَجْزِمُ بِأَنَّ الْاَسَدَ قَدْ تَتَعَرَّضُ لِلْهَلَاكِ لَوْ لَمْ تَتَحَرَّكُ بَاحِثَةً عَنْ فَرِيْسَتِهَا، وَكَذَٰلِكَ السِّهَامُ لَوْ لَا تَحَرُّكَهَا مِنَ الْكِنَانَةِ إِلَى الْقِسِيِ، وَمِنَ الْقِسِيِ إِلَى الْقِسِيِ، وَمِنَ الْقِسِيِ إِلَى الْهَدَفِ مَا أَصَابَتْ:

إِنَّىٰ رَأَيْتُ وُقُوْفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ ﴿ إِنْ سَاحَ طَابَ، وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطْلُبِ
وَالْأَسْدُ لَوْ لاَ فِرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ ﴿ وَالسَّهُمُ لَوْ لاَ فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبِ
وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِى الْفَلْكِ دَائِمَةً ﴿ لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ
وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِى الْفَلْكِ دَائِمَةً ﴿ لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ
وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِى الْفَلْكِ دَائِمَةً ﴿ لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ
وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِى الْفَلْكِ دَائِمَةً ﴿ لَمُنَالَقَا النَّاسُ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ
وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِى الْفَلْكِ دَائِمَةً ﴿ لَا لَهُ لَا عَظِمِي يَهِينُ عَبِهِ اللَّاعِيةِ أَنْ وَهُذَا الشَّاعِرُ الإَسْلاَمِي وَلِيْدُ الْاعْظَمِي يَهِينُ عَبِيلًا لِللَّاعِيةِ أَنْ اللَّهُ وَلَيْدُ الْاَقْرَبِيْنَ:

وَهَذَا الشَّاعِرُ اللَّهُ اللَّالِمُ مِنْ وَلِيْدُ الْاعْظِمِي يَهِينُ إِللَّا اللَّاقُونِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَةُ الْمَالَاقِ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقِ الْمَالِكُونَ الْلَا أَلْمُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ الْمَالِكُونَ الْمُلْكِ وَلَيْدُ الْمُؤْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُونَ اللَّالَةُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَيُعِيلُونَ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَيُحَرِّكُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللْمُولِلْمُ اللْمُلْفِلُولُولُولِلْمُ اللْمُولِلِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُول

كُنْ مَشْعَلاً فِي جُنْحِ لَيْلٍ حَالِكٍ ﴿ يَهْدِى الْاَنَامَ إِلَى الْهُدَى وَيُبَيِّنُ وَانْشِطْ لِدِيْنِكَ لَا تَكُنْ مُتَكَاسِلاً ﴿ وَاعْمَلْ عَلَى تَحْرِيْكِ مَا هُوَ سَاكِنُ وَانْشِطْ لِدِيْنِكَ لَا تَكُنْ مُتَكَاسِلاً ﴿ وَاعْمَلْ عَلَى تَحْرِيْكِ مَا هُوَ سَاكِنُ وَانْدَأُ بِأَهْلِكَ إِنْ دَعَوْتَ فَإِنَّهُمْ ﴿ أَوْلَى الْوَرَى بِالنَّصْحِ مِنْكَ وَأَقْمَنُ وَابْدَأُ بِالنَّصْحِ مِنْكَ وَأَقْمَنُ وَاللَّهُ يَأْمُرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَاللَّهُ يَأْمُرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَاللَّهُ يَأْمُرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَاللَّهُ وَالْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَاللَّهُ وَالْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيِّنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيْنُ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَشِيرَةِ هَيْنُ وَاللَّهُ مَا الْخَامِدِينَ وَيُوبَعْ فَي يَعْ وَالْلَهُ مِنْ بَعْدِ الْعَامِدِينَ ويوبِحَ

الهامدين.

(بيَنْ ولعِلْمُ رُمِثُ

وَهِيَ الْجِهَادُ، وَهَلْ يُجَا ﴿ هِدُ مَنْ تَعَلَّقَ بِالْقُعُودُ ؟
وَهِيَ النَّلَذُ بِالْمَتَاعِبِ ﴿ لَا التَّلَذُ بِالْمُتَاعِبِ ﴿ لَا التَّلَذُ فَ بِالرُّقُودِ هِيَ أَنْ تَذُودَ عَنِ الْحِيَاضِ ﴿ وَأَيُّ حُرِّ لَا يَدُودُ ؟
هِيَ أَنْ تَحُسَّ بِأَنَ كَأْسَ ﴿ اللَّلِ مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ هِيَ أَنْ تَسُودَ هَيَ أَنْ تَسُودَ هَيَ أَنْ تَسُودَ وَتَقُولُ: لَا، وَنَعَمْ، إِذَا مَا ﴿ شِئْتَ فِيْ بَصَرٍ حَدِيْدٍ وَتَقُولُ: لَا، وَنَعَمْ، إِذَا مَا ﴿ شِئْتَ فِيْ بَصَرٍ حَدِيْدٍ وَتَقُولُ: لَا، وَنَعَمْ، إِذَا مَا ﴿ شِئْتَ فِيْ بَصَرٍ حَدِيْدٍ

### ٱلْحَرَكَةُ قِيَامَةٌ وَبَغْثٌ لِلرُّوْح

قَالَ تَعَالَى: (يَالَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ، قُمُ فَانَذِرْ، وَقَالَ تَعَالَى: (قُلُ إِنَّمَا الْمُدَّيِّرُ، قُمُ فَانَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا، فَفَّ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ فِى شَأْنِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: (وَّرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ فِى شَأْنِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: (وَّرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِ) فَهٰذِهِ الْقِيَامَةُ الرُّوْجِيَّةُ، وَلَ السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِ) فَهٰذِهِ الْقِيَامَةُ الرُّوْجِيَّةُ، وَالْيَقْظَةُ الْقَلْبِيَّةُ مِنْ اَوَائِلِ مَنَازِلِ الطَّرِيْقِ، الَّتِي تَسْتَدْعِي الْحَرَكَةِ فِي وَالْيَقْظَةُ الْقَلْبِيَّةُ مِنْ اَوَائِلِ مَنَازِلِ الطَّرِيْقِ، الَّتِي تَسْتَدْعِي الْحَرَكَةِ فِي الْمَعْرِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّيْمُ مِن اللَّهُ فِي وَمَن اللَّهُ فِي وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن اللَّهُ فِي وَمَن اللَّهُ فِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّيْمُ مِن اللَّهُ فِي وَمَن اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَي وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّيْمُ مِن اللَّهُ فِي وَمَن اللَّهُ فِي وَمَعَلَ اللَّهُ فِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّيْمُ مِن اللَّهُ فِي وَعَمِلَ صَالِحًا فِي اللَّهُ فِي وَمَا اللَّهُ فِي وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ دَعُوتِهِ، وَعَمِلَ صَالِحًا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُ

له المدثر: ۲۰۱ له سبا: ٤٦

قه خم السجده: ٣٣

عه الكهف: ١٤

ته يوسف: ۱۰۸

وَقَالَ الْوَزِيْرُ ابْنُ هُبَيْرَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجَلٌ يَسْعَى لَ اللهِ عَزَّوَلِهِ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعَى لَ ﴾: ٤٠

"تَاَمَّلْتُ ذِكْرَ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ، فَإِذَا الرَّجُلانِ جَاءَا مِنْ بُعْدٍ فِيُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَمْ يَتَقَاعَدَا لِبُعْدِ الطَّرِيْقِ".

لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ الْعَامِرُ الْقَلْبِ إِلَّا مُتَحَرِّكًا مُحَرِّكًا اَمَّا الْمُتَبَاطِيءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صَاحِ مَا الْحُرُّ مَنْ يَّتُوْرُ عَلَى الظُّلْمِ ﴿ وَقَدْ ثَارَتْ لَحَقَهَا الْأَقْوَامُ الْأَقُوامُ الْحُرُّ مَنْ يَسِيْرُ إِلَى الظُّلْمِ ﴿ فَيَصْمِيْهِ وَالْآنَامُ الْأَلْمِ ﴿ فَيَصْمِيْهِ وَالْآنَامُ الْأَلْمِ ﴿ فَيَصْمِيْهِ وَالْآنَامُ النَّامُ النَّامُ اللَّالَةِ الْحَقِّ، وَ إِلَّا عَضَضْتَ آسِنَّةَ فَلَا تُوجِلِ الْإِنْضِوَاءَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ، وَ إِلَّا عَضَضْتَ آسِنَّةَ السِنَّةَ

النَّدَم:

فَكُنْ رَائِدًا. وَأَجِبُ دَاعِيَ اللّهِ، بِلاَ تَلْكَوْ، وَلاَ تَلْعَثَم، وَلاَ تَرَدُّدٍ، فَهاذَا هُوَ شَأْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ:

عه انظر: المنطلق: ١٩١

ك يُسَ: ٢٠ عه القصص: ٢٠

(بيَن)(لعِـالحِرْدِيث

قَالَ اِبْرَاهِیْمْ عَلَیْهِ السّلامُ: "یَا اِسْمَاعِیْلُ اِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِیْ بِأَمْرِ"، قَالَ: "فَاصْنَعُ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ"، قَالَ: "وَتُعِیْنُنِیْ" قَالَ: "وَاُعِیْنُکَ". لَهُ

وَقَدْ كَانَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِيُ فِي مَوْسَمِ الْحَجِّ: "مَنْ يَّحْمِلْنِي حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَالَةَ رَبِّي" وَهَا هُوَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاشِدُكَ: "بَلِغُوْا عِنِى، وَلَوُ آيَةً"، وَيَدْغُوْ لِمَنْ يَبَلِغُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاشِدُكَ: "بَلِغُوْا عِنِى، وَلَوُ آيَةً"، وَيَدْغُو لِمَنْ يَبَلِغُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاقِدُ لَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُبَّ مُبَلِغ أَوْعَى مِنْ سَامِع " وَرُويَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْعَى مِنْ سَامِع " وَرُويَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْعَى مِنْ سَامِع " وَرُويَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْعَى مِنْ سَامِع " وَرُويَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْعَى مِنْ سَامِع " وَرُويَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ الْفُنَى اللَّهُ عَرَوجَلَّ عَلَى عِبَادِ الرَّخْمِن الَّذِيْنَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ إِيَّاهُ وَهُو إِمَامً اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَهُو إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ".

وَوَاجِبُّ أَنْ يَكُوْنَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَمَحَلَّةٍ مِّنَ الْبَلَدِ فَقِيْةٌ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ، وَكَذَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، وَوَاجِبُّ عَلَى كُلِّ فَقِيْهٍ -فَرَغَ مِنْ فَرْضِ عَيْنِهِ وَتَفَرَّغَ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ - أَنْ يَّخْرُجَ إِلَى مَا يُجَاوِرُ بَلْدَهُ مِنْ أَهْلِ السَّوادِ وَمِنَ الْعَرَبِ وَالْأَكْرَادِ وَغَيْرِهم، وَيُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ وَفَرَائِضَ شَرْعِهم، وَيُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ وَفَرَائِضَ شَرْعِهم، وَيُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ وَفَرَائِضَ شَرْعِهم، وَيُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ

(بيَنُ (لعِلْمُ أُدِثُ

له بخارى، الانبياء، باب "يزفّون" (الصّفّات: ٩٤) النسلان في المشي. رقم: ٣٣٦٤ له بخارى، احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٦١

ته ترمذي، العلم، باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع، رقم: ٢٦٥٧

ته نسائي، السهو، باب: ٦٢ نوع آخر، رقم: ١٣٠٦

هه الفرقان ٧٤٠

هـ إحياء علوم الدين، الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، المنكرات العامَّة: ٢/٢٥٤

وَهَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفَسِّرُ قَوْلَهُ تَعَاثَى: (يَآيُهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ قُولُهُ تَعَاثَى: (يَآيُهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ قُمْ فَانْذِرُ) ﴿ فَيَقُولُ:

"فَوَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ، وَيُنْذِرُوا كَمَا أَنْذَرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلُو لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ ﴾ لَا الدِّيْنِ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ ﴾ قُومِهِمْ مُنْذِرِيْنَ ﴾ قُلُولًا اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللْهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَهَذَا تِلْمِيْدُهُ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ قَيِّمَ الْجَوْزِيَّةُ رَحِمَهُ الله يَقُولُ:
"وَتَبْلِيْغُ سُنَّتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأُمَّةِ اَفْضَلُ مِنْ تَبْلِيْغِ السِّهَامِ إِلَى الْأُمَّةِ اَفْضَلُ مِنْ تَبْلِيْغِ السِّهَامِ إِلَى الْأُمَّةِ اَفْضَلُ مِنْ تَبْلِيْغِ السِّهَامِ إِلَى الْأُمَّةِ اَفْضَلُ مِنْ النَّاسِ، السِّهَامِ إِلَى نُحُورِ الْعَدُو، لِأَنَّ تَبْلِيْغَ السِّهَامِ يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، وَالله السِّهَامِ يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، وَامَّا تَبْلِيْغُ السِّنَنِ فَلاَ يَقُومُ بِهِ إِلَّا وَرَثَةُ الْآنِبِيَاءُ، وَخُلَفَائُهُمْ فِي أَمَمِهِمْ، جَعَلَى الله تَعَالَى مِنْهُمْ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ". "

إِنَّ سَنَاءَ الْهِمَّةِ فِي نَشْدَانِ الْكَمَالِ الْمُمْكِنِ، وَمَنْ أَرَادَ الْمَنْزِلَةَ الْعُنْزِلَةَ الْعُلْيَا الْقُصُولِي مِنَ الْجَنَّةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَّكُونَ فِي الْمَنْزِلَةِ الْقُصُولِي فِي الْعُلْيَا الْقُصُولِي فِي الْمَنْزِلَةِ الْقُصُولِي فِي الْعُلْيَا الْقُصُولِي فِي الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْقُصُولِي فِي الْعُلْمِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلُولُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللللْمُ اللْمُلْكُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلُولُ اللْمُلْكِلُولُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلُولُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّلْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ

به إِذَا مَا عَلاَ الْمَرْءُ رَامَ الْعُلاَ وَيَقْنَعُ بِالدُّونِ مَنْ كَانَ دُوْنًا وَيَقْنَعُ بِالدُّونِ مَنْ كَانَ دُوْنًا

وَلَيْسَتُ هَٰذِهِ الْمَنْزِلَةُ الْعُلَيَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْزِلَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهْ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَوِرَاثَةُ وَظَائِفِ النَّبُوَّةِ الَّتِيْ لَيْسَ أَشْرَفُ مِنْهَا إِلَّا مَنْزِلَةُ النَّبُوَّةِ نَفْسُهَا،

له المدثر: ۲۰۱ له التوبه: ۱۲۲

عه الاحقاف: ٢٩، مجموع الفتاوي: ٣٢٧/١٦

٥ المنطلق: ١٢١

م التفسير القيم: ٣١

وَهَذَا الْإِمَامُ اَبُوالْفَرِجِ بْنُ الْجُوْزِيِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُنَادِيْكَ:

"السَّ تَبْغِي الْقُرْبَ مِنْهُ لا فَاشْتَغِلْ بِدَلاَلَةِ عِبَادِهِ عَلَيْهِ، فَهِي حَالَاتُ الْانْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُمْ آثَرُوْا تَعْلِيْمَ الْخَلْقِ عَلَى خَلْوَاتِ التَّعَبُّدِ، لِعِلْمِهِمْ أَنَ ذَلِكَ آثَرَ عِنْدَ حَبِيْبِهِمْ" (وَ الْخَلْقِ عَلَى خَلْوَاتِ التَّعَبُّدِ، لِعِلْمِهِمْ أَنَ ذَلِكَ آثَرَ عِنْدَ حَبِيْبِهِمْ" (وَ الْخَلْقِ عَلَى خَلْوَاتِ التَّعَبُّدِ، لِعِلْمِهِمْ أَنَ ذَلِكَ آثَرَ عِنْدَ حَبِيْبِهِمْ" (وَ هَلْ كَانَ شُغْلُ الْاَنْبِيَاءِ إلاّ مُعَانَاةُ الْخَلْقِ، وَحِثْهُمْ عَلَى الْخَيْرِ، وَنَهْيُهُمْ عَلَى الشَّيْرِ، اللهُ يُقارِنُ بَيْنَ الشَّهُ عَلَى النَّذِيْنَ يُخَالِطُونَ عَلَى اللَّهُ يُقَارِنُ بَيْنَ الشَّجْعَانِ الَّذِيْنَ يُخَالِطُونَ النَّاسَ لِدَعُوتِهِمْ، وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى آذِيَّتِهِمْ، وَبَيْنَ الشَّخَعَانِ الَّذِيْنَ يُخَالِطُونَ النَّاسَ لِدَعُوتِهِمْ، وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى آذِيَّتِهِمْ، وَبَيْنَ الشَّخَعَانِ اللَّهُ عُتَزِلِيْنَ الشَّعْتَزِلِيْنَ الْمُتَخَاذِلِيْنَ الْمُعْتَزِلِيْنَ الْمُعْتَزِلِيْنَ الْمُعْتَزِلِيْنَ الْمُتَخَاذِلِيْنَ اللهُ عُتَالِيْنَ الْمُتَعَانِ النَّاسَ لِدَعُوتِهِمْ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى آذِيَّتِهِمْ، وَبَيْنَ الْمُتَخَاذِلِيْنَ الْمُعْتَزِلِيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَيَقُولُ أَن

"اَلزُّهَّادُ فِي مَقَامِ الْخَفَافِيْش، قَدْ دَفَنُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْعَزْلَةِ عَنْ نَفْعِ النَّاسِ، وَهِي حَالَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا لَمْ تَمْنَعْ مِنْ خَيْرٍ، مِنْ جَمَاعَةٍ وَاتِبَاعِ جَنَازَةٍ وَعِيَادَةِ مَرِيْض".

أَلَا إِنَّهَا حَالَةُ الْجُبَنَاءِ. فَأَمَّا الشُّجْعَانِ فَهُمْ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ. وَهُذِهِ مَقَامَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).

وَهَذَا الشَّيْخُ الدَّاعِيةُ الْقُدُوةُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْكِيْلَانِيُّ الَّذِي تَكَلَّمَ كَثِيْرًا، وَصَاحَ بِأَهُلِ الْعِرَاقِ صَيْحَاتٍ بَلِيْغَةٍ رَفِيْعَةَ الْمَعْنَى وَالْمَبْنَى، وَيَنْتَشِلُ لَنَا أَحَدُ تَلَامِذَتِهِ مِنْ تِلْكَ الصَّيْحَاتِ كَلِمَاتٍ يُدُوِّنُهَا سَرِيْعًا وَيُنْتَشِلُ لَنَا أَحَدُ تَلَامِذَتِهِ مِنْ تِلْكَ الصَّيْحَاتِ كَلِمَاتٍ يُدُوِّنُهَا سَرِيْعًا وَيُوْمِعُهَا كِتَابًا سَمَّاهُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُهُ الْأُسْبُوْعِيُّةَ سنة ٥٤٥ه، وَيُوْدِعُهَا كِتَابًا سَمَّاهُ الْفَيْمَ الرَّجْمَانِي قَدْ تَجِدُ فِيْهِ مَا يَجِبُ رَدُّهُ، لَكِنَّهُ مَمْ لُونَ بِعَلَى وَجُوبِ الشَّيْحَاتِ الْحَقِ، وَالإِلْتِفَافَاتِ الْقَيِّمَةِ، وَالتَّشْدِيْدِ عَلَى وُجُوبِ الدَّعْوَةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهُى.

فَاسْمَعْ مِنْ صَيْحَاتِ الْحَقِّ هٰذِهِ قَوْلُ عَبْدِ الْقَادِرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ: "اَلْمُتَزَهِّدُ الْمُبْتَدِيْ فِي زُهْدِهِ يَهْرُبُ مِنَ الْخَلْقِ، وَالزَّاهِدُ الْكَامِلُ فِي زُهْدِه لَا يُبَالِيُ مِنْهُمْ، لَا يَهْرُبُ مِنْهُمْ، بَلْ يَطْلُبُهُمْ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ عَارِفًا لِللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَمَنْ عَرَفَ الله لَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ سِوَاهُ. اَلْمُنْتَهِي يَهْرُبُ مِنَ الْفُسَّاقِ وَالْعُصَاةِ، وَالْمُنْتَهِي يَطْلُبُهُمْ، كَيْفَ لَا يَطْلُبُهُمْ، كَيْفَ لَا يَطْلُبُهُمْ، وَكُلُّ دَوَائِهِمْ عِنْدَهُ؟

وَلِهَاذَا قَالَ بَعْضُهُمْ رَجِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ: "لَا يَضْحَكُ فِي وَجْهِ الْفَاسِقِ إِلَّا الْعَارِفُ".

مَنْ كَمُلَتْ مَعْرِفَتَهُ لِللهِ عَزَّوَجَلَّ صَارَ دَالًا عَلَيْهِ، يَصِيْرُ شَبَكَةً يُصْطَادُ بِهَا الْخَلْقُ مِنْ بَحْرِ الدُّنْيَا، يُعْطَى الْقُوَّةُ حَتَّى يَهْزِمَ الْلِيْسُ وَجُنْدُهُ، يَأْخُذُ الْخَلْقَ مِنْ أَيْدِيْهِمْ.

يَا مَنِ اغْتَزَلَّ بِزُهْدِهِ مَعَ جَهْلِهِ: تَقَدَّمُ وَاسْمَعُ مَا أَقُوْلُ، يَا زُهَّادَ الْأَرْض تَقَدَّمُوْا.

خَرِّبُوْا صَوَامِعَكُمْ وَاقْرَبُوْا مِنْيَى، قَدْ قَعَدْتُمْ فِي خَلْوَاتِكُمْ مِنْ غَيْرِ أَصْلِ، مَا وَقَعْتُمْ بِشَيْءٍ تَقَدَّمُوْا .....

قَالَ هَٰذَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ فِي الشَّيْخُوْخَةِ.

وَيَسْتَطُرِدُ الدَّاعِيَةُ الْمُبْدِعُ الرَّاشِدُ مُحَمَّدُ اَخْمَدُ الرَّاشِدُ حَفِظَهُ اللَّاهُ قَائِلاً: "وَلَا يَنْبَغِي لِلدَّاعِيَةِ أَنْ يَبْتَئِسَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَضْلَ وَقْتٍ اللَّهُ قَائِلاً: "وَلَا يَنْبَغِي لِلدَّاعِيَةِ أَنْ يَبْتَئِسَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَضْلَ وَقْتٍ

ك المنطلق: ١١٤، ١١٥

لِقِيَامُ اللَّيْلِ يَوْمِيًّا، وَالإِكْثَارِ مِنْ خَتَمَاتِ الْقُرْآن، فَإِنَّ مَا هُوَ فِيْهِ مِنَ الدَّعُوةِ وَتَعْلِيْمِ النَّاسِ وَتَرْبِيَّةِ الشَّبَابِ خَيْرٌ وَّاَجْزَلُ اَجْرًا، وَقُدُوتُهُ فِي ذَلِكَ وَرَائِدُهُ اَئِمَةُ الدُّعَاةِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَسِيْحُوْنَ لِنَشْرِ الدَّعُوةِ وَتَبْلِيْغِهَا، وَيُبَادِئُوْنَ النَّاسَ بِالْكَلَامِ، وَيَبَادِئُوْنَ النَّاسَ بِالْكَلَامِ، وَيَحْتَكُونَ بِهِمْ إِحْتِكَاكًا هَادِفًا، وَلاَ يَنْتَظِرُوْنَ مَجِيءَ النَّاسِ لَهُمْ لِيَسْأَلُوْهُمْ "كُ

وَيَرْوِىٰ لَنَا التَّابِعِيُّ الْكُوْفِيُّ، الْفَقِيهُ النَّبِيلُ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ: "أَنَّ رِجَالًا خَرَجُوْا مِنَ الْكُوْفَةِ، وَنَزَلُوْا قَرِيْبًا يَتَعَبَّدُوْنَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَاللهِ لَمُ مَسْعُوْدٍ، فَأَتَاهُمْ، فَفَرِحُوْا بِمَجِيْئِهِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: "مَا حَمَلَكُمْ بُنَ مَسْعُوْدٍ، فَأَتَاهُمْ، فَفَرِحُوْا بِمَجِيْئِهِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ؟" قَالُوْا: "أَخْبَنْنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ غِمَارِ النَّاسِ نَتَعَبَّدُ" فَقَالَ عَبْدُاللهِ تَكُونُ النَّاسِ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ فَمَنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَقَالَ عَبْدُاللهِ "كَوْ اَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ فَمَنْ كَانَ يُقَاتِلُ الْعَدُوجَ وَمَا اَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْجِعُواْ" بَنِهُ

"كَانَ الْإِمَامُ أَخْمَد إِذَا بَلَغَهُ عَنْ شَخْصِ صَلَاحٌ أَوْ زُهْدٌ، أَوْ قِيَامُ بِحَقٍّ، أَوِ اتِبَاعُ لِلْأَمْرِ: سَأَلَ عَنْهُ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْرِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَةٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَعْرِفَ أَخْوَالَهُ". "

لَمْ يَكُنْ بِالْمُنْعَزِلِ الْمُتَوَارِى الْهَارِبِ مِنَ النَّاسِ، فَالدَّاعِيَةُ يُفَيِّشُ عَنِ النَّاسِ، وَيَبْحَثُ عَنْهُمْ، وَيَسْاَلُ عَنْ أُخْبَارِهِمْ، وَيَرْحَلُ لِلقَائِهِمْ، وَيَزُوْرُهم في مَجَالِسِهِمْ وَمُنْتَدِيَاتِهِمْ، وَمَنِ انْتَظَر مَجِيءَ النَّاسِ إِلَيْهِ في مَسْجِدِه أَوْ بَيْتِهِ، فَإِنَّ الْأَيَّامَ تَبْقِيْهِ وَحِيْدًا، وَيَتَعَلَّمُ فَنَّ التَّفَاوُّبَ. وَالتَرْمِذِيِ: قَالُوْا فِي التَّعْرِيْفِ بِمُوسَى بْنِ حِزَامٍ شَيْحَ الْبُخَارِيُ وَالتِرْمِذِي:

كه كتاب الزهد لابن المبارك: ٣٩٠

له المنطلق: ١١٩

عه المنطلق:ص١٢٧

ته مناقب الإمام احمد: ٢١٨



تُخْفَتُ الْائْمَنَٰ الْمُكَنَّ الْمُكَنَّ الْمُكَنَّ الْمُكِنَّةُ كَانَ فِي أَوَّلِ اَمْرِهٖ يَنْتَحِلُ الإِرْجَاء، ثُمَّ "إِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ اَمْرِهٖ يَنْتَحِلُ الإِرْجَاء، ثُمَّ اَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، فَانْتَحَل السُّنَّةَ، وَذَبَّ عَنْهَا، وَقَمَعَ مَنْ خَالَفَهَا، مَعَ لُزُوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى مَاتَ". لَهُ

نَمَاذِجُ مِنْ حَرَكَةِ السَّلَفِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحِرْصِهِمْ عَلَى هِدَايَةِ الْخَلْقِ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: "سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِيْنَارِ يَقُولُ: لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ لَا أَنَامَ، لَمْ أَنَمْ مَخَافَةَ أَنْ يَّنْزِلَ الْعَذَابُ وَأَنَا ِنَائِمٌ، وَلَوْ وَجَدْتُ اَعْوَانًا، لِفُرْقَتِهِمْ يُنَادُوْنَ فِي سَائِرِ الدُّنْيَا كُلِّهَا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: اَلنَّارَ اَلنَّارَ".

وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: "كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَ الْفُضَيْلِ فِي جَنَازَةٍ لَا يَزَالُ يَعِظُ، وَيُذَكِّرُ وَيَبْكِيْ حَتّٰى لَكَأَنَّهُ يُوَدِّعُ أَصْحَابَهُ ذَاهِبٌ إِلَى الْآخِرَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْمَقَابِرَ، فَيَجْلِسُ فَكَأَنَّهُ بَيْنَ الْمَوْتَى، جَلَسَ مِنَ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ حَتَّى يَقُوْمُ، وَلَكَأَنَّهُ رَجَعَ مِنَ الْآخِرَةِ يُخْبِرُ

وَعَنْ شُجَاعٍ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ: "كُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَمَا يَكَادُ لِسَانُهُ يَفْتُرُ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا".

وَالإِمَامُ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْبِيَّةِ أَجَيَالٍ وَتَخْرِيْجِ أَئِمَّةٍ فِي الْحَدِيْثِ، بَلْ كَانَ يَنْزِلُ إِلَى الْأَعْرَابِ، يُعَلِّمُهُمْ.

وَكَانَ الْفَقِيْهُ الْوَاعِظُ أَحْمَدُ الْغَزَالِيْ، شَقِيْقُ أَبِيْ حَامِدِ الْغَزَالِيْ

له تهذيب التهذيب: ٣٤١/١٠

رَحِمَهُمَا اللّٰهُ كَانَ يَذْخُلُ الْقُراى وَالضِّيَاعَ، وَيَعِظُ لِأَهْلِ الْبَوَادِيْ، تَقَرُّبًا إِلَى اللّٰهِ ١ه.

أُمَّا الشَّيْخُ أَبُولِ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَقَدْ كَانَ رَجُلٌّ عَامَّةً، وَهُوَ الَّذِي أَنَّ إِلَّهُ الثَّغُورِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي فِي أَعَالِي بِلَادِ عَامَّةً، وَهُوَ الَّذِي أَدَّنَ أَهُلَ الثَّغُورِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي فِي أَعَالِي بِلَادِ الشَّامِ وَالْجَزِيْرَةِ تَجَاهُ الرُّوْمَ، وَعَلَّمَهُمْ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّامِ وَالْجَزِيْرَةِ تَجَاهُ الرُّوْمَ، وَعَلَّمَهُمْ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَأْمُرُ وَيَنْهِى، وَ إِذَا دَخَلَ الثَّغْرَ رَجُلٌ مُبْتَدِعٌ أَخْرَجَهُ.

وَأُمَّا الشَّيْخُ الزَّاهِدُ الْفَقِينَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّبَاهِيُّ:

فَقَدْ لَازَمَ الْعِبَادَةَ، وَالْعَمَلَ الذَّائِبَ وَالْجِدَّ، وَاسْتَغْرَقَ أُوْقَاتَهُ فِي الْخَيْرِ، صَلْبٌ فِي الدِّيْنِ، وَيَنْصَحُ الإِخْوَانَ، وَ إِذَا رَآهُ إِنْسَانُّ، عَرَفَ الْجَدِّرِ، صَلْبٌ فِي الدِّيْنِ، وَيَنْصَحُ الإِخْوَانَ، وَ إِذَا رَآهُ إِنْسَانُّ، عَرَفَ الْجِدَّ فِي وَجُهِهِ. الْجِدَّ فِي وَجُهِهِ.

وَعَلَى الْفُتِى لِطَبَاعِه سِمَةٌ تَلُوْحُ عَلَى جَبِيْنِهِ
وَأَمَّا الإِمَامُ الْجَلِيْلُ الْخَرْقِيُّ صَاحِبُ (الْمُخْتَصِرِ) فَقَدْ قَالَ
الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَسَمِعْتُ مَنْ يَّذْكُرُ أَنَّ سَبَبَ مَوْتِهِ، أَنَّهُ
أَنْكَرَ مُنْكَرًا بِدِمَشْقَ، فَضُرِبَ، فَكَانَ مَوْتُهُ بِذَلِكَ".

## وَمِنْ نَمَاذِجِ حِرْصِهِمْ عَلَى تَعْلِيْمِ النَّاسِ الْعِلْمُ الشَّريْفُ

مَا رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ قَالَ: كَتُبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ، وَقَالَ فِيْ كِتَابِهِ: "وَمُرْ أَهْلَ الْفِقْهِ مِنْ جُنْدِكِ، فَلْيَنْشُرُوْا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ فِيْ مَسَاجِدِ هِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وَالسَّلاَمُ".

وَعَنُ عُثْمَاٰتَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "إِنَّ أُوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي الْعِلْمَ" وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُفْتِي مَكَّةَ هُوَ الْقَائِلُ: "لِأَنْ أَراى

(بَيْنُ لِلْعِسَالِحُ أَرْسِتُ

فِيْ بَيْتِيْ شَيْطَانًا، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أَرَى فِيْهِ وَسَادَةً، لِأَنَّهَا تَدْعُوَ إِلَى النَّوْمِ. '' وَقَالَ الإِمَامُ رَبِيْعَةُ الرَّاى رَحِمَهُ اللَّهُ: ''لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ ''. ''

## طريقِ نبوت اورہم

حضرت مفتى محرشفيع صاحب رَجْمَهُ اللَّاهُ تَعَالَكُ فرمات مين:

حقیقت ہے ہے کہ دعوت واصلاح کا کام انبیاء یاان کے وارث ہی کر سکتے ہیں جو قدم قدم پر اپنا خون پیتے ہیں اور دشمن کی خیر خواہی اور ہمدردی میں گے رہتے ہیں۔ ان کی رفتار و گفتار میں کسی مخالفت پر طعن و تشنیح کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ مخالف کے جواب میں فقرے چست کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے ، اس کا بیا اثر ہوتا ہے کہ چندروز کی مخالفتوں کے بعد براے براے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ، ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ آج افسوس بیہ کہ ہم اسو کا انبیاء سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام وتح بر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا!

ہمارے علماءاور مصلحین ومبلغین کے لیے کیے رواہو گیا کہ جس سے ان کا کسی رائے میں اختلاف ہوجائے تو اس کی پگڑی اُچھالیں، اور ٹا نگ تھینچنے کی فکر میں لگ جائیں، اور ٹا نگ تھینچنے کی فکر میں لگ جائیں، اور استہزاء وتمسخر کے ساتھ اس پر فقرے چست کریں، اور پھر دل میں خوش

له ماخوذ من "علو الهمة": ٢٥٥ تا ٢٧١

ہوں کہ ہم نے دِین کی بڑی خدمت انجام دی ہے اور لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں اور قبول کریں۔

میری نظر میں ( یعنی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محرشفیع صاحب وَحِیَهُ اللّهُ تَعَالَیْ اُلّ وقت یہ تین اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بند ہے نہیں دیتے۔ ہراجھاع کے نتیج میں افتر اق ....اور ہر تظیم کے نتیج میں تفریق ..... ہراصلاح کے نتیج میں افتر اق .....اور ہر تظیم کے نتیج میں تفریق ..... ہمارے سامنے آتی ہے۔ نتیج میں فساد .....اور ہر دعوت کے نتیج میں نفرت ..... ہمارے سامنے آتی ہے۔ کاش ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں! کیوں کہ اصل مرض یہی ہے کہ حب مال و جاہ، حسد و بغض کی نجاستوں سے اپنے قلوب پاک نہیں۔ ہمیں ( یعنی علماء و ائم کی جماعت ) اس پر بردا ناز ہے کہ ہم چوری قلوب پاک نہیں۔ ہمیں ( یعنی علماء و ائم کی جماعت ) اس پر بردا ناز ہے کہ ہم چوری اور نماز روز ہے کہ ہم چوری ۔...رشوت ....سود سے بر بیز کرتے ہیں اور نماز روز ہے کے یا بند ہیں۔

لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزہ کی پابندی اور سودہ شراب، آمل و وسرود ہے پر ہیز کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اپنی مولوئ گری کے پیشے کی خاطر ہو کیوں کہ اس پیشے میں ان چیزوں کے کھیت نہیں، ورندا گر ہم ان چیزوں سے خالص خوف خدا کی بنا پر بھی بچے ہوتے تو حب مال و جاہ حسد وبغض اور کبروریاء سے بچے ہوتے ، کیوں کہ ان کی نجاست کچھ سودہ شراب سے کم نہیں ۔ گریہ باطنی گناہ ہمار سے جے اور تما ہے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں ۔ اس لیے ان کی پروانہیں ہوتی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل سارے تفرقوں کی بنیاد ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آفتوں کی بنیاد ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آفتوں کے دعوت و اصلات کا کام پیمبرانہ جذبے اور پیمبرانہ آداب کے ساتھ لے کر کھڑ ہے ہوجائیں ۔ لئم

له وحدت امت: ۳۷ تا ٤١

(بيَن ُولِعِد لِحَرُوبِثَ

## دین کی بات پہنچانے میں حکمت سے کام لینا سنت انبیاء ہے

حضراتِ انبیاء کرام عَلَیْلِیْ فَالیَّیْمُ کَالُولِیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یعنی ایک رات میں جب تاریکی جھا گئی اور ایک کوکب یعنی ستارہ پر نظر پڑی تو اپنی قوم کو (ابراہیم عَلَیْ النِّیْ الْکِیْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

چناں چہ کچھ دیر کے بعدوہ غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم غَلِیْ النِّیْمُ کُونُوم پر جنت قائم کرنے کا واضح موقع ہاتھ آیا، اور فر مایا ﴿ لَاۤ اُحِبُّ اللَّا فِلِیْنَ ﴾ "آفِلِیْنَ " "اَفُوْلُ " سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غروب ہونا۔

مطلب بیہ کہ میں غروب ہوجانے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا، جس کو خدا یا معبود بنایا جائے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت وعظمت کا مستحق ہونا چاہیے، مولا ناروی دَرِّحَهِ بُرُاللَّالُ تَعَالَٰنٌ نے ایک شعر میں اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ چاہیے، مولا ناروی دَرِّحَهِ بُرُاللَّالُ تَعَالَٰنٌ نے ایک شعر میں اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ فلیل آسا در ملک یقین زن نوائے لا اُحِبُ الْاَفِلِیْنَ زن

اس کے بعد پھرکسی دوسری رات میں چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو پھراپنی قوم کوسنا کروہی طریقہ اختیار فرمایا اور کہا کہ (تمہارے عقائد کے مطابق) بیمیرارب ہے،

ل الانعام: ٢٧



اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی تنہاری طرح گراہوں میں داخل ہوجاتا، اور جاند ہی کو اپنا رب اور معبود سمجھ بیٹھتا، لیکن اس کے طلوع وغروب کے بدلنے والے حالات نے مجھے متنبہ کردیا کہ بیستارہ بھی قابل عبادت نہیں۔

اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میرارب کوئی دوسری شے ہے جس کی طرف ہے مجھے ہدایت ہوتی رہتی ہے۔

اس کے بعدایک روز آفاب کو نگلتے ہوئے دیکھا تو پھر قوم کوسنا کراسی طریقے پرفر مایا کہ (تمہارے خیال کے مطابق) سیمیرارب ہے، اور بیتو سب سے بڑا ہے۔
مگراس بڑے کی حقیقت وحیثیت بھی عن قریب تمہارے سامنے آجائے گی۔ چنال چہ آفاب بھی اپنے وقت پرغروب ہوگیا، تو قوم پر آخری ججت تمام کرنے کے بعد اب اصل حقیقت کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ﴿ یُلْقُوْمِ اِنِّیْ بَدِیْءٌ مِمَّا وَسُو کُونَ ﴾ بینی اے میری قوم! میں تمہارے ان مشرکانہ خیالات سے بے زار مول، کہتم نے خدا تعالی کی مخلوقات کوئی خدا کا شریک بنارکھا ہے۔

اس کے بعد اس حقیقت کو بتلا دیا کہ میرا اور تمہارا رب (پالنے والا) ان تمام مخلوقات میں ہے کوئی نہیں ہوسکتا، جوخود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہیں، اور ہر وفت ہر آن عروج ونزول اور طلوع وغروب کے تغیرات میں گھری ہوئی ہیں۔ بل کہ ہم سب کا رب وہ ہے، جس نے آسانوں اور زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے اپنا رخ تمہارے سب خود تر اشیدہ بنوں اور تغیرات و تاثر ات میں گھرے ہوئے ستاروں سے پھیر کر صرف ایک بنوں اور تغیرات کو مشرکیوں میں سے خدائے وحدہ لاشریک لہ کی طرف کرلیا ہے، اور میں تمہاری طرح مشرکیوں میں سے خدائے وحدہ لاشریک لہ کی طرف کرلیا ہے، اور میں تمہاری طرح مشرکیوں میں سے خدائے وحدہ لاشریک لہ کی طرف کرلیا ہے، اور میں تمہاری طرح مشرکیوں میں سے

له الانعام: ۸۸

<sup>خ</sup>ېيس ہوں ـ

اس واقعهٔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم غَلیدُ النِّیمُ کُنی نے پینیبرانہ حکمت وموعظت سے کام لے کریک بارگ ان کی نجوم پرتی کوغلط یا گمرائی نہیں فرمایا، بل کہ ایک ایسا انداز قائم کیا، جس سے ہرذی عقل انسان کا قلب و د ماغ خود متاثر ہوکر حقیقت کو پہچان لے۔

ہاں بت پرتی کے خلاف بات کرنے میں اوّل ہی سے شدت اختیار فر مائی، اور اپنے باپ اور بوری قوم کا گمراہی پر ہونا صاف طور پر بیان کر دیا۔ وجہ ریتھی کہ بت پرتی کا نامعقول گمراہی ہونا بالکل واضح اور کھلا ہوا تھا، بخلاف نجوم پرستی کے کہ اس کی گمراہی اتنی اضح اور جلی نہیں تھی۔ اس کی گمراہی اتنی اضح اور جلی نہیں تھی۔

یہاں میہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم غَلِیْ الْمِیْمِ نَی کے خلاف اپنی قوم کے سامنے جواستدلال بیان فرمایا ہے،اس کا حاصل میہ ہے کہ جو چیز تغیر پذیر ہو، اور اس کے حالات ادل بدل ہوتے رہتے ہوں، اور وہ اپنی حرکات میں کسی دوسری طاقت کے تابع ہووہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کو اپنار بقرار دیں۔ میں کسی دوسری طاقت سے تابع ہووہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کو اپنار بقرار دیں۔ اس استدلال میں سیاروں کے طلوع غروب اور درمیانی تمام حالات سے استدلال کیا جا سکتا تھا، کہ وہ اپنی حرکات میں خود مختار نہیں کسی کے تابع ایک خاص روش برچل رہے ہیں۔

بے بس اور بے قدرت ہونے پرتو طلوع ہے بھی استدلال ہوسکتا تھا، اور اس کے بعد غروب سے پہلے تک جتنے تغیرات پیش آتے ہیں ان سے بھی اس پر دلیل پکڑی جا سکتی تھی یا

### ائمه کرام کے لیے چند مدایات

حضرت ابراہیم غَلِیْ النِّیْمُ کُلُا کے اس طر زِ مناظرہ سے علماء ومبلغین کے لیے چند اہم مدایات حاصل ہوئیں۔

اوّل ہیرکہ قوموں کی تبلیغ واصلاح میں ہر جگہ تخی مناسب ہے نہ ہر جگہ نرمی ، بل کہ ہراکیک کا ایک موقع اور ایک حد ہے۔ چناں چہ بت پری کے معاطع میں حضرت خلیل اللہ غلید الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ کیوں کہ اس کی گمراہی مشاہدہ میں آنے والی چیز ہے ، اور نجوم پری کے معاطع میں ایسے بخت الفاظ استعال نہیں فرمائے ، بل کہ ایک خاص تدبیر سے معاملہ کی حقیقت کوقوم کے ذہم نشین فرمائے۔ کیوں کہ سیاروں اور ستاروں کا جیش ہے بس اور بے اختیار ہونا اتنا واضح اور کھلا ہوانہیں تھا جتنا خود تر اشیدہ بنوں کا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ عوام اگر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہوں جس کاغلطی اور گمرا ہی ہونا عام نظروں میں واضح نہ ہوتو عالم اور مبلغ (امام) کو جا ہیے کہ تشدد کے بجائے ان کے شبہات کو دورکرنے کی تدبیر کرے۔

ان کومختلف طریقوں ہے شمجھانے کی کوشش کر ہے۔

ك معارف القرآن: ٣٨١/٣،٢٨٢ الانعام: ٧٦



کو پیدا کرنے والی اور پالنے والی ہے۔ مقصدتو یہی تھا کہتم کوبھی ایسائی کرنا چاہیے،
مگر حکیماندانداز بیں صرح خطاب سے پر ہیز فرمایا، تا کہ وہ ضد پر نہ آ جائیں۔ اس
سے معلوم ہوا کہ صلح اور امام کا صرف یہ کا منہیں کہ حق بات کو جس طرح چاہے کہہ
ڈالے، بل کہ اس پرلازم ہے کہ ایسے انداز سے کہے جولوگوں کے لیے مؤثر ہو۔ اور اللہ میں اس بات کوتحریر
فرماتے ہیں کہ:

"فَيَنْبَغِى لِلدَّاعِيَةِ أَنْ يَكُوْنَ كَالطَّبِيْبِ الْحَاذِقِ الْحَكِيْمِ الَّذِى يُشَخِّصُ الْمَرَض، وَيَغُرِفُ الدَّاءَ وَيُحَدِّدُهُ، ثُمَّ يُعْطِى الْذَوَاءَ الْمُنَاسِبَ عَلَى حَسْبِ حَالِ الْمَرِيْضِ وَمَرَضِه، الدَّوَاءَ الْمُناسِبَ عَلَى حَسْبِ حَالِ الْمَرِيْضِ وَمَرَضِه، مُرَاعِيًا فِي ذَلِكَ قُوَّةِ الْمَرِيْضِ وَضُعْفِه، وَتَحَمُّلِه لِلْعِلَاج، مُرَاعِيًا فِي ذَلِكَ قُوَّةِ الْمَرِيْضِ وَضُعْفِه، وَتَحَمُّلِه لِلْعِلَاج، وَقَدْ يَحْتَاجُ الْمَرِيْضُ اللَى عَمَلِيَّةٍ جَرَاحِيَّةٍ فَيَشُقُ بَطْنَهُ، أَوْ يَقَطَعُ شَيْنًا مِنْ اَعْضَائِه مِنْ اَجْلِ السِّيْصَالِ الْمَرَضِ طَلَبًا لِصِحَةِ الْمَرِيْضِ،"

تَنْ الْحَمْدُ: ''دائی کا کردار ایک طبیب حاذق کی مانند ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک طبیب مرض کی تشخیص کرتا ہے اس کے لیے مناسب دوا تجویز کرے اس کی بیاری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مریض کی پوزیشن کے مطابق اسے دوا دیتا ہے اس کی برداشت و کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے کہمی مریض کی صحت کا لحاظ کر کے اس کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، جی تھی اس کا بیٹ چاک کرنا پڑے یا اس کے اعضاء بھی کرنا پڑتا ہے، جی تھی اس کا بیٹ چاک کرنا پڑے یا اس کے اعضاء بھی ہے کوئی عضو کا ان کر الگ کرنا پڑے ،تا کہ مریض صحت یا ہو۔'' بھی سے کوئی عضو کا ان کر الگ کرنا پڑے ،تا کہ مریض صحت یا ہو۔'' بھی سے کوئی عضو کا ان کرنا پڑے ،تا کہ مریض صحت یا ہو۔'' بھی سے کہا و کہا ہے کہا و کہا ہے کہا و کہا ہے کہا ہو۔ '' بھی سے کہا ہے کہا و کہا ہے کہا و کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہم سب کے سور چنے کی بات ہے کہ سور ہ لیٹین کو قلب القرآن کی وجہ سے کہا

ك معارف القرآن: ٣٨٢/٣، ٣٨٣، الانعام: ٧٦

گیا ہے، اس میں دعوت الی اللہ اور اخلاق حسنہ کی اہمیت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔
حضرت مفتی محمد شغیع صاحب رَجِیمَ اللّهُ تَعَالَتُ فرماتے ہیں: ملک شام کی طرف
جو تین رسول ہی ہے گئے، انہوں نے مشرکین و کفار سے جس طرح خطاب کیا اور ان کی
سخت و تلخ با توں اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا اس طرح ان کی دعوت سے
مسلمان ہونے والے حبیب نجار نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا ان سب
چیزوں کو ذرا مکرر دیکھے تو ان میں تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی خدمت انجام دیے
والوں کے لیے بڑے سبق ہیں۔

ان رسولوں کی تاصحان تبلیغ وتلقین کے جواب میں مشرکین نے تین باتیں کہیں:

- 📭 تم تو ہمارے جیسے انسان ہوہم تمہاری بات کیوں مانیں؟
  - الله رحمٰن نے کسی برکوئی پیغام اور کتاب نہیں اتاری۔
    - 🕝 تم خالص جھوٹ بولتے ہو۔

آپ غور سیجے کہ بے غرض ناصحانہ کلام کے جواب میں بدا شتعال انگیز گفتگو کیا جواب جا ہتی تھی؟

ممران رسولوں نے کیا جواب دیا؟

صرف بدكہ ﴿ رَبِّنَا مَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُوسَلُونَ ﴾ يعنى جارارب جانتا هے كہ ہم تمہاری طرف بھيج ہوئے آئے ہیں، اور ﴿ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُعْيِنُ ﴾ يعنى جارا جو كام تھا وہ كر چكے كہ تہمیں اللّٰد كا پیغام واضح كر كے پہنچا دیا ، الْمُعِینُ اللّٰہ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

كيهامشفقانه جواب ديابه

مجران لوگوں نے اور آ کے بڑھ کرید کہا کہتم لوگ منحوں ہو، تمباری وجہ ہے ہم

ئ بلى ۱۶۰ ئى بلى ۱۷ **ئىڭ دايىر ئى دادى**  مصیبت میں پڑ گئے۔اس کامتعین جواب بیرتھا کہ منحوس تم خود ہو، تمہارے اعمال کی شامت تمہارے گلے میں آ رہی ہے۔ گران رسولوں نے اس بات کوایسے مجمل الفاظ میں اوا کیا، جس میں ان کو کسی منحوس ہونے کی تصریح نہیں فرمائی، بل کہ بیفر مایا:
﴿ طَا آنِو کُمْ مُعَکُمْ ﴾ یعنی تمہاری بدفالی تمہارے ساتھ ہے۔

اور پھر وہی مشفقانہ خطاب کیا، ﴿ أَئِنْ دُحِّرْ تُمْرُ ﴾ یعنی تم بیتو سوچو کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟

ہم نے تو صرف جہیں خیرخواہانہ نصیحت کی ہے بس سب سے بھاری جملہ جو بولا تو بیا کہ ﴿ بَلُ ٱنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ '' یعنی تم لوگ حدود سے تجاوز کرنے والے ہو'' بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہو۔

یہ تو ان رسولوں کا مکالمہ تھا۔اب وہ مکالمہ د کیکھئے جوان رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے والے نومسلم حبیب نجار نے کیا۔اس نے پہلے تو اپنی قوم کو دو ہاتیں بتا کر رسولوں کی بات ماننے کی دعوت دی

اوّل میہ کہ ذرا بیتو سوچو کہ بیلوگ دور سے چل کر تنہمیں نفیحت کرنے آئے ہیں، سفر کی تکلیف اٹھار ہے ہیں اور تم سے پچھ مانگتے نہیں، بیہ بات خودانسان کوغور کی دعوت دیتی ہے کہ بین ان کی بات میں غورتو کرلیں۔

دوسرے بیر کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر عقل وانصاف اور ہدایت کی بات ہے۔ اس کے بعد قوم کوان کی غلطی اور گراہی پر متنبہ کرنا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے قادر مطلق کو چھوڑ کرتم لوگ خود تر اشیدہ بتوں کو اپنا حاجت رواسمجھ بیٹھے ہو، جب کہ ان کا حالی بیر ہے کہ نہ وہ خود تہارا کوئی کام بنا سکتے ہیں اور نہ اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام اور درجہ ہے کہ اس سے سفارش کر کے تمہارا کام کرادیں۔ مگر حبیب نجار نے بیساری با تیں ان کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی

ك يُسَ: ١٩

طرف منسوب کرنے کا عنوان انتیار کیا کہ میں ایسا کروں تو بڑی گراہی کی بات ہوگی، ﴿ وَمَا لِی لَا أَغْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی ﴾ بیسباس لیے کہ مخالف کواشتعال نہ ہو، بات میں خونڈے ول سے غور کرے۔

پھر جب اس کی قوم نے اس شفقت ورحمت کا بھی پچھاٹر نہ لیا، اور ان کولل کرنے کے لیے ان کے در ہے ہوئے تو اس وفت بھی ان کی زبان پر کوئی بددعا کا کلمہ نہ آیا، بل کہ یہی کہتے ہوئے جان دے دی کہ '' دَبِّ الْهٰدِ قَوْمِیْ'' یعنی میرے پروردگار! میری قوم کو ہدایت فرمادے۔

اس سے زیادہ عجیب بات سے کہ قوم کے اس ظلم وستم سے شہید ہونے والے کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام واکرام اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوا تو اس وقت بھی اپنی یہی ظالم قوم یاد آئی اور اس کی خیرخوا ہی و ہمدر دی سے بیتمنا کی کہ کاش! میری قوم میر بے حالات انعام واکرام سے واقف ہوجاتی تو شاید وہ بھی اپنی سے ماز آکران نعمتوں کی شریک بن جاتی۔

سبحان اللہ! خلق اللہ کی خیر خواہی ان کے مظالم کے باوجود کس طرح ان حمزات کی رگ و پے بیس ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزتھی جس نے قوموں کی کا یا جعزات کی رگ و پے بیس ہوست ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزتھی جس نے قوموں کی کا یا پائی ہے، کفروصلالت سے نکال کروہ مقام بخشا ہے کہ فرضتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔

له يُسَرّ: ٢٢ 💎 ته معارف القرآن: ٣٧٧/٧ تا ٣٧٩

(بینی دلع کم ٹرمٹ

## يغمبرانه شفقت كي عجيب مثال

اسی طرح مفتی اعظم پاکستان دَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَىٰ سورہ یوسف کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دوقیدی جو یوسف غَلِیٹِ النِّیٹ کُون کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہے ہم اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنا جا ہے ہیں۔

بہرحال ان میں ہے ایک یعنی شاہی ساقی نے تو بید کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔اور دوسرے یعنی باور چی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔اور دوسرے یعنی باور چی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پرروٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے،اس میں سے جانورنوچ نوچ کر کھارہے ہیں،اور درخواست کی کہ ممیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلا ہے۔

حضرت یوسف غلای کا گوالی کے جوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگروہ پنج بہرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے بہلنج و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں، اوراصول دعوت کے ماتحت حکمت و دانش مندی سے کام لے کرسب سے پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنااعتاد پیدا کرنے کے لیے اپنے اس مجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو کھانا تمہارے گھروں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں بتلا دیتا ہوں کہ کس فتم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا۔ اور وہ ٹھیک اس طرح نکاتا ہے ﴿ ذٰلِکُما مِمّا عَلَّمَنِی دَبِی ﴾ اور بند رہے وی مجھے بیک کی راب بذریعہ وی مجھے بیکوئی راب بذریعہ وی مجھے بتلا دیتا ہے ، میں اس کی اطلاع دیتا ہوں۔ اور بدایک کھلام جزہ تھا جو دلیل نبوت واور ماتا دکا بہت بڑا سبب ہے۔

اس کے بعداوّل کفر کی برائی اورملت کفر ہے اپنی نے زاری بیان کی ،اور پھریہ

ك يوسف: ٣٧



بھی جتلا دیا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فرداوران ہی کی ملت حق کا پابند ہوں۔
میرے آباء و اجداد ابراہیم و آخق و یعقوب (غَلَالِمَ اللَّهُ وَالْمِیْلُمُ وَاللَّهُ عَلَیْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

پھران ہی قیدیوں ہے سوال کیا کہ اچھاتم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہویہ بہتر ہے یا یہ کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ،جس کا قبر وقوت سب برغالب ہے؟

پھر بت پرتی کی برائی ایک دوسر سے طریقے سے بیہ بتلائی کہتم نے اور تمہار سے باپ دادوں نے کچھ بنوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے۔ بیتو صرف نام ہی نام کے بیں ۔ نہان میں ذاتی صفات اس قابل بیں کہ ان کوکسی ادنی قوت وطافت کا مالک سمجھا جائے ؛ کیوں کہ وہ سب بے حس وحرکت ہیں، یہ بات تو آئھوں سے مشاہدہ کی ہے۔

دوسراراستدان کے معبود حق ہونے کا بیہ ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کی پرستش

کے لیے احکام نازل فرمائے تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہر عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ

کرتے، گر تھم خداوندی کی وجہ ہے ہم اپنے مشاہدہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے تھم کی
اطاعت کرتے، گر یہال وہ بھی نہیں! کیوں کہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے
کوئی جحت و دلیل نازل نہیں فرمائی؛ بل کہ اس نے یہی بتلایا کہ تھم اور حکومت
سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں اور تھم بیدیا کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔
یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آبا، واجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، گراکش

لوگ اس حقیقت کونہیں جانتے۔

حضرت یوسف غَلِیْ اِیْ تبلیغ ورعوت کے بعدان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہتم میں سے ایک تو رہا ہوجائے گا اور پھراپی ملازمت پر بھی برقراررہ کر بادشاہ کوشراب پلائے گا۔اور دوسرے پر جرم ثابت ہوکراس کوسولی دی جائے گی اور جانوراس کا گوشت نوج نوج کرکھائیں گے۔

حافظ ابن کثیر دَخِهَبُهُاللّهُ تَعَالَیْ نے فرمایا کہ اگرچہ ان دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہرایک کی تعبیر متعین تھی اور یہ بھی متعین تھا کہ شاہی ساقی بری ہوکرا پی ملازمت پر پھرفائز ہوگا، اور باور چی کوسولی دی جائے گی ؛ مگر پیغیبرانہ شفقت وراُفت کی وجہ سے متعین کر کے نہیں بتلایا کہتم میں سے فلال کوسولی دی جائے گی تاکہ وہ ابھی سے غم میں نہ گھلے ؛ بل کہ اجمالی طور پر یوں فرمایا کہتم میں سے ایک رہا ہوجائے گا، اور دوسرے کوسولی دی جائے گی ہے

سله تفسير ابن كثير: ٦٨٦، يوسف: ٤٠ سله معارف القرآن: ٩٨/ تا ٧٠، يوسف: ٣٦ تا ٤٢

### احكام ومسائل

آیاتِ مذکورہ ہے بہت ہے احکام ومسائل اور فوائد و ہدایات حاصل ہوتے میں ،ان میں غور سیجیے:

پہلا مسئلہ: یہ ہے کہ حضرت یوسف غلیب لینے کی جیل میں بھیجے گئے جو مجرموں اور بدمعاشوں کی بہتی ہوتی ہے؛ مگر حضرت یوسف غلیب لینے کی جاتی ہی حسن اللہ مسئلہ: یہ ہوتی ہے؛ مگر حضرت یوسف غلیب لینے کی خور یہ ہوگئے۔ جس سے اخلاق، حسنِ معاشرت کا وہ معاملہ کیا، جس سے بیسب گرویدہ ہو گئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مصلحین (ائکہ کرام) کے لیے لازم ہے کہ مجرموں خطا کاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کواپنے سے مانوس ومر بوط کریں۔ کسی قدم پر منافرت کا اظہار نہ ہونے دیں۔ (ہم جس مجد کے امام ہیں، اُس کے آس پاس منافرت کا اظہار نہ ہونے دیں۔ (ہم جس مجد کے امام ہیں، اُس کے آس پاس مبتلا رہنے والے لوگوں میں ایسے لوگ ہوں جودین سے دور ہوں، برے کا موں میں مبتلا ہوں تو اُن پر بھی شفقت ہمدردی کرتے ہوئے ان کو دین دار بنانے کی فکر کرنی ہوں تو اُن پر بھی شفقت ہمدردی کرتے ہوئے ان کو دین دار بنانے کی فکر کرنی جا ہے۔ راقم)

دوسرا مسکلہ: آیت کے جملے ﴿إِناَّ نَوَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ ہے بیمعلوم ہوا کرتعبیر خواب ایسے ہی لوگوں ہے دریافت کرنا جا ہے جن کے نیک، صالح اور ہمدرد ہونے پراعتاد ہو۔

تبسرا مسئلہ: بیمعلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاحِ خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرزِ عمل عملی کمالات کرنے والوں کا طرزِ عمل بیہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسنِ اخلاق اور علمی وعملی کمالات کے ذریعہ خلق الله پر اپنا اعتاد قائم کریں۔خواہ اس میں ان کو پچھا پے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے۔جیسا حضرت یوسف خَلِیْ النِّن النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِّیْ النِیْ النِیا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندانِ نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا۔ بیدا ظہار کمال اگر اصلاح حلق کی

له يوسف: ٣٦



نیت سے ہوا پی ذاتی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نہ ہوتو یہ وہ تزکیۂ نفس نہیں جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے، ''فَلَا تُزَکُّوْآ اَنْفُسَکُمْ''یعنی اپی پاک نفسی کا اظہار نہ کروی<sup>ل</sup>

چوتھا مسکلہ: تبلیغ وارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ دائی اور مصلح کا فرض ہے کہ ہروفت ہر حال میں اپ وظیفہ دعوت و تبلیغ کوسب کا موں سے مقدم رکھے۔
کوئی اس کے پاس کسی کام کے لیے آئے وہ اپ اصلی کام کو نہ بھولے۔ جیسے حضرت یوسف غَلیڈ المیٹی کی پاس یہ قیدی تعبیرِ خواب دریافت کرنے کے لیے آئے تو حضرت یوسف غَلیڈ المیٹی کی پاس یہ قیدی تعبیرِ خواب کے جواب سے پہلے دعوت و تبلیغ آئے تو حضرت یوسف غَلیڈ المیٹی کی نے تعبیرِ خواب کے جواب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ان کورشد و ہدایت کا تحفہ عطافر مایا۔ یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کسی جلسہ کسی منبر، یا اسمیح ہی پر ہواکرتی ہے۔ شخصی ملاقاتوں سے اور نجی نداکروں کے سے ذریعہ یہ کام اس سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

دراصل به مزدور طبقه به سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ان کوسمجھا دیا جائے کہ نماز تو بہت آسان ہے، نماز پڑھنے میں بہ بہ فوائد حاصل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ سنتو آپ یقین رکھیے کتنے بے دین لوگ دین دارین جائیں۔

له تفسیر مظهری: ۱۹۳/۰ یوسف: ۲۸

محلے میں کسی کا انقال ہوا، اب لوگ امام صاحب کے پاس مسائل پو چھنے یا مسجد میں قرآن مجید کے پارے لینے آتے ہیں،ان کوبھی بٹھا کر پچھا کرام کر کےان کودین دار بنانے کی فکر کی جائے،راقم۔

یا نجوال مسئلہ: بھی اسی ارشاد واصلاح ہے متعلق ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جومخاطب کے دل نشین ہو سکے ۔ جیسا حضرت یوسف غَلَیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِی جائے جومخاطب کے دل نشین ہو سکے ۔ جیسا حضرت یوسف غَلَیْ اِلْمِیْ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِیْ اِللّٰمِی جو کوئی کمال حاصل ہوا، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو یہ دکھلا یا کہ مجھے جو کوئی کمال حاصل ہوا، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو چھوڑ کر ملت ِ اسلام کو اختیار کیا، اور پھر کفر وشرک کی خرابیاں دل نشین انداز میں بیان فر مائیں ۔

چھٹا مسکلہ: اس سے بہ ٹابت ہوا کہ جو معاملہ نخاطب کے لیے نکلیف دہ اور ناگوار ہوا ور اس کا اظہار ضروری ہوتو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہوا ہے انداز سے ذکر کیا جائے کہ اس کو نکلیف کم سے کم پہنچے۔ جیسے تعبیرِ خواب میں ایک شخص کی ہلاکت متعین تھی ، مگر حضرت یوسف خَلِیْرالیّٹ کا اس کومبہم رکھا۔ یہ تعین کر کے نہیں کہا کہتم سولی چڑھائے جاؤگے ہے۔

ساتواں مسکلہ: یہ ہے کہ حضرت یوسف غلینہ النہ کا نے جیل ہے رہائی کے لیے اس قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤتو میرا بھی ذکر کرنا، کہ وہ بے قصور جیل میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لیے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا تو کل کے خلاف نہیں۔

آ تھوال مسکلہ: یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے برگزیدہ پینمبروں کے لیے ہر جائز کوشش بھی پہندنہیں، کہ کسی انسان کو اپنی خلاصی کا ذریعہ بنائیں۔ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہونا ہی انبیاء کا اصلی مقام ہے۔ شاید اس لیے یہ قیدی حضرت یوسف غَلِیْ اللّٰہ کھی کے اس کہنے کو بھول گیا اور ان کو مزید کئی سال جیل میں

(بيَنْ والعِد لِحَرَّوتِ

**ئە ت**قسىر ابن كثير: ٦٨٦، يوسف: ٤١

ر ہنا پڑا۔ ایک حدیث میں بھی رسول کریم طَلِقَتُ عَلَیْنَا نِے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کے

یہ ہے پیغمبرانہ شفقت کی عجیب مثال ، ہم وار ٹینِ انبیاء کو جاہیے کہ ہم بھی اس رحمت وشفقت کواینا کیں۔

تا که حضرت کیمیٰ بن معاذ اَرَخِعَهُ اللّهُ مَعَالَیٰ کے اس قول کا مصداق ہم بھی ہو جائیں ، چناں چہان کا ارشاد ہے:

"الْعُلَمَاءُ أَرْحَمُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابَاثِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، قِيْلَ لَهْ: وَكَيْفَ ذَٰلِكَ؟

قَالَ اللَّانَ آباءَ هُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ يَخْفَظُوْنَهُمْ مِنْ نَّارِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْفَظُوْنَهُمْ مِنْ نَّارِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْفَظُوْنَهُمْ مِنْ نَّارِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْفَظُوْنَهُمْ مِنْ نَّارِ الْآخِرَةِ." تُ

معلوم ہوا کہ انبیاء غَلَا ﷺ فَاللَّیْنَا کُلِا اصل کام شفقت ورحمت اور ہمدر دی اور خیرخوا ہی کے جذیبے سے انسانوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔

حضرت سهل بن عمرونهایت پرجوش خطیب بین ، حالت کفر میں وہ اسلام کی مخالفت میں تقریر کیا کرتے بینے ، ایک بارحضرت عمر دَضِحَاللّهُ اَلَّا اَللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْنَ كُلَّا اَللَّهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ك معارف القرآن: ٥/٠٧٠ ٧١ ٪ تله احياء علوم الدين، العلم، فضيلة التعليم: ٢٤/١

بيئن ولعيد لم أومث

قریرے میں اسلام کوفائدہ پہنچے۔''<sup>ک</sup>

ا نبیاء غَلَالِحِیَّلَا وَالنِّیْمُ کِنَ کے وار ثین کو بھی جاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں انسانوں کے لیے شفقت پیدا کریں۔ ہرانسان کی ہمدردی ان کے دل میں ہو۔

مسلمان کو دیکھتے ہی اس کو اسلام میں ترقی اور سیا یکا مسلمان بنے اور اسلام پھیلانے کی محنت کرنے والا بن جانے کی تمنا کرے، اور دعا کرے اور اس کے لیے کوشش کرے ، کا فرکو دیکھتے ہی سیچ دل ہے اس کواسلام میں داخل کروانے کی محنت اور دعا کرے، یہی جذبہ ہمیں انبیاء غَلَیٰہُ ﷺ کی طرف سے ورثہ میں ملاہے، اللہ تَبَارُكُونَعُالِكُ كارشادي:

﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوُكُ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُنْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيْمِ ﴾ ك

تَكَرِيحَكَ: " منهارے باس ایک ایسے پنمبرتشریف لائے ہیں جوتمہاری جنس سے بیں، جن کوتمہاری مصرت کی بات نہیں گراں گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مندرہتے ہیں، ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہر ہان ہیں۔ پھرا گر روگر دانی کریں تو آپ کہہ و تیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی بر بھروسہ کیااوروہ بڑے عرش کا مالک ہے۔''

حضرت محمد تفقیع صاحب رَجِعَبِهُ اللَّاهُ تَعَالَىٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بیہ سورهٔ توبه کی آخری آیتی ہیں، جن میں رسول الله طَلِقَافِ عَلَيْهِ کَا يوری خلق خدا ير خصوصاً مسلمانوں پر بے حدمہر بان اور شفیق و ہمدرد ہونا بیان فر مایا ہے اور آخری

طه التوبة: ١٢٨ ١٢٩٠

له البيان والتبيين للجاحظ: ١٩٠/١

آیت میں آپ کو بیہ ہدایت فر مائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجودا گر پھر بھی کچھلوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں۔

سورۂ تو بہ کے آخر میں میمضمون اس لیے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری سورت میں کفار سے براءت قطع تعلق، قبال و جہاد کا ذکر تھا جو دعوت الی اللہ کی آخری صورت ہے، جب کہ زبانی دعوت وتبلیغ ہے اصلاح کی تو قع نہ رہے۔

کین اصل کام انبیاء غَلَیٰومِ الیّن کا یہی ہے کہ شفقت ورحمت اور ہمدردی وخیر خواہی کے جذبے سے خلقِ خدا کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دے دیں، اور ان کی طرف سے اعتراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیں اس پر تو کل کریں کیوں کہ وہ رب العرش العظیم ہے۔ یہاں عرشِ عظیم کا رب کہہ کریہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ کل کا ئناتِ عالم پر محیط ہے۔

یقر آن کریم کی دوآ بیتی ہیں، جو پیغام دے رہی ہیں، اس پرہمیں خوب اچھی طرح غور کرنا چاہیے، آبت مبارکہ میں رسول کریم ﷺ کی صفات بیان کی گئ ہیں۔ نائب رسول سے کہ وہ اپنے آپ کوان صفات ہیں۔ نائب رسول سے کہ وہ اپنے آپ کوان صفات سے متصف کرنے کی کوشش کرے، نائب رسول جب ہی کہلائے گا اور اصل کی صفات میں سے بھی ہر ہرصفت سے حصہ لےگا۔

ایک صفت ذکر فرمائی ''حَرِیْصٌّ عَلَیْکُمْ''لغت کے اندر جب کوئی شئے اپنی حد سے نکل جائے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، کسی چیز کی دل میں خواہش ہوتو اسے طلب کہا جائے گا، اگر طلب شدت اختیار کر جائے تو طمع اور طمع بھی شدت اختیار کر

ك معارف القرآن: ٤٩٥/٤، ٤٩٦، التوبة: ١٢٨، ١٢٩

جائے تو حرص کہا جائے گا۔

نی کے بارے میں فرمایا "حَرِیْصٌ عَلَیْکُم" وہ تہماری برایت کے لیے حریص عَلَیٰکُم " وہ تہماری برایت کے لیے حریص عَلَی هُدا هُمْ اَیک جَدُر مایا ﴿ وَمَا آکُورُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴾ " ایک جگہ فرمایا ﴿ وَمَا آکُورُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴾ "

ای طرح نائب نبی کوبھی جا ہیے کہ اپنے دل میں لوگوں کی ہدایت کی حرص پیدا کرے، اور جس چیز کی دل میں حرص ہوآ دمی اس کے لیے محنت کرتا ہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت کرتا ہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت بھی کرے، ایک ایک مقتدی کو سمجھائیں اور ایک ایک مقتدی کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔

بے دین دیکھ کرروئیں ،فکر کریں کہا گراس شخص کی اس حالت میں موت آگئی تو اس کا کیا ہوگا؟

﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصُلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تَصَلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ ثَامِّتَ تَصَلَى ثَارًا حَامِيةً تَوْجَهَنَ : " (بهت ہے لوگ) محنت کرنے والے تھے ہوئے ، گزریں گے دیکتی ہوئی آگ میں۔"

ت الغاشيه: ٣٠٤

الله يوسف: ١٠٣

له النحل: ۳۷

لیعنی کافرلوگ جود نیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی۔اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پرترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور استے مجابدے برداشت کررہا ہے ایکن مرکز پھر بھی دوزخ میں جائے گایا۔

## ائمه کرام خود دین کی دعوت دینے کا اہتمام فر مائیں

امام خود بھی داعی ہوا درا پنے مقتدیوں کو بھی داعی بنائے ،اور دعوت کے لیے گھر کو چھوڑ کر باہر گاؤں ، دیباتوں میں جانا پڑے تو ضرور جائے ،گھر میں بیٹھے رہنے کی عادت سفرے مانع نہ بن جائے۔

حضور انور ﷺ کا انظار نہیں فرماتے سے کہ لوگ آپ کے وائی حابہ کرام ضدمت میں خود حاضر ہوں، بل کہ آپ کے اور آپ کے داعی صحابہ کرام کو کا انتظام کا انتخاب کا کہ تھی کا کہ تھی اور کی کا کہ تھے اور کی کا کہ تھی لوگوں کے گھروں تک خود پہنچ جاتے سے، اور کلمہ بن کی دعوت بیش فرماتے سے مکم معظمہ سے سفر کر کے طاکف تشریف لے گئے اور دہاں عبد یالیل رئیسوں کے گھروں پر جا کر تبلغ کا فرض ادا فر مایا۔ جج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس کے گھروں پر جا کر تبلغ کا فرض ادا فر مایا۔ جج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو حق کا پیغام پہنچاتے ، اور ان کے ترش و تند جوابوں کی پوانہ فرماتے سے ، آخر اسی تلاش میں بیڑب کے وہ سعادت مند ملے جن کے پاتھوں سے ایمان واسلام کی دولت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوئی۔

امت کو دین پرلانے کاغم .....اورجہنم ہے بچانے کی فکر ..... نے ان کولوگوں کے گھروں پراور بیٹھکوں پر جانے کے لیے مجبور کیا۔اس طرح مالی اعتبار سے کمزور طبقے کوبھی انہوں نے دین پرلانے کی فکر فرمائی۔ تاریخ کےصفحات اس سے بھرے

له مستدرك للحاكم، التفسير، تفسير سورة الغاشية: ٢/٦١٣، رقم: ٣٩٨٣

ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سردیوں میں اور گرمیوں میں راحت و آ رام کا خیال کیے بغیرلوگوں کے گھروں میں جا کردین پہنچایا۔

بعض مساجدالی جگه واقع ہوتی ہیں، جہاں کوئی ہیپتال .....اسکول .....کالج .....سفارت خانہ.....حکومت کا کوئی اہم دفتر ..... واقع ہوتا ہے۔

الیی مساجد کے ائمہ کرام کے لیے آخرت کے اجر و تواب کمانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ائمہ کرام ان سے تعلق پیدا کر کے ان کو دین پر لانے کی فکر فر مالیں تو کئی گھرانوں میں دینی ماحول پیدا ہوسکتا ہے اور بہت جلد معاشرے میں انقلاب پیدا ہوسکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف جبعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کے دفاتر میں جاکراگر ان سے الیا جائے، ان سے تعلق پیدا کیا جائے، ان کو دین پر لانے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالی کے بہت سے احکامات زندہ ہوجائیں۔ اور گناہوں والی زندگی سے لوگ نیج جائیں۔

ہم ائمہ کی جماعت کواس ذمہ داری کا احساس ہو جائے ،اور ہم شجیدگی ہے اس معاملہ پرغور کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ بے دین کا ماحول مغلوب ہوتا جائے گا اور دین داری غالب آتی جائے گی۔

غور کرنے کی بات ہے کہ اعداءِ اسلام اپنے اپنے مراکز سے دن رات ب دینی پھیلانے کی محنت کرنے میں مصروف ومشغول ہوں۔ اور ہمارے مراکز لیعنی مساجد صرف نمازوں کے وقت تھلیں ، اور ان مراکز کے ذمہ دار حضرات ائمہ، علماء کرام اور قراءان مراکز کو ۲۲ گھنٹے آباد کرنے کی فکر فرمائیں۔

اى كوعرب كے ايك جيد عالم شخ صالح بن غانم السدلان افي كتاب "المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعلاقته بالموئسسات الدعوية في المجتمع "ميں لكھتے ہيں۔

امام یہ بے قبراری و بے چینی پیدا کرے کہ کم وہیش ڈھائی ہزار افراد پرمشملل

میرے محلے کی آبادی ہے اور نمازی صرف ڈھائی سو ہیں، اتنے بے نمازیوں کو نمازی کس طرح بنائیں، رات کورورو کر اللہ تعالیٰ سے مائے دن کولوگوں کے پیر پکڑ پکڑ کر ان کومسجد میں لانے کی فکر کریں۔

حدیث کے امیر المؤمنین امام سفیان توری دَجِعَبُ اللّهُ تَعَالَیٰ فرماتے ہیں:
"وَاللّٰهِ! لَوْ لَمْ يَأْتُونِيْ لَأَتَيْتُهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ"
تَوْجَمَعَ: "اللّه کی قتم! (یه میرے مقتدی شاگرد) اگر میرے پاس حدیث سیھے نہ آتے تو میں (حدیث سکھانے کے واسطے) ان کے گھروں میں جاتا۔"
گھروں میں جاتا۔"

امام شافعی دَخِعَهُ اللّاُلِمُ تَعَالَیٰ اپنے شاگر در بیج کوفر ماتے تھے: ''(یَا رَبِیْعُ!) لَوْ قَدَرْتُ اَنْ اَطْعَمَكَ الْعِلْمَ لَاَطْعَمْتُكَ'' '' تَرْجَمَدُ:''اے ربیج! اگر میں اس بات کی طاقت رکھتا کہ علم کو کھانا بنا کر تمہیں کھلا دوں تو اس علم کو (حلوہ بناکر) تمہیں کھلاً دیتا۔''

ایی طلب جب امام کے اندر ہوگی تو مقتدیوں کوضرور فائدہ ہوگا، امام اپنے اندراب غم اورفکر پیدا کرے کہاس کے آس پاس رہنے والے سب گھرول کے اندر دین داری پیدا ہو جائے، ہرمقتدی دین سکھنے اور سکھانے والا ہو، لیکن بیت ہوگا جب ہم انکہ مساجد خودان میں سے ایک ایک کے پاس جاکر دین سکھائیں، اور یہی انبیاء غلاق الم الم الم مبارک طریقہ ہے، اس کے بارے میں شخ صالح بن غانم السد لان اپنی کتاب "المسجد و دورہ فی التوبیة والتوجیه و علاقته بالمؤسستات الدعویة فی المجتمع "میں تحریفراتے ہیں:

يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الدُّعَاةُ إِلَى اللَّهِ أَنَّ النَّاسَ لَا يَأْتُونَ إِلَيْهِمْ مَلْ أَقَّ

له كتاب العلم لابن عبدالبو: ١٤٢/١

له حلية الاولياء، ذكر تابعي التابعين: ١٢٦/٩، رقم: ١٣٣٤١

مَنْهَجَ رُسُلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فِي إِبْلاَغِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فِي إِبْلاَغِ الدَّعْوَةِ هُوَ الدِّهَابُ إِلَى مَنْ يُرِيْدُوْنَ هِدَايَتَهُمْ إِلَى الْحَقِّ يَدُقُّوْنَ أَبُوابَهُمْ وَيُوْقِظُوْنَهُمْ مِنْ سُبَاتِهِمْ.

وَلَنَا فِيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فَقَدْ لَبِثَ عَشَرَ سِنِيْنَ يَتَتَبَّعُ حُجَّاجَ فِيْ مَنَادِلِهِمْ فِي الْمَوَاسِمِ وَيَغْبَرُ قَدَمَيْهِ الشَّرِيْفَتَيْنِ فِي التَّرَدُّدِ عَلَى أَسْوَاقِ الْعَرَبِ الْمَوْسَمِيَّةِ وَأَمَاكِن تَجَمُّعَاتِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ إِيْصَالِ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَ إِبْلاَعْ دَعْوَةِ اللهِ تَعَالَى.

وَكَانَ رُسُلُ اللّٰهِ الْكِرَامُ فِى جَمِيْعِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ يُبَلِّغُوْنَ الدَّعُوةَ إِلَى النَّاسِ بِالْحَرَكَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ وَالتَّشْمِيْرِ الدَّاثِم وَلَيْسَ بِالْجُلُوْسِ فِى الْبَيُوْتِ أَوْ فِى الْمَسَاجِدِ وَالزَّوَايَا وَبِهِذَا إِنْتَشَرَتِ الدَّعُوةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِى ارْجَاءِ الدُّنْيَا بِالتَّحَرُّكِ الْمُتَوَاصِلِ حَتَّى رَوِيَتِ الدَّعُوةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِى ارْجَاءِ الدُّنْيَا بِالتَّحَرُّكِ الْمُتَوَاصِلِ حَتَّى رَوِيَتِ الْدَّعُونُ الْمُتَعَطِّشَةُ الْاَرْضُ بِقَطَرَاتِ عَرَقِ جَبِيْنِهِمْ وَرَوِيَتِ الْقُلُوبُ الْمُتَعَطِّشَةُ الْمُتَعَطِّشَةُ اللهُ اللهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِثَالًا يَحْتَذِى فِي إِيْصَالِ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَبَذُٰلِ الْجُهْدِ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ دُوْنَ تَوْفِبْرِ وَقْتٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى مَتَاعِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا.

وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي تَعَوَّدَ النَّاسُ الْإِجْتِمَاعَ.

وَهُنَاكَ حَقِيْقَةٌ هَامَّةٌ فِي هَٰذَا الْمَجَالِ هِي: أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَرِيْضَةَ مِنْ إِفْرَادِ الشُّعُوْبِ فِي الْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ عُمَّالٌ وَأَصْحَابُ حِرَفٍ مِنْ الْعَرَادِ الشُّعُوْبِ فِي الْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ عُمَّالٌ وَأَصْحَابُ حِرَفٍ وَهُمْ مِنَ الْعَنَايَةِ وَهُمْ مِنَ الْكَثْرَةِ بِمَكَانِ فَإِذَا اَعْطَى هُوُّلَآءِ الْعُمَّالُ حَظَّهُمْ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالتَّوْجِيْهِ الإِسْلَامِيِّ فَإِنَّهُمْ مَكْسَبٌ كَبِيْرٌ لِلإِسْلَامِ وَرَصِيْدٌ وَالرِّعَايَةِ وَالتَّوْجِيْهِ الإِسْلَامِيِ لَا يَنْبَغِى لِلدُّعَاةِ أَنْ يُّفَرِّطُوا فِيْهِ بِحَال.

إِنَّ إِمَامَ الْمَسْجِدِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَغْشَى هَذِهِ الْأَمَاكِنَ وَأَنْ يَقُوْمَ بِجُهُوْدٍ طَيِّبَةٍ مَعَ الْعُمَّالِ فَيُحَبِّبُهُمْ فِي الدِّيْنِ وَالتَّدِيْنِ وَيُفَقِّهُهُمْ وَيُرْشِدُ هُمْ إِلَى قِيم الإِسْلَامِ وَأَخْلَاقِهٖ وَآدَابِهٖ عَنْ طَرِيْقِ وَيُرْشِدُ هُمْ إِلَى قِيم الإِسْلَامِ وَأَخْلَاقِهٖ وَآدَابِهٖ عَنْ طَرِيْقِ الْمُحَاضَرَاتِ وَالنِدَاوَاتِ وَغَيْرِهَا وَيُعَرِّفُهُمْ بِحُقُوقِهِمْ وَ وَاجِبَاتِهِمْ الْمُحَاضَرَاتِ وَالنِدَاوَاتِ وَغَيْرِهَا وَيُعَرِّفُهُمْ بِحُقُوقِهِمْ وَ وَاجِبَاتِهِمْ مِنْ جَهَةِ نَظَرٍ إِسْلَامِيَّةٍ وَيُبَصِّرُ هُمْ بِوَاجِبَاتِهِمْ نَحْوَ أَوْ طَانِهِمْ وَالْعَالَمِ الْإِسْلَامِيّ وَيُعَرِّفُهُمْ عَلَى إِتْقَانِ الْعَمَلِ وَوَفْرَةِ الإِنْتَاجِ لِتَحْقِيْقِ الْفُدُرةِ عَلَى وُجُودٍ فَائِضِ الإِسْلَامِيّ وَلَيْقِ الْفُدُرةِ عَلَى وُجُودٍ فَائِضِ اللّهِ مُنْ الإِنْتَاجِ وَتَحْقِيْقِ الْفُدُرةِ عَلَى وُجُودٍ فَائِضِ اللّهَ مُن الإِنْتَاجِ وَتَحْقِيْقِ الْفُدُرةِ عَلَى وُجُودٍ فَائِضِ اللّهَ مُن الإِنْتَاجِ وَتَحْقِيْقِ الْفُدُرةِ عَلَى وُجُودٍ فَائِضِ اللّهُ مِن وَالْمُنَافَسَةِ وَتَنْمِيَّةِ الإِقْتِصَادِ الإِسْلَامِيّ وَفْقًا لِشَرِيْعَةِ الإِسْرَامِ وَ مَصَالِح الْمُسْلِمِيْنَ ..... الخ

اگر ہم چاہتے ہیں دین دنیا بھر میں زندہ ہوجائے، ہر شعبہ اور ہر ملک کے رہے والے دین دارین جائیں، سارے مردول وعورتوں، جاہلوں، پڑھے کہ موں شہروں اور دیباتوں میں دین عام ہو جائے تو ہمیں خود بھی داعی بنتا ہوگا، اور ہر مسلمان جاہے مردہویا عورت ان کو بھی داعی بنانا ہوگا۔

لہٰذا ائمُہ حضرات دین کی دعوت دینے کا اہتمام فرمالیں نماز پڑھا کر گھر میں بیٹھ جانا اورلوگوں کے ساتھ نمازوں کی حد تک تعلق رکھنا ، بیصرف نامناسب ہی نہیں

له المسجد ودوره في التربية والتوجيه وَعِلاقته بالمُوسسات الدعوية في المُجْتَمع: ٩٠ تا ٩٢

بل کہ منصبِ نبوت کے بھی خلاف ہے اور طلحہ بن عبداللہ دَضِوَاللّٰہُ بَعَالِیَے ہُ نے اس کو عیب قرار دیا ہے۔جبیبا کہ طبقات بن سعد میں روایت ہے:

وَلِذَٰلِكَ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُنْكِرُوْنَ اَشَدَّ الْإِنْكَارِ عَلَى مُوْمِنِ يَتَوَارِىٰ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اَقَلَّ الْعَيْبِ عَلَى الْمَرْءِ اَنْ يَجْلِسَ فِيْ دَارِهِ. <sup>ك</sup>

الدَّاعِيَّةُ رَحَّالَةٌ كَانَ الدُّعَاةُ إِلَى اللهِ يَسِيْحُوْنَ لِنَشْرِ الدَّعُوَةِ وَتَبْلِيْغِهَا، وَيُبَادِئُوْنَ النَّاسَ بِالْكَلَامِ وَيَحْتَكُّوْنَ بِهِمْ اِحْتِكَاكًا هَادِفًا، وَلَيْ يَبْهُمُ وَيُحْتَكُّوْنَ بِهِمْ اِحْتِكَاكًا هَادِفًا، وَلَا يَنْتَظِرُوْنَ مَجِىءَ النَّاسِ لَهُمْ لِيَسْالُوْ هُمْ هٰكَذَا كَانَ شَانُ الدُّعَاةِ وَلَا يَنْتَظِرُوْنَ مَجِىءَ النَّاسِ لَهُمْ لِيَسْالُوْ هُمْ هٰكَذَا كَانَ شَانُ الدُّعَاةِ وَوُمًا.

أَلَا تَرَاى أَنَّ ٱلْأَغْرَابِيَّ يَقُولُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّ اللَّهَ اَرْسَلَكَ؟" "

اَتَاهُمْ رَسُولُهُ دَاعِياً وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ تُوْتَى وَمَنِ انْتَظَرَ اَنْ يَّاتِيَهُ النَّاسُ فَلَيْسَ بِدَاعِيَةٍ.

لَا بُدَّ مِنْ تَحَرُّكِ وَمُبَادَأَةٍ وَغُدُوٍّ وَرَوَاحٍ وَتَكَلُّمٍ وَزَغْمٍ، لَيْسَ

ك طبقات ابن سعد، طبقات البدريين من المهاجرين: ١٩٨/٢، رقم: ٤٧

عه علو الهمة: ٢٦٤ عه مسلم، ألايمان، باب السوال عن اركان الاسلام، رقم: ١٢

(بين (لعِلى نون)

الْقُعُوْدُ. وَالتَّمَنِّىُ مِنَ الطُّرُقِ الْمُوْصِلَةِ فَافْقَهُ سِيْرَةَ سَلَفِكَ وَقَلِّدُ هُمُّ تَصِلُ، وَ اِلَّا، فَرَاوِحْ فِي مَكَانِكَ فَإِنَّكَ لَنْ تَبْرَحَهُ ...... <sup>لَكُ</sup>

نَحْنُ فِي ذِي الْحَيَاةِ رَكِبٌ سِفَارٌ ﴿ يَصِلُ اللَّاحِقِيْنَ بِالْمَاضِيْنَا قَدُهَدَانَا السَّبِيْلَ مَنْ سَبَقُوْنَا ﴿ وَعَلَيْنَا هِدَايَةُ الْآتِيْنَا قَدُهَدَانَا السَّبِيْلَ مَنْ سَبَقُوْنَا ﴿ وَعَلَيْنَا هِ هِدَايَةُ الْآتِيْنَا

نَعَمْ تَبَعُوْا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ حَتَّى أَوْصَلُوْا عَقِيْدَةَ التَّوْحِيْدِ لَنَهُ وَرَبُّوْنَهُ وَهَذَّبُوْنَا وَانْتَشَلُوْنَهُ مِنْ مُخَاطِرٍ مُتَلَقَّةٍ وَعَلَيْنَا اَنْ نَّكُوْنَ اَوْفَى لَهُمْ نَنْفَدُ عَهْدَنَاجِيْنَ اَخَذُوْا عَلَيْنَا مِثْلُ الَّذِيْ عَمَلُوْا. عَ

تَوَجَهَدَ: "ای وجہ سے صحابہ کرام دَضِوَاللّهُ اِنتَفَاۃ السے مؤمن کو ہڑی تخی ہے منع کرتے ہتے، جو اپنے گھر میں حجب کر بینھنا تھا، اور حضرت طلحہ بن عبیداللّه دَضِوَاللّهُ اِنتَفَالِیَّنَا اُنتِیْ فرماتے ہیں کہ بندہ میں کم سے کم عیب سے ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائے (لیمنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، اس کو ہم عیب شار کرتے ہیں)۔

ا مام غزالی دَخِهَبُ اللّهُ مَعَالَیٰ فرماتے ہیں جان لو! کہ اس زمانے میں آ دمی کا گھر
میں ہیٹے جانا، چاہے کوئی بھی ہو گناہ سے خالی نہیں ہے، جب کہ اس کا ہیٹھنا لوگوں کو
دین نہ سکھانے، راست روی کی طرف را ہنمائی نہ کرنے اور ان کو بھلائی پر آ مادہ نہ
کرنے کی وجہ ہے ہو، حالاں کہ شہروں میں اکثر لوگوں کا دین سے ناوا قفیت کا بیہ
حال ہے کہ ان کونماز کی شرائط تک کاعلم نہیں تو پھرگاؤں اور دیبات کے لوگوں کا کیا
حال ہوگا کہ جن میں پچھتو بدوی ہیں، بعض کردی (عراق وایران میں بسنے والی توم)
اور بعض ترکمانی (ترکی قوم) اور تمام شم کے لوگ ہیں۔

(لہذا ہر حال میں دین کی دعوت دین جاہیے ) اور اللہ کی طرف دعوت ویہے

مَّه المثاني لعزام: ١٤٩٠ علو الهمة: ٢٦٤

ك علو الهمة: ٢٦٩٠٢٦٨

ته صلاح الأمّة: ٥٥/٢

والے تو کشر الاسفار ہوا کرتے ہیں جواللہ کے دین کی نشر واشاعت اور دعوت و تبلیغ ہی کے لیے سیاحت اور سفر کرتے ہیں ، لوگوں سے گفتگو کرنے میں پہل کرتے ہیں اوران کی طرف چھوٹے اور تیز قدموں سے چلتے ہیں ، چناں چہ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ لوگ خودان کے پاس (دین سکھنے اور مسائل) پوچھنے آئیں اور داعیین کا ہمیشہ یہی طریقۂ کارر ہاہے۔

کیا آپ نہیں ویکھنے کہ ایک بدوی نے رسول اللہ طِلِقَائِکَیْکُ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ''اے محمد! (طِلِقَائِکَیْکُ کُیْ) ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا تھا، جو ہمیں یہ باور کرار ہاتھا کہ آپ (طِلِقائِکَیْکُ کُیْکُ) کا یہ خیال ہے کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے''(یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں)۔

توای طرح دین کی دعوت دینے کے لیے لوگ دوسروں کے پاس جایا کرتے
ہے جس طرح یہ قاصد بدوی کے پاس گیا، اور جس نے لوگوں کے آنے کا انظار کیا
کہ لوگ خود چل کراس کے پاس دین شکھنے آئیں تو وہ دائی کامل نہیں ہے، اس لیے
ضروری ہے کہ اللہ کے دین بھیلانے کے لیے نقل وحرکت، آمد و رفت اور اس
بارے میں لوگوں ہے میل جول اور بات چیت ہو چناں چہ صرف تنہائی میں جاکر
بیٹھنا اور یہ آرز وکرنا کہ ہر جگہ دین پھیل جائے، کامیا بی تک پہنچانے والا راستہ نہیں
ہے، سوا ہے برزگوں کے طریقہ کارکو مجھ لواوران کی پیروی کر لوتو صحیح راستے تک پہنچا

(ایک شاعرنے کیا خوب کہا ہے) کہ''ہم اُس دنیا کی زندگی ہیں سوار مسافر ہیں اور ملنے والے ہمارے گزشتہ لوگوں ہے ملتے ہیں، ہمارے اگلوں نے ہماری سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کی اور ہم پراپنے پچھلوں کی راہنمائی لازم ہے''

جی ہاں ان حضرات رَجِهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(بَيَنَ وَلِعِهِ لِمُ زُدِثَ

تصورات سے بڑی عجلت کے ساتھ نکال باہر کیا، اب ہم پر بھی لازم ہے کہ اس عہد کو پورا کریں جوانہوں نے ہم سے لیاتھا کہ ہم بھی ان کی طرح عمل کریں گے۔''

## امام لوگوں میں سکھنے کا جذبہ پیدا کرے

امام کو جاہیے کہ وہ لوگوں میں دین سیکھنے کا جذبہ اور حرص پیدا کرے اور ایسا جذبہ اور حرص پیدا کرے جیسے صحابہ رَضِحَالِقَائِمَتُعَالِمَعَنَىٰ اور صحابیات دَضِحَالِقَائِمَتَعَالِمَ عَلَیْن ہوتا تھا۔

چناں چای بارے میں صاحب صلاح الا مفرماتے ہیں:

وَكَانَ مِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِمْ عَلَى تَلَقِّى الْعِلْمِ أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّبَ أَحَدُهُمْ لِظَرُفٍ عَنْ دَرْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ صَاحِبَهُ عَنْ خَبَرِ ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ عُمَرُ مَعَ جَارِهِ الْأَنْصَارِيّ.

وَلَقَدْ شَمُلَتْ هِمَّةُ طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَحْصِيْلُهُ جَمِيْعَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمِعِ
تَقْرِيْبًا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ "كَانَتِ الْوُفُودُ تَأْتِي مِنْ أَقْصَى الْجَزِيْرُةِ
الْعَرَبِيَّةِ لِتَأْخُذَ الْعِلْمَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
حُدِثَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَغَيْرِهِمْ."

تَتَبِيَ عَلَى وَمِن عاصل كرن مِينَ اللَّهُ مَن عاصل كرن مِين عاصل كرنے مين ماسل كرنے ميں

اتے حریص ہوا کرتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی ضروری کام کی
بناء پر رسول اللہ خِلِقَائِ عَلَیْنَا کے درس سے غیر حاضر ہوتا تو وہ بعد میں اپنے
ساتھی سے اس درس کے متعلق پوچھتا (کہ رسول اللہ خِلِقائِ عَلَیْنَا اللہ عَلَیْنَا عَلَیْنَا اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْنَا اللّٰہ اللّٰہ

اوراس علم وین کی طلب کرنے اور حاصل کرنے میں سارے لوگ شامل سے جسیا احادیث میں آتا ہے کہ عرب کے دور دراز جزیروں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں وفود آیا کرتے سے اور آپ عُلِقَ عَلَیْنَا اللہ عُلِق عَلیٰ اللہ عُلی اللہ علی کہ ورتیں بھی علم دین حاصل کرنے کا انتہائی اہتمام کیا کرتی تھیں، باوجوداس کے کہ وہ علمی مجالس میں حاضر نہیں ہو کتی تھیں۔ چنال چہ آپ عُلِق عَلَیْنَا اللہ عَلیْنَا اللہ عَلیْنِ اللہ عَلیْنَا عَلَیْنَا اللہ عَلیْنَا اللہ عَلَیْنَا عَلَیْنَا اللہ عَلَیْنَا اللہ عَلَیْنَا اللہ عَلَیْنَا اللہ عَلَیْنَا اللہ عَلَی

لهٰذاائمَه کرام کو جاہے کہ ای طرح لوگوں میں دین سکھنے کا جذبہ پیدا کریں جیسے صحابہ کرام دَضِوَاللّهُ اَتَعَالُاعَنَامُ میں دین سکھنے کا جذبہ تھا۔

ائمہ کرام ہرآنے والے کودین کی دعوت دیں

ہرآنے والے مہمان کا میزبان پرحق ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی مہمان

(بين (لعِسل أربث

آئے اس کا ظاہری اکرام بھی کیجے جو پچھ ہو سکے جتنا کچھ ہو سکے اس کی خاطر مدارت کیجے۔عربی کا ایک جملہ ہے:

"مَنْ زَارَ أَحَدًا وَلَهُ يَذُفَّ عِنْدَهُ شَيْنًا فَكَانَّمَا زَارَ مَيِّتًا"

تَوْرَهُمَكَ: "جُوفُ مَ سَى ملاقات كے ليے گيا اور اس كے پاس بچھ
کھايا بيانہيں تو گويا ايبا ہے كہ كى ميت كى زيارت كے ليے گيا۔"
لهذا كم از كم مُفند ہے پانی ہے، مسكراتے ہوئے چبرے ہے يا تكميہ پیش كرنے
سے اس كے دل ميں مرور بيدا سيجے اور اس كا اكرام سيجے۔

اس کے ساتھ ساتھ اس مہمان کا جو بڑا حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دین کی دعوت و یجے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے ساتھ مجد لے جائیں، باجماعت نماز پڑھنے کے فضائل سائیں اور بغیر کسی عذو شرق کے نماز نہ پڑھنے پر یا گھر میں پڑھنے پر وعیدیں سائیں بغیراس ہے کسی دنیاوی نفع لینے کے بحض اس نیت ہے کہ اس کی آخرت بن جائے اور اس کے آخرت بن جائے اور اس کے قدر ساتھ ہوئے ۔ اس جذبے ہے جب وقوت دی قدر ساتھ ہے ہزاروں لوگوں کی آخرت بن جائے۔ اس جذبے ہے جب وقوت دی گئی ہے جائے گی تو ضرور اس کا اثر ہوگا اور پھر اس دعوت کے بعد جس کو دعوت دی گئی ہے اس کے لیے دعا بھی ہوگ تو ان شاء اللّه العزیز ضرور بالضرور آپ کے نامیا عمال میں ہزاروں لوگوں کے اعمال درج ہوں گے اور ہماری موت کے بعد کئی لوگ میں ہزاروں لوگوں کے اعمال درج ہوں گے اور ہماری موت کے بعد کئی لوگ میں ہزاروں لوگوں کے اعمال درج ہوں گے اور ہماری موت کے بعد کئی لوگ میا سبت دیکھتے ہوئے شبت انداز میں دعا مانگ کرضرور دعوت دیں۔

ہمارا تو مقصد ہی یہ ہونا جاہیے کہ جس قدر ہمیں دنیا میں لمحات وساعات ملے ہیں وہ اعلاء کلمة الله کے لیے صرف ہو جائیں، اسی کو شیخ سعدی رَخِعَبَرُاللّائَعَالَىٰ فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

"يَكُوْنُ الْغَرَضُ الْوَحِيْدُ مِنَ الْمُتَخَرِّجِيْنَ فِى الْمَدَارِسِ "يَكُوْنُ الْغَوَرَضُ الْعَلَمُ لَمِن

النَّاجِحِيْنَ فِي عُلُومِهَا أَنْ يَكُونُوا صَالِحِيْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَٱخۡلَاقُهُمۡ وَادَابُهُمْ، مُصۡلِحِیْنَ لِغَیْرِهِمْ، رَاشِدِیْنَ مُرْشِدِيْنَ، مُهْتِمِّيْنَ بِتَرْبِيَّةِ الْأُمَّةِ. "كُ

تَتَزَجَهَنَىٰ:'' حاملین قر آن وحدیث کی ایک ہی غرض ہونی جا ہے وہ یہ کہ خود بھی نیک ہوں اور اینے اچھے اخلاق و آ داب کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرنے والے ہوں اور امت کو دینی تربیت اور دین کی طرف لانے میں راہنمائی کرنے والے ہوں۔''

دعوت دیتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر اس بھائی کی مدایت کے لیے اور اس کے ذریعے ہے لوگوں کے دین پر آنے کے لیے دعا کرتا رہے۔ ہمارے اکا ہر رَبِیَّ فَالِمَالِیَّ مُعَالِیٰ کو کس طرح وعوت کی کُنن اور امت کی فکر تھی ، اس کا یہ بتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ حضرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب مدخله العالی لکھتے ہیں۔

'' حضرت والد صاحب رَخِعَبُهُ اللَّاهُ تَعَالَنْ كَيْمُلِّي زندگي كے بیشتر شعبے وین کی دعوت وتبلیغ اورنشر و اشاعت ہی ہے متعلق تھے، جن میں عوام وخواص دونوں کو تبلیغ حق کے کام شامل تھے اور تبلیغ و دعوت کے اصولوں کے بارے میں آپ کا ایک سوحیا سمجھانظریہ تھا جسے آپ اکثر اہل علم کی مجلسوں میں بیان فر مایا کرتے تھے۔

اس نظریے کا خلاصہ بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تذکیر کی خاصیت بیہ رکھی ہے کہاس سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے، چنال چیقر آن کریم کاارشاد ہے:

﴿ وَّذَكِّرُ فَانَّ الذَّكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ "

تَنْزِجَمَنَىٰ: ''اور آپ نفیحت سیجیے، اس لیے کہ نفیحت مسلمانوں کو فائدہ

پہنچاتی ہے۔'

عُهُ الذُّريات: ٥٥

له وجوب التعاون بين المسلمين: ٢٠٠/١

لیکن اگر ہم لوگوں کو اپنی دعوت و تبلیغ کا کوئی کام بے اثر یا غیر مفید معلوم ہوتا ہے۔ ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے پیغیبرانہ اسلوب کو چھوڑ ویا ہے۔ دعوت در حقیقت انبیاء غَلَیٰ ہُرُ الْمِیْلُولُ کا کام ہے اور جب تک اے ان ہی طریقول کے مطابق انجام نہیں دیا جائے گا جس طرح انبیاء غَلَیٰہُ مُلِّالِیْنُاکُولُ نے انجام دیا ، اس وقت تک مؤثر نہیں ہوسکتا۔ ' کھ

### گھر والوں کونماز پر مھوانے کی فکر

ائمہ کرام اپنے رشتہ دار، بیوی بیچ، بہن، بھائی پڑوی اور دیگر متعلقین کو نماز کا عادی بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اس کے متعلق بات کریں اور ترغیب دیں۔ عادی بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اس کے متعلق بات کریں اور ترغیب دیں۔ اسلام نے بوری امت کی ذمہ داری حضور ﷺ کے بعد،علاء کرام اور پھر ہرامتی پرڈالی ہے۔خود آل حضرت ﷺ کواللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

﴿ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ \* الصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ \* "

تَوْجَمَٰنَ: "اینے اَمَل کونماز کا حکم دیجیے اور خوداس پر جے رہے۔"

اسی طرح ارشادر بانی ہے:

اس لیے ائمہ کرام ہرمسلمان کواس ذمہ داری کااحساس دلائمیں کہ جب آپ فجر
کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں یاکسی دوسری نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو گھر
میں ضرورا بنی بیوی ، بہن اور والدہ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرچلیں اور بھائیوں اور
ہیڑوں کو تو اینے ساتھ لے جائمیں کیوں کہ آپ کا ذمہ صرف خود نماز پڑھنے سے فارغ

له ميرے والد ميرے شيخ ان كا مزاج و مذاق: ١٠٤

ته طه: ۱۳۲ 💎 ته تحویم: ۱

نہیں ہوگا بل کہ روزِمحشر آپ ہے اپی رعیت اور ماتحتوں کے بارے میں پوچھا حائےگا۔

جيسا كەرسول الله ﷺ كاارشاد ہے:

"كُلُّكُمْ دَاع وَكُلُّكُمْ مَسْتُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِه." لَهُ

تَنْ َ اور ہرایک بیہان (اور محافظ ہے) اور ہرایک ہے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔''

اللہ تعالیٰ پوری امت کو خاص طور ہے ہم کواس ذیمہ داری کے احساس کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

اس زمانے میں وعوت واصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہ ہونے ۔ئے ووسب ہیں۔

ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام طور پرلو گوں کے قلوب سخت اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں اور قبول حق کی توفیق کم ہوگئی ہے اور بعض تو اس فیر میں مبتلا ہیں جس کی خبر رسول اللہ ظلائے تائی نے دی تھی کہ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کے قلوب اوند جے ہوجائیں گے ، بھلے برے کی بہجان اور جائز و ناجائز کا انتیاز ان کے دل سے اٹھ جائے گا۔

اور دوسرا سبب سے کہ امر بالمعوروف اور نبھی عن المنکر اور دعوت حق کے فرائض سے غفلت عام ہو گئ ہے، عوام کا تو کیا ذکر خواص علیاء وصلحاء میں اس ضرورت کا احساس بہت کم ہے، یہ بھے لیا گیا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لیے جائمیں تو یہ کافی ہے خواہ ان کی اولا د سیبیوی سیب بھائی سید وست ساحباب سیسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں ان کی اصلاح کی فکر گویا ان کے ذمہ ہی نہیں، حالاں کہ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ ہر شخص کے ذمہ اپنے اہل وعیال اور متعلقین کی

له بخاري، الاحكام، باب قول اللُّه اطيعو اللُّه: ١٠٥٧/٢

(بيَّنُ العِلْمُ أُرِيثُ

تُحْفَتُ الْائمُنَّ مِنْ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَا اصلاح كوفرض قرار دے رہی ہیں ﴿ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِیْكُمْ نَارًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اور پھرا گر کچھلوگ دعوت واصلاح کے فریضہ کی طرف توجہ دیتے بھی ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات اور دعوت پنجمبرانہ کے اصول وآ داب سے نا آشنا ہیں ، بےسو پے معجمے جس کو جس وفت جو حایا کہہ ڈالا ، اور یہ مجھ بیٹھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، حالاں کہ بیطرزعمل سنتِ انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ ہےلوگوں کو دین اور احکام وین برعمل کرنے سے اور زیادہ دور پھینک ویتا ہے۔

خصوصاً جہاں کسی دوسرے پر تنقید کی نوبت آئے تو تنقید کا نام لیے کر تنقیص اوراستهزاء وتمسنحرتك پہنچ جاتے ہیں۔

آج کل تو ایک دوسرے کے عیوب کوا خباروں ، اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت مجھ لیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواییے دین اور اس کی دعوت کی سیجے بصیرت اور آ داب کے مطابق اس کی خدمت کی تو فیق عطا فر مائیں۔ (آمين) پ<sup>يله</sup>



له التحريم: ٦

له معارف القرآن: ٥/٠٦٠ تا ٤٣٢، النحل: ١٢٥

### مكتب كى ضرورت

### يس منظر:

برصغیر پاک و ہندیل کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں گئے وہاں اپنے بچوں کی د نی تعلیم وتر بیت کے لیے مکاتب کا نظام مرتب کیا۔ مکتب کی ضرورت ایک ایسی بنیادی ضرورت ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جس ہے کوئی مسلمان بچے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ چاہے وہ مستقبل میں دین تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ کر ہے یا اسکول و کا لج کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں کہ والدین کی شرعاً بیز مہدداری ہے کہا پنی اولا دکو بہترین دین طرز کی تعلیم وتر بیت دینے کا انتمام کریں۔

کمتب گویا کہ ہرمسلمان بیچ کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اور اُ سے ایک بائمل مسلمان بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جس بیچ کا تعلق کمتب سے رہا ہوگا وہ جا ہے سک بھی شعبہ میں چلا جائے اللہ تنبالا کے وَقَعَالِیٰ کے فَصَل و کرم سے دین کے دشمنوں کا آلہ کا رنبیں ہے گا۔ اُس کی دین اور اہل دین سے محبت باتی رہے گی ۔ وَین دین اور اہل دین سے محبت باتی رہے گی ۔ وَی مسائل سے واقفیت رہے گی جو کہ دین و دنیا ہیں کا میالی کے لیے نہایت ضروری دین مسائل سے واقفیت رہے گی جو کہ دین و دنیا ہیں کا میالی کے لیے نہایت ضروری ہے۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رَخِیَبَدُاللّادُالَا ارشاد اُ ماماً مرتے بتھے،

'' اِنْ مَنْسَاءَ اللَّهُ مَكْتِ مِن پڑھنے والا بچہ بھی بے دین ہیں ہوگا۔'' معنزت مفتی عبدالرحیم صاحب الا جپوری دَخِمَهُ اللَّهُ تَعَالِنْ تحریر فرماتے ہیں: '' بچوں کا ذہمن صاف سقمرا ہوتا ہے اس لیے ان کی جیسی ذہنی تربیت کی جائے گی اس کے مطابق بچوں کے ذہن میں وہ باتیں جمتی جائیں گی۔اگر اسلامی انداز پر

(بيئي ولعب لم زيث

تربیت کی گئی تو اِن شَاءَ اللهٔ وه برا ہو کر بھی ای انداز پررہے گا۔'' کھ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لا جپوری رَخِعَبَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ تَحَرِيرِ فرماتے ہیں:

''ماں باپ پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے خوب اجھے طریقے سے واقف کریں ۔۔۔۔ بیان کا ماں باپ پر بہت بڑا حق ہے، جسے پورا کرنا اور اس پر پوری توجہ دینا ہمارا دینی وملی فریف ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے فریف ہے۔۔ اس کے بغیر ہم اپنے میں ہو سکتے۔'' ہے

### مكاتب كانظام:

اَفْحَمْدُ بِلْهِ مَاری و نیا میں مکا تب کا نظام چل رہا ہے خصوصاً جنوبی افریقہ،
انگلتان، ملاوی ، موزمبیق، متحدہ عرب امارات، اور پاکتان کے نام قابل ذکر
ہیں۔ای طرح ان ممالک میں جہال مسلمان اقلیت میں ہیں وہال بھی علائے کرام
اورائمہ مساجد نے الی محنت فرمائی ہے کہ تقریباً ہر مسجد میں ایک مکتب قائم کیا ہے اور
مقامی عام مسلمانوں پر ایسی محنت فرمائی ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنی ابتدائی عمر میں مکتب
مقامی عام مسلمانوں پر ایسی محنت فرمائی ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنی ابتدائی عمر میں مکتب
میں جانے سے نہ رہے۔لہذا آپ کوکوئی ایسا مسلمان مشکل سے ملے گا جود پی علوم
سے واقفیت اور دین سے محبت نہ رکھتا ہو۔

#### فوائد:

بحمدالله ان مکاتب میں اساتذہ کرام ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ انجھی تجوید بھی پڑھاتے ہیں اوران بچوں اور بچیوں میں دینی رجحان عملی اورا خلاقی رنگ اور تقویٰ و پر ہیزگاری .....طہارت و پاکیزگی .....نماز و تلاوت کا اہتمام ، صدق و سچائی ..... توکل ..... قناعت شعاری ..... صبر وشکر ..... معاملات میں در تنگی اور خیر خواہی جیسی

که فتاوی رحیمیه: ۱۶۹/۳

له فتاوي رحيميه: ۱۷۸/۳

فیمتی صفات کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔

#### . مکتب کا تعارف:

مساجداور مکاتبِ قرآنیه کے اساتذہ کرام اور ائمہ مساجدا گردوڈھائی گھنٹوں میں سے روزانہ آدھایا پونا گھنٹہ بچوں کی دینی واخلاقی تربیت کے لیے دیں اور اس آدھا پونا گھنٹہ بی اور تربیت کے لیے دیں اور اس آدھا پونا گھنٹہ میں ایک ایسانعلیمی اور تربیتی نصاب پڑھا کمیں جس میں ایمانیات مسنون عبادات سے تجوید سساحاد یث مبارکہ سساخلاق و آداب سروز مرہ کی مسنون وعاؤں اور سیرت النبی خَلِقَ اللّٰہ عَبَادُ کَا تَذَکّرہ موجود ہوتو اللّٰہ تَبَادُ اَدَوَ وَاللّٰہ تَبَادُ اَدَوَ وَاللّٰہ تَبَادُ اللّٰهِ وَاللّٰہ کَا اللّٰہِ کَا تذکرہ موجود ہوتو اللّٰہ تَبَادُ اللّٰہِ وَاللّٰہِ کَا اللّٰہِ مَاللّٰہِ اللّٰہِ ال

- 🛭 دین پر چلنے کا شوق
  - 🕜 نمازوں کا اہتمام
- 🕝 والدين اوراسا تذه كاادب
- 🕜 پڑ وسیوں کے حقوق کی ادائیگی
  - 🙆 روز مره کی دعائیں
  - 🐿 محملی زندگی کے آ داب
- الله مَنَازَكَ وَمَعَالِكَ اوراس كےرسول مَلِقَكُ عَلَيْنَا كَى سَجِي محبت وا تباع

(بَيْنَ (لعِسلِمُ رُمِينُ

#### 🔬 دین پھیلانے کا جذبہ

اَنْحَمَدُ بِلْهِ! کراچی کی بعض مساجد و مدارس میں پھے علماء کرام نے مختلف ناموں ہے "تعلیم القرآن کے جھوٹے بڑے مکا تب کا کام شروع فرمایا ہے جس ہے الله تَبَادَلْهُ وَتَعَالَىٰ کے فضل و کرم ہے نہ کورہ بالا مقاصد حاصل ہور ہے ہیں۔ای جذبہ خدمت کے تحت ایک کتاب " ترجی نصاب " کے نام سے شائع کی گئی ہے جو کہ اَنْحَمَدُ بِلْهِ مندرجہ بالاخوبوں پرشتمل ہے۔

### گزارش:

ائمہ کرام ہے انتہائی اوب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر وہ بھی اپنی اپنی مساجد میں بچوں کی دینی واخلاقی تربیت کے لیے" مکا تب قرآ نیہ" میں تربیت کا اہتمام فرما نمیں تو اِن مَشَاءً اللّٰهُ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان قوم کا بچہ بچدا ہے وین کا صحیح سمجھنے والا اور داعی اسلام ہے گا اور ہمارے لیے صدقتہ جاریہ ہے گا۔ نیزیہ کہ مکا تب قرآ نیہ ہے اللّٰہ تنہارک وَتَعَالِیٰ ہماری اخروی مشکلات کو بھی آ سان فرما دے گا۔ حضرت شیخ الحد بیث مؤلانا محد ذکریا صاحب دَیِّجَهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ تَحْرِیْوَمُ مَا ہے ہیں:

''شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سابیہ کے بنچے رہیں گے ان لوگوں کو بھی شار کیا ہے جومسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔'' <sup>کھ</sup>

قرآن کریم کی خدمت تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ علماء حضرات نے ان فضائل ہیں ہے ایک بڑی فضیلت بیجی بتلائی ہے کہ قرآن کریم کے سیجھنے سکھانے والے کو اور اس کام کو اپنا مقصد زندگی بنانے والے کو اور اس کام کو اپنا مقصد زندگی بنانے والے کو اللہ مَنبازلِدَ وَقِعَالِنَ حضور نبی کریم مِنْلِقَائِمَ اللہ علی الحاص نبیت بھی عطا فرمائیں

ك فضائل اعمال: ٢١٢



چنال چەمولا ئامنظوراحمەنعمانى صاحب رَخِعَهُ اللَّهُ تَعَمَّان في كھاہے:

'' یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کا سب سے اہم پیغیبرانہ وظیفہ وی کے ذریعے قرآن مجید کو اللّٰہ تَبَادَائِ وَقَعَالَیٰ ہے لینا، اس کی حکمت کو سمجھنا اور دوسروں تک اس کو پہنچا نا اور اس کو سکھا نا تھا۔ اس لیے اب قیامت تک جو بندہ قرآن کریم کے سکھنے سکھانے کو اپنا شغل اور وظیفہ بنائے گا وہ گویا رسول اللّٰہ ﷺ کے خاص مشن کا علمبر دار اور خادم ہوگا اور اس کو آس حضرت ﷺ سے خاص الخاص نسبت حاصل ہوگی۔'' کے

مکاتبِ قرآنیکا قیام قوم کے سربراہ، ذمہ دار افراد اور علمائے کرام کی ذمہ داریوں میں سے ہے نیز یہ کہ مکاتبِ قرآنیہ کی افادیت اور اہمیت کے پیشِ نظر ہمارے اکابر ہردور میں اس کی ترغیب دیتے چلے آئے ہیں۔

حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَیْ فرماتے ہیں:
"الیمی ابتدائی تعلیم کی ضرورت ہے جس سے عوام السلمین کے تمام بیج مستفید ہوئیس اور ضروریات دین کاعلم ہرسلم گھرانے ہیں پہنچ جائے۔"

اس مسئلے کاحل ابتدائی مکاتب ہیں جو ہر ہرمحلّہ کی مسجدوں میں قائم ہوں اور ان کاتعلق محلوں ہیں قائم ہوں اور ان کاتعلق محلوں ہی میں ہوں بل کہ دیبات میں بھی جا بجا قائم ہونے ضروری ہیں۔ باحیثیت مسلمان اپنے اثرات سے دیبات کی تمام مساجد میں ایسے مکاتب قائم کردیں۔ مله میں ساحد میں ایسے مکاتب قائم کردیں۔ مله

حضرت سیدمفتی عبدالرحیم صاحب لا جیوری دَخِمَبُ اللّهُ تَعَالَتْ مکا تبِ قرآنیه کے قیام کی اپیل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" قوم کے سربراہ اور قائدین پر لازم ہے کہ جگہ جگہ اپنے علاقوں ، اپنی بستی ،

له معارف الحديث: ٧٠/٥ لله خطبات حكيم الاسلام: ١٥٦/٨

(بيئن ولعِسل أديث

ا ہے محلوں میں بھی مدارس اسلامیہ اور مکا تب قرآنیہ قائم کریں اور مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے دین تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کریں۔'' کے اپنے دین تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کریں۔'' کے اوا اکابر کے اخیر میں ایک مرتبہ پھر آئمہ کرام سے ورخواست کی جاتی ہے کہ وہ اکابر کے مندرجہ بالا ارشادات کو پڑھ کراس پڑمل کرنے کی کوشش فرمائیں اور اپنے زیر اثر علاقے میں مکا تب قرآنیہ کا قیام عمل میں لائیں۔

#### تُمَّتُ

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَصْرِهِ وَفَضْلِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلَهُ وَاخِرَهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهٖ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ.



له فتاوي رحيميه: ١٦٩/٣



# مراجع ومصادر

| مطبع                         | معتقین کے نام                            | کتابوں کے نام        |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| ج. ایم. سعید کمپنی کراچی)    | (حافظ سنيمان بن الاشعث) (ايج             | ابوداؤد              |
| . (مکتبه رشیدیه دهلی هنذ)    | . (حافظ ابوعبداللُّه محمد ابن ماجه)      | ابن ماجه             |
| كتبة التجارية مكة المكرمة    | ترتيب امير علاء الدين م                  | اين حيان             |
| (دارالكتب العلمية بيروت)     | (حافظ زكى الدين بن عبدالعظيم)            | الترغيب والترهيب     |
| رة القرآن والعلوم الاسلامية) | . (حافظ ابوالقاسم سليمان الطبراني) (ادار | المعجم الكبير        |
| (سهيل اکيلمي لاهور)          | (ابوبكر جصاص)                            | احكام القرآن         |
| (ریاض، سعودی)                | (شیخ قشیری)(شیخ قشیری                    | اسعاء الحسنى         |
| (مكتب التحقيق)               | (حافظ اس كثير)                           | البدايه والنهايه     |
| (دارالعلم للملامين بيروك)    | (خيرالدين زركلي)                         | الاعلام              |
| تبه البلاغ دارالعلوم كراچي)  | (ترجمان دارالعلوم كراچي) امك             | البلاغ               |
| (تصویر بیروت)                | (شیخ زیبدی)                              | اتحاف السادة المتقين |
| (لبنان بيروت)                | (نواب صديق حسن حان)                      | التاج المكل          |
| (ادارة ناليفات اشرفيه ملتان) | (مولانا اشرف على تهانوي)                 | الافاضات اليوميه     |
| (لبنان بيروت)                | (شيخ آجرى)                               | اخلاق العلماء        |
| مکتبه رشیدیه کوئثه           | امام غزالیاسام                           | احياء علوم الدين     |
| (دارالكتب العلمية، بيروت)    | (حافظ محمد بن حبان ابو حاثم)             | ابن حبان             |
|                              | (مفتى محمد تقى عثماني) (ميد              |                      |
|                              | (مفتى رشيد احمد لدهبانوي)(اب             |                      |
|                              | (حافظ ذهبی،                              |                      |
|                              | (ابن ابی حاتم رازی)                      |                      |
| . (دارالكتب العلمية ببروت)   | (عافظ ابن حجر عسقلاني)                   | الأصابه              |
| (مطابع القصيم بالرياض)       | (حطیب بغدادی)                            | الفقيه والمتفقه      |
| (دارالكتب العلمية بيروت)     | (امام ابويكر محمدين احماد سرخسي)         | المبسوط              |
|                              | (مولايا حاجي محمد شريف)                  |                      |
|                              | (مولانا اشرف على تهانوي) (م              | -                    |
|                              |                                          |                      |

| الفاروق(مولانا شبلي نعماني). (مكتبه سيّد احمد شهيد اردو بازار لاهور)                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| المعجم المفهرس لالفاظ القرآن (محمد فواد عبدالباقي)(دار مطابع الشعب القاهره)            |
| ارواح ثلاثه(مولانا اشرف على تهانوي)(مكتبه رحمانيه لاهور)                               |
| اكابر ديوبند كيا تهي(مفتي محمد تقي عثماني)(ادارة المعارف كراچي)                        |
| اشرف السوانح (خواجه عزيزالحسن مجذوب) (مكتبه سيّد احمد شهيد لاهور)                      |
| آسيب كاعلاج(مفتى رشيد احمد لدهيانوي)(دارالافتاء والارشاد كراچي)                        |
| اختلاف امت اور ان كا حل (مفتى محمد شفيع عثماني)(ادارة المعارف كراچي)                   |
| آداب المعلمين (مولانا قاري صديق احمد) (مجلس نشريات اسلام كراچي)                        |
| استشاره واستخاره(مفتي رشيد احمد لدهيانوي)(دارالافتاء والارشاد كراچي)                   |
| امام اعظم ابوحنیفه کے حیرت انگیر واقعات(مولانا عبدالقیوم حقانی) (القاسم اکیڈمی نوشهره) |
| بخارى (امام محمد بن اسمعيل البخارى) (ايچ. ايم سعيد كمپنى كراچى)                        |
| بيان القرآن(مولانا اشرف على تهانوي)(تاج كمپني لميثلُّ كراچي)                           |
| بستان العارفين(مولانا نصر بن محمد بن ابراهيم سمر قندي) (مكتبه رشيديه كوثته)            |
| بهشتي زيور (مولانا اشرف على تهانوي) (دارٍ الاشاعت كراچي)                               |
| ترمذي (حافظ ابوعيسي محمد الترمذي) (ايچ. ايم سعيد كمپني كراچي)                          |
| الترغيب والترهيب(حافظ زكي الدين) (دارالكتب العلمية بيروت)                              |
| تفسير مظهري (قاضي ثناء الله پاني پتي) (مكتبه رشيديده كو ثثه بلوچستان)                  |
| تفسير قرطبي(ابوعبدالله محمد بن احمد الانصاري)(دارالفكر، بيروت)                         |
| تفسير عثماني (مولانا شبير احمد عثماني) (خادم الحرمين رياض، سعودي)                      |
| تفسير ماجدي (مولانا عبدالماجد دريا بادي) (خان ببلشرز دريا گنج، نثي دهلي)               |
| تفسير ابن كثير (حافظ ابن كثير) (دارالسلام للنشر والتوزيع)                              |
| تذكرة الحفاظ (حافظ شمس الدين ذهبي) (داراحياء التراث العربي بيروت)                      |
| تراشي (دارالاشاعت كراچي)                                                               |
| تنبيه الغافلين(زم زم ببلشرز كراچي)                                                     |
| تحاسد العلماء(شيخ عبدالله بن حسين الموجان) . (دارالمنارة للنشر والتوزيع بيروت)         |
| تحفة دلهن(بيت العلم ثرست كراچى)                                                        |
| جمع الفوائد (ذيل هاشم بهائي) (دارالكتب العلمية بيروت)                                  |
| جامع بيان العلم (ابن عبدالبر) (ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراچي)                   |
| (22) 126                                                                               |

| چند عظيم شخصيات (مفنى محمد شفيع صاحب)(ادارة المعارف كراچي) حقائق الايمان بالملائكة والجان(شيخ خالد الحاح)(دارالكتب الاثرية اردن) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  |
| حياة الصحابه (عربي)(مولانا محمد يوسف كاندهلوي)(كتب خانه فيضي لاهور)                                                              |
| حياة الصحابه (مترجم)(مولانا احسان الحق)(زمزم ببلشرز كراچي)                                                                       |
| خير القرون كي درسكاهين (مولانا قاضي اظهر مبارك يوري) (ادارة اسلاميات كراچي)                                                      |
| خطباتِ محموديه (مولانا اسمعبل شجاع آبادي) (ادارهٔ تاليفات اشرفيه ملتان)                                                          |
| خطباتِ على ميان (مولانا محمد رمضان ميان) (دارالاشاعت كراچي)                                                                      |
| خوالين كا اسلام (روزنامه "اسلام" كا هفت روزه)                                                                                    |
| درمنثور(علامه جلال الدين عبدالرحمن السيوطي)(مطبع اميرية، مصر)                                                                    |
| ديوان المتنبي (ابو الطبيب) (كتب خانه مجيديه ملتان)                                                                               |
| دياجه كلتان(الميزان ناشران لاهور)                                                                                                |
| روح المعاني(مكتبه امداديه معمود آلومس البغدادي)(مكتبه امداديه ملتان)                                                             |
| رساله محتم نبوت(صاحب مضمون مولانا بنوري)(عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت)                                                               |
| رسولٍ رحمت(مولانا ابوالكلام آزاد)(دارالاشاعت كراچي)                                                                              |
| سيرت مولانا محمد على مونگيري (مولانا ايوالحسن على ندوي) (مجلس نشريات اسلام كراچي)                                                |
| سنهرے اور آق(عبدالمالك مجاهد)(دار السلام پاکستان)                                                                                |
| منهرے فیصلے(دار السلام پاکستان)                                                                                                  |
| شامی(ایج. ایم سعید کمپنی کراچی)                                                                                                  |
| شرح اسماء الحسني (قاضي سليمان منصور پوري) (المصباح اردو بازار لاهور)                                                             |
| شريعت يا جهالت(پالن حقاني گجراني) (دارالاشاعت كراچي)                                                                             |
| صور من حياة الصحابه(دكتور عبدالرحمن)(مكتبه غفورية عاصمية كرايعي)                                                                 |
| طبقات الكبرى (ابن سعد)(ابن سعد)                                                                                                  |
| عدة الصابرين (دارالكتب العلمية بيروت)                                                                                            |
| علماه كامقام(المنتي رشيد احمد لدهيانوي)(الرشيد ثرست ناظم آباد كراچي)                                                             |
| فتاوي دارالعلوم ديوبند (مفتي عزيزالرحمن لدهيانوي) (دارالاشاعت كراچي)                                                             |
| فتاوی رحیمیه(مفتی عبدالرحیم)(مکتبه رحیمیه، گجرات)                                                                                |
| فناوی عالمگیری (اورنگ زیب عالمگیر) (مکنبه رشیدیه کوئته بلوجستان)                                                                 |
| فتاوئ محمودیه(مولانا مفتی محمود حسن گنگوهی) (کتب خانه مظهری گراچی)                                                               |

| فتاويٰ امداديه(مولانا اشرف على تهانوي)(مكتب دارالعلوم كراچي)                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| فتح الباري (حافظ ابن حجر عسقلاني) (مكتبه الرياض الحديثة)                         |
| فضائل صبر و شكر (مولانا اشرف على تهانوي) ادارة تاليفات اشرفيه، ملتان)            |
| قرآن مجيد (تاج كمپني كراچي)                                                      |
| قرآن مجید کے حیرت انگیز واقعات (مولانا قاری محمد طاهر رحیمی)(مکتبه ارسلان کراچی) |
| قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟(مولانا منظور احمد نعمانی)(ادارة اسلامیات لاهور)          |
| قرآنی افادات(زم زم پبلشرز کراچی)                                                 |
| قومه اور جلسه میں اطمینان کا وجوب (مولانا فضل الرحمن اعظمی)(مکتبة النور کراچی)   |
| كنز العمال(علامه علاه الدين على متقى) (دار الكتب العلمية بيروت)                  |
| كتاب الحلم (ابن ابي الدنيا) (دار الكتب العلمية بيروت)                            |
| كتاب الزهد(شيخ الاسلام عبدالله بن مبارك المروزي) (دارالكتب العلمية بيروت)        |
| كتابون كي درسگاه مين(مولانا ابن الحسن عباسي)(مكتبه عمر فاروق كراچي)              |
| كشكول معرفت(مولانا محمد حكيم اختر) (كتب خانه مظهري، كراچي)                       |
| كشف الخفاء (شيخ عجلوني) (مكتبه دارالتراث)                                        |
| معارف القرآن (مفتى محمد شفيع) (ادارة المعارف كراچي)                              |
| موسوعة الحديث شريف (صالح بن عبدالعزيز) (دارالسلام للنشر والتوزيع)                |
| مسلم شريف (حافظ مسلم ابوالحسن بن الحجاج) (ايج. ايم سعيد كمپني كراچي)             |
| مشكواة شريف (شيخ محمد بن عبدالله) (دار ابن حزم)                                  |
| مشكواة شريف (شيخ ولي الدين ابوعبدالله بن محمد عبدالله) (قديمي كتب خانه كراچي)    |
| مجمع الزوائد (حافظ ابوبكر نورالدين الهيثمي) (دارالكتب العلمية بيروت)             |
| مصنف ابن ابي شيبة (علامه ابوبكر عبدالله بن محمد ابن ابي شيبه) (دارالفكر بيروت)   |
| معرفة القراء الكبار (امام ذهبي) (دار الكتب الحديثية مصر ١٩٦٩ع)                   |
| مرشد الدعاة (محمد غير الخطيب) (دارالكتب العلمية بيروت)                           |
| معدل الصلواة (علامه محمد آفندي البركلي) (١ مزم پبلشرز كراچي)                     |
| مكتوبات امام رباني(مجدد الف ثاني) (مكتبه سيّد احمد شهيد لاهور)                   |
| مسائل امامت (مولانا رفعت قاسمي) (مكتبه سيّد احمد شهيد لاهور)                     |
| المحدث الفاصل(قاضي ابن خلاد رامهرمزي) (لبنان، بيروت)                             |
| المستطرف (علامه شهاب الدين) (دار الكتب العلمية، بيروت)                           |
|                                                                                  |

